www.ahlehaq.org



تالیف پی روزی ری میانید پی روزی میانیدی



ملانا بومحرّ عبرالحق على المجرّ المحرّ المحر



www.ahlehaq.org مین محرّد (بن جوزی رمینمیز ملانا أبوممترعبرا لحوت عظم كرهي





www.ahlehaq.org مِلنكايته

# مكتبهاسلاميه

لا بهوَر بالمقابل رحمان كاركبيك غزني سفريث ارُدوبازار فون: 7244973-042

فيصَل آباد كبير فن امين بوُربازار كوتوالى رفر و فون: 041-2631204



#### www.ahlehaq.org

# فىللى سىت

| صفحةبر | مضابين                              | صفحةنمبر | مضابين                                    |
|--------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 35     | فرقة مرجيك باطل عقائد               | 19       | خطبة الكتاب                               |
| 36     | برعتوں سے دورر ہے کی تاکید          |          | عقائد میں اختلافات کی ابتدا اور           |
|        | سنت کیا ہے اور بدعت کھے کہتے        | 21       | خواہشات کی بیروی                          |
| 38     | ين؟                                 | 21       | انبيا كى بعثت ميں حكمت                    |
|        | بزرگان سلف ہر بدعت ہے احتراز        | 22       | ابلیس کی مکاریوں کاافشا                   |
| 39     | <u> = = 5</u>                       | 23       | سبب تاليف كتاب                            |
| 43     | اہل ہدعت کے اقسام                   | 23       | مضامين ابواب كالمجمل بيان                 |
|        | بہتر بدعتی فرقوں کی جیداصلوں اور ہر | 25       | بابنمبرا                                  |
| 45     | أيك اصل كي باره باره شاخوں كابيان   |          | سنت اور جماعت کو لازم پکڑنے کی            |
|        | فرقه حروریه کی باره (۱۴) شاخوں کا   | 25       | تاكيد كابيان                              |
| 45     | بيان                                |          | جماعت کے اختیار کرنے کے بارے              |
| 45     | ازرقيه                              | 25       | میں احادیث                                |
| 46     | اباضيه                              | 26       | جماعت پراللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے            |
| 46     | تعلبيه فن سرون                      |          | بنی اسرائیل کی بہتر (۷۲) فرقوں میں        |
| 46     | خوارج اوررواقص کے عقائد باطلہ       | 27       | تفريق                                     |
| 47     | حازميه                              | 28       | سنت اختیار کرنے کے بارے میں آثار          |
| 47     | حلفيه                               | 32       | ا نمه ۱                                   |
| 47     | کوز ہیے                             | 52       | باب برا                                   |
| 47     | شرني ش                              | 20       | ہر سم کی بدعت اور بدعتیوں کی ندمت<br>سریں |
| 47     | سمراحيه                             | 32       | איו <u>ו</u> ט<br>מייי ה                  |
| 47     | افنسيه                              | 33       | خلافت راشدہ<br>مرتدین سے قال              |
| 48     | محاميه                              | 34       | مرمدین ہے قال                             |

www.ahlehaq.org

| صفي تمر | مضامین                                   | صفح نمبر | مضامین                          |
|---------|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 51      | واقفيه                                   | 48       | معتزله                          |
| 51      | تبر بہ                                   | 48       | ميموشيه                         |
| 51      | الفظي                                    | 48       | فرقة قدربيكي باره شاخون كابيان  |
| 51      | فرقة مرجيه كي باره شاخول كابيان          | 48       | احرية                           |
| 51      | تاركيه                                   | 48       | منو پیر                         |
| 51      | سائنيه                                   | 48       | مغتزله                          |
| 51      | راجہ                                     | 48       | كيماني                          |
| 51      | شاكيه                                    | 48       | شيطانيه                         |
| 51      | andry.                                   | 48       | شريكيه                          |
| 51      | سلمة                                     | 49       | وتمير                           |
| 51      | مستثنيه                                  | 49       | ر يوپيه (راونديه)               |
| 52      | مشم                                      | 49       | = 1.                            |
| 52      | ش                                        | 49       | ناكثيه                          |
| 52      | ظاہریہ                                   | 49       | قاسطيه                          |
| 52      | ر الم                                    | 49       | نظاميه                          |
| 52      | منق ص                                    | 49       | فرقة جبميه كى باره شاخوں كابيان |
| 52      | فرقهٔ رافضه کی باره شاخوں کا بیان        | 49       | معطله                           |
| 52      | علد                                      | 49       | مرسد (مریسه)                    |
| 52      | 200                                      | 49       | مكتزقه                          |
|         | =/                                       | 50       | وارديد                          |
| 52      | عبيعية                                   | 50       | زناوقه                          |
| 53      | قديم شيعيه كاقول اور بعد والول كاغلو<br> | 50       | ح تيه                           |
| 53      | اسحاقيه                                  | 50       | مخلوقيه                         |
| 53      | ناووسيه                                  | 50       | فانيي .                         |
| 53      | الماميد                                  | 50       | عربي(غيربيه)                    |

| 1     | 5                                              | <b>10</b> | المناسل المناسل                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سخنبر | مضاجين                                         | صفحتم     | مضامين                                                                                                                                                     |
|       | ابلیس اوراس کے لشکر کی فتنہ پروریوں            | 53        | زيدىي                                                                                                                                                      |
| 60    | کا بیان                                        | 53        | عباسيه                                                                                                                                                     |
|       | ابلیس اور حضرت کیجی غایشا کے مابین             | 53        | متناسخه                                                                                                                                                    |
| 60    | مكالمه                                         | 53        | ربعي                                                                                                                                                       |
|       | بنی اسرائیل کے ایک راہب (عابد)                 | 54        | لاعديه                                                                                                                                                     |
| 61    | کے ساتھ اہلیس کا معاملہ                        | 54        | متريصه                                                                                                                                                     |
|       | حضرت عيلى عليقا كي شبيه مين أيك                | 54        | فرقهٔ جبریه کی باره شاخون کابیان                                                                                                                           |
| 64    | راہب کے پاس اہلیس کی آمد                       | 54        | مضطريه                                                                                                                                                     |
| 65    | مشتى نوح عَالِينَا مِن الْمِيس كى موجود كى     | 54        | افعاليه                                                                                                                                                    |
| 65    | حضرت موى عليتيلا كوابليس كي تصيحت              | 54        | مفروغيه                                                                                                                                                    |
| 66    | ابليس كي مروفريب كمتفرق واقعات                 | 54        | نجاريه                                                                                                                                                     |
|       | ابلیس کی پانچ اولادیں اور ان میں               | 54        | مبائمینه(متانیه)                                                                                                                                           |
| 69    | ہے ہرایک کے ذمہ کام کی تفصیل                   | 54        | كسبية                                                                                                                                                      |
| 70    | ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہے                   | 54        | سابقيه                                                                                                                                                     |
|       | شیطان آ دمی میں خون کی طرح دوڑتا               | 54        | عبيه                                                                                                                                                       |
| 71    | 4                                              | 55        | غوفيہ<br>خوفیہ                                                                                                                                             |
| 72    | شیطان ہے پناہ ما تگنے کا بیان                  | 55        | فكريه                                                                                                                                                      |
| 76    | بالمبريم                                       | 55        | حديد                                                                                                                                                       |
| 76    | تلبیس اورغرور کےمعانی کابیان                   | 55        | معيد                                                                                                                                                       |
| 76    | قلب انسانی کی ایک عجیب مثال                    | 56        | المرسو                                                                                                                                                     |
| 78    | بالمره                                         |           | ہاب بر البیس کی مکاری، جالوں اور فتنوں سے                                                                                                                  |
|       | عقائد اور دیانات (نداهب) میں                   | 56        | معنی ماری می این این این ماری می این می این می این می این می این می این می می این می می می می می می می می می م<br>می می م |
| 78    | شیطان کی تلبیس کابیان<br>شیطان کی تلبیس کابیان |           | ب سر سلمابلیس خودشه میں مزا                                                                                                                                |
| 78    | سوفسطائيه پرشيطان کی تلبیس                     | 57        | مب سے ہے، من ورسبان پر<br>اور ججت بازی کرنے لگا                                                                                                            |

| صفحةبر | مضاجن                                                    | صخفير | مضامين                                |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|        | مذمت جوفلاسفه اور رببان کی پیروی                         | 78    | عقائد سوفسطائيكا بيان اوران كى ترديد  |
| 92     | ا کرتے ہیں                                               | 81    | د ہر بید ( طحدین ) پرشیطان کی تلمیس   |
| 92     | بيكل پرستول پرابليس كې تلميس                             |       | الله تعالیٰ کے وجود کی ایک قطعی ولیل  |
|        | سات ستاروں کی پرستش اور ان پر                            | 82    | اور ملحدول کے اعتراض کا جواب          |
| 92     | بخ هاوے                                                  |       | طبيعيات (طبأعيين)والون پرشيطان        |
| 95     | بت پرستول پرهمیس ابلیس                                   | 83    | كالميس                                |
|        | بت پرستول پراہلیس کی ابتدائی تکبیس                       |       | محویه (دوخدامانے دالول) پرشیطان       |
| 95     | 536                                                      | 84    | كىتلىيس                               |
| 95     | مشر کعین عرب کے بت اوران کی تعداد<br>ہے:                 |       | فلاسفه اوران كے تبعین برشیطان         |
|        | سب سے پہلا مص جس نے وین                                  | 86    | كاتليس                                |
|        | التنعیل کو بگاژا اور اہل عرب کو بت                       | 86    | رسطاطاليس كاقول كه عالم قديم ب        |
| 97     | پرستی کی طرف بلایا                                       |       | سقراط كاعلت بعضرا ورصورت والا         |
|        | ان بتوں کا ذکر جو خانہ کعبہ کے گرد                       | 87    | نول<br>نول                            |
| 101    | # 2 2 2 2.                                               |       | كثر فلاسفه كاعقيده كهاللد تعالى كوفقط |
| 400    | زمانه جاہلیت میں آگ اور بنوں کی<br>ستھ رین               | 88    | پی ذات کاعلم ہے۔                      |
| 106    | پرستش کا بیان<br>رما . مد ست                             | 88    | بن سينااورمعتز له كاعقبيه ه           |
| 107    | ابل ہند میں بت پرئی<br>آگ، مورج اور جا ندیو جنے والوں    | - 4   | للدتعالى كيملم مح متعلق فلاسف ك       |
| 108    | آگ، مورج اور جا ند پو چنے والوں<br>براہلیس کی تلبیس      | 89    | قوال کی تر دید                        |
| 108    | زرادشت کا حال اوراس کا قول<br>زرادشت کا حال اوراس کا قول |       | نشراجساداور جنت ددوزخ ہے متعلق        |
| 109    | قدیم آتش کدے                                             | 89    | لاسغه کے اقوال کی تر دید              |
| 109    | جا نداور ستاروں کے بچاری                                 |       | بل اسلام میں سے ان لوگوں کی تروید     |
| 110    | فرشتوں، گھوڑ وں اور گا بوں کی برستش                      |       | جوفلاسفه كي بيروى كوصواب جائة         |
|        | اسلام ہے جل اہل جاہیت پر اہلیس                           | 90    | U.                                    |
| 110    | کی تلمیس                                                 |       | ملمانوں میں ہے ان لوگوں کی            |

| W-40-0-0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  |
| Service of the Servic | 13 |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

| 1    |                                       | 11       | 011                                  |
|------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| صخير | مضامين                                | صفحةنمبر | مضاحين                               |
|      | امت مسلمه برعقائد ودیانات میں         |          | ز مانہ جا ہیت کے بعض وہ لوگ جواللہ   |
| 140  |                                       |          | تعالى،اس كى خاتقيت، قيامت، تواب      |
|      | اس امت کے عقائد میں شیطان             | 111      | اورعذاب كومانتة تنقير                |
| 140  | نے دوطریق سے دینے ڈالے                | 113      | ز مانه جاہلیت کی بعض بدعات کا ذکر    |
|      | ببلا طریق، باپ دادول کی اندها         | 114      | منكرين نبوت يرتلبيس ابليس            |
| 140  | د صند تقلید                           |          | انکارنبوت میں برہمنوں کے چیشبہات     |
|      | تقلیدواجتهاد کے بارے میں مؤلف         | 115      | اوران کے جوابات                      |
| 141  | کی رائے                               |          | ابن الراوندي اور ابوالعلا المعرى جيب |
|      | دوسراطریق، ایسے امور میں غوروخوض      |          | ملحدین کی مذمت جواسلام کا لبادہ      |
|      | جس کی تہنیں مل سکتی ، مثلاً فلسفه اور |          | اوڑھ کراس کی شریعت کی بربادی کے      |
| 142  | علم الكلام كم مباحث                   | 119      | در نے رہے                            |
| 143  | علم الكلام كي ندمت                    | 122      | ہندوؤں کی بعض عجیب عبادتوں کابیان    |
| 144  | معتزله کی تمرای                       | 124      | يبود يرتكيس ابليس                    |
|      | متنكلمين كي بالآخرعلم كلام سے بيزاري  | 128      | نصاري يتليس ابليس                    |
| 145  | اورحق کی طرف رجوع                     |          | یہود ونصاری کا دعویٰ کہ ہمارے        |
| 149  | فرقة مجسمه كے عقائد كى ترويد          | 129      | بزرگوں کی وجہ سے ہم کوعذاب نہ ہوگا   |
|      | تلبيس ابليس يحفوظ طريقة صرف           | 130      | صائبین پر نمیس ابلیس                 |
|      | وہی ہے جس پررسول اللہ سٹالٹیڈیم اور   | 130      | صابى ي تخفين م متعلق علما ك اقوال    |
|      | صحابه وتوكينهم اور تابعين فيستهم قائم | 132      | مجوں پر تلبیس اہلیس                  |
| 152  | <u> </u>                              | 133      | مز دک کا فتنه                        |
| 154  | خوارج پرتلبیس ایلیس                   | 135      | فلكيات والول اورنجمول يتلبيس ابليس   |
| 154  | سب سے پہلا خارجی ذوالخویصر ہ تھا      | 136      | منكرين حشروقيامت بزلمبيس ابليس       |
|      | خوارج كى معفرة على واللط كالشكريول    |          | منکرین حشر کے شبہات اور ان کے        |
| 156  | ے علیحد گ                             | 136      | جوابات                               |
|      | فوارج کے اعداشات اور الن              | 139      | ": سخ ( آواگون ) والوں پر سلیس اللیس |

| 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 |
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

| صخيم | مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفح تمير | مضامين                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 179  | خ میہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156      | عباس فالغفنا كاان سے مناظرہ                                   |
| 179  | تعليميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159      | خوارج کے کچھ حالات واقوال                                     |
|      | باطنیکااس گمرای دصلالت بھیلانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163      | خوارج کے مختلف فرتے                                           |
| 179  | كامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164      | امامت کے بارے میں خوارج کاعقیدہ                               |
|      | عوام کو پھانسے کے لیے اس مدکار فرقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165      | روافض پرتگسیس ابلیس                                           |
| 181  | کے حیلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167      | رافضي مذهب كي اصل غرض وعايت                                   |
|      | الملاحده بإطنيه كيعض مذببي اعتقادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | روافض نے حضرت علی بلانٹوڈ کے ساتھ                             |
| 182  | 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | دوی میں بہاں تک غلوکیا کہ آپ کے                               |
| 185  | باطنىيكا شروفسادا وران كى سركو بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | فضائل میں اپنی طرف سے بہت ی                                   |
| 188  | ابن الراوندي كاالحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | الیمی روایتیں گھڑ لیں جن میں ان کی                            |
| 188  | ابوالعلاءالمعرى كاالحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | نادانی ہے حضرت علی بڑائٹیڈا کی ندمت<br>نکات                   |
|      | آباب نمبر۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169      | الفتی ہے۔                                                     |
| 190  | عالموں پرفنون علم میں تلبیس اہلیس<br>عالموں پرفنون علم میں تلبیس اہلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169      |                                                               |
| 190  | قاریوں پرشاذ قر اُت حاصل کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | حضرت ابو بکراورعمر کی فینائل<br>مدیده ما مالان برین           |
| 190  | ماریوں پرسادر اے ما سرے<br>میں تلہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171      | میں حضرت علی بنائشنا کا خطبہ<br>قدری مان تنامیس بلد           |
| 190  | قر اُت کااصل مقصد<br>قر اُت کااصل مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174      | فرقهٔ باطنیه پرتگمیس ابلیس<br>امانه سرمینه مدر به سرمین ایرین |
| 130  | قراُت کوراگنی کے اصول مرلانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474      | باطنیہ کے آٹھ نام اوران کے عقا کد کا<br>ا                     |
| 192  | رات ون ن سے اور پر لائے<br>کی ممالعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174      | ا بيان<br>ريا:                                                |
| 193  | م ماست<br>محدثین پرتلمیس ابلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175      | باطنیہ<br>اساعا                                               |
|      | محدین کی بہانتم، وہ لوگ جنہوں<br>محدثین کی بہانتم، وہ لوگ جنہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175      | اساعيليه                                                      |
| 193  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176      | سبعیہ<br>ما بکیہ                                              |
| , 50 | بعض محدثین نے فقہ سے ناوا تفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176      |                                                               |
|      | ک مدین سے طدسے ماداسیت<br>کے باوجود فقادی دیئے کہ کہیں لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177      |                                                               |
|      | المرور المرون والمرون والمرون المرون والمرون و | 177      | فرامطه                                                        |

| برارس الماسية |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| صفحةبر | مضامين                                                           |     |                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 208    | رکھتاہے                                                          | 194 | ان کوفقہ سے نادان نہ بھے لگیں                         |
| 209    | قصه گوادر واعظول پرتگهیس ابلیس                                   |     | محدثین کی دوسری قتم، وہ لوگ جنہوں                     |
|        | بدلوگ ترغیب ورجیب کی غرض سے                                      | -   | نے اپٹا مقصود میہ بنایا کہ عالی اسانید                |
| 209    | حدیثیں گفڑتے ہیں                                                 |     | حاصل کریں، غرائب روایات جمع                           |
|        | بعض واعظ شرع ہے غارج امور                                        |     | کریں، ملک در ملک پھریں، محض                           |
|        | بیان کرتے ہیں اور ان پر شاعروں                                   |     | اس کیے کہ انہی امور کو فخر میہ بیان                   |
| 211    | کے عاشقانداشعار سندلاتے ہیں                                      | 196 | 477                                                   |
|        | ا بعض واعظوں کے دلوں میں جاہ طلی<br>س                            |     | بعض محدثین ایندل کی شفی کے لیے                        |
| 212    |                                                                  |     | ایک دوسرے پرقدح وطعن کرتے ہیں                         |
| 210    | بعض واعظول کی مجلس میں مرد اور<br>میں جہ میں جہ ق                |     | البعض محدثين موضوع حديثيں روايت                       |
| 212    | (m                                                               |     | کرتے ہیں کیکن ان کا موضوع ہونا<br>در ضدی ۔۔۔          |
| 012    | الغت وادب کے عالم وضعکم پر تاہیس<br>بلد                          |     | ظاہر مبیں کرتے<br>ذی تلبیہ بلیر                       |
| 213    | البيس                                                            |     | فقها پرتگریس ابلیس<br>فترا برده ترمیر فترا بردگافه بر |
|        | الغت دادب برائے كتاب الله وسنت<br>رسول الله منافظ تريب الحصول ہے | 200 | معرفة                                                 |
| 214    | رسوں ملد رہیجا ہریب اسوں ہے<br>اس ہے زائد فضول                   | 200 | عن مرب<br>فقہا جدل کے فن میں فلاسفہ کے                |
|        | ابو الخق زجاج اور وزير قاسم بن                                   |     | تواعد داخل کرتے ہیں اوران براعتماد                    |
| 215    | عبدالله كاواقعه                                                  | 201 | کرتے ہیں                                              |
| 218    | شعرا يتلبيس ابليس                                                |     | مناظره (مباحثه) کا مقصد اور اس                        |
| 219    | علائے کاملین پر تلبیس ابلیس                                      | 202 | کے آ داب                                              |
|        | علم وعمل میں علما پر تکمیر کی راہ ہے                             |     | بررگان سلف کی فتوی دینے سے پہلو                       |
| 220    | تليس                                                             | 204 | تهی اورا حتیاط                                        |
|        | علوم میں کامل لوگوں پر نام ونمود کی                              | 205 | فقہا کاامراوسلاطین ہے میل جول                         |
| 221    | راوے تلیس                                                        |     | فقيه دى مخص ہے جواللدتعالی كاخوف                      |

| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
|------------------------------------------|
|                                          |

| صفحةبمر | مضايين                                                                        | صنىتمبر    | مض يتن                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 256     | كأذار                                                                         | 222        | ص ئے کاملین پرایک اور خی تکسیس                                  |
| 260     | بابنمبره                                                                      | 224        | بابنمبرك                                                        |
| 260     | زامدول پ <sup>ر می</sup> س ابلیس                                              | 224        | والبيان ملك اورسل طين بريلميس ابليس                             |
| 260     | اس باب میں مؤلف کی مفید تمہید                                                 |            | والبيان ملك أورسلاطيين برنكمبيس ابليس                           |
|         | زېدعبادت کې غاطر محصيل علم کو ټس                                              | 224        | کے ہارہ طریقوں کا بیان<br>پ                                     |
| 261     | پشت ڈالنے میں تنہیں اہلیں<br>ایست ڈالنے میں تنہیں اہلیں                       |            | , · · ·                                                         |
| 261     | زامدون پرلهاس اورطعام میں ملیس<br>بلیر                                        | 231        | ع بدول پرعبادت بین تلمیس ابلیس<br>"                             |
| 261     | ا ہبیس<br>ریا کاری اور طاہر داری میں تلبیس                                    | 231        | قضائے جاجت اور حدث بین ملمیس<br>د میشان ملد                     |
| 264     | ري کاري اور که هر واري کان کان<br>الجيس                                       |            | عابدول پروضو میں تکہیں اہلیس<br>میں مدہ تلید بلد                |
|         | زابدول پر گوشه نشینی میں تنہیس                                                | 237<br>237 | عابدوں پراڈ ان میں تلبیس ابلیس<br>عابدوں برنماز میں تلبیس ابلیس |
| 267     | الجيس                                                                         | 237        | عابدوں پرمازین حروف میں تکسیس<br>عابدوں پرمخارج حروف میں تکسیس  |
|         | یھٹے حال رہے اور بالوں کی اصلاح                                               | 242        | بير                                                             |
| 270     | نەكرنے میں تلبیس ابلیس                                                        |            | را نؤں کو دیر تک عبادت گزاری میں                                |
|         | علمی بے بضاعتی کے باوجود اپنی                                                 | 244        | تنكبيس ابليس                                                    |
|         | کھڑی ہوئی ہاتوں پڑمل پیرا ہونے<br>تا                                          |            | عب دت اور تبجد کے لیے مساجد مخصوص                               |
| 272     | مِن تلميس ابليس                                                               | 245        | کر لینے میں تکمیس اہلیس                                         |
| 074     | علما کی حقارت اوران پر بلا وجہ عیب<br>مریدہ تلک ملد                           |            | عابدول پرقرائت قرآن میں تلمیس                                   |
| 274     | لگائے میں شہیس اہلیس                                                          | 247        | ا البيس                                                         |
| 274     | میاحات کے استعمال میں حاتم بھی<br>کرمیزا ہ                                    |            | عابدول پر روزے رکھنے میں تکسیس<br>مد                            |
|         | کومغالط<br>ا نمه دا                                                           | 248        | انتیس<br>فی رحی بر و مدتلیس بلیسا                               |
| 278     | باب ممبروا<br>معرف تلبیس بلیسریان                                             | 250<br>252 | 1 (=                                                            |
| 2/0     | صوفیوں برنگمپیس البلیس کا بیان<br>رسول الله صَالِمَیْدِ نَم کے زمانہ میں نسبت | 202        | ا عبار ین پر مین ایس کابیان<br>نسخت کریے و لول پر کمیس ابلیس    |
|         | والمول الله على الماء المائد المائد المائد المائد                             |            | U-10-70932727                                                   |

| صفحةنمبر | مض شن                               | صفحةبر | مضايين                                        |
|----------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 307      | طال طور برمال جمع كرفي ك فضيلت      |        | اسلام وایمان کی طرف ہوتی تھی،                 |
|          | مختاجی ایک مرض ہے اور مال ایک       | 278    | 4 4 4                                         |
| 308      | انعمت ہے                            | 278    | صوفيدكي وجدتهميدا ورشحقيق                     |
|          | مال ہے ملیحد گی کے برے نہا ٹُن کا   | 281    | صوفيه كي بعض بدعات ورسومات كاذكر              |
| 309      | Si                                  | 282    | صوفيه كالبعض تصانيف برايك نظر                 |
| 311      | مال کے متعلق صوفیہ کی خلط ہم<br>م   |        | صوفيه كي تصانيف من بسند باتي                  |
| 312      | تو کل کے سیحے معنی                  | 284    | جمع کی کئی ہیں                                |
|          | مال کے متعلق متقدمین اور متأخرین    | 286    | اوائل صوفيه كااعتاد كماب دسنت برتعا           |
| 313      | صوفیہ کے مقاصد میں فرق              | 287    |                                               |
| 315      | مال کے متعلق اوائل کی احتیاط        |        | جهاعت صوفيه كي طرف سي سوه اعتقاد              |
|          |                                     | 288    | کی روایات                                     |
| 316      | الجبيس                              |        | حلولیوں کے عقائداوران کے اقوال                |
|          | لباس کے متعلق مصنف کے زمانہ<br>پر   |        | 7.1                                           |
| 317      |                                     |        | حلاج کا دعوی ر بو ہیت                         |
|          | ان لوگول کی ندمت جوصوفیہ کے<br>-    |        | جال صوفيدي طرف سے طاح ک                       |
| 317      | ساتھ تشبیہ چاہتے ہیں                | 294    | طرف داری                                      |
| 319      | مرقع وغیرہ کے مکر دہ ہونے کی وجوبات |        | طہارت کے بارے میں صوفیہ یر                    |
|          | مرقع کے بارے میں صوفیہ کے طریقہ     |        | ملميس ابليس<br>تا مار                         |
| 322      | اوران کی اسناد کی تر دید            | 1      | نماز میں صوفیہ پرتگمبیس اہلیس<br>کو میں تا ہا |
|          | 14 74 011                           | 296    | ر ہائش ہیںصوفیہ پرتگھیس اہلیس                 |
| 322      | کی تردید                            |        | مال ودولت ہے الگ تھلگ رہے                     |
|          | لباس شبرت کے مکروہ وممنوع ہونے      |        | میں صوفیہ پرتکلیس ابلیس                       |
| 324      | كابيان                              | 301    | مال ہے کیا مراد ہے؟                           |
| 325      | صوف کالباس اختیار کرنے کا دبال      | 305    | ننيائے صحابہ جی اُنڈنی کا ذکر                 |

| 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
|-------------------------------------------|
| SETAM DE LA PARTIE SETAMENTO              |

|       | 12                                                    | <b>S</b> | الميل الميل المال                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| صخيمر | مضاجن                                                 | صفحتمبر  | مضاجين                                               |
|       | مصنف کے زمانہ میں صوفیہ کا دعوتوں                     |          | لبس کے بارے میں سلف صالحین کی                        |
| 359   | میں طرز <sup>عم</sup> ل                               | 329      | عادت                                                 |
|       | ساع ورقص کے بارے میں صوفیہ                            |          | معیوب لباس اختیار کرنے کی برائی کا                   |
| 360   | . پرکلیس ابلیس<br>برگلیس ابلیس                        | 330      | بيان                                                 |
| 361   | لفظ غنا( راگ ) کی شخفیق                               |          | نفيس لباس يبننا جائز خوابش نفساني                    |
|       | زمانہ قدیم اور آج کل کے غنامیں                        | 331      | -                                                    |
| 361   | <i>فر</i> ق                                           |          | صوفيه كا كيرًا بينت وقت ال كالملجم                   |
|       | مباح (جائز)اشعاراورنا جائزاشعار                       | 333      | حصه مچاڑ ڈالنے کا ذکر                                |
| 364   | کابیان                                                | 333      | 1.0                                                  |
|       | غنا (راگ) كے حلال يا حرام ہونے                        | 336      |                                                      |
| 366   | کی بحث ہے بل ایک جامع تقیحت                           |          | لباس چھوٹا رکھنے میں صوفیہ پرتگلبیس<br>ن             |
|       | غناکے بارے میں امام احمد و و اللہ                     | 336      | الجيس                                                |
| 368   | کامسلک                                                |          | کھانے پینے کے بارے میں صوفیہ پر<br>تا ہا۔            |
|       | غناکے بارے میں امام مالک محد اللہ                     | 338      | مهيس البيس                                           |
| 369   | كامسلك                                                |          | متقدمین میں صوفیہ کے افعال کا حضر                    |
| 070   | غناکے بارے میں امام ابو حقیقہ میشادیہ                 | 338      | بیان<br>ایون در مرام                                 |
| 370   | ا كامسلك<br>ورس مدر وقو مرارا                         | 342      | ا بعض صوفیہ کا گوشت سے پر ہیز                        |
| 070   | غناکے بارے میں امام شافعی میشافتہ                     |          | کھانے پینے کے امور میں صوفید کی                      |
| 370   | کامسلک می و در در                                     | 349      | غىطاروش كى تر دىيە<br>نىسلىروش كى تر دىيە            |
| 271   | غنا کے مکروہ وممنوع ہونے کے                           | 349      | خراب اورردی غذا کھانے کے نقصانات                     |
| 371   | دلائل کا بیان<br>ان شیمات کا بیان جن سے گانا سننے     | 0.54     | صاف پانی کے منافع اور گندے پانی                      |
| 270   |                                                       | 351      | کے نقصانات                                           |
| 379   | والے دلیل لاتے ہیں<br>بعضر میں ذری ایس قبل کی ہتے ہیں | 25.4     | احادیث نبوی مَنْ تَنْفِعُمْ سے صوفید کی ا<br>نام سرو |
|       | ا بعض صوفیہ کے اس تول کی تر دید کہ                    | 354      | غلطيو <b>ل كاثبوت</b>                                |

| - 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |  |
|---------------------------------------------------|--|
|                                                   |  |

| صخيم | مضائين                                                 | صفحتمبر | مضابين                                        |
|------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|      | خوبصورت لژيول کي طرف و <u>کھنے</u> کا                  | 393     | کا نابعضوں کے حق میں مستحب ہے                 |
| 432  | وبال                                                   |         | بعض صوفیہ کے اس وعویٰ کی تر دید کہ            |
|      | تو کل کا دعویٰ رکھنے اور مال واسباب                    | 394     | ساع سے قربت النی حاصل ہوتی ہے                 |
|      | فراہم نہ کرنے میں صوفیہ پرتھیس                         | 395     | وجديل صوفيه يرتكبيس ابليس                     |
| 433  | البيس                                                  |         | تلاوت قرآن مجید کے وقت صحابہ کی               |
|      | توكل اور اسباب مين بالهم مخالفت                        | 397     | كيفيت<br>هن                                   |
| 434  | ر میں ہے                                               |         | جو تحص وجد کے دفعیہ پر قادر نہ ہواس           |
|      | _ ,_ , _ , _ , _ ,                                     |         | کے لیے طریق کار                               |
| 438  | فلاف مجمی کہیں ہے                                      |         | راگ سنتے وقت سرور میں صوفیہ کے                |
|      | ا نبيا مينظم محابه وي النام وتا بعين نبيتانية          | 402     | افعال م قد سر م                               |
| 100  | خود کسب کرتے ہتے اور دوسروں کو<br>محمد مربع میں ہو     | 400     | حالت مرور میں رفعی کے جائز کر                 |
| 439  | بھی اس کاظلم دیتے تھے<br>کے جب دی سروار ہشد رواں سے    | 402     |                                               |
| 444  | کسب جیموژ کر کابل جینسے والوں کے<br>ریخا تھے۔ یہ سر    | 406     | حالت مرور میں صوفیہ کا کپڑ اا تار پھینکنا     |
| 444  | دلائل قبیحداوران کارد<br>پیک مادیج سی از میر مصرفه می  | 400     | اور کھاڑنا<br>صوفیہ کی بعض برعتوں کے جواز میں |
| 445  | ترک علاج کے بارے میں صوفیہ پر<br>تکہیں اہلیں           | 412     | عذرتراشي                                      |
| 773  | تنهائی اور گوشه ثینی اور جمعه و جماعت                  | 412     | ندرروں<br>کو جوانوں کی مصاحبت کے بارے         |
| 447  | ہوں رور دیاں اور بسیروں سے<br>ترک کرنے میں تلبیس ابلیس | 412     | 1 1 1                                         |
|      | خشوع اور سر جھکانے اور ناموں                           |         | اچھی صورتوں کو تلذ ذکی نظر ہے دیکھنے          |
|      | قائم رکھنے کے بارے میں صوفیہ بر                        | 419     | ک ممانعت                                      |
| 449  | تلبيس الجيس                                            |         | نو جوانول کے ساتھ مصاحبت میں                  |
| 452  | ترک نکاح میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس                       | 420     | بعض مو فيه كے حالات                           |
| 457  | تركب نكاح كى كلبى خرابيون كابيان                       |         | جو خص علم ہے بے بہرہ رے گایا علم              |
|      | اولاد نه جاہے پرصوفیہ میں تلمیس                        |         | عاصل کرنے کے بعدال پڑمل ندرے                  |
| 458  | ابلیس                                                  | 428     | گاو و ضرورمصیبت میں پڑے گا                    |

| -(4) 14 34 35 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صحدتمبر    | مضاجين                                                                     | سخينبر | مضاحين                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 493        | میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس                                                   |        | مفروسیاحت کے بارے میں صوفیہ پر                                          |
|            | ملمی شغل رکھنے والول پر اعتراض                                             | 459    | تنميس ابليس                                                             |
|            | کرے کے بارے میں صوفیہ پر                                                   | 460    |                                                                         |
| 498        | تنهيس ابليس                                                                |        | زادراہ کے بغیرطویل سفر پرنگل جانے                                       |
|            | علمی مسائل میں کلام کرنے میں                                               | 461    | میں تکسیس الجیس                                                         |
| 501        | صوفیہ پرهمیس اہلیس                                                         |        | ان امور کا بیان جو صوفیہ سے سفر                                         |
|            | قرآن پاک گفیر می صوفیہ کے کلام                                             |        | وسياحت ميس خلاف شريعت صاور                                              |
| 501        | اوران کی جراًت کامختصر بیان                                                | 466    | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                 |
|            | حدیث اور ملوم حدیث میں صوفیہ کا                                            | 400    | ا بوحمز ہصوفی کی کئویں میں گریزنے کی<br>ر                               |
| 508        | كلام                                                                       | 400    | حکایت<br>د توشا در د ت                                                  |
|            | شطحیات (صوفیانه نعرے اور ناحق<br>م                                         |        | درندول ہے تعرض کرنا اورا پے آپ<br>کو ہلا کت میں ڈالنا خلاف شریعت        |
|            | ا قوال ) اور باطل دعووں میں صوفیہ<br>تناب                                  | 469    | و براحت بیل داخا ملاف مرجت                                              |
| 510        | پرمیس انجیس<br>الدند در ایر د                                              |        | ا ب<br>اسفر سے والی کے وقت صوفیہ پر                                     |
|            | جهش اورا فعال منفره کا بیان جوصو فیه<br>۱                                  | 482    | تنكويس ابليس                                                            |
| 517        | ا ہے منقول ہیں<br>اسٹ سرنہ اور میں اور |        | میت کے مارے میں صوفیہ پرتلمیس                                           |
| 507        | صوفیہ نے فرقہ ملامتیہ کا حال اور ان<br>سرینار پر                           | 483    | ا بلیس                                                                  |
| 527<br>528 | کے عقا کہ کارد<br>صرفہ میں دارہ فرقہ کہ شرا                                |        | منفل علی ترک کرنے میں صوفیہ بر                                          |
| 529        | افرة الديري عرف مورث<br>افرة الديري عشراء مديدا العا                       | 486    | تلييس                                                                   |
| 323        | فرقیه اباحیہ کے چوشہات معہ جوابات<br>اوا علم کا صوف ۔ افل ۔ یان            | 488    | ایک نقیداورایک صوفی کاواتعه                                             |
| 537        | اہل علم کا صوفیہ ہے اظہار بیزاری<br>اوراس کی وجو ہات                       |        | شريعت اور حقيقت مي تفريق كرنا                                           |
| 507        | مو فہ کی اصلاح کے لیے اہل علم کے                                           | 492    | ناوالی ہے                                                               |
| 543        | حداثهار                                                                    | 400    | حقیقت کو شریعت کے خلاف کہنے                                             |
| 546        | پیروسار<br>بابنمبراا                                                       | 493    | والے کے بارے شی امام غزالی کا قول<br>عنمی کتابیں ون یا دریا میں بہا دیے |
| 340        | باب براا                                                                   |        | س سائيل ول يا دريا يل جما وسية                                          |

|           | the with the said to the said the said to |           | Comment of the second of the s |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحد نمبر | مض مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه نمبر | مضائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | محض عقیده پر بھر وسه کرنے اور فعل ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | کرامات قسم کی چیزوں کو دین سمجھنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 557       | پرواند کرنے کی مذمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 546       | والول يرتكبيس ابليس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | عیاروں برلوگوں کا مال دھوکہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 546       | حارث كذاب اوراس كادعويٰ نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 557       | لينے میں تلمیس البیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | کرامات شم کی چیزوں سے اکثر لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | تواقل کی پابندی اور فرائض ضائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548       | بہک گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 559       | کرنے کی مذمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | عقلا کا ان تمام امور سے پرمیز جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | وعظ سفنے کیکن اس برحمل نہ کرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 549       | بظاہر کرا مات معلوم ہوتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 559       | المرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 549       | کرامات ہے متعلق بعض بناوتی قصے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 560       | مالدارون برنسيس ابليس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 551       | بابنمبراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 564       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 551       | عوام برنسيس ابليس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | قدیم عادات کے جاری رکھنے میں<br>تلہ مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | نفس کے بندوں اور مخالف علما کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 565       | عوام پرکسیس انبیس<br>مدر تنک بلد میری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 552       | پروانه کرنے والول کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 570       | عورتوں پرشہیس اہلیس کا بیان<br>پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | شهروالول کو چھوڑ کر بیرونی زامدوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 573       | بابتمبرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 553       | اختیار کرنے کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | طولِ امل کے ساتھ لوگوں پر ملبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | عوام کے اس تول کی ندمت کہ 'جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 573       | البيس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | عالم لوگ شرع برنہیں جلتے تو ہم کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | لفظ '' عنقریب'' ہے ڈرو میمی لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 555       | مستنتی میں ہیں''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 574       | شیطان کا بر الشکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 556       | نسب پرمغرور ہوجائے کا فتنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## مختضرحالا تءامام ابن الجوزي ممثراللة

نام ونسب:

آپ کا نام عبدالرحمٰن ہے لقب جمال الدین ، کنیت ابوالفرج ، اور ابن الجوزی کے نام ہے مشہور میں ۔ سلسلۂ نسب ہیہ ہے :۔

عبدالتد بن النفتر بن القاسم بن محمد بن على بن مبیدالله بن عبدالله بن جمادی بن احمد بن محمد جعفر بن عبدالله بن النفتر بن النفتر بن القاسم بن محمد بن البي بكر الصديق، القرشي التيمي البيري البغد اوی أحسن بلی جوزی کو نسبت میں اختلاف ہے۔ بعض كا قول ہے كہ آ ہے ہے جد جعفر بھر ہ كا يك فرضه كرف مندى مرف منسوب تقے۔ جس كا نام جوزہ تفا۔ فرضه النبر، نبر كے دبائے كو كہتے ہیں جبال سے پانى سے جات ہے۔ اور فرضة البحراس مقام كو كہتے ہیں جبال سنتیاں بندر بتی ہیں۔ بیا سنر لوگوں كا قول ہے۔ اور منذرى كہتے ہیں كہ بیا يك مقام كی طرف نسبت ہے جس كو فرضة الجوز كہتے ہیں۔ بیا سنر النس بیدائش:

" پ ئے سن بیدائش میں بھی اختار ف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ میں ہیں مکھا کا قول ہے کہ میں بیل ملکھی جس میں مکھا کو قول ہے کہ میں ہیں کھا جو اٹھا کہ' مجھ واپنی بیدائش کا سن تھیک معلوم نہیں ، اتنامعلوم ہے کہ والدہ حب کا سماھ ھیں انتقال ہوا تھا ، اور والد و کہتی تھیں کہاں وقت تمہاری عمرتقریباً تین برس کی تھی۔' اس بنا پر آپ کا سن بیدائش مالا ہوا تھا ، اور والد و کہتی تھیں کہاں وقت تمہاری عمرتقریباً تین برس کی تھی۔' اس بنا پر آپ کا سن بیدائش مالا ہوا تھا ، اور والد و کہتی تھیں کہا ہوئے ہے۔ ابنا کہ کا سنداؤیل مالات اور خصیل علم :

آپ کے والد بچین میں انتقال کر گئے تو آپ کی والدہ اور پھوپھی نے آپ کی برورش کی۔آپ کے ہاں تا نبے کی تجارت ہوتی تھی۔ای وجہ ہے آپ کی بعض قدیم سندوں میں ابن الجوزی الصفہ راکھ ہوا ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی پھوپھی حافظ ابوالفضل ابن ناصر کے ہاں لے گئیں تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کوحدیث سنائی۔

# مِنْ كُرْ (اسا تَدُه):

آپ نے اپنے مشائخ میں ستاسی ۱۸ انتخاص کوذکر کیا ہے۔ حالا نکہ ان کے سوابھی کئی اور علما ہے علم حاصل کیا۔ چند بڑے بڑے اساتذہ کے نام یہ ہیں: ۔ ابوالقاسم بن الحصین، قاضی ابو بکر الانصاری، ابو بکر محمد بن الحسین المزرئی، ابوالقاسم الحربری، علی بن عبدالواحد الدینوری، احمد بن احمد المتوکلی، ابو غالب بن البناء اور ان کے بھائی یکی ، ابوعبداللہ الحسین بن محمد البارع، ابو الحسن علی بن احد المتوکلی، ابو غالب محمد بن الحسن الماوردی، فقیہ ابوالحن ابن الزاغونی، ابومنصور بن الحسن عبداللہ بن محمد خبرون، عبداللہ بن محمد مجمد خبرون ، عبداللہ بن محمد مجالس وعظ:

معنی کی اور نه میں آپ کو وعظ کی اجازت دی گئی آپ کی مجالس وعظ کی نظیر نہ تو دلیمی گئی اور نہ سکھتے تھے، سنی گئی۔ ان سے بڑا نفع بہنچا تھا غافل نفیحت حاصل کرتے تھے، جابل علم کی با تیس سکھتے تھے، سکھنے تھے، سکھنے تھے، سکھنے تھے۔ سکھنے تھے۔ سکھنے مشرک مسلمان ہوتے تھے۔

آپ نے کتاب القضاص والمذكرين كے آخر بيل لكھا ہے كہ ميں بميشہ لوگوں كو وعظ

کرتار ہااوران کوتو بہاورتقوئی کی ترغیب دلاتارہا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کتاب میں ایک لاکھ آ دمیوں سے زیادہ کی فہرست جمع کر لی۔اور دس ہزار سے زیادہ بچوں کی پیروں کے نام کی رکھی ہوئی چوٹیاں کاٹی گئیں۔اورا مک لاکھ سے زیادہ آ دمی میر سے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔

الغرض آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کا رنامہ آپ کے انقلاب انگیز مواعظ اور مجالس درس ہیں۔ان مجالس وعظ نے سار سے بغداد کوزیروز برکردکھ تھا۔خلفا،سلاطین،وز رااورا کا بر علمان میں بڑے اہتمام اور بڑے شوق سے شرکت کرتے۔تا شیرکا یہ عالم تھا کہ لوگ خش کھا کھا کہا کہ کرکرتے ،لوگوں کی چینیں نکل جاتیں۔اورآ نسوؤں کی چھڑیاں لگ جاتیں۔

علامہ ابن الجوزیؒ نے اپنی مجالس وعظ میں بدعات ومنکرات کی کھل کرتر دید کی ،عقائمہ صححہ اور سنت کا اظہار کیا۔ اپنی ہے مثل خطابت ، زبر دست علمیت اور عام رجوع کی وجہ سے اہل بدعت کوان کی تر دید کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنت کوان کے مواعظ وورس اور تصنیفات سے بہت فرن ، غیبوا۔

ملامہ ابن الجوزیؒ نے زبانی وعظ وتقریر پر اکتفانہیں کیا۔ آپ نے متعدّ و کتابیں لکھیں جن میں سے چنداہم درج ذبل ہیں۔

فنون الأفان في عجائب القرآل، زاد المسير في علم التفسير، الناسخ والمسوخ، الواهيات، الموضوعات، جامع المسانيد، تلقيح فهوم أهل الأثر، المنتظم، صفة الصفوة، ماقب عمر بن الخطاب، التحقيق في مسائل الخلاف، المناسك، البلغة في الفقة، تحريم المتعة، بستان الواعظين، التبصرة، المدهش، رؤوس القوارير، اللطف في الوعظ، تبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر، أخبار الأذكياء، الجبار الحمقي والمغفلين، الظرفاء، البر والصلة، صيد الخاطر، تلبيس إبليس، دم الهوى، ذكر القصاص، المقلق، آفة المحدثين.

#### تلانده:

آپ کے تلاندہ میں آپ کے صاحبزاد ہے کی الدین اور بوتے شمس الدین بوسف بن قزاغی واعظ اور حافظ عبدالغنی ، ابن الدہیش ، ابن النجار ، ابن شلیل ، آلقی الیلد انی ، ابن عبدا مدائم اورالنجیب عبداللطیف، قابل ذکر ہیں۔

#### وفات:

آپ نے ۱۲ رمضان کے 20 کو جمعرات کے روز مغرب و مشاء کے ورمیان اپنے گھر میں و فات پائی۔ آپ کی نماز آپ کے صاحبز اوے ابوالقاسم علی نے پڑھائی۔ آپ کے حالات زندگی پندر وصفحات میں تفصیل کے ساتھ'' طبقات این رجب'' میں ذرکور میں۔ جن میں بڑے بڑے علمی معرکوں کا بیان ہے۔



#### خطبة الكتاب



#### وَمَا تُوْفَيُقَيُّ الَّا بَاللَّهِ الْعَلَيِّ الْعَطَّيْمِ

شیخ امام عالم ربانی جمال الدین ابوالفریّ عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بین ملی معروف با بن الجوزی اخستهای واعظ بغدادی نے قرمایا:

حدوثاء اعلیٰ شایان حفرت باری تعالی ہے جس نے آزاد و نے عدل عُقلا کے ہاتھوں میں سپر دفر بائی اور انہیا برگزید ہ بھی کر مطبعین کو او اب کی خوش خبر ک سن ئی اور محرین کو عذاب الہی سے ڈرایا اور ان پر کی کتا ہیں نازل فرما کر شیڑھی جبنی را بوں سے راہ راست کی تمیز صاف صاف بتلائی اور ہر مہم کی عملی شریعت بغیر نقص وعیب کے کمال کو پہنچائی ۔ ہیں ایسے خفص کی طرح اس کی حمد کرتا ہوں جس کو یقین ہے کہ وہ بی صبت الاسباب ہے اور اس کی وحد انہت کی گوابی الیے خلص کی طرح ادا کرتا ہوں جس کی نیت میں نہ بی ہے ہیں ہے ہوراس کی وحد انہت کی گوابی دیتا الیے خلص کی طرح ادا کرتا ہوں جس کی نیت میں نہ بی ہی تھا کہ بی بنار تیاب ہے اور بی گوابی دیتا میں من کے جمرے پر کفر نے اپنا پر دہ ہیں جن کو رب عز وجل نے ایسے وقت معود فرمایا جب ایمان کے چبرے پر کفر نے اپنا پر دہ بیس جن کو رب عرب کر دورات کی اور میرات نے نور ہوا ہے ساف بیان کیا اور قرآن سے باطل کا پر دہ اٹھایا اور بندوں کے لیے جو پیغا م اتر اس کو صاف صاف بیان کیا اور قرآن اونے عاف بموار روش راستہ پر چھوڑا ہے جس میں نہ بی ہوئے مالی کی ہوئے الی یو میں اللہ علی و علی جمیئے الآبل و کھل آلاف خواب و علی الد تعالی کی مشکلات کو وائسان کے لے عقل بر کی نعمت سے کوئلہ تعسلیٹ میں کہ التا بعد واضح ہوگرا انسان کے لے عقل بر کی نعمت سے کوئلہ تعسلیٹ میں کو العد عالی جو کھی خوبیت میں کھیں کہ بیاختسان الی یو ہوائسان کے لے عقل بر کی نعمت سے کوئلہ تعسلیٹ میں کوئلہ تعسلیٹ کوئلہ کوئیدائی کی رب دورے اللہ تعالی کی کھی ہوئی کی کھی کھی ہوئی کوئلہ تعسلیٹ کوئلہ کوئید کی کوئلہ کی کوئلہ تعسلیٹ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کی کوئلہ کوئل کوئلہ کوئلہ

اما بعد واضح ہوکہ انسان کے لیے عقل بڑی نعمت ہے کیونکہ ای ذریعہ سابید اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ایراسی وسیلہ ہے رسولوں کی تصدیق نصیب ہوتی ہے الیکن جو تعلق

عِيْرِ الْمِينِ الْمِي المُعَيِّرِ الْمِينِ الْمِينِ

بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے جب عقل سے اس کا کام پورا نہ ہو سکا تو رسول بھیجے اور کتا ہیں اتاریں گئیں تو عقل کی مثال آنکھ ہے اور شرع کی مثال آفتاب ہے۔ پس آنکھ کھلنے پر جب ہی آفتاب و کھے گی کہ درست ہو در نہ ہیں اور جب عقل کے نز دیک انہیا کے دائل مجزات سے بیٹا بت ہوا کہ جو کھا نہیا فرماتے ہیں بیاتوال سے ہیں تو عقل نے ان کا کہن قبول کیا۔ قبول کیا اور پوشیدہ امور میں ان کے کہنے براعتاد کیا۔

فاڈلان جب انبیا ملیم نے فرمایا کہ ہم کوتمبارے دب عزوجل نے تمبارے پاس بھیجا ہے کہ ہم پرایمان لاؤٹو تمبارے لیے جنت ہے اورا گراپنے جی کی پیروی کروتو تمبارے لیے عذاب جہنم ہے ۔ عقل نے دیکھا کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں تو اس نے دلیل جاجی کہ یہ کیوں کر معلوم ہو کہ آپ لوگ اللہ تعالی نے کہ آپ لوگ اللہ تعالی نے انہوں کے بھیج ہوئے ہیں۔ انبیانے جناب باری تعالی میں عرض کی تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں سے دنیا ہیں وہ چیزیں پیدا کیس جو یہاں کی ترکیب سے نہیں پیدا ہو سے ہیں۔ تو عقل نے جان لیا کہ یہ جیک اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہیں تو ان کا سب کہنا تی ہے۔ واضح ہوکہ مصنف نے ' رسالہ' اذکیاء' میں کہناہے کہ عقل کا لفظ چار معنی پر بولا جاتا ہے:۔

اول: وہ چیز جس سے انسان وحیوان میں فرق ہے جس سے فکر وقد بیر کر کے باریک صنعتیں نکالتا ہے۔امام احمد وحارث محاسبی نے جو کہا کہ وہ بیدائش قوت ہے تو اس سے یہی معنی مراد ہیں۔

دوم: جائز ومحال مجھنے والی قوت طبعی کاعلم ۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنُ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ ﴿ ﴾ 

(ایعنی کسی جی کوائیان حاصل کرنے کی قدرت نہیں ،گر جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو۔ اور شرک کی بلیدی ہے عقلوں پر ڈالٹا ہے'۔
﴿ وَمَنُ يَوْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبُوٰهِ مِنْ مَا ﴾ 

﴿ وَمَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبُوٰهِ مِنْ مَا ﴾

''لین ملت ابراہیمی ہے وہی منہ موزتا ہے، جو بے مل ہے''۔

معلوم ہوا کہ کا فریے عقل ہوتے ہیں، لیعنی پی عقل نہیں رکھتے۔ اگر چہتم اول میں بڑے ہوشیار ہوں اور اور اس کے لیے آیات کثیر وولیل ہیں۔ فائلہ تعالیٰ اغلیم.

جب الله تعالیٰ نے اس عالم انسانی پر عقل کا انعام کیا تو پہلے پہل ان کے باپ آوم کی بیٹے بہل ان کے باپ آوم کی بیٹے بہل ان کے باپ آوم کی بیٹے بہل کرتے تھے ،سب انسان ٹھیک راہ پر جمع تھے، یہاں تک کہ قائیل نے خواہش نفس کی بیروی میں جداہ وکرا ہے بھائی (بائیل) کوئل کیا۔ (تب سے اختلاف شروع ہوا) پھر تو لوگ مختلف خواہشوں کی پیروی میں جدا جدا شاخیں ہو کر مختلف گراہیوں کے بیابانوں میں بھٹلنے گئے۔ یہاں تک نوبت بہنی کہ بت بوجنے نگے اور طرح طرح کے عقیدے وافعال ایسے نکالتے کہ وہ رسول کے ارشاد سے اور عقل کی ہدایت سے خالف تھے۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہی کا کہنا مانا اور اپنی رسوم و عا دات کے بابند ہوئے اور ایسے باپ دادوں کی تقلید کی ۔ کما قال الله تعالیٰ :

﴿ لَقَدُ صَدُقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنيُنَ ﴿ لَكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

الله فصل الله

واضح ہو کہ انبیا علیم کافی بیان لائے اور ہر مرض کی شافی و وابتلائی اور سب پینمبروں کا اتفاق ایک ہی راومتنقیم (تو حید) پر ہے۔اس میں کچھاختلاف نبیس ہے۔ پھر شیطان ابلیس

🚯 والريس ووايد 🔞 ۱۱ البقرة والا 🕳 🕝 ۱۳۳ بود وال

نے آئر بیان کافی کے ساتھ اپنا شبہ ملایا اور دوائے شافی کے ساتھ اپناز ہر ملہ یا اور واضح راہ ک دونوں طرف گمراہ کرنے والی بگذنڈیاں ملائیں اورای طرح وہ برابران کی عقلوں ہے تھیلتار ہا يبان تك كداس في اسلام من يهلي زوان جبالت واليالوگون كوحماقت كے مختلف مدا بب میں اور فتیج بری بدعتول میں برا گندہ کر ویا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ بیت الحرم ( کعبہ ) میں بت برحق کر نے سکے اور بھیرہ وسائیہ وحام و وصیلہ کو 🏶 حرام کھبرایا اور بیٹیوں کوزندہ درگور دفن کرنا بہتر جانبے اورلژ کیوں اوران کی ما نند کمز ور وارثوں کومیراث ندد ہے۔اسی طرت کی بہت گمرا ہیاں ابلیس نے ان کی نظر میں رحاِ کی تھیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے محمہ سی تیزم کومبعوث فرہ یا۔ تو آپ مٹی ٹینے کے تبہیج بری عادتیں دور فرمائیں اور نیک مصلحت کی باتوں کی شرع مقرر فرمائیں۔ چنانچہ آپ کے اصحاب جنی سنیم آپ کے ساتھ اور آپ من کتر نے بعد شرب نو رانی کی روشنی میں وتمن شیطان اوراس کے فریب ہے بچے ہوئے راہ جیتے رہے۔ جب ان کے نورانی چبرے جن ہے دن کی طرح روشنی تھی فوت ہوئے تو پھر گھٹا ٹوپ تاریکی سامنے آئی اور تفس پر تی دوبارہ بدعتوں کی بنیاد جمانے تکی اور جو کشادہ راہ شریعت جسی آئی تھی اس میں کوتا ہی کا جال بنانے لگی۔ چنانچہ بہت ہے لوگ دین حق ہے بھوٹ کر جدا جدا فرقے ہو گئے حال نکہ پہلے متنق جماعت تھے۔ ابلیس نے ان کومکاری میں پیمانسااور بدکاری ان پررچا نااوران کو پھوٹ میں ڈالٹا شروع کیا۔ جان رکھو کہ اہلیس کا داؤاس وقت ہی چاتا ہے کہ نادانی و جہالت کی اندھیری رات ہواور اگراس برصبح علم کی روشنی پڑ جائے تو وہ رسوا ہو جائے گا۔

لہٰذا ججے مناسب معلوم ہوا کہ ابلیس کی مکاریں ۔۔ ، اور اور اور اس کے شکاری جال کے موقعے بتادوں ۔ کیوں کہ بدی کی شناخت بتلاتا گویاس بیس جتلاہ و نے ہے بچانا ہے ۔ چنانچہ صحیحیین بیس صدیم حذافد ہلائیڈ ہے کہ لوگ تور میں مد سر شیخ ہے ہیکیاں دریافت کیا کرتے اور اللہ بحیرہ وہ اور فنی جو پانچ بچ جنم دینے کے جد بھٹی مر جہنہ یک وجنم دیتی تواس کا کان چر کر بتوں کے نام چھوڈ دیتے ۔ سمائیہ: وہ اور فنی جو کی بتاری سے شفایا ہونے کے جد یا کسی مراد پوری ہونے کے جعد بتوں کے نام بھور دیا جائے ۔ وصیلہ وہ کری جوزاوں وہ کوجنم دیتی تو کو بتوں کے نام جھوڈ دیا جاتا ۔ حام ای نسل کئی کے درن کو کہتے ہیں جس کے نطف ہے دل بچ بیدا ہوجاتے تواہے بھی بتوں کے نام جھوڈ دیا جاتا ۔ حام ای نسل کئی کی دوسری تشریف کے بیم موجود دیا جاتا ۔ کتب تھا ہیں دوسری تشریف کے بینے موجود دیں میز یہ تفصیل کے ہے تعمیرائن کیرکا مطالعہ کریں ۔

ور المراق الله المراق المراق

🕸 فصل 🍪

میں نے اس کتاب کا موضوع پیر کھا ہے کہ بیا ہیں کے فتنوں سے ہوشی رکرنے والی ،اس کی فیتج ہیہود گیوں سے ڈرانے والی ،اس کی فیتج ہیہود گیوں سے ڈرانے والی ،اس کی فیتج ہیہود گیوں سے ڈرانے والی ،اس کی فیتج ہیہود گلوں کرنے والا ہے اور میں نے اس کتاب کو تیرہ طلا ہر کرنے والا ہے اور میں نے اس کتاب کو تیرہ ابواب پر منقسم کیا۔ان سب کے مجموعہ سے شیطان کی تلمیس کھل جائے گی اور سمجھ وارکواس کی تلمیس سمجھ نہ آسان ہوگا۔اور جس بند ہُ صالح نے اس پڑھل کرنے کا عزم مصم پختہ کیا تو اس سمجھ نہ آسان ہوگا۔اور جس بند ہُ صالح نے اس پڑھل کرنے کا عزم مصم پختہ کیا تو اس سے شیطان ہارکر جے والا اور میری مراد سے شیطان ہارکر جے والا اور میری مراد میں ٹھیک بات کا الہام فریائے والا ہے۔

مضامين ابواب كالمجمل بيان

باب اول سنت **9** وجماعت کوانازم پیزنے کابیان۔ باب دوم بدعت و بدعتوں کی قدمت کابیان۔ باب سوم ابلیس کے فتندا و رکمروں ستہ ارائے کا بیان۔ باب چہرم ابلیس کے مکر گانضنے اور دائو کا دینے کے کیامعتی ہیں۔

ن ری سما با المناقب، باب ملامات النهوق فی اله سلام، رقم ۱۳۹۳ مسلم ، کتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة
 بدیه سسمین ، رقم سم ۲۷۸ به ابوداؤد: کتاب اطفن ، باب ذکر الفتن و دلا یکها ، رقم سم ۲۳۳۷ ، ۲۳۳۷ میلاد.





www.ahlehaq.org

الله العنی ان لوگوں نے وہ کمل افتیار کیا جوشرع میں گناہ ہے تکران کو ظاہر میں نفق حاصل ہوا قرشیطان ہے۔ اس ہے تم کوکرامت حاصل ہوگی۔



#### باب اول

### سنت و جماعت کولازم پکڑنے کی تا کید کابیان

ابن عمر مین نفذ نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب طالب طالب النفظ من جاہیے میں وگوں سے فر مایا کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اسی طرح ہم میں کھڑے ہوکررسول القد سی تیا ہے خطبہ سایا۔ پس فر مایا 
د'کہتم میں سے جس کو وسط جنت مرغوب ہواس کو جا ہیے کہ طریقتہ جم عت کو لازم پکڑا رہے،
کیونکہ شیط ن اسکیع کے ساتھ ہے اور وہ دوسے دور ترہے۔'

فا ڈلانی ہے حدیث متعدد عبارات سے فدکور ہے۔ شاید مصنف بینیٹ نے اش رہ کیا کہ بید حدیث عرفی افغیز سے بعض نے خطبہ جابیہ میں اور بعض نے بدون ذکر جابیہ کی روایت کی۔ بید حدیث طویل ہے۔ طبرانی نے بیجے صغیر میں مسند کیا کہ جابر بن سمرہ بی شخیر نے کہا کہ جابیہ میں عمر جائی ہے نے کہ کو خطبہ سایا۔ پس فرمایا کہ جیسے میں تم میں کھڑ اہوں اس طرح تہم میں رسول اللہ من شیخ نے کھڑ ہے کو خطبہ سایا۔ پس فرمایا ' کہتم لوگ بزرگ ما نومیر ساصی ہی ، پھر جواصحاب کے بعد ہوں گے ، پھر جواسی ہی کھڑ جو سی بیل جائے گا میاں تک کہ ' دی گوائی بعد ہوں گے ، پھر جھوٹ بھیل جائے گا میاں تک کہ ' دی گوائی بعد ہوں گے ، پھر جوان کے بعد ہوں گے ، پھر جھوٹ بھیل جائے گا حالانکہ اس سے شمنیس چائی میں جائی ہیں جس کو یہ پہند ہو کہ وہ وہ طرح جنت میں گھریا و سے قبر دار رہو کہ وہ کو ن مرم کی گورے ، کو کہ دی سی تھر بیا تھ ہے کہ جم عت کو ل زم پکڑے ، سی جس کو یہ پہند کے سماتھ ہے اور وہ دو سے دور تر ہے ، فہر دار رہو کہ وہ کی مواس کی برائی ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ فہردار کہ جس شخص کو اس کی برائی ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ فہردار کہ جس شخص کو اس کی برائی ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ فہردار کہ جس شخص کو اس کی برائی ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ فہردار کہ جس شخص کو اس کی برائی کیا۔ جا برائی نے دوسرے مقام پر کہا کہ اس صدیث کو عبداللہ بن ذیر بڑائیڈن ، می بن حراش شعہ کیا۔ اس میں خدی نے بھی حضرت عمر بڑائیڈ ہے روایت کیا۔ اس میں خدی نے بھر لیق عبداللہ بن

ا ۱۹۸۱ مند البی واقد والطبیالسی وازم الجماعة ، رقم ۱۹۷۵ ما ۱۸ ما ۱۸ مند رک و آم ۱۹۸۰ مند حمد القرم ۱۳۸۸ مند حمد الشمال و ۱۳۸۱ مند حمد و ۱۳۸۸ مند و ۱۳۸۸ م

مر سی تو کے حضرت محر جی توزے و را نظبہ جاہیے روایت کیا اور اس میں یا نظاریا و ہے۔ ''وَ و تم ہی ترفیق کے حضرت عمر جی تابعی کے دواریت کی میں میں ایند میں تابعی کے دواریت کی میں ایند میں تابعی کے دواریت کی میں تابعی کے دواریت کی اللہ تابعی کے دواریت کی میں تھے کہ اسلامہ بن شریک فی تابعی کی اور جو کوئی بھی سے رسول اللہ سی تیزہ سے سنا آپ فران ہے تھے کہ اسلامہ بن شریک فی تابعی کا باتھ ہے ۔ اپنی جب ان میں سے وئی نیوث کے ایک دوا تو ایک و شریطان ایک سے جاتا ہے ۔' کا شیطان ایک سے بیت بیں جیسے بھی نیا گوگہ سے بہت بندوں میں یہ کاورہ معروف وشہور فی تابعی کا اللہ کی دفا ظنت ورحمت ہے ۔ جیسے بندوں میں یہ کاورہ معروف وشہور کے کہ فال مفس کے سریر باتھ رکھو کہ ایک بیڑا یا رہوج ہے ۔

عبدالقد بن مسعود بنی تنظی کے رسول القد منی تیائی نے اپنے ہاتھ سے آیک محط سیدھ کھینے ،'' بچر فر و یا کہ بیالقد تق می راہ مشقیم ہے۔ بچراس کے داکمیں ہاکمیں خطوط کھینچ بچر فر و یا کہ بیات خطوط کھینچ بچر فر و یا کہ بیات کے بیال میں بیات کی راہ خالی ہیں جس پر شیطان ند ہوجوا بی راہ کی طرف بااتا ہے بچرا ہے۔ بچرا ہے بیاتا

احمد المراه المراكب الحام متدرك الحاكم ٢٠ ١٣٨٨، كتاب النفير، رقم ٣٩٣١ في في الكبرى ٢٠ ٢ ٢٠٠٠ مَا ب المسلم الم ١٤١١ المرجن از وائد: ٢٢/٤ وكتاب النفير وتغيير مورة الانعام ..

'' بیشک یہی میری سیدھی راہ ہے۔تم اس کی بیروی کر واور دیگر را ہول پر نہ چلن کہ وہ تم کومیری راہ ہے جدا کر کے بچلا دیں''

معاذ بن جبل ر النفز نے کہا کہ بی اکرم سن تیزا نے فرہ یا: ' شیطان آ دمیوں کا بھیٹر یا ہے (لیتنی جس کو جماعت کی راہ سے جدایا تا ہے ہادک کر دیتا ہے ) جیسے بکر یوں کا بھیٹر یہ جس بکری کوگلہ سے دوراور بھٹکی یا تا ہے پکڑ لیتا ہے۔ پس خبر دارتم پھوٹ کر مختلف راستوں پر چلنے ہے بچن اورتم پر واجب ہے کہ جماعت وعامہ مونین و مجد کولازم پکڑو۔' الله ابوذر ر اللہ تنز نے روایت کی کہ آنخضرت سنگائیز الم نے فر مایا '' کہ ایک سے دو بہتر جیں اور تین سے چار بہتر ہیں۔ پس تم پر واجب ہے کہ جماعت کولازم پکڑو کیوں کہ بیٹیں ہوسکتا کہ القد تعالی میری امت کوسوائے واجب ہے کہ جماعت کولازم پکڑو کیوں کہ بیٹییں ہوسکتا کہ القد تعالی میری امت کوسوائے ہوایت ہی پر شفق کرے گا۔ )

ابن عمر و فاتنوانے کہا کہ رسول اللہ من النوانے فرمایا کہ ''جوفتہ بنی اسرائیل پر آیا وہی قدم بھتام میری امت پرآنے والا ہے۔ حتی کہا گران میں ایسا شخص ہوا ہے جس نے ملا نیا پی مال سے بدکاری کی تو اس امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو بہتر کت کرے ۔ بنی اسرائیل پھوٹ کر بہتر طریقوں پر ہو گئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں میں متفرق ہوگی بیسب فی الن ر (آگ میں) میں ۔ سوائے ایک فرقہ کے میں اس است بر میں اور میری امت بہتر فرقوں میں متفرق ہوگی بیسب فی الن ر (آگ میں) فرقہ کوئیا ہوگا ؟ فرمایا: جس صفت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔' کا اس صدیث کوتر فدی ہوئی ہو اللہ کے دوایت کر کے کہا کہ بیصد بیٹ غریب ہے فیسر کے ساتھ فقط ای اساد سے لی ہے۔ فران ناد سے لی ہے۔ فارشک فیان کہ بیون میں برآپ من فیر کے ساتھ فقط ای اساد سے کی ہے۔ فارشک میں میں کہ جوفرق ای طریقہ پر ہے جس پرآپ من فیر کے ما صحاب تھے وہ جنتی ہے۔

ابو داؤد میشند نے اپنی سنن میں معاویہ بن ابی سفیان ملائند کی حدیث روایت کی کہ

المرية ٢٣٣،٢٣٣/٥ الطبر انى فى الكبير ٢٠٠١، رقم ٣٣٥،٣٣٣ يجمع الزوائد. ١٦٥، ٢١٩، كآب الخلافة ، باب لتروم الجماعة وطاعة الأئمة - كنز العمال: ٢٠١٨، رقم ١٠٢٤ - الله عند الجماعة وطاعة الأئمة - كنز العمال: ٢٥٨ - إفيل القدير شرح الجامع الصغير: ١٩٣/١، رقم ١٢١٣ -

الله ترزي: كتاب الايمان ، باب ماجاء في افتراق هذه الامة ، رقم ا٢٦٣ متدرك الحام :١ ٢١٨ ، كتاب العلم، رقم ٢٣٣ متدرك الحام :١ ٢١٨ ، كتاب العلم، رقم ٣٣٣ مواذآ جرى في كتاب الشريعة :١/ ٣٠٨ مرقم ٣٣٠٣ كشف الخفاء: ١/ ١١٩ ، رقم ٢٣٨ م

انہوں نے کھڑے ہوکرفر مایا: ' خبر دار ہوجاؤ کہ اہل کتاب جوتم سے پہلے تھے دہ بہتر ملتوں میں متفرق ہوئے اور بیامت عنقر یب حبتر فرقوں میں متفرق ہوجائے گ ۔ ان میں سے بہتر جہنم میں اورا یک فریق جنت میں ۔' ،

فاند اوضح ہوکہ فی النارہونا دوصورتوں کوشال ہے ایک ہے کہ دمی ایمان کے لگاؤے بالکل خارج نہ ہو، اگر چہ دین رسالت سے فارج ہوگیا۔ جیسے معتز له اور شیعہ وغیرہ ہیں تو نتیجہ ہے کہ اول فی النارہول گے۔ پھران کے لیے وہاں سے نکالے جانے کی امید ہے اور دوم ہے کہ دین توحید ہی سے فارج ہوگیا جیسے بعضے روافض جوحضرت علی جائے ہیں الوہیت کہتے ہیں اور جیسے ابا حید فقیرا وربعضے مرجیہ جونفاق اقر ارک کوایمان کہتے ہیں۔ حالانکہ ول میں پھونیس ہے تو یہ کھار ہیں ہیں وہیں ہے۔ تو یہ کھار ہیں ہیں وہیں ہے۔

عبداللہ بن مسعود برائیڈ نے کہا کہ سنت کے طریقے پراوسط چال سے عبادت کرنا بدعت کے طریقہ پر بہت کوشش کی عبادت ہے بہتر ہے۔ ابی بن کعب بڑائنڈ نے کہا کہ داہ جن وطریقہ دسالت کو لازم پکڑنا تم پر واجب ہے۔ کیوں کہ جس بندہ نے طریق حق تعالی وسنت رسول اللہ مخالیٰ پڑتا تم ہوکراللہ تعالی المسوحین الموحین کو یاد کیااس کے خوف ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ اور راہ اللی وسنت رسالت پنہی پر اعتدال کی عبادت کرنا بہت بہتر ہے بہنست اس کے کہ بر خلاف مجیل وسنت رسالت بنہی بر

فاتلانی: اگرایک شخص رات دن نمازی پڑھے اور وہ طریقہ سنت پر نہ ہوتو اس ہے وہ شخص بہتر ہے جو ظاہر و باطن میں طریقہ سنت کے موافق فرائض وسنتیں ادا کر تا ہو۔

ابن عباس جلائفنڈ نے کہا کہ جوکوئی طریقۂ سنت پر ہو کہ بدعت ہے منع کرتا ہوا ورطریقۂ رسالت کی دصیت کرتا ہوتوا لیٹے خص کود کھنا عبادت ہے۔

فاللظ كيول كربيونى ب\_اس كرد كھنے سے اللہ تعالى يادا ئے گا اور اللہ تعالى كى يادا جھى

العداؤد: كمّاب النته ، باب شرح النه ، رقم ۱۳۵۹ متدرك الحاتم :۱ ۲۱۸، مّاب العلم، رقم ۱۳۳۳ منن اله مي ۱۹۰/۲: كمّاب السير ، باب في افتر اق هذه الامة ، رقم ۲۳۲۳ م ابوالعاليہ بمينيہ تابعی نے فرمایا کہتم پرواجب ہے کہ وہ پہلاطریقہ اختیار کروجس پراہل ایمان پھوٹ پڑنے سے پہلے منفق تھے۔عاصم بمینیہ نے کہا کہ بیس نے ابواسولیہ کا قول حسن بھری برائے سے بیان کیا تو کہا کہ بال والنہ ابوالعالیہ نے کہا اور تم کواچھی وصیت فرمائی۔ام موری برائیہ سے بیان کیا تو کہا کہ بال والنہ ابوالعالیہ نے کی کوتھا ہے رہ اور جہال صحابہ بری ہیں گئے تو بھی اور الی بریان سے ابدال انہوں نے کلام کیا وہال تو کلام کراورجس چیز سے وہ رک رہے تو بھی رک رہ اور اس نے دیاں ان کی سائی ہوئی رک رہ اور اپنی کے سلف صالحین (صحابہ جی رہ بی کے راہ چل کیوں کہ جہال ان کی سائی ہوئی ۔ تیری بھی سائی ہوگی۔

فأثلان يعنى تو بهى جنت عائيد من ان كساته ينني جائ كا

امام اوزائل بہیں نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے رب العزت جل جلالہ کوخواب میں دیکھا مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالرحمٰن تو بی میری راہ میں نیک باتوں کا تقید کرتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اے رب تیرے بی فضل سے مجھے نصیب ہوا ہے اور میں نے التجا کی کہ اے رب! تو مجھے اسلام برموت و بجو نے مایا: بلکہ اسلام اور سنت پر۔

فَأَثْلَا لَيْنَ اسلام وسنت پرموت کی آرز وکر، کیونکه میں تجھے اپنے پسندیدہ دین اسلام پراپنے صبیب رسول القد مناتیز نم کے طریقۂ سنت پروفات دوں گا۔

سفیان توری بینید فرماتے تھے کہ کوئی قول ٹھیک نبیس جب تک اس کے ساتھ ممل نہ ہو۔ پھر کوئی قول ٹھیک نبیس جب تک اس کے ساتھ ممل نہ ہو۔ پھر کوئی قول ٹھیک نبیس ہوتا جب تک کہ رسول القد منا پیزام کے طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ فاہر فائلا صحابہ بھی آئے ہے بعد حدیث شریف سے طریقه رسالت معلوم ہوتا ہے اور بیت فی ظاہر وباطن کی موافقت ہے ہوگا جتی کہ اگر ظاہری اعمال ہیں موافق ہواور باطنی خوف وعظمت الہی و شوق آخرت ودائی یا دسے مافل ہوتو کو یا بے نیت ہے اور ایسے لوگ جمیشہ سے بہت کم ہیں۔

یوسف بن اسباط نے کہا کہ جمھ سے سفیان تو ری مجاند ہے فر مایا کہ اے یوسف! اگر مجھے خبر ملے کہ فلاں شخص سمرحد مشرق میں سنت کے طریقتہ پر مشقیم ہے تو اس کوسلام بھیج اوراگر تجے خبر کہایک شخص دیگر سرحد مغرب میں طریقۂ سنت پر مشقیم ہے تو اس کوسلام بھیج کہ اہل سنت و اجماعت بہت کم رو گئے ہیں۔ایوب تفتیانی بہتنا نے کہ کہ میں طریقہ نبوت پر عمل کرنے والوں میں سے جب کس کے مرنے کی خبر سنتا ہوں تو اس کا جانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میرے بدن کا کوئی حصہ جاتارہا۔ایوب بہتنا ہوں تو اس کا جانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میرے بدن کا کوئی حصہ جاتارہا۔ایوب بہتنا ہے فرماتے تھے کہ عرب اور مجم دونوں کی نیک بختی کے میرے بدن کا کوئی حصہ جاتارہا۔ایوب بہتنا ہے فرماتے تھے کہ عرب اور مجم دونوں کی نیک بختی کے آثار میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ان میں اہل البنا کا عالم عطافر مادے۔

قاد لاتا یعنی ایسا عالم ان کا چیشوا کر سے جو طریقی رسمالت کا عالم ہوسنت پر متنقیم ہو۔ اس زمانہ میں اس تعنی ایسا عالم ان کا چیشوا کر سے جو طریقی رسمالت کا عالم ہوسنت پر متنقیم ہو۔ اس زمانہ میں اس تعنی ایسا عالم ان کا چیشوا کر سے جو طریقی رسمالت کا عالم ہوسنت پر متنقیم ہو۔ اس زمانہ میں اس تعنی ایسا کی جو اس خوا کہ سے تعنی ایسا کی تعنی اس تعنی اسے تعنی تع

میں لوگ عالم کی تعظیم واقتدا کرتے تھے۔اب تو ربانی عالم کے دشمن ہوجاتے ہیں اور شیطانی ، مکار، جالی، طالب دنیا کی ہیروی کرتے ہیں۔ عبدائند بن شوذ ب بہتیا نے کہا کہ نوجوان جب طاعت الہی پر متوجہ ہوتو اس پر القدتع کی کری نعمت یہ ہے کہ اس کا بھائی جارہ ایسے مردصالح سے کردے جوطر ایق سنت پر مستقیم ہوتا ہے کہ وہ صاحب سنت اس نوجوان کو بھی طریق سنت پرابھار لے جادے۔ یوسف بن

اسباط نے کہا کہ میراباپ قدری معتزلی تھااور میر نے خصیال کے لوگ رافضی تھے۔ پھرالقد تعالی کاشکر ہے کہا کہ میراباپ قدری معتزلی تھااور میر نے ذریعہ سے جھے ان دونوں گراہ فرقوں سے کاشکر ہے کہا ت دونوں گراہ فرقوں سے نکال کرنجات دی معتمر بن سلیمان التیمی نے کہا کہ میں اپنے دالد کی خدمت میں حاضر ہوااس

وقت میں شکستہ فی طرفقا۔ مجھ ہے فر ما یا کہ تیرا حال کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میراا یک دوست

انتقال کر گیا۔ مجھ سے یو چھا کہ کیا وہ طریق سنت پر مراہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں ،فر مایا کہ پھر

تو سيحقم نه کر ( لعنی و ہ القد تعالیٰ کی رحمت میں گیا۔ )

ا ما مسفیان توری بینید نے (اپنے ملہ شاگر دوں سے ) فرمایا کہ اہل سنت کے حق میں بھل بھل ان کرنے کی وصیت تبول کرو، یہ پردیسی بیچارے بہت کم بیں۔ امام ابو بھر بن عیاش جیزاتیہ بھلائی کرنے کی وصیت تبول کرو، یہ پردیسی بیچارے بہت کم بیں۔ امام ابو بھر بن عیاش جیزاتیہ نے فر ، یا کہ جس طرح شرک و باطل فداھب کی بے نسبت اسلام نا درعزیز ہے اسی طرح اسلام میں بدعتی فرقول کی بہنست بیفریق نا ورعزیز بلکہ بہت نا درعزیز ہے۔

ا مام شافعی عینات فرماتے بیں کہ جب میں کی شخص کو جوحد بیث وسنت والا ہود کھتا ہوں تو ایسا ہے کو یا میں نے رسول اللہ سکا تیزیم کے اصحاب میں ہے کسی کود مکھ لیا۔ شیخ جنید عینیہ فرماتے تھے کہ رامیں سب خلق پر بند ہیں ۔سوائے اس شخص کے جس





#### بأب لأوم

## ہرشم کی بدعت و بدئتیوں کی مذمت کے بیان میں

ام الموشین ما کشر بنالیخنائے کہا کہ رسو یا القد منوقا پل کے درسو کے بھارے مراد ین کیس اسلام میں نے بھارے مراد ین کیس ایس جیز نکائی جواس (وین) میں نہیں تو وورد ہے۔' 🎝 فائل کا کی چیز نکائی جواس (وین) میں نہیں تو وورد ہے۔' 🎝 فائل کا کیا گئے والے بدعت سے بغض رکھتا فائل کا کیا ہے والے بدعت سے بغض رکھتا ہے و بجائے رف کے البی ہوعت سے بغض رکھتا ہے و بجائے رف کے البی کے وہم دود دکھیا گیا ، یہ صدیت وہ سری اسناوسی سے بھی حضرت عائشہ بڑا سختا

@ \_\_\_\_\_

ام امو منین یا شرحی ایسانے کہا کہ آنخضرت سی تابغ نے فرمایا کے اجس کسی نے ایسا کام کیا جس کی پر جہ را عم نہیں ہے تو وہ مردود ہے ' اوسیحین ) عبدالقد بن عمرو بذالفذ نے روایت کی کہ آنخضرت ساؤتیا فرمایا کہ 'جس کسی نے میرے طریق سنت ہے بر بنبتی کی تو وہ جھے ہے نہیں ہے۔'' گ

عبدار حمن بن عمروالتهى اور حجر بن حجرالكاعى في عرباض بن ساريه بناللؤ سے ملاقات كى۔ يوع بائس بن ساريه بن تذان سحاب ميں سے جي جن كے تق ميں الله تعالى في نازل قرمايا: ﴿ وَ لاعلى الله في ناذا مَا الوَ كَ لَتَ حَمِلَهُمْ فَلْتَ لا احِدُ ما احْمِلُكُمْ عليْهِ م ﴾ ﴿ عليْهِ م ﴾

''ان مختاج مومنوں پر بھی جہاد میں ساتھ نہ جانے میں پچھ حرب نہیں کہ جو تیری خدمت میں اس امید پر آئے متھے کہ تو ان کوسواریاں عطافر مائے تونے ان سے کہا

الديكام البطنة ، رقم ١٩٣٨م و اوداود . كتاب النة ، باب في لتروم النة ، وقم ١٦٩٧ ومسلم : كتاب الا تضية ، باب تنظم الديكام البطنة ، رقم ١٩٧٩ و المنظمة ، باب تنظيم الديكام البطنة ، رقم ١٩٧٩ و ابن الجيز المقدمة ، باب تنظيم حديث رمول منذ ، رقم ١٩٧٨ و ١٦٠ و ١٨٠٠ و ١٤٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠

 کہ میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہاری سواری کا انتظام کروں تو وہ اس غم سے آتھ موں سے آتھ میں کہ جس کوراہ اس کے پاس ایسی مالیت نہیں کہ جس کوراہ اللی میں خرج کرتے''

فالله: خلفائ راشدین بالاتفاق حضرت ابو بحروعم وعثمان وعلی جن نظری بی کیوں که حدیث سی میں ہے کہ آنخضرت من التی میری خلافت میرے بعد تمیں برس تک ہے۔ پھر سلطنت کی خلافت ہوگی۔ اس مدت میں چھ مہینے باتی رہے تھے کہ حضرت سیدنا امیر المونین علی جائے ہوئی نظرت ہوگی۔ اس مدت میں چھ مہینے باتی رہے تھے کہ حضرت سیدنا امیر المونین علی جن نظرت شہادت بائی۔ پھر حضرت امام حسن جالفنڈ نے چھ مہینے خلافت کر کے خلافت نبوت پوری کی فیل

ابوداؤد: كآب السنة : باب ازدم السنة ، رقم ١٠٧٥ - رَيْرَى: كآب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ، رقم ٢٦٤ - ١٦١ - ١١٥ من مندرك عائم: ١١٥١ - ١٥٥ البدع ، رقم ٢٣١ - ٢٦١ - ١٥٥ المعد بين ، رقم ٣٣ - مستدرك عائم: ١١٥٥ البدع ، رقم ٣٣٩ - ٢٣٩ - المعدد عن مندو: ٣/١٤٥ - ١٢٤ - ١٢٤ مندو: ٣/١٤٥ - ١٢٤ - ١٢٤ مندو: ٣/١٤٥ - ١٢٤ - ١٢٤ مندو: ٣/١٤٥ - ١٤٤ - ١٤٤ مندو: ٣/١٤٥ - ١٤٤ - ١٤٤ مندو: ٣/ ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ مندون من

ور المراق الله المراق المراق

ابن مسعود بنائنو ہے دوایت ہے کے رسول اللہ من تَوَاِلم نے قر مایا ' کے بیس دونس کو تر برتم ہاراام مرِ منزل ہوں گا اور ضرور کچھ قو میں آئیں گی ، وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے بی روک کی جائیں گی تو میں کہوں گا کہ اے رب بہتو میرے اصحاب میں ۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نیا طریقہ ڈکالا تھا۔' کا بہصریت سجیحین میں ہے۔

تی مت تک اس بدعت برهمل کرنے والوں کا مذاب بھی لکھا جائے گا۔

فانلان اس حدیث کے اکثر طرق میں یہ صفون ہے وہ لوگ دور ہی ہے گرفتار کر لیے جائیں گے وہ آپ فرمائیں گے کہ اے رہ بیاوگ و کچھ در میری صحبت میں رہے تھے۔ارشاوہ وگا کہ سجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تیر ہے بعد انہوں نے کیا برا طریقہ اختیار کیا۔ بیلوگ برابرا لٹے پاؤں مرتد ہوتے گئے ۔ علمائے امت سب متفق ہیں کہ بیووہی قویل ہیں جو آپ من گیزام کی وفات کے بعد مرتد ہوتے گئے ۔ علمائے امت سب متفق ہیں کہ بیووہی قویل ہیں جو آپ من گیزام کی وفات کے بعد مرتد ہوتے گئے ۔ علمائے امت سب متفق ہیں کہ بیووہی وہی انسان ہو موں کی کثرت و کھے کر بیرائے دی کہ ان کوان کے حال پر جھوڑ دہ بجئے ۔ ہم لوگ کیونکر ان تو موں کی کثرت و کھے کر بیرائے دی کہ ان کوان کے حال پر جھوڑ دہ بجئے ۔ ہم لوگ کیونکر بیان نے ان کی میں امائی نے در کے اس وہ باری ان میں عادا جاؤں تا کہ جناب باری تعالیٰ میں عذر ہوکہ ہیں نے تیری راہ میں جہاوے در لیخ نہیں کی ۔ آخر صحابہ آپ کے تکم مانے تیری برہ وے اور انشرت الی نے آپ کے شکروں کوالی فتح ونصرت دی کہ تھوڑ ہے جی دنوں میں سب مسلمان ہوئے اور بہت ہے مرتد مارے گئے اس وفت صحابہ ٹری گئیز نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت ہے مرتد مارے گئے اس وفت صحابہ ٹری گئیز نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت ہے مرتد مارے گئے اس وفت صحابہ ٹری گئیز نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت ہے مرتد مارے گئے اس وفت صحابہ ٹری گئیز نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت ہے مرتد مارے گئے اس وفت صحابہ ٹری گئیز نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت ہے مرتد مارے گئی اس وفت صحابہ ٹری گئیز نے آپ کی خلافت کو سب

الله عناری: کتاب الرقاق ، باب فی الحوض ، رقم ۲۵۷۱ مسلم کتاب الفصائل ، باب اثبات حوض نبیّنا ، رقم ۵۹۷۸ میستاری: کتاب الرقاق ، باب اثبات حوض نبیّنا ، رقم ۵۹۷۸ میستاری: ۲۰۰۰ میستاری: ۲۰۰۰ میستاری: ۲۵۳۸ میستاری: ۲۵۳

اسلام پرامقد تعالیٰ کافضل عظیم جانااور بہت شکر گزار ہوئے۔

عبدامتد بن محيريز مينيا نے کہا کہ دین ایک ایک سنت کر کے جاتا ہے گا۔ جیسے ری ایک ایک بل ٹوٹ کر جاتی رہتی ہے۔ (جو بدعت نگلی اس کی شامت سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے ) معمر حینیہ کہتے ہیں کہ طاؤس ( تابعی ) بیٹھے تھے ،اور ان کے پاس ان کا بیٹا ہیٹھا تھا۔ اتے میں ایک شخص فرقۂ معتزلہ میں ہے آیا اور ایک شرعی بات میں بداعقادی کی گفتگو کرنے لگا۔ طاؤس میں ہے اپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور بیٹے ہے کہا کہا ہے فرزندتو بھی ا بنی دونو ں انگلیاں اینے کا نوں میں دے لے تا کہ تو اس کی گفتگو پچھے نہ ہے۔ اس لیے کہ بیدول ضعیف ہے بھر کہا کہا ہے افر زندخوب زورے کان بتد کر لے۔ بھر برابریمی کہتے رہے کہا ہے فرزندخوب زورے کان بند کئے رکھنا۔ یہال تک کہ وہ معتز نی گمراہ اٹھ کر چلا گیا۔ میسی بن محل الفی نے کہا کہ ایک مخص ہمارے ساتھ ابراہیم جیسیا کی خدمت میں دیا کہا تھا۔ پھر ابراہیم میں کو خبر ملی کہ وہ مخص مرجیہ کے گروہ میں شامل ہوا ہے۔ تو ابراہیم میں یہ نے اس سے فرمایا کداب تو بمارے پاس ہے جاتا ہے تو پھر بمارے بیمال ندآنا۔ فائلان مرجية كمراه برعتى فرقه تهاجس نے اپنی رائے ہے دین نكالاتها كه قرآن شريف ميں جہنم ك عذاب كي آيتي فقط وهمكانے كے ليے بين اورجس نے خالي زبان سے لاالله الاالله كا اقرار کرلیا تو وہ جنتی ہے، جا ہے ول میں اعتقاد نہ ہواور جا ہے نماز وغیرہ نہ پڑھے اور اس کے گناہ کچھ نہیں مکھے جائیں گے بلکہ نیکیاں لکھی جائیں گی اورای شم کے باطل اعتقادات نکالے ہیں۔ محدین داؤ دالحداد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیبینہ جیستا سے ذکر کیا کہ میخف جس کا نام ابراہیم ابن ابی کی ہے تقدیر کے معاملہ میں کلام کرتا ہے تو ابن عیبینہ بیانیہ نے مجھ سے فر ما یا کہلوگوں کواس کے حال ہے ہوشیار کر دواورا پے ربعز وجل ہے عافیت مانگو۔ فاللان تاكهان شخص كے دهو كے وفتنہ ہے تحفوظ رہو۔ واضح ہوكہ شافعی بیتانیۃ نے ابراہیم بن يجيٰ کی تعریف کی ہے۔ شایداس نے قدر پیند ہب جوخوارج ومعتزلہ کا اعتقاد ہے کہ بندہ افعال پیدا كرتا ہے اور جيسا كرے ويسا ہو جاتا ہے بيتنج عقيدہ نبيس نكالا تھا۔ بلكہ تقدیر کے معاملہ میں مباحثہ ً لیا تھا۔لیکن بالا تفاق محققین محدثین کے نز دیک اس کی روایت ضعیف ہے۔

سفیان توری بریستی نے فرمایا کہ ابلیس کو گناہ کی نبعت بدعت زیادہ پہند ہے اس لیے کہ گناہ سے تو ہد کی جاتی ہے۔ (لیعنی گنبگار خوداس کو گناہ جانتا ہے تواس سے تو ہد کرنے پر مادہ رہت ہے) اور بدعت ایسی گراہی ہے کہ اس سے تو ہنہیں کی جاتی ( کیوں کہ بدعتی ما نندمعتزی و نیچری ورافضی کے اپنے آپ کوئی پر جانتا ہے) مؤمل بن اسلیمل بریستی نے کہا کہ عبدالعزیز بن ابی رواد نے انتقال کیا۔ بیس ان کے جنازہ بیس شریک تھا۔ ان کا جنازہ باب الصفا پر اگر رکھا گیا۔ وہاں لوگوں نے نماز کے لیے مفیل جمائیں۔ استی میں سفیان توری ٹریستی نمودار ہوئے لوگوں نے کہاوہ سفیان توری ٹریستی نمودار ہوئے لوگوں بوئے کہاوہ سفیان توری آئے ہیں میں نے ان کوآتے ہوئے دیکھا لیکن وہ آئے اور صفول کو چیرتے ہوئے جنازہ سے آگر بڑھے چلے گئے۔ یعنی نماز نہیں پڑھی اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے کہ بیٹ میں جیسے جھا جاتا تھا۔

دوری ہوگی۔

فانلا عبدالعزیز بن ابی روّاد سے مرجہ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوا۔ شایدان میں مرجیہ کے دوسرے معنی یہ ہوں کہ اعمال کوایمان کا رکن نہیں کہتے تھے، واللہ اعلم اور مصنف کا مطلب یہ ہے کہ سفیان توری بہتات ہے لوگوں کود کھلا کرنماز نہ پڑھی تا کہلوگ بدعت کی تہمت ہے بھی دورر ہیں۔ سفیان توری بہتاتہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے بدعت سے علم سنا تو اس سے القد تعالیٰ سفیان توری بہتاتہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے بدعتی سے علم سنا تو اس سے القد تعالیٰ

اس کونفع نہ دے گا اور جس نے بدعتی ہے مصافحہ کیا تو اس نے اسلام کی دیکی تو زی۔ (صدمہ پہنچایا ) سعیدالکریزی میند نے بیان کیا کہ سلیمان انٹیمی مینید بیار ہوئے تو حالت مرض میں بہت کثرت ہے رونا شروع کیا۔ آخرآ ہے عرض کیا گیا کہ یا حضرت آ ہے کیوں روتے ہیں ۔ کیا موت ہےاس قدرگھبراہٹ ہے؟ فرمایا کنہیں بلکہ ریہ بات ہے کہ ایک روز میرا گز را یک بدعتی کی طرف ہوا تھا، جو تقدیر ہے منکر اور مخلوق کو قا در کہتا تھا۔ بیس نے اس بدعتی کوسلام کر لیا تھا تو اب مجھے بخت خوف ہے کہ میر ایروردگار کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ کر ہے۔فضیل بن عیاض مینید بیجی فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے کسی برعتی ہے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک انتمال مناویتا ہے اورا سلام کا نوراس کے دل ہے نکال ویتا ہے۔ (اس مقام ہے خیال کرو كه خود بدعتى كاكيا حال بوگا )فضيال بهينية بينهمي فرمايا كرتے تھے كه جب تو بدعتي كوراسته ميں و کھے تو اپنے واسطے دوسرا راستہ افتیار کر لے اور بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں بلندنہیں کیا جاتا ہے۔ اور جس کسی نے فضیل میں ہے کہا کہ جس نے اپنی وختر کسی فاسق (بدعتی) ہے بیابی تو اس نے قرابت پدری کا نا تا اس سے قطع کر دیا؟ اس پرفضیل میں ہے نے ا ہے جواب دیا کہ جس شخص نے اپنے لڑکی کو بدعتی ہے بیاہ دیا تو اس نے قرابت پدری کا ناتا اس سے قطع کر دیا اور جوکوئی برغتی کے پاس جیفا تو اس کو حکمت ( دین معرفت ) نبیس دی جاتی ہے اور اللہ تعالی جس بندہ کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی ہے بغض رکھتا ہے تو میں امید وار ہوں کہ الله تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے۔

مصنف مینید نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑا کلام حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔
چنانچ ام المونین حضرت عائشہ بنائی نائے کہا کہ رسول اللہ من ٹیر فرمایا ''کہ جس کسی نے
برئتی کی تو قیر کی تو اس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدودی۔' گا محمہ بن النصر الجاری
مینید نے فرمایا کہ جس شخص نے برغتی کی بات سننے کوکان لگائے تو اس سے حفاظت اللی 'کال لی
جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کے بھرو سے پر چھوڑا جاتا ہے۔ لیٹ بن سعد میزید فرماتے تھے کہ

الله يه مديث حسن بن يحيى راوى كى وجه سيضعيف ہے و كيمنے۔ انكامل فى ضعف والرجال ٢٠٣٠ ١٠٥ وضوعات ١٠٠ المجوزى ١٠ ا الجوزى ١٠ اسماء باب احدثة إحمل البدع به الملآلى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة : ٢٥٣/١ كتاب السنة به تنزيه الشريعة ١ ١ ٣١٣، رقم ١٣ كتاب السنة به حلية الدوليء ١٥ ٣٠٨، رقم ١٠٠١ فيض القديم شرح الجامع الصغير: ١ / ٣٠٨، رقم ١٩٠٨-٩-

ا کرمیں بدعتی کودیکھوں کہ ہوا پراڑتا پھرتا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کروں ۔ بشرالحافی فرمات تھے کہ میں نے مرکبی (بدعتی بیشوا) کے مرنے کی خبر نے بازار میں ٹی۔اگر وہ مقامشبرت نہ ہوتا تو بیموقع تھا کہ میں شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجدہ کرتا کہ (اَلْفَحَمُدُ لَلّٰہِ اللّٰذِی اَمَاتَهُ) یعنی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جس نے اس مفسد بدعتی کوموت دی اورتم لوگ بھی ایس بی کہ کرو۔

مصنف مینید نے کہا کہ مجھ تے نیان کیا گیا کہ محمد بن ہل ابخاری نے کہا کہ جم لوگ اوم غزالی مینید کے پاس میضانہوں نے بدعتوں کی فدمت شروع کی ہتوایک نے عرض کیا کہ آگر آپ بیدذ کرچھوڑ کرہم کوحد بہت سنات تو ہم کوزیادہ پسند تھا۔ امام غزالی میں یہ بین کر بہت خصہ ہو گئے اور فرمایا کہ بدعتوں کی تر دید میں میرا کلام کرنا مجھے ساٹھ برس کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔

وَٰهِ فصل وَهُ

مصنف نے کہا کہ اگر یہاں کوئی ہم سے پو بچھے کہ آپ نے طریق سنت کی تعریف فر مائی اور بدعت کی ندمت بیان ک قیم کو ہتلائے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے کیوں کہ ہم و کیمنے ہیں کہ ہر بدعتی اپنے آپ کواہل سنت میں سے جانتا ہے۔

جواب: اس کا بیہ ہے کہ سنت کے معنی راہ کے جیں اور کچھ شک نہیں کہ جولوگ اہل صدیث و آثار ہیں کہ بذر بعد ثقات اوایا کی روایات کے رسول اللہ سوائی آئے آپ کے اسی ب وظفائے راشدین کے شان قدم کی ہیروی کرتے ہیں، بہی لوگ اہل النہ ہیں۔ کیوں کہ یہی اس راہ طریقہ پر جیں جس میں کوئی نئی نکالی ہوئی بات شامل نہیں ہونے پائی ۔ اس لیے کہ بعثیں اور نظر یقہ پر جیں جس میں کوئی نئی نکالی ہوئی بات شامل نہیں ہونے پائی ۔ اس لیے کہ بعثیں اور نظر یقت کے بعد نکلے جیں اور بعثیں اور اس فعل کو کہتے ہیں جو نیا نکل آیا اور پہلے نہیں تھا اور اکثر بدعات کا بیرحال ہے کہ وہ شریعت برحملدار آمد ہوتو شریعت شریعت کی مخالف نہیں ہا ورز ہم برہم کرتی جیں یا جب بدعت پرحملدار آمد ہوتو شریعت ہیں کی چیشی ہوجاتی ہا درا گرکوئی ایس بدعت نکالی جائے جوشریعت سے بھی عموما بزرگان سلف میں پرحمل درآمہ سے نقص یا زیادتی لازم آتی ہے تو ایس بدعت سے بھی عموما بزرگان سلف کراہت کرتے اور عموماً بردی سے نظرت کیا کرتے تھا گرچہ وہ جائز ہوتا ، کہ اصل جو کراہت کرتے اور عموماً بردی سے بھی عموما بردی سے مخفوظ رہے۔

تم دیکھو کہ جب حضرت ابو بکر پڑٹنڈ نے اپنی خلافت میں اور حضرت عمر بٹالتنڈ نے زید بن نابت جلائف سے فرمایا کہ قرآن شریف جمع کرو، زید جی تنفذ نے کہا کہ آپ دونوں صاحب كيول كرابيها كام كرنے برآ مادہ ہوئے جس كورسول القد من قدیم نے بیس كيا ہے۔

عبدالله بن الي سلمه نے کہا کہ سعد بن ما لک جائنڈز ( ابن الي و قاص ) ئے ایک جا جی ہے سناكدوه تلبيه ميل مدافظ كبتاب (لبيك ذائه معارج) "توفر ماياكهم لوك رسول الله سؤية فم کے عہد مبارک میں بیلفظ نبیں کہتے تھے''

(لیعنی اس کومنع نه کیالیکن بتلا و یا که به بدعت ہے )ابوالبحتری بینید نے بیان کیا که ا یک شخص نے عبداللہ بن مسعود بلائٹڈ ہے ذکر کیا کہ یہاں مسجد میں مغرب کے بعد پجھالوگ ( طقه کر کے ) جیٹھتے ہیں۔ان میں ایک شخص کہتا جاتا ہے کہ آئی مرتبہ القد تعالی کی تکبیر کہو،اور الله تعالیٰ کی تنبیج پر معواوراتنی مرتبه الله تعالیٰ کی حمد کیا کرو (پیلوگ اس کے کہنے کے موافق کرتے جاتے ہیں )۔عبداللہ بن مسعود ڈالننڈ نے بیان کر کہا کہ جب توان کواپیا کرتے و تجھے تو میرے یاس آکر مجھے خبر دینا کہ اب وہ لوگ جیٹھے ہیں (اس نے وقت برخبر دی) تو عبداللہ بن مسعود برنائنونه (ان کی مجلس میں جا کرنز دیک جینھ گئے۔ جب ان کا ذکر کرنا ابطور ندکورہ ہالاس لیا تو کھڑے ہو گئے ،ادرابن مسعود بخت آ دمی تھے۔ پھر فر مایا کہ بیل ہول عبداللہ بن مسعود تھم ہے اس یاک معبود کی جس کے سوائے کوئی معبور نہیں ہے کہتم لوگوں نے بے جاظلم ہے ایک بدعت نکالی ہے،اورتم اسحاب محمد سن تاین ہے بھی (اپنے نز دیک )علم میں بڑھ چلے ہو پھرعمرو بن متنبہ نے کہا (اَسْتَ عُف الله ) تم پرواجب ہے کہ طریق رسول الله من تَذِیخ واصحاب کو بہجان کرای کو لازم پکڑ واورا گرادھرادھریڑے بھرے تو بڑی گمراہی میں پڑ جاؤگے۔

فانگلان مترجم کہتاہے کہ اس حدیث کوامام دارمی نے اس ہے زیادہ طویل روایت کیا ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہ ابن مسعود بڑالینڈ نے ایسے کلمات کیے کہ ہنوز رسول الله من تریم کے کھانے یعنے کے برتن سلامت موجود ہیں کہتم نے بیر بدعت نکالی اور فر مایا کہ اگرتم میں سے ہرایک اتنی دیر تک ا ہے لیے استغفار کرتا تو اس ہے بہت بہتر ہوتا۔راوی نے بیان کیا کہ والقدہم نے اس سے بعد دیکھااس جماعت والوں میں ہے اکثر خارجیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ 🏶

<sup>🚯</sup> ۱۰ری: ا/۲۲ دالمقدمة ، پاپ گرامیة اخذ الرأی رقم ۲۰۸ ـ

ابن عوف ہے روایت ہے کہ ہم لوگ ابراہیم تخفی ہونیت کے پاس ہیٹے سے ۔ اسے میں ایک شخص نے آکر کہا کہ اے ابو عمران آپ میرے لیے وعا کریں کہ القدت کی مجھے شفا وطا کرے ۔ تو ہیں نے دیکھا کہ ابراہیم تغی کواس کلمہ ہے تخت کراہت پیدا ہوئی حتی کہ ہم نے ان کے چبرے ہے اس کے آثار دیکھے اور ابراہیم تخفی نے طریقہ سنت کا ذکر فرما کرای کی رغبت دلائی اور لوگوں نے جو بدعت نکالی ہاں کو ذکر کر کے کراہت نظاہر کی ، اور اس کی فدمت فرمائی ۔ ووالنون مصری کے پاس محدثین علما میں ہے لوگ آئے ، اور ذو النون سے نفسانی فرمائی ۔ ذو النون سے نفسانی خطرے اور شیطانی وساوس کو دریافت کی (یعنی اس کی کیا حقیقت ہے ) تو شیخ ذو والنون نے رہایا کہ جس اس معاملہ میں پچھ شکاونی میں کرتا ہوں کیوں کہ ایک گیا حقیقت ہے ) تو شیخ ذو النون نے ہیں کہ میں بہت ہو گئے ہوئی کر ان میں مولی (بدعت ) ہے ۔ تم کہ حص سے پچھنماز سے یا حدیث سے متعلق پوچھو ۔ ذو النون نے اپنے بیٹے کو سرخ موزہ پہنے دیکھ کرفر مایا کہ اے فرزند میں شرت کی چیز ہے ۔ ''اس کورسول اللہ منابی نظر نے نہیں پہن بعکہ آپ نے میں معاملہ میں بہن بعکہ آپ نے میں موزے مینے ہیں۔'' میں مورسول اللہ منابی نظر نے نہیں پہن بعکہ آپ نے میں مورسیاہ موزے مینے ہیں۔''

الله فصل الله

 المستور المست

فاڈلان اصل اس میں حدیث سی ہے کہ ایک بات نکالے جو ہم رہ اس وین میں نہ ہوتو بدعت مردود ہے اورخودای حدیث میں فہ کور ہے کہ حضرت عمر بڑائشنز کے عبد میں مجد میں پجھاوگ تو ایک شخص کی امامت ہے تراوئ کیڑھے تھے اور پجھاوگ تنبا فردا فردا بڑا ہوئے تھے تو حضرت عمر بڑائشن نے فقط بیکیا کہ جوفر ذا فردا انتہاں کو بھی ایک بی امام کے پیجھے جس کردیا لیکن تنبا پڑھنے ہے منع نہیں فرمایا ۔ چنا نچے ای حدیث میں ہے کہ عشرہ اخیر میں حضرت الی بن کعب بڑائشن نے خود آنا چھوڑ دیا تھا۔ نیز اس زمانہ میں صحابہ کے داسطے جماعت ہے ادا کرنے کے لیے شری اصل موجود تھی کہ خود آنخضرت منی بیٹر نے چند روز ان کو جماعت سے پڑھائی تھی بلکہ جب حضرت ابو بکر وعمرہ عثمان وعلی بی مُنظن نے چند روز ان کو جماعت سے پڑھائی تھی بلکہ جب حضرت ابو بکر وعمرہ قان وعلی بی مُنظن ہے بھی کواس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی کو بھی سنت قرار دیا تو ہمارے لیے بھی کائی ہے بھی کواس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی بلکہ جو بات ان کے طریقہ ان کے ملاوہ ہودہ بحث میں آئے گی اور حضرت عمر جو انتیا ہے اس کو بدعت فقط اس وجہ سے فر مایا کے زمانہ رسول اللہ منا شریق میں تھی تھی تھی تھی تھی ہیں تھی کی اور حضرت عمر جو انتی ہی ہوتا تھا۔

مصنف ہو ہے۔ کہا کہ ہمارے بیان مذکورہ بالا ہے واضح ہو گیا کہ اہل سنت وہی لوگ ہیں جو آثار رسول اللہ من ہو ہے او طبقہ صحابہ وتا بعین و مابعد میں متواتر ظاہر جلے آئے ہیں ) اور اہل بدعت وہ لوگ ہیں جو جماعت کا متواتر طریقہ چھوڑ کرا ہی چیز ظاہر کرتے ہیں جو جماعت کا متواتر طریقہ چھوڑ کرا ہی چیز ظاہر کرتے ہیں جو جملے زہانہ میں نہی اور نہ وہ کسی اصل شرع پر ہن ہے۔ طریقہ چھوڑ کرا ہی چیز ظاہر کرتے ہیں جو جملے زہانہ میں نہی اور نہ وہ کسی اصل شرع پر ہن ہے۔ کی وجہ سے بدعت کو چھیا تے رہتے ہیں۔ برخلاف ان ک

المعلق المعلق المنظمة المنظمة

مغیرہ بن شعبہ بن تؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سوائی آئے قرویا کہ 'جمیشہ میری امت میں سے ایک قوم و گول پر فاجر ( فالب ) رہے گی ، یہاں تک کہ جب امرائی آئے گا جب بھی یہ قوم فاہر ہوگی۔' اللہ سوریٹ سیجین میں ہے۔ ثوبان بن سخت کہا کہ رسول اللہ سوائی آئے گا ہد دنہ کہ 'جمیشہ میری امت میں سے آئی گروہ جق پر فاہر ہوگا۔ ان کو پچھ مضر نہ ہوگا اگر کوئی ان کی مدد نہ کرے۔ ( وو برابر بنص سے البی فالب رہیں گے ) یہاں تک کہ امرائی آجائے۔' الله ( رواہ مسلم فقظ ) واضح ہو کہ اس معنی کو آئے ضرب سوائی آجائے۔' اللہ ومعاویہ وقر و ہوئی ہیں نے روایت کیا ہے۔ امام تر فدی جیسیا نے اہم بخاری جیسیہ سے قال کیا کہ حضرت علی بین المدینی جیسیے فرمات سے کہ صدیث شریف میں جس قوم کا ذکر ہے ہی اہل صدیث (احادیث بڑمل کرنے والے ) ہیں۔

فا مُلا الله على بن المدين كرو في من ما مون بن الرشيد كي وجه معتز له فرقد في بهت زور با ندها اور صدب على المراس فقنه مين منتول بهوا ليكن آخر كوابل حديث بى غالب بهوئ اورائله تحالى في بعداس امتى ن كرابيس كواجتر ام وعزت مطاكى اور واضح بهوكه آنخضرت سنى يَوْفِر في طريقة بهوت پر آخرت كو جائب والله المهم به با بي امت ميں سے فرمائے جيسا كر سي نبوت پر آخرت كو جائب والے المتى پائخ سو برس تك اپنى امت ميں سے فرمائے جيسا كر سي الا سناد حديث سنن ابى داؤد ميں مصرت بوري واقع بوا۔ پھر آپ كر مطابق والم سنن ابى داؤد ميں مصرت بوري واقع بوا۔ پھر آپ كر مجز كر بيانى كر مطابق وقت بي ميں ابر ساد مورد اسان كى طرف تركوں كے ہاتھوں بلائل چيش آگا الم الم السند جو وابق ميں ابر ساد ورخراسان كى طرف تركوں كے ہاتھوں بلائل چيش آگا بر بہوليكن ابل السند جو اس وقت بھى غالب رہے۔ چنا نجي كتب اس وقت بھى غالب رہے۔ چنا نجي كتب

# المرابع المرا

#### فِي فصل وَيُ

اہل بدعت کا قسام کا بیان ۔ ابو ہر رہ ہی گئز نے کہ رسول انقد سی تیزم نے فرمایا '' میہودی تو اکہتر فرقوں میں متفرق ہوئے تھے یا بہتر فرقوں میں ، اور اسی قدر فرقوں میں نصاری متفرق ہوئے اور میری امت تبتر فرقوں میں متفرق ہوگ ۔'' امام تر ندی نے کہا کہ بیحدیث سی ہے۔

مصنف نے کہا کہ ہم نے اس حدیث کو سابق میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں اس قدر زائد ہے کہ یہ سب فرقے فی النار میں سوائے ایک فریق کے ۔ تو اصحاب بڑی گئی ہے کہ کہ یا رسول القد می پیزفر اس نجات پانے والے فریق کی کیا نشانی ہوگی ؟ فرما یا کہ وہ فریق اس بات پر ہوگا جس پر آئی میں اور میرے اصحاب میں ۔ انس بن ما لک بڑی ٹوؤ سے روایت ہے کہ رسول القد منی پیزفر نے فرما یا 'بی اسرائیل باہمی اختلاف سے بھوٹ کرا کہتر فرقے ہو گئے جن میں سے ستر فرقے بالکت (جبنم) میں پڑے اور ایک عذاب سے چھوٹا اور تھوڑے دنوں جعہ میری امت کے بہتر فرقے ہوجا کیں گے ۔ جن میں سے اکہتر بلاکت میں پڑیں گے اور فقط ایک فرقہ نجات یا ہے گا ۔ اصحاب بڑی ٹیز نے عرض کیا کہ یا رسول القد منی تیزائے یہ فریق کیا ہو گئی فرما یا کہ وہ جماعت ہوگا۔' چ

فالذلا: یعنی ای طریقه نبوت پر جمع رئیں گے۔ جس پراسحاب بن سیم بحق بیں اور واضح بول کے محققین علما نے بیان کیا کہ ایمانِ تو حید آ وی کی نجات کا اصل اصول ہے۔ چنانچہ حفظرت امیر الموسیمن سیدنا عثان جینئی جب وفات رسول الله صلاقیة نم کے سخت غمناک اور متحیر ہو گئے حتی کہ طلیقہ رسول سنی تی ہم الله عمل میں بی جو سے حق کی کہ الله تعالی نے اپنی رسول منی تی ہم الله عمل کیا کہ الله تعالی نے اپنی رسول منی تی ہم کے حتی کہ اس امری نجات کیو کمر ہے، تو حضرت ابو بمر صدیق بن بی تنان بنی تنان کے اس کے اس باب آ ب برفدا صدیق بن بی تنان بنی تن نے کہا کہ میرے ماں باب آ ب برفدا

ا بوداؤد. كتاب اسنة ، باب شرح السنة ، رقم ۴۵۹۷ ـ ترندى: كتاب الديمان ، باب ، جاء في افتر اق هذه المامة ، رقم ۴۹۳ ـ متدرك الناكم : الماب أنتاب المين ، رقم الموسمة والمامة ، رقم الموسمة والمامة ، كتاب المعارفي والموسمة و

ہول۔آپ کوالقد تع لی نے ایسے کمال سے سرفراز کیا ہے، آپ ہم کوآگاہ کیجئے تو حضرت ابو بکر صدیق برلائنڈ نے بیان کیا کہ میں نے ہمخضرت سی تیز فہ سے اس کو پوچھا تھا تو آپ سی تیز فم نے فره یو که نجات کامداراس کلمه پر ہے جو میں نے اپنے چچاابوطا سب پر پیش کیا تھ اور ابوطا لب نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا ۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل نجات اعتقاد تو حید ب- لا إلة إلا الله مُحمَّد رَّسُولُ اللهِ، اورجب بياعتقادول من سيا موكالعن نفس كادهوكانه ہوگا تو پہچ ن بیا کہ آ دمی اپنے جی کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگ کر ہے گا اور نماز وروز دوز کو ق و جج وغیرہ پر عامل ہوگا۔بعض محققین نے کہا کہ بیا ممال ہمقابلہ ایمان تو حید کے ایسے ہیں جیسے ذ رہ برابر و نیامیں ہے ایک آ دمی کا گھر بمقابلہ عرش اعظم کے حقیر ہے۔ تو معدوم ہوا کہ جو کو کی اس اعتقا ديو حيد پر بموجوآ مخضرت ملائية لم نے صحابہ جن کشیم کو علیم فر مایا تھااورا ہے آپ کو دین حق کے لیے وقف کرے، اسلام سچالائے کہ اللہ تق کی رب العالمین کے واسطے گرون جھکا دے، جو کچھ رسول القد منی تیزام نے بتلایا اس پر یقین لائے اور جس طریق پر آپ می تیزا<sup>ز</sup> چیتے تھے اسی طریق سنت کوراہ حق جانے ،تو پینجات کی راہ ہےاورا گراس اعتقاد میں خار جی پیرافضی پیمعتز لی کی طرح مخالفت کی تو نجات کی راہ ہے بھٹک گیا اور شرک کی بد بواس میں آنے لگی ،تو جہنم میں آگ سے خاہر وباطن جنے گا۔بشرطیکہ اس صلالت میں یہاں تک نہ پہنچ ہو کہ دین حق ہے خارج بی ہوگی ہوتو پھر کا فروں ومشر کول کے ساتھ ہمیشہ جہنم کی بستی میں رہے گااور دیکھوا گر کلمہ تو حید وطریق سنت پرسچا اعتقاد ہولیکن وہ بدکاری کی شامت میں پھنسااور طاہر میں اینے حصہ میں غس کی پیروی کی اور یہاں تک ہوا کہ آخرت میں حرارت آفتاب ہے سر کا۔ بھیجاا بلنے اور ہون کے تکلیفوں ہے بھی کفارہ نہ ہوا بلکہ جہنم میں ڈ الا گیا تو اس کا عذاب گمراہ فرقہ کی طرح نہ ہو گا جیسے امیر المومنین علی بڑھنے سے روایت ہے کہ اہل تو حید میں سے جوجہتم میں گیا تو او پر کے طبقہ میں رہے گا اور وہال پہنچتے ہی مرد ہے کی مثل ہوجائے گا اور اس کے دل کوآگ نہ جلائے گ۔ بیہ پوری روایت جامع صغیر وغیر و میں ہے۔اس بیان سے حدیث شریف کے معیٰ حل ہو گئے کہ گمراہ فرتے فی النار بول گے <sub>سیا</sub>ر فرقہ سنت دیماعت کونجات ہے دہی نجات کے واسط المُ اللهِ تَعَالَى ٱلْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. مسنف نے کہا کہ اگر پوچھا جائے کہ بھلا اس امت کے یہ مراہ فرقے جن کی خبر

حدیث میں دی گئی ہے تمہاری بہچان میں بھی آ گئے ہیں؟

تو جواب ہے ہے کہ اتن بات تو ہم نے قطعی پیچان کی کہ پھوٹ پڑگی ( یعنی صحابہ شی آئڈ ہُم جس انفاق و جم عت پر تھاس جماعت سے پہلے پہل خارجیوں کے گئر ہے کھوٹ کے علیمہ ہوگئے۔ پھر معتز لہ وراوض وغیرہ کی گئر یوں نے جماعت کو چھوڑ کر اپنی گئری علیمہ ہوگئے۔ پھر معتز لہ وراوض وغیرہ کی گئر یوں نے جماعت کو چھوڑ کر اپنی گئری علیمہ ہوئے تو یہ جم کو ان پھوٹ جو سے فرقوں کی اصلیں بھی پیچان پڑتی ہیں بلکہ یہ بھی پیچان لیا گیا کہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے پھوٹ کر جد اہوا تھا خود اس کے گئرے در گئرے ہوگئے۔ اگر چہ ہم کو ان سب فرقوں کے نام گمراہی کے مذہب الگ الگ تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہوں اور دیھوکہ بدعتی فرقوں کی اصلوں میں سے مفصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔ (۱) حرور یہ (۲) قدریہ میں سے مفصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔ (۱) حرور یہ (۲) قدریہ بین ہیں جو میں اور ہر فرقے کی بارہ شاخیں ہیں۔ تو کل بہتر شاخیں ہو میں جو میں جو ہو سے بیوٹ کے بہتر شاخیں ہیں۔ تو کل بہتر شاخیں ہو میں جو میں جو جماعت سے پھوٹ کرفر قرفر قرفر ہوگئے۔

فاڈلان التد تعالیٰ جل شانہ کی عجب قدرت وتمام رحمت اس دین اسلام پر ہیہ ہے کہ ان گراہ فرقوں کی باوجود کیداس کشرت سے شاخیں ہوگئیں اور فریق جماعت فقط ایک فریق ہے لیکن ہر زمانہ اور صدی میں ابتدا ہے اس وقت تک فریق جماعت بکشرت زائدر ہتا چلا آیا ہے گا کہ جب فریق جماعت دس کروڑ بھی ہرگزنہ فریق جماعت دس کروڑ بھی ہرگزنہ ہوئے جہاعت دس کروڑ بھی نہ شخے ۔ بلکہ شائد دس لاکھ ہوں ۔ تا کہ القد تعالیٰ کا وین حق ہمیشہ بندگان حق اہل تو حید ہے متواتر چلا جائے ۔ کیوں کہ جب تک فریق اس قد رزائد نہ ہوتب تک متواتر نہیں رہ سکتا تھا بلکہ دو تین صدی کے بعد ان کے بہت ہے فریق اس قد رزائد نہ ہوئے ۔ مصنف نے فرمایا کہ فرقہ حرور یہ کی بارہ شاخیں ہیں (ہرایک خارجی فرقہ کا عجب مختلف مصنف نے فرمایا کہ فرقہ حرور یہ کی بارہ شاخیں ہیں (ہرایک خارجی فرقہ کا عجب مختلف

الله المراق الله المارة الله المراق المراق المراق المرق المرق المرق المرقم الما المراق المراق

بھی بنیں (بلیعن) کے بار ہوں کے بیان کی است کے جو اس فرقہ کے قول پر ہو۔
کہ اس کوتو کوئی آ دمی مومن نہیں دکھائی دیتا سوائے اس شخص کے جو اس فرقہ کے قول پر ہو۔
انہوں نے اہل قبلہ کو کا فرقر ار دیا۔ (اس زمانہ میں ایک جماعت صحابہ جی اُنڈ و وَبکٹر ت اکابر
تا بعین کی موجود گی کے باوجوداس ظالم گراوفرقہ کا قول دیکھو)

شاخ دوم: ابا ضیب ہے (اس کا بانی عبداللہ ابن ابض) جس کا توں پیتھ کہ جو کوئی
 شاخ دوم: ابا ضیب ہے اور جوہم سے منہ پھیرے وہ من فق ہے (نہ مون ہے نہ کا فر ہے)
 شاخ سوم: شعلیہ ہے ہے (اس کا بانی انعلبہ بن مشکان تھا) جس گراہ فرقہ کا اعتقا و پیتھ کہ خدائے نہ کچھ جاری کیا اور نہ بچھ تقدیر میں مقدر کیا۔

فاتلانی خارجی فرقه حضرت امیر المومنین علی طالعتنهٔ اورآب کے اصحاب کوجن میں مہاجرین وانصار واہل بدروبیعة الرضوان وغیم و بکشرت شامل نتھ سب کو کا فرکہتہ تھا۔تو اس فرقہ ہے کہا گیا کہ ابھی آنخضرت رسول القد مني تينيم كو وفات بإئے جاليس برس نہيں گزرے اور حضرت ابو بكر وعمر كى طرح سے عثمان وحصرت علی اور بیاصحاب بنی انتخ آپ کے اکا برمقرب صحاب میں سے بیں بیسب ز اند متواتر جانتا ہے۔ کیاتم انکار کر سکتے ہو؟ خارجیوں نے کہا کہ بے شک بیتو سب ہی جانتے ہیں اور جو بات آ فاآب کی طرح روش ہے جم اس سے کیونکرا نکارکریں گے۔ تو کہا گیا کہ پھر جب الله تعالى في قرآن مجيد مين صحابه في تنزيم كومومنين صادقين اور ﴿ مُسوُّ مسنَّوُن حَلَفًا ﴾ اور ﴿ مُفْلِحُونَ ﴾ فرمایا ہے توریا صحاب کہارسب سے پہلے اس صفت میں داخل ہو گئے۔خارجی فرقہ نے کہا کہ ہاں اس وقت بےشک واخل ہو گئے پھراس کے بعد ابو بکر وعمر ہو ہی تو بے شک اسی طریقتہ پر رہے کیکن عثمان وعلی خاتفضانے ہماری رائے میں وہ طریقتہ بدلا تو اس صفت سے خارج ہو گئے اور رسول القد مناتیج نے اس وقت کے مطابق ان لوگوں کوجنتی کہا تھا۔ پھر جب وہ حال نہ رہا تو سب باتیں جاتی رہیں ۔تب خارجی فرقہ کوجواب دیا گیا کہ بیتم نے بڑی عنظمی کھائی۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جنتی ہونا مقدر کیا تو قضائے مقدر پوری ہوگئی۔ اب اس میں تغیر کیونکرممکن ہے۔خار جی کہا کہ ہم نے اپنے نز دیکے ضرور جانتے ہیں کہ بیلوگ کا فر ہو گئے اور ہم بہبیں ما نیں گے کہ خدانے کچھ مقدّ رکیا ہے۔ بلکہ تفدیر کچھ چیز نہیں ہے۔ لیکن جوکوئی جبیبا کرے ویہا ہوتا جائے گا اور تفتر پر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ۔مترجم کہتا ہے کہ

ان کا تول ہے کہ ہم جہارم: **دا زمید (اس کا بانی حازم بن علی تھ**) ان کا قول ہے کہ ہم ہم جو ن سکتے کہ ایمان کیا چیز ہے اور مخلوق بیجارے سب معذور بیں۔ (ان کومعاف ہے جب کہ ایمان پیجا نا محال ہے)

اس کا خ چنجم: خلفیده ہے۔ (اس کا یا نی خف خارجی تند) اس نے یہ آول نکالہ کہ جس کسی نے جہاد جیموڑ اوہ کا فریم مرد ہویا عورت ہو۔

فاڈلانے: ویکھواس پاکیز گی کے کمر ہے کس طرح شیطان نے اس انتمق فرقد کو دھوکا دیا جس سے لوگوں میں ہے انتہا کھوٹ وجدائی پڑج ائے حالا نکہ شرع میں باہم میل جول واتفاق کی بہت تاکیدر کھی گئی ہے۔

المجرّ شاخ بفتم: ك نومه كايتول ب كرس كو يحدمال ويناحلال نبيس ب يوس كرشايديد شخص مال كي بائن بيان كاستحق نه بهو (تو غير مستحق كوديناظلم بهوگاتواس سنوه ي غر بهوجائك ) بلكه واجب بير به كه مال كوخزانه كركز بين مين دنن كردے بهر جب قطعي يقيني وينل سے كوئي شخص سب سے زياده مستحق معلوم بهوتو اس كودے د ( پھر جوكوئي اى طرح دوسرے درجه كاستحق بهولاس كودے د ( پھر جوكوئي اى طرح دوسرے درجه كاستحق بهولاس كودے وعلى هذا القياس كين اس كرسے بھي ذكوة دينانه پڑے )

ا شاخ ہشتم : شعب النبیه اس ضبیث فرقد کا بیقول ہے کدا جنبی عورتوں کوچھونے ومساس کرنے میں کچھوڈ رنبیں ہے اس لیے کہ عورتیں تو ریاحین بنائی گئی ہیں۔ (ریاحین کی خوشہوسو تھی اور چھوٹاروا ہوتاہے)

· · شاخ نہم: الفنصيه كايقول ہے كەمرنے كے بعدميت كو بچھ بھلائى يا برائى لاحق نہيں

# المحقور الميس الميس الميس المحقور المحتور الم

امیر المونین کے شکر سے جدا ہو کر دو ول فریق کو کا فر کہنا شروع کیا )

جنی شاخ یاز وہم: معدوله مینی حروریه میں ہے معتز لدیدو وفرقد ہے جو کہتے ہیں کہ ملی بن ابی طالب ومعاویہ کا معامدہم پر مشتبہ ہوا لیعنی تھم صاف نہیں کھانا ہے اس لیے ہم وونوں فریق سے بیزاری وٹیرا کرتے ہیں۔

نا شان و واز وہم: مصورے (اس کا بانی میمون بن خالدتھا) یفرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہوسکتا جب تک ہورے چاہئے والے اس سے راضی شہوں۔

فرقه قدرية بھی بارہ میں منقسم ہوا۔

جئے۔ شنخ اول: احسب وید جس کا قول میہ ہے (اللہ تعالی پرعدل جاری کرنا فرض ہے) اور اللہ تعالی کے عدل میں شرط میہ ہے کہ بندوں کوان کے کاموں کا مختار کرے اور ان کے گنا ہوں کے درمیان ان میں جائل ہوکران کورو کے۔

جئے۔ شاخ دوم: شدوید کہت ہے کہ بھلائی تواللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور برائی ابلیس پیدا کرتا ہے۔

جئے شخ چبرم: كيسانيه جو كتے ہيں كہ ہم كونبيں معلوم ہوتا كہ بيا فعال آياالقد تعالى كى طرف سے پيدا ہوتے ہيں اور بيھى ہم نہيں جانتے كہ موت بعد ك ثواب پائيں گے ياعذاب يائيں گے ياعذاب يائيں گے۔ يائيں گے۔

﴿ شَاخَ بِنَهِمَ: شبطاً مید جس کاید ول ہے کہ خدانے شیطان کونبیں پیدا کیا ہے۔ شخصہ: شوید کیتے ہیں کہ سب برائیاں مقدور ہیں سوائے کفر کے۔

#### شاخ ہفتم: و هديد كتے بين كة كوق كافعال كى ذات بين اورند يكى وبدى كى ذات ب ان پرتوعمل کرنافرض ہے۔خواہ کوئی اس کونائے کیے یامنسوخ کیے۔ فأللا النفس يرست فرقد كا مطلب بيه ب كدائرة دم عليناً كو وقت مين بهائي بهن كا نكاح وبطن مختلف ہے جائز تھا تو اب بھی بہلوگ اس بڑمل کریں گے۔اس طرح حضرت یعقوب علیہٰلاً کے دفت میں دوبہنوں کا نکاح اور مابعد شراب خوری وغیر ہسب عمل میں لائمیں گے۔ شاخ نہم: ہوید کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کر کے توبہ کی تواس کی توبہ قبول نہ ہوگ ۔ مناخ دہم ننا كئيد يفرقد كہتاہے كه جس في رسول الله مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ كَلَّم بيعت تو رُوي تواس ير عمناه ہیں ہے۔ شاخ یاز دہم: قاسطیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زاہد ہونے سے افضل ہے کہ دنیا تلاش ہے۔ کرنے میں کوشش کرے۔ 🖈 شاخ دواز دہم: نے 🗗 مید جس نے ابراہیم نظام کی پیروی میں پیرکہا کہ جوکوئی الند تعالی کوشے کے تووہ کا فرے۔ فاللان يجى فرقد اعتقاد معتزله پر تمراه ہے اور بدا يك بات اس تمرابى پراورزياد ه برد هائى ہے۔ اس طرح ان سب فرقول میں باہم مخالفت ہے اور سب خلاف رسالت ہیں۔ جهمته فرقه میں بھی بارہ شاخیس ہیں۔ شاخ اول: معطله جو کہتے ہیں کہ جس چیز پرانسان کا وہم پڑے وہ مخلوق ہے اور جو کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدارممکن ہے تو وہ کا فرہے۔ 🖈 شاخ دوم: موسیه (مُویسیه ) فرقه مراه کهتا ہے که الله تعالی کی اکثر صفات مخلوق ہیں۔

الله شاخ سوم: ملنوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔
فاٹلان تعجب ہے کہ ای گمراہ فرقد کا بیاعتقادا کٹر عوام اہل السنہ ہیں پھیل گیااور بیلوگ بھی کہنے گئے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ شایداس کا سبب بیطریقہ تھا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کرفتم کھا ؤیا سوائی دوتو عوام اپنی بے ملمی ہے یہ سمجھے کہ خدا حاضر موجود ہے حالا نکہ قاضی کا مطلب بیتھا کہ

الله تعالیٰ عالم وناظر ہے اور یہی عربی محاورہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ تجھے کود کھتا اورعلیم وجبیر ہے۔ یہ یا دکر کے تجی تشم کھائے گا۔ عوام نے اپنی سمجھ سے حاضر کے بیمعنی لگائے جیسے آپس میں بولا کرتے میں ۔لہذاعلا پرفرض ہے کہ وعظ میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت واعتقادحق کو اول بیان کیا کریں، تَاكِرْ ٱسْمُعَانَهُ مَعَالِي هُوَ الْمُوفَقِيرِ مِورِوْ اللهُ سُمْعَانَهُ مَعَالَى هُوَ الْمُوفَقُ اور جوکوئی جہنم میں گیاوہ بھی وہاں ہے نہیں نکالا جائے گا۔ فَاتُلَا اللهِ السَّفرقة جابل كِنْس نے ان كوبيايقين دلايا كهُم لوگ الله تعالى كے پہچائے والے ہو،اوراس جاہل نے اپنے تفس کا غروبے دلیل مان لیا۔ 🖈 شاخ پنجم: ذ 🎞 🕳 🏝 کہتے ہیں کہ کسی کے داسطے پیمکن نہیں ہے کہا پنی ذات کے واسطے کوئی رب (پروردگار) ثابت کرے۔اس لیے کہ ٹابت کرنا جب ہی ہوسکتا ہے کہ اس ہے ادراک کر لے۔ حالانکہ بیادراک ممکن نبیں ہے بیرحواس کے ادراک کرنے کا آلہ بیں ہو سکتے ہیں تو پھرجو چیزا دراک ہی نہیں ہوسکتی ہےتو ٹابت بھی نہیں ہوسکتی ہے۔ فاٹلانئے بیددلیل محض غلط اور بالکل خبط ہے اور سرے سے یہی غلط ہے کہ رب کو ٹابت کرے۔ اس لیے کہ پیجا ننااور ہےاور ثابت کرنا اور ہے۔ای واسطےمصنف نے ان احمقوں کی ولیل بھی نقل کردی تا کہ لوگ سمجھ لیں کہ بیفرقہ کیسا ہے وقوف ہے۔ شاخ ششم: دوقید اس فرقه کا قول ہے کہ کا فرکو (جب جہنم میں ڈالا جائے گا) آگ ا یک بارجلا کرکوئلہ کر دے گی پھروہ ہمیشہ کوئلہ پڑار ہے گا۔اس کوآ گ کی جلن محسوس نہ ہوگی۔ شاخ مفتم: مغلوقبه كبتائ كقر آن كلوق بـ شاخ ہشتم: فانیداس فرقہ کا تول ہے کہ جنت ودوزخ دونوں فنا ہونے والی ہیں اور ان میں ہے بعضے یہ کہتے ہیں کہ ہنوز وہ دونوں پیدا بی نہیں ہوئی ہیں۔ شاخ تنم: عبوید (غیوید) اس فرقه نے پینمبروں سے انکار کیا۔ یعنی وہ القد تعالیٰ کی

طرف ہے بھیج ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ لوگ صرف عقلا تھے۔ فائلانئے سیقول محض کفر ہے اور یہی اس زمانہ میں نیچر میفرقہ کا قول ہے ، جوسر سید احمد خال ک

#### ه المنظم المنطق کتاب میں جوتفسیر کے نام ہے کھی ہے صاف مذکور ہے۔ اورند ہید کو مخلوق نہیں ہے۔ الله الله المراجع على المراجع میں شفاعت ہے۔ شاخ دواز وہم: لعظیہ یفرقہ کہتا ہے کہ آن کے ساتھ ہمارا تلفظ کرنا مخلوق ہے۔ ای طرح مرجیه فرقه کی بھی بار قسمیں ہیں۔ سوائے ایمان کے لیس جب بندہ اس پرایمان لا یا اور اس کو پہچانا تو پھر جو جا ہے وہ کرے۔ 🖈 شاخ دوم: 📶 نبید یفرقه کهتا ہے کہ الله تعالی نے خلق کو بیدا کر کے جھوڑ ویا ہے کہ جو جا ہیں وہ کریں۔ یہ بھی کہنا جا ہے تھا کہ پھر جو پچھ کریں گے اس کاعوض آخرت میں یا تعیں گے۔ کیکن اس تمراہ فرقہ نے اس سے انکار کیا۔ 🖈 شاخ سوم: 🔒 جید کہتا ہے کہ ہم کسی بد کار کو عاصی و تا فر مان نہیں کہدیکتے اور نہ کسی نیکو کار کوطابع وفر ما نبردار کہمیں۔ کیوں کہم کو بیمعلوم ہیں کہاس کے لیے عنداللہ کیا ہے۔ فأثلان اس فرقه كامطلب ينبيل كهم انجام نبيل جانع بي -اس لي كدانجام كوكوني نبيل جانتالیکن جوحالت بالفعل موجود ہے بینطا ہر ہے تو یہ فرقہ اس سے بھی منکر ہے کو یا کہتا ہے کہ اس بدکاری بدکاری شاید پسندیده مو، پیننج محرابی ہے۔ شاخ جہارم: ها كيد يفرقه كهتا ہے كه نيك اعمال اور طاعات ايمان ميں ہے نبيس بيں۔ شاخ پنجم: مع السيد كبتا ب كدايمان علم ب اورجس خي كو باطل ت تميز كرنااور ☆ حلال کوحرام ہے تمیز کرنا نہ جانا وہ کا فر ہے۔ شاخ عليه بفرقد كهتاب كدايمان فقطمل ب-2

شاخ بفتم: مستقيه في ايمان الساستان (يكبناكيش موكن بول انشاء الله ) الكاركيا-

# جی این الیس الیس کے جیس کے جیس کے جیسے کے جیسے کے جیسے کے جیسے کے جیسے کے جیسے کے جادر میرے ہاتھ کی طرح اس کا ہاتھ ہے ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں ) اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر جیٹھتے ہیں )

فَأَنَّاكِمْ: حَشُوبِينَامُ السِلْيَهِ مَوَاكُدِيفُرَقَدُ كَبَنَا بِكُرَّرَ آن مجيد مِن الْمَ اور طُلسَ اور خم وغيره حروف مقطعات صرف زائد حرف بِيمعنى مِن اور جوآيتين عذاب كاخوف دلانے والى مِن به وه فقط وصمكى بِدنَعُودُ بِاللهِ مِنْ كُفُرِهِمُ.

☆ شاخ دہم: طلہ ہویہ جوشری مسائل میں قیاس ہے تھم اجتہادی تکا لئے ہے انکار
کرتے ہیں۔

الله شاخ یازوجم: بصدیده اس فرقد نے اول اول اس است میں بدعت کا احداث شروع کیا۔ الله شاخ دواز دہم: صنقو صدید یہ کہتے ہیں کہ ایمان گفتا بڑھتا نہیں ہے (بعض نے کہا کہ ان کا بیاعتقاد ہے کہ جب ہم نے ایمان کا اقر ارکیا تو پچھ نیکی کریں وہ مقبول ہے اور جو ہرائیاں مائندز نا اور چوری وغیرہ کے عمل میں لائیں وہ بخشی جاتی ہیں ۔چاہے تو بہ کرے یا نہ کرے۔و الله اعلم ،

#### فرقه را فضه کی بھی بارہ شاخیس ہیں۔

المنتسب المنتفظ المنتسب المنتسبة ا

﴿ شَاخُ سُومُ: شب عبد بيفرقه كبتائ كعلى ﴿ النَّهُ وَسُولَ اللَّهُ مَنَا لِيَوْمُ اوراً بِ مَنَا يَوْمُ كَ بعد ضيفه تضاورامت في دوسر على بيعت كرك كفركيا-

اللہ بیت کاعلم جانے وہی نبی ہوتارہے گا۔ الل بیت کاعلم جانے وہی نبی ہوتارہے گا۔

کے شاخ پنجم: ما صوسید فرقہ کہت ہے کہ حضرت علی سب امت سے افضل ہیں۔ پس کوئی کسی دوسرے صحالی کو آپ پر فضیلت دے وہ کا فرجوگا۔

المنتسب المنت

تان شاخ جم زوجعبه فرقه كازعم يه ب كدهفرت عي بي توفي اورة ب كالسحاب بي هيم وايا

میں دوبارہ لوٹ آئمیں گے اور یہاں اپنے دشمنوں سے اپنابدلہ لیس گے۔

المونین عائشہ وغیرہم جی نظم پرلعنت کرتے ہیں۔ المونین عائشہ وغیرہم جی نظم پرلعنت کرتے ہیں۔

ا کہ شاخ دواز دہم: عندوب ایک فرقہ ہے کہ عابد نقیروں کالباس بہنتے ہیں اور ہروقت میں ایک شخص کو مقرر کر کے دکھتے ہیں اس عصر میں صاحب الامر ہے اور بہی اس امت کا مہدی ہے چھر جب وہ مراتو دوسرے کوائی طرح کر لیتے ہیں۔

جبر بەفرقە بھی بارەقىموں میں منقسم ہواہے۔

شاخ اول: من طوید فرقه کبتا ہے کہ آ دمی پھینیں کرسکتا بلکہ جو پھی کرتا ہے وہ
 الله تعالیٰ بی کام کرتا ہے۔

اس کے کرنے یا نہ کرنے میں استطاعت خود نہیں ہے بلکہ ہم لوگ بمن کے میں کیکن ہم کو اس کے کرنے یا نہ کرنے میں استطاعت خود نہیں ہے بلکہ ہم لوگ بمنزلد کرنے میں استطاعت خود نہیں ہے بلکہ ہم لوگ بمنزلد کر جانوروں کے میں کہ دوری سے بائد دھ کر جدھر جانے میں ہائے جاتے ہیں۔

🖈 شاخ سوم: مغور غيه فرقه كهتاب ككل چيزين بيدا موچكين، اب يجه بيدانين موتاب

شاخ چہارم: نبعاً دید فرقد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے نیک و بدا فعال پر
 عذا بنیس کرتا بلکدا پے فعل پرعذا ب کرتا ہے۔

ا شاخ پنجم: مبائنیہ (متانیہ ) فرقہ کہتا ہے کہ تھے پرلازم فقط وہ ہے جو تیرے دل میں آئے۔ پس جس دلی خطرہ سے کتھے بہتری نظر آئے اس پڑمل کر۔

اورجس کا جی ختم : المقید و وفرقہ ہے جو کہتا ہے کہ جس کا جی جا ہے نیک کام کرے اور جس کا جی جائے ہے نیک کام کرے اور جس کا جی جائے نیک کام کرے اور جو بد بخت جی جائے نہ کرے۔ اس لیے کہ جو نیک بخت ہے۔ اس کو گناہ ہے کی ختر رہیں ہوگا اور جو بد بخت ہے اس کوئیکیوں سے بچھ فا کدہ نہ ہوگا۔

 شاخ ہشتم: ئمبیہ فرقہ کہتا ہے کہ جس نے محبت البی کا بیالہ بیااس سے ارکان عبادت ماقط ہوجاتے ہیں۔

# من بین (بین کی بین (بین کی بین کرد نیا کے دیم نے اللہ تعالی ہے مجت کی تواس کوروائیس کہ اللہ تعالی ہے مجت کی تواس کوروائیس کہ اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ مجت اپنے محبوب ہے خوف نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ محب اپنے محبوب ہے خوف نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ مجت کے جس قدر علم معرفت بڑھے اس قدرعبادت اس کے ذمیر ماقط ہو جاتی ہے۔ خومہ ساقط ہو جاتی ہے۔ کودوسرے پرزیادتی نہیں ہے کیوں کہ وہ ان کے باپ آدم عالیٰ کا میراث ہے۔ کودوسرے پرزیادتی نہیں ہے کیوں کہ وہ ان کے باپ آدم عالیٰ کا میراث ہے۔ استطاعت وقد درت حاصل ہے۔ استطاعت وقد درت حاصل ہے۔





#### باب سوم

ابلیس کی مکاری، حالوں اور فتنوں سے بیجنے کی تا کید کا بیان

انسان میں خواہش نفسانی و شہوات مرکب ہیں۔ جن کی وجہ ہے وہ الیں چیزیں تدش کرتا ہے جن کواپ جی بیس آرام و نفع پہنچانے والی جانتا ہے اور انسان میں خضب (غصہ) بھی رکھا گی ہے۔ جس سے وہ ایڈ اویے والی چیزیں وفع کرتا ہے اور اس کوعل بھی عطا ہوئی ہے۔ جو اس کے طفیل غس کے واسطے گویا اوب وینے والی معلم ہے۔ کہ اس کوسکھ تی رہتی ہے کہ جو چیزیں حاصل کرکے یا جن کو دفع کر کے سب اعتدال کے ساتھ ہوں اور شیط ن اس کا دشمن پیدا کیا گی ہے۔ جو گمراہ کو ابھارتا رہتا ہے کہ حصل کرنے اور دفع کرنے میں حدسے بڑھ جائے گئی گی ہے۔ جو گمراہ کو ابھارتا رہتا ہے کہ حصل کرنے اور دفع کرنے میں حدسے بڑھ جائے حکمائے رہانیہ بڑے آئی کہ کہ عاقل پر لازم ہے کہ ایسے دشمن سے ہروقت بچارہ جس کی عمراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالیمائی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عمراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالیمائی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالیمائی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالیمائی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالیمائی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالیمائی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالیمائی کی برباد کی میں اپنی پوری کوشش عراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وہ غالیمائی کی برباد کی میں آگی و بدی کاور اس دیمن سے بیچر ہے کی تا کیدفر ، پی

#### ٠٠ المرابس من المرابس

ولقوله تعالى ﴿ويُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلَّا لَا بَعِيدًا ﴾ 

(العِنْ شَيطان بيرِ إِبْنَا بِ كَالْمَان ودور كَ مُرابى شِن بَعِث وَ مَن الله والمُعَمّاء في ولقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ الْ يُوقعَ بَيْكُمُ الْعَدَاوة والْعُصاء في الْغَمُو وَالْمُعُماء في الْمُعُمَا وَالْمُعُماء في الْمُعُمَا وَالْمُعُماء في الْمُعَامِد اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

''لینی شیطان تو بہی چاہتا ہے کہ شراب وقداری بازی سے تم لوگوں میں ہاہمی عداوت اور بغض ڈال وے اور تم کو یا البی ونماز سے روک رکھے۔ اب تو تم ان کاموں سے بازر ہوگے۔

ولقوله تعالى ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَا تَحَدُّوهُ عَدُوًّا ﴾ الآية الله

" اليعنى شيطان بينك تمهارا وتمن ہے تو تم بھی اس كو وتمن بنائے ركھو۔ و واپنے گروہ كو اس ليے بلاتا ہے تا كه وہ لوگ بھی جہنم میں رہنے والے ہوجائیں۔'' ولقوله تعالى ﴿ وَلَا يَعُونَ مُكُمُ مالله الْعُرُورُ ﴾ ۞

> '' یعنی شیطان تم کوالقد کے سماتھ دھو کہ میں ندڈ الے (اس سے بیچے ر ۰۰) اور قرآن مجید میں اس قسم کی آیات بکٹر ت وار دہیں۔

#### 

جان لینا چاہے کہ اہلیس جس کا یہی کا م ہے کہ اپنے ہم جنس مخلوقات و کلیس شہریں ڈالنا رہے ۔ مب سے پہنے وہ خودشہر میں پڑا ہے اور امر الہٰ ہے مشتبہۃ و کرصرت تھم تجد ۔ ہے جو باکل سیح تھا منہ موڑ کر قیاس دوڑا نے اگا اور ضقت کے مناصرین نضیت و ہے تا کا ۔ چنا نجہ اللہ تھی لی نے ہم کوآگا و فرمایا:

﴿ حَلَقُتَنَىٰ مِنْ نَارٍ وَحَلَقُتَهُ مِنْ طَيْلٍ ﴾ 🗗

و م تناو ۱۰ و د الارد و و ۱۱ قصر د د

ن در در ۱۳ تر در ۱۳ در

'' یعنی ابلیس نے تہا کہ تو نے مجھ وآگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے گوندھی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے گوندھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھراس نافر مانی کے بعد مالک حکیم عزوجل کی جناب میں اعتراض لا ما۔ چنا نجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ الْحِيْنِ الْمِينِ (مِينَ الْمِرْجِينِ الْمِينِ (مِينَ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمُونِينِ الْمِينِ (مِينَ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ ا

﴿ اَرَايُتُكَ هَذَا الَّذِي كُرُّمْتَ عَلَى ﴿ اللَّهِ مُ كُرَّمْتَ عَلَى ﴿

" يعنى مجهة كاه كرو \_ كرة خرتون ال كوكيون مجه يرفضيلت دى"؟

اس اعتراض کی تہد میں اس کی بیہ جہالت ہے کہ تو نے جواس کو مجھ پرفضیلت دی تو بیہ کھ حکمت نبیں ہے پھراس کے بعد تکہر کرنے لگا کہ

وَ أَنَّا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ 🗗

''لعنی میں اس سے بہتر ہول''

پھر بجدہ بجالا نے سے باز رہااس سے بچھ نہ ہوا۔ سوائے اس کے شیطان نے خوداپ فس کورائی لعنت و عذاب سے خوار کیا۔ حالا نکہ اپنے نز دیک وہ اپنے نفس کی بزرگی کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب شیطان کسی انسان پر کوئی بات رچائے تو انسان کو تخت پر بیبز کے ساتھ شیطان و تُمن سے ڈرن چا ہے اور جب وہ بری بات کے تواس کو جواب دے کہ اے شیطان جو پچھ و جھے حاصل ہو سے کہت ہے اس میں میری خیر خوابی بس میری خیر خوابی بس میری خیر خوابی بس میری خیر خوابی نہی ہے کہ جو پچھ میری خوابش ہے وہ جھے حاصل ہو جائے گئن جس نے اپنی ذات کی خیر خوابی نہی کو وہ دوسرے کی پی خیر خوابی کیونکر کرے گا۔ اس کے مطاوہ میں خالص و ثمن کی خیر خوابی پر کیونکر بھر وسے کروں ۔ ابندا تو اپنی راہ لے کیوں کہ میرے نزد یک تیری بات کارگر ہونے والی نہیں ہے ۔ اب شیطان کو کئی حیلہ باتی نہ درہے گا سوائے اس کے وہ انسان کے نفس اتنا رہ سے مدد لے کیوں کہ وہ ثابت قدم ہوکر گناہ کے انجام کار میں اس کے وہ انسان کے نفس اتنا رہ سے مدد لے کیوں کہ وہ ثابت قدم ہوکر گناہ کے انجام کار میں فلے کھا گئی گھڑ ہے ہوں گا مدد سے کہ تو فیق اپنا مددی لشکر عزم بھیج و سے کہ اس کی مردانہ بہت سے کے تو فیق اپنا مددی لشکر عزم بھیج و سے کہ اس کی مردانہ بہت سے کھٹر شیطانی ونفسانی بھا گ کھڑ ہے ہوں گے۔

عیاض بن حمار برین یو کہا کہ رسول القد سن قیار نے فر مایا''اے اوگواللہ تعالیٰ نے مجھ کو علیہ کے مجھ کو علیہ کہ تکم دیا ہے کہ کو وہ باتیں بتاؤں جوتم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آج بی بتائی ہیں وہ یہ کہ

الله تعالی فرماتا ہے جومال میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا دواس کو حلال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کوا یک ہے دین پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اوران کوان کے دین سے پھیر دیا اوران کو تکم دیا کہ میر سے ساتھ ان چیز وں کوشر یک کریں جن کے بارے میں میں نے کوئی بر ہان نہیں نازل کی ۔ رسول الله من پیزی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اہل زمین کو عرب سے کے کریجم تک دیکھا تو سوائے چند بقایائے اہل کتاب کے سب برغصہ فرمایا۔ '

عیاض بن حمار عمیلیہ ہے (ایک دوسرے سلسلۂ سند سے روایت ہے) کہ ایک روز رسول القد منگی ڈیٹر نے خطبہ پڑھا اور اس خطبہ میں فرمایا کہ میرے پر وردگارعز وجل نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہتم کو وہ با تنبی تعلیم کروں جوتم نہیں جانتے اور مجھ کو آج ہی اللہ تعیالی نے تعلیم فرمائی میں (پھروہی حدیث بیان فرمائی جونقل ہو چکی ہے) ع

جابر براتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا پینے فرمایا ''ابلیس تعین اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے ، پھراپنے فشکروں کو بھیجتا ہے۔ان فشکروں بیس سے شیطان کے نزد یک زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ پھران میں سے ایک آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا ۔شیطان جو اب دیتا ہے کہ تو نے تو پھے بھی نہیں کیا ۔رسول اللہ منا پینے نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کے اہل میں تفرقہ ڈال دیا۔ بین کر شیطان اس کوا پے قریب بٹھا تا ہے ، یا یہ فرمایا کہ بخل میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بیشک تو اچھا ہے اور تو نے بڑا کام کیا ہے۔' بھا

مسلم: كتاب البحثة وصفة تعييمما واهلهما ، باب السفات التي يعرف بهما في الدنيا إهل البحثة واهل النار، رقم معهم، عبد الرزاق الم/١٠١٠، المرارة معهما واهلهما ، باب السفات التي يعرف الكبير . ١٩٥٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، وتم ١٩٥٠، وم ١٩٥٠، وم ١٩٥٠، وم ١٩٥٠، وم ١٩٥٠، وم ١٩٠٠، وم ١٩٥٠، وم ١٩٠١، وقم ١٩٠١، والعدة : باب ما جاء في النباغض ، وقم ١٩٠١، وقم ١٩

یہ افران کی روانوں حدیثیں فقط مسلم نے روایت کی ہیں ،اوران کی روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان کواس سے ناامیدی ہوگئ کہ جزیرہ عرب میں نمازی لوگ اس کی عبودت کریں۔
انس بٹی ننٹیڈ نے کہا کہ رسول اللہ من تیج فی مایا'' شیطان اپنی سونڈ کوفرزند آ دم کے دل پررکھے ہوئے ہے اگر وہ خدا تعالی کا ذکر کرتا ہے تو سونڈ بیجھے بٹالیت ہے اور اگر خدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کونگل جاتا ہے۔'' گا

ابن مسعود فینٹوز سے روایت ہے کہ شیطان کا گز را یک جماعت پر ہوا جو ذکر الہی میں مشغول تھی ۔ اس نے اس کوفتند میں ڈالنا جا ہا۔ مگر تفرقہ پر دازی ندکر سکا۔ پھرا یک اورلوگوں میں آیا۔ جو دنیا کی ہونے اس کوفتند میں ڈالنا جا ہا۔ مگر تفرقہ پر دازی ندکر سکا۔ پھرا یک اورلوگوں میں آیا۔ جو دنیا کی ہونے لگا۔ خدا کا ذکر کرنے والے لوگ ان میں تھی جاؤ کرنے کے لیے اٹھے۔ اس طرح ان میں تفرقہ پڑگیا۔

قادہ ہے روایت ہے کہ ابلیس کے پاس ایک شیطان ہے جس کو قبقب کہتے ہیں اس کے منہ پر چ لیس برس سے لگام چڑھار کھی ہے ( بعنی اس سے کوئی کام نبیس لیا تا کہ گڑا رہے ) جب لڑکا اس رہتے میں آتا ہے تو اس شیطان ہے کہتا ہے کہ اس لڑ کے کو بکڑ ہے۔ اس کے لیے میں نے تیرے منہ میں لگام چڑھائی تھی۔ اس بر نعب کراوراس کو فتنہ میں ڈال۔

تابت بنائی بہینے کہتے ہیں کہ ہم کو بیا حدیث کینی کہ البیس حضرت کئی علیاتا پر فا ہر ہوا۔
انہوں نے ویکھ کہ اس پر ہر شم کے (انگن ) ہیں۔ پوچھا کہ اے البیس! بینکن کیے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں۔ کہنے اگا کہ یہ و نیا کی شہوتیں ہیں ، جن میں فرزند آ دم کو مبتلا کرتا ہوں۔ حضرت کی علیاتا کہ بیان میں میرے واسطے بھی تچھ ہے؟ بولا جب آپ شکم میر ہوت ہیں تو نمی ناز کا پڑھن آپ پر بار ہوجا تا ہے۔ حضرت کی علیاتا نے چھا کہ اب میں کرنے بیار ہوجا تا ہے۔ حضرت کی علیاتا نے چھا کہ اب میں کہاری کو جھا کہ اب میں کہاری کے بیار ہوجا تا ہے۔ حضرت کی علیاتا نے چھا اب میں کہاری کے بیار ہوجا تا ہے۔ حضرت کی علیاتا نے چھا اب میں کہاری کہاری کے بیار ہوجا تا ہے۔ حضرت کی علیاتا نے بیارہ فرائی کے بیارہ کو جھا تا ہے۔ حضرت کی علیاتا نے کہا خدا کہ شم اب میں مسلمان کی خیر خوا ہی گئی ہوگئی ہوگئی

حارث بن قيس سے روريت ہے کہ إب نماز پر صنے کی حارث بین تیرے ہا کہ المعال اللہ المعنی اللہ المعنی الم

آئے اور کیے کہ تو ریا کررہاہے ، تو نماز کوخوب طویل کردے۔

ابن عامر نے عبید بن رفاعہ سے سنا وہ رسول اللہ من اللہ سند پہنچا کر روایت کرتی ہیں '' بنی اسرائیل میں ایک را بہ بھا۔ اس کے زمانے میں شیطان نے آکرایک لڑکی کا گلا و با دیا اور اس لڑکی کے گھر والوں کے دل میں ڈال دیا کہ اس کی دوار ابہ ب کے پاس ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر را بہ ب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کوا پنے پاس رکھو۔ الغرض وہ لڑکی را بہ ب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کوا پنے پاس رکھو۔ الغرض وہ لڑکی را بہ ب کے پاس شیطان آیا اور کہنا کہ اب تو رسوا ہو جائے گا۔ لڑکی کہ والوں کے گھر والے آکر جھے کو مار ڈالی گے۔ تو اس لڑکی کو مار ڈال۔ جب وہ لوگ تیرے پاس آئی کو والوں کہ دینا کہ مرگئی۔ را بہ نے اس کوالی کر دیا اور دفنا دیا۔ اس کے بعد شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس آیا اور اب نے اس کو پیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف کے پاس آیا اور اب کے بالڑکی مرگئی۔ لوگوں نے سے اے تل کر ڈالا۔ لڑکی کے گھر والے آئے اور پوچھا۔ را بہ ب نے کہا لڑکی مرگئی۔ لوگوں نے را بہ ب کو پاس آیا اور کہا کہ دیکھ میں نے بی اس لڑکی کا گلا د بایا تھا اور را بہ ب کو پاس آیا اور کہا کہ دیکھ میں نے بی اس لڑکی کا گلا د بایا تھا اور میں نے بی اس کے گھر والوں کے دلول میں بید بات ڈالی تھی اور میں نے بی تجھے کو اس بلا میں میں نے بی اس کے گھر والوں کے دلول میں بید بات ڈالی تھی اور میں نے بی تجھے کو اس بلا میں میں بیل بال میں تو نجات ہوگی۔ " بھی اس نے بی تجھے کو اس بلا میں وہ بار بیا بیا ہیں دو بار بی دور کہدے کر لے۔ را بہ ب نے شیطان کو دو بار بی دور کہدے کر لے۔ را بہ ب نے شیطان کو دو بار بی دور کہدے کر لے۔ را بہ ب نے شیطان کو دو بار بی دور کہدے کر لے۔ را بہ ب نے شیطان کو دو بار بی دور کہ کے دور کہا گلا دی بی بی شیطان کو دو بار بی دور کی کیا۔ " بی بی دور کی گلا دور کی گلا دور کی گلا دور کی گلا دور کیا گلا دور کیا گلا دور کی گلا دیا ہاں تو نوات ہوگی کی بی تھی کو دو تو در کر کے۔ را بہ ب نے شیطان کو دور کیا گلا دور کیا گلا دور کیا گلا دور کیا گلا دور کی گلا دور کیا گلا دور کلا کیا گلا دور کیا گلا

اى كاذكرالله تعالى فرماياب:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ ﴾

''شیطان کی مثال ہے کہ آ دمی ہے کہتا ہے کہ کا فر ہوجا پھر جب وہ کا فر ہو گیا تو کہتا ہے میں جھے ہے الگ ہوں میں رب العلمین ہے ڈرتا ہوں''

بہم کواس صدیث کی روایت ایک اور طرز پر بھی پہنی ہے۔ وہب بن مدیہ کہتے ہیں کہ بنی
اسرائیل بیس ایک عابدتھا کہ اس کے زمانہ بیس کوئی عابداس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میس
تین بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو با کر ہتھی۔ اس کے سواو و اور بہن نہ رکھتے تھے۔ ان ق تا
تین بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو
تین بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو
شعب الائمان ،۳۲۲/۳ باب فی تحریم الفروج ، رقم ۱۵۳۳ ورمتدرک الی کم ۲۲/۳ ، متاب النظیر ، رقم
۱۳۸۰ میں امام حاکم نے حضرت مل سے موقو فایمان کیا ہے۔

حچوڑ جائیں اوراس پر بھروسہ کریں ۔لہٰڈا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عاہد کے سپر دکر جائیں ۔وہ عابدان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں ثقنہ و پر ہیز گارتھا۔اس کے باس آئے اور اپنی بہن کوحوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی ہے واپس آئیں ہاری بہن آپ کے سابیرعاطفت میں رہے عابد نے اٹکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پٹاہ مانگی۔انہوں نے نہ مانا جتی کہ راہب نے منظور کر لیااور کہا کہ اپنی بہن کومیرے عبادت خانہ کے سامنے جیموڑ جاؤ۔انہوں نے ایک مکان میں اس کوا تارااور چلے گئے ۔وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔عابداس کے لیے کھانا لے کرآتا تھا اورا پے عباوت خانہ کے درواز ہے برر کھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اورا ندرواپس چلا جاتا تھا اورلڑ کی کوآ واز دیتا تھا۔وہ ا ہے گھر ہے آ کر کھانا لے جاتی تھی۔راوی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کونر مایا اوراس کوخیر کی تزغیب و یتار بااورلز کی کا دن میں عباوت خانه تک آناس پر گران ظاہر کرتار ہا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بدلڑ کی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلےاور کوئی شخص اس کو دیکھیے کراس کی عصمت میں ر خندا نداز ہوبہتر ہے ہے کہ اس کا کھانا لے کراس کے دروازے پررکھآ یا کرے اس میں اجمعظیم ملے گا۔غرضیکہ عابد کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔ بعدایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اوراس کوخیر کی ترغیب دی اوراس بات پرابھارا کہاگر تو اس لڑ کی ہے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام ہے بیرمانوس ہو۔ کیوں کہاس کو بخت وحشت ہوتی ہے۔شیطان نے اس کا پیچیانہ چھوڑا جتی کر اہب اس ہے بات چیت کرنے لگا۔ایے عبادت خانہ ہے اتر کراس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان نے اس کوصومعہ ہے اتار کر وروازے پر لا بٹھایا۔لڑکی بھی گھر ہے دروازے پرآئی۔عابد ہاتیں کرنے لگا۔ایک زمانے تک بیرحال رہا۔ پھرشیطان نے عابد کو کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ تو خودلڑ کی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم مکلا می کرےاس میں زیادہ دلداری ہے عابد نے ابیا ہی کیا۔شیطان نے پھر بخصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگراڑ کی کے دروازے ہے قریب ہوجائے تو بہتر ہے تا کہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔عابدنے یہی کیا کہ اسینے صومعہ سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بین قاادر با تیں کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک بیریفیت رہی ۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ

و المنظم المنطق اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تا کہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ نہ و کھے یائے۔غرض عابدنے بیشیوہ اختیار کیا کہاڑی کے گھر کے اندرجا کرون بھراس سے باتیں کیا كرتا اور رات كوايخ صومع ميں چلا آتا۔اس كے بعد پھر شيطان اس كے پاس آيا اورلز كى كى خوب صورتی اس پر فل ہر کرتار ہا۔ یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانو پر ہاتھ مارااوراس کے رخب رکا بوسدلیا۔ پھرروز بروز شیطان لڑکی کواس کی نظروں میں آ رائش دنتار ہااوراس کے دل پرغلبہ کرتا ر ہاختیٰ کہ وہ اس ہے ملوث ہو گیا اورلڑ کی نے حاملہ ہو کرا یک لڑ کا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیااور کہنے لگا کداب بیبتاؤ کہ اگراس لڑکی کے بھائی آگئے اوراس بچے کودیکھ توتم کیا کرو سے میں ڈرتا ہوں کہتم ذکیل ہو جاؤیا وہ تہہیں رسوا کریں ہے اس بچے کوز مین میں گاڑھ دو۔ بیلڑ کی ضروراس معاملہ کواہیے بھا نمیوں سے جھیائے گی اس خوف سے کہبیں وہ نہ جان لیس کہتم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ۔عابد نے ایبا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہ کہ کیاتم یقین کرتے ہوکہ بیلز کی تمہاری ناشا ئستہ حرکت کواپنے بھائیوں ہے پوشیدہ رکھے گی ، ہرگز نہیں ہم اس کوبھی چکڑ واور ذیج کر کے بیچے کے ساتھ دفن کر دو نے خض عابد نے نے لڑکی کوبھی ذیج کیااور بجے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عباوت خانہ میں جا کرعبادت کرنے لگا۔ایک مدت گزرنے کے بعدعورت کے بھائی لڑائی ہے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کراپی بہن کا حال ہو چھا۔ عابد نے ان کواس کے مرنے کی خبر دی اورافسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک لی لیتھی دیکھویہاس کی قبر ہے بھائی قبر پر آئے اوراس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے۔اور چندروز اس کی قبر پر رہ کرا پنے لوگوں میں آئے۔راوی نے کہا جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستر ول پرسوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آ دمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال ہو چھا۔اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر وینا اور اس پر افسوں کرنا اور مقام قبر د کھانا بیان کیا۔شیطان نے کہا کہ سب جھوٹ ہےتم نے کیونکراٹی بہن کا معامدی مان لیا۔ عابد نے تمہاری بہن ہے قعل بد کیااوروہ حاملہ ہو کرایک بچے جنی۔عابدنے تمہارے ڈرکے مارے ا جیچ کواس کی ماں سمیت ذیح کیا اورا یک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس

کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا و ابنی جانب پڑتا ہےتم چلوا وراس گھر میں جاؤتم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے۔جیسا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان بخصے بھائی کے خواب میں آیااس ہے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیااس ہے بھی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہرایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب و یکھا ہے۔سب نے باہم جو پکھاد بکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور پکھنبیں یہ ذکر جھوڑ و اورا پنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کود کمچے نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ نتیوں بھائی چلے۔جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے۔درواز ہ کھولا اور جو جگہان کوخواب میں بتل فی گئی تھی تلاش کی اورجیساان ہے کہا گیا تھااپی بہن اوراس کے بیچے کوایک گڑھے میں ذکح کیا ہوا پایا۔انہوں نے عابدے کل کیفیت دریا فٹ کی۔عابد نے شیطان کے تول کی اپنے فعل کے بارے میں تقدیق کے انہوں نے اپنے بادشاہ سے جاکر نالش کی ۔ عابرصومع سے نکالا سیااوراس کودار پر کھینچنے کے لیے لیے جب کہاس کودار پر کھڑا کیا شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہتم نے مجھے پہچانا؟ میں بی تمہاراوہ ساتھی ہوں جس نے تم کوعورت کے فتنے میں ڈ ال دیا۔ بیبال تک کرتم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذیج کر ڈ الا۔ اب اگرتم میرا کہنا مانو اور جس خدانے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافر مانی کروتو ش تم کواس بلا ہے نجات دوں۔راوی نے کہا کہ عابدخدا تعالی ہے کافر ہوگیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا۔ شیطان اس کواس کے ساتھیوں

﴿ كَمَثُلِ الشَّيُطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْحُفُرُ : ﴾ 

(العِنى شَيطان كى مثال ہے كہ انسان ہے كہتا ہے كفركر جب وہ كافر ہو كيا تو كہنے لگا ميں تجھ ہے الگ ہوں ميں القدرب العالمين ہے خوف كرتا ہوں ۔ اس شيطان اور اس كافر دونوں كا انجام يہى ہے كہ دوز خ ميں ہميشدر جيں ميے اور ظلم كرنے والوں كى بہي سزائے "۔

کے قبضہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کودار پر تھینجا۔ ای بارے میں بیآ یت نازل ہوئی۔

وہب بن منبہ جمشانیہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیبِاً اکے زمانہ میں ایک راہب

ہے صومعے میں خلوت گزین تھا۔ اہلیس نے اس کا ارادہ کیا تو کچھ قابونہ چلااوراس کے پاس ہر ڈھب سے آیا لیکن کسی طرح اس پر قابونہیں چلا۔ یہاں تک کہ اس کے آس پاس حضرت عیسیٰ علیہ بیا کی شعبیہ بن کرآیارا ہب نے کہا کہ اگر تو عیسیٰ ہے تو جھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کی تو نے ہم کوعبادت کرنے کا حکم نہیں کیا اور قیامت کا وعدہ نہیں ویا۔ چل اور اپنا کام کر جھے تھے سے سیکی علیہ بیس ۔ اہلیس لعین چلاگیا اور اسے چھوڑ دیا۔

سالم بن عبداللہ بُرائیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح عالیا کا کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک انجان پڑھے کود یکھا۔ حضرت نوح عالیا نائے اس ہے کہا تو یہاں کیوں آیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے یا رول کے دلوں پر قابو کرنے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ اور جسم تمہارے ساتھ ۔ حضرت نوح عالیا ان کہا کہ اے ضدا کے دشمن نکل جا۔ ابلیس بولا کہ پانچ چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ ان میں سے تین تمہیں بتاؤں گا اور دو تم سے نہوں گا۔ حضرت نوح عالیا اگر کو جی ہوئی کہ اس سے کہو تین کی تین تمہیں بتاؤں گا اور دو تم سے نہوں گا۔ حضرت نوح عالیا اگر وجی ہوئی کہ اس سے کہو تین کی محصول جست نہیں ۔ وہ دو بیان کر۔ ابلیس نے کہا ، انہی دو سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہ سکتا۔ ایک حسد کہ ای وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا ۔ دوسری حرص کہ آدم کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی۔ میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکال لیا۔

رادی نے کہا کہ ابلیس حضرت موی عالینا کے ملا اور کہنے لگا اور کہنے لگا اے موی عالینا !
اللہ تعالیٰ نے تم کواپی رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے اور تم ہے جمعلا م ہواہے۔ بیس بھی خدا
کی مخلوق میں شامل ہوں اور جھے ہے ایک گناہ سرز وجو گیا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ
میرے پروردگار عزوجل کے پاس سفارش بیجئے کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موی عالینا
نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ۔ تھم ہوا کہ اے موی غالینا ہم تمہاری حاجت برلائے۔ پھر حضرت
موی غالینا شیطان سے ما اور کہا کہ جھے ارشاد ہوا ہے کہ تو حضرت آ دم عالینا کی قبر کو عجدہ کرے تو حضرت آ دم عالینا کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو شیطان نے انکار کیا اور غیصے میں آ کر کہنے لگا کہ جب میں نے اور کہا کہ جھے ارشاد ہوا ہے کہ تو حضرت آ دم عالینا کی قبر کو سجدہ کر ہوتے ہیں آ کر کہنے لگا کہ جب میں نے اور کہا کہ جہے میں آ کر کہنے لگا کہ جب میں نے کہا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا آ دم عالینا کوان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا

الم المراق المر

سعید بن میتب میسید سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کومبعوث نہیں فر مایا گر یہ کہ شیطان اس بات سے ناامید نہیں ہوا کہ اس کوعور تول کے ذریعیہ بلاک کروے۔ فضیل بن عیاض میں لیے جیں کہ ہم کواپنے بعض مشائخ سے بیرحدیث بہنجی کہ اہلیس حضرت موی عالیٰ لاکے یاس گیا۔اس وقت حضرت موی عالیٰ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہتھے۔

سرت موں عایہ اے پال میا یا اس وقت سرت موں علیہ العدمان سے ہا میں مرت سے سے۔ شیطان سے فرشتے نے کہا وائے ہو تجھ پر اس حالت میں کہ حضرت موکی علینلا اپنے پر وردگار سے باتیں کررہے ہیں تو ان سے کیا خواہش رکھتا ہے۔ جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش

ر کھتا ہوں جواس کے باپ آوم علیظارے بہشت میں جا ہاتھا۔

عبدالر من بن زیاد ہے دوایت ہے کہ ایک وقت حضرت موی علیا آگئی مجلس میں بیٹے سے اسے اسے میں اللہ ہیں ان کے پاس آیا اوراس کے سر پر کلہ دارٹو پی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت موی علیا آ ہے قریب ہوا تو ٹو پی اتار ڈالی اور سامنے رکھ لی۔ پھر آ کر سلام علیک کیا۔ حضرت موی علیا آ نے کہا تو کون ہے ، بولا ، میں الجیس ہوں۔ موی علیا آ بولے ضدا تھے ذیدہ ندہ کے تو کیوں آیا۔ کہنے لگا میں آپ کوسلام کرنے کے لیے آیا تھا کیوں کہ آپ کا مرتبہا ور آپ کی منزلت اللہ تعالی کے نزد کی بہت ہے۔ حضرت موی علینا آئے ہو جھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی۔ کہا کہ اس سے اولا د آ دم علینا آئے دلوں کو لیے البحالیتا ہوں۔ بوجھا کہ وہ وہ انسان پر کیمی تھی۔ کہا کہ اس سے اولا د آ دم علینا آئے دلوں کو انسان پر کیما لیتا ہوں۔ بوجھا کہ ہوئے ہے تو انسان پر

الب آجاتا ہے۔ جواب دیا کہ جب آدگ اپنی ذات کو بہتر ہجھتا ہے اور اپنیٹمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنیٹمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنیٹمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنیٹر کا بہوں کے جواب کے ایک تو غیر محرم مورت کے ساتھ جہائی میں نہ بیٹھنا کیوں کہ جب کوئی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں۔ میر سے ساتھی نہیں ہوتے ۔ یہاں تک کہ اس مورت کے ساتھ میں فال دیتا ہوں۔ دوسر سے اند تعالیٰ سے جو عہد کر واس کو پورا کیا کر وکیوں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عجد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں کہ بال تک کہ اس مخص اور وفا عبد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسر سے جو صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کر وکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کر دیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا ہو جاتا ہوں اور دیکا م ہذات خود کرتا ہوں اپنیس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیجھی حائل ہو جاتا ہوں اور دیکام ہذات خود کرتا ہوں اپنیس کرتا تو میں صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بی میں حائل ہو جاتا ہوں اور دیکام ہذات خود کرتا ہوں اپنیس کرتا تو میں صدی خود کرتا ہوں اپنیس جان کیں جن سے بی آدم کوڈ درائے گا۔

حسن بن صالح میشد کہتے ہیں میں نے سا ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے تو میرا آ دھالشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے کہ جس کو مارتا ہوں نشانہ خطانہیں کرتا اور تو میری مجید کی جگہ ہے اور تو میری حاجت برلانے میں قاصد کا کام دیتی ہے۔

عقیل بن معقل مرتبات نے کہا، میں نے وہب بن منبہ سے سنا کہ ایک راہب پر شیطان طاہر ہوا۔ اس نے اس سے بوچھا کہ اولاد آ دم کی کوئی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت معاون ہوتی ہے۔ شیطان نے جو اب دیا کہ تیزی غضب۔ جب انسان تندمزاج ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کواس طرح الٹتے ملئتے ہیں جیسے لڑے گیند کولڑ ھکاتے بھرتے ہیں۔

ثابت سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ منا البی مبعوث ہوئے تو الجیس لعین نے اپنے شیاطین کو اصحاب من گفتی کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ سب کے سب نامراد لوٹے اور اپنی کارروائی کے دفتر ای طرح سادہ لے گئے۔ پھھان میں نہیں لکھا تھا شیطان نے ان سے کہاتم کو کیا ہوگیا۔ اس قوم پر کچھ بھی تملہ نہ کر سکے۔ انہول نے جواب دیا ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں وکھے۔ البیس نے کہا خیراس وقت ان کو جانے دو اور در گزر کر دے عنقریب دنیاوی فتو حات ان کو

ہ میں رمیس کے بھی اس میں میں میں میں ہوں گائی ہے۔ حاصل ہول گی ،اس وقت تم ان سے خاطر خواہ اپنامطلب نکال لو گے۔

ابومویٰ اشعری ڈائٹنڈ سے مروی ہے کہ جب ضبح ہوتی ہے۔ اہلیں اپے لشکروں کو منتشر کر ویتا ہے پھر کہتا ہے کہ جوتم میں سے کی مسلمان کو گراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ راوی نے کہا کہ ایک ان میں سے آکر بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کی بی بی کو طلاق ی دلوا کر چھوڑا۔ اہلیس کہتا ہے جب نہیں کہ دوسری شادی کر لے۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلال مسلمان سے اس کے ماں باپ کی نافر مانی ہی کراکر چھوڑی۔ شیطان کہتا ہے جب نہیں کہ دہ میں نے فلال کوشراب پلاکر چھوڑی، شیطان دہ پھران کی خدمت کرے گا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلال کوشراب پلاکر چھوڑی، شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کرا کے چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بھی بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے قبل کرا کر چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بھی بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قبل کرا کر چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قبل کرا کر چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قبل کرا کر چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قبل کرا کر چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔

حسن بڑینہ کتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کی لوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے ہے۔
سے اس درخت کے پاس ایک آ دی آ یا اور کہا کہ بیں اس درخت کو ضرور کاٹ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر خدا کے خوف ہے اس نے درخت کے کانے کا قصد کیا۔ اسے بیں شیطان ایک انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آ یا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کو لوگ خدا کوچھوڑ کر پوجتے ہیں۔ شیطان نے کہا تم درخت کی پرستش نہیں کرتے تو دو مرول کی عبادت کرنے ہے تمہارا کیا نقصان ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بیس اس کو ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا، کیا تم ایک چیز چاہتے ہوجو تمہارے لیے بہتر جواب دیا کہ بیس اس کو ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا، کیا تم ایک چیز چاہتے ہوجو تمہارے لیے بہتر ہو؟ اس درخت کو مت کاٹو، تم کو ہر روز علی الصباح دود یٹار تکیہ کے نیچے سے ملا کریں گے اس نے کہا کہ تمہاری بات کا ضامن کو ان شیطان بولا میں خود ذمہ دار ہوں۔ وہ شخص واپس لوٹ آیا۔ اس کے روز شرح دود یٹارا ہے کہ اس اس کے بیس آ دود کی صورت میں آ یہ تو کہا تو کی طرح دور سے دان کو کہا تو کہا تو کیا تا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہو اپس نے بیا تا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہونا ہے۔ اس کو ٹیس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہون نے سے شیطان نے کہا، تو جھوٹا ہے تو خدا کے خوف سے اس کو ٹیس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی کہا تو خدا کے خوف سے اس کو ٹیس کا نا۔ وہ شخص درخت کو کاٹن

الم الميس ا

زید بن مجاہد نے کہ کہ اہلیس کی اوا دھی ہے پانچ ہیں جن میں ہے ہراکیہ کوا کے کام پر جس کااس نے تعلم کیا ہے مقرر کر رکھنا ہے۔ اور ان کے نام یہ ہیں ہر ،اعور مسبوط (مسوط) ، واسم ، کنبور ہے کے اختیار ہیں تو مصیبتوں کا کاروب ہے۔ جن ہیں اوگ بات واویلا کرتے ہیں اور کر بیان چھاڑتے ہیں اور مند پر طمانچہ مارتے ہیں اور ایام جاہیت کے سے نو ہے بیان کرت ہیں۔ اور اعور زنا کا حام ہے۔ او ول کوزنا کا مرتکب کرتا ہے اور اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اور مسبوط (مسبوط (مسبوط ) اس کذب ودر ہ غیر پر ، مور ہے جسے لوگ کان اٹکا کر سیس ۔ ایک انسان سے متا ہے جھوٹی خبر اس کو ویتا ہے دہ تو تھا ہے دہ تھا۔ اور کہتا ہے کہ ہیں نے ایک انسان کو دیکھا ہی کے میں کی صورت بہچات ہوں گرنا م نہیں جانتا ہجھ سے ایس ایس کہتا تھا۔ اور داسم کا کام بیہ کہ کہتا دی سے کہتا تھا۔ اور داسم کا کام بیہ کہتا دی سے کہتا تھا۔ اور داسم کا کام بیہ کہتا دی سے کہتا دی سے کہتا ہے۔ اور کرتا ہے۔ اور زائر ہیں آگرا ہا جھنڈا گاڑتا ہے۔

مخند بن حسین میں ہے ہیں کہ القدنعی لی بندوں کوئٹی شے کی طرف نہیں بلاتا گریہ کہ شیطان اس میں دخل دے کر دو میں ہے ایک کام کر گز رتا ہے یا تو وہ اس شے میں افراط کرتے ہیں یا اس ہے کوتا ہی کرتے ہیں۔

عبداللد بن عمر بنائن کہتے ہیں کہ شیطان سب سے نیچے والی زمین میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر جب وہ جنبش کرتا ہے تو زمین پرسب شروفساد جو کہ دویا زیادہ شخصوں میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کی حرکت سے ہوتا ہے۔

مصنف نے کہ میں کہتا ہول کہ شیطان کے مکراور فننے بہت ہیں۔او اِنْ شاء الله تعالیٰ اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر بیان ہوں گے اور چونکہ شیطان کے فننے بکٹرت ہیں اوردلول کو گھیرے ہوئے ہیں اس لیے انسان کواس کے مکا کدے پچنا مشکل ہے۔ کیوں کہ جو شخص آ دمی کواس کی مرغوب الطبع چیز پر ابھارتا ہے تو وہ ایسا ہے جیے کشتی کے لیے دریا کا بہاؤ ہوتا ہے۔ دیکھوکس تیزی ہے کشتی روال ہوتی ہے اور جب کہ ہاروت وہاروت میں خواہش نفس فی کا مادہ پیدا کر دیا گیا تو وہ صبط نہ کر سکے۔ ابندا جب فرشتے کسی مسلمان کوا کیمان پر مرتا ہوا دیکھیے ہیں تواس کے سلامت بیجنے ہے تعجب کرتے ہیں۔

عبدالعزیز بن رفع کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی روح آسان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سبحان القداس بندے کو خدانے شیطان سے نجات دی ۔ تعجب ہے کہ یہ بیچارہ کیونکرنے کیا۔

#### ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہے

ابن قسط کہتے ہیں کہ عروہ بن زہیر مُرالیہ نے عائشہ فری تین ہے دوایت کیا کہ ایک دات
رسول اللہ سٹا پیزیم ان کے پاس سے اٹھ کر بابر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فراتی کیا کہتی ہیں
کہ جھے کورشک ہوا۔ پھر آپ میرے پاس آئے تو بھے کوسوی بیس پایا۔ فرمایا 'اے عائشہ بھے کو کیا
ہوا؟ کیا تھے رشک ہوا؟ بیس نے عرض کیا یارسول اللہ سٹا پیزیم بھلا بھے جیسی عورت کو آپ ایسے کے
ہوا؟ کیا تھے رشک نہ ہو۔ آپ سٹا پیزیم نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تھے پر تیراشیطان عالب آیا۔
میس نے عرض کیا یارسول اللہ سٹا پیزیم کیا میرے ساتھ شیطان ہے۔ فرمایا ہاں۔ بیس نے عرض کیا
اور آپ کے ساتھ یارسول اللہ سٹا پیزیم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے گرمیرے پروردگارع و وجل
اور آپ کے ساتھ یارسول اللہ سٹا پیزیم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے گرمیرے پروردگارع و وجل
نے جھے کواس پر عالب کردیا جی گے دو مسلمان ہوگیا۔ ''پ

مصنف نے کہا یہ حدیث مسلم میں ہاور دوسرے لفظ میں یوں آئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے محصواس پرغالب کر دیاس لیے میں اس کے شرسے بچار ہتا ہوں۔ ابوسلیمان خطابی نے کہا عامہ رواۃ لفظ ف اَسْلَم کو بصیغہ ماضی کہتے ہیں لیتنی وہ شیطان مسلمان ہوگیا ، محرسفیان بن عیمینہ ف اَسْلَمُ معینہ مصارع متعلم کہتے ہیں لیتنی میں اس کے شرسے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے ف اَسْلَمُ بصیغہ مضارع متعلم کہتے ہیں لیتنی میں اس کے شرسے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے

الم صحيح مسلم: كمّاب صفات المتأفقين، باب تحريش الشيطان رقم • اا ك\_مشداحمر: ٦/١٥ ا\_مشدرك الحاكم: ا/٣٥٢ كمّاب المصلاة ومرقم ٨٣٧ \_ د لاكل الملومة للعبينتي : ١٠٤/٠ ، باب ما جاء في ان مع كل احد قرينه من الجن

المراس ا

سالم میسند اپنونے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ولائنونے کہا، رسول اللہ سن بیز فر مایا: ' ہرایک آ دمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے ۔ لوگوں نے بوچھا یارسول اللہ سن بیز فر آپ کے ساتھ ؟ قر مایا: میر ہے ساتھ بھی مگراللہ تعالیٰ نے جھے کواس پر غالب کردیا لہٰذا وہ اسلام لے آیا تواب مجھے نیک کام کے سوانہیں بتا تا۔' کا مصنف نے کہا کہ بیت مدیث فقط مسلم میں ہے اور سالم راوی حدیث ابوالجعد کے بیٹے ہیں اور ابوالجعد کا نام رافع ہے۔ حدیث کے طاہر الفاظ ہے شیطان کا اسلام لا تا پایا جا تا ہے اور احتمال دوسر ہے قول کا بھی ہے۔

#### شیطان آ دمی میں خون کی طرح دوڑتا ہے

حضرت ام المونین صفیہ ذی بنت جی نے کہا کہ ایک بار رسول اکرم می این اعتکاف میں سے میں رات کوآپ کی زیارت کے لیے گئی اور آپ سے باتیں کر کے واپس آنے لگی۔ آپ میر سے ساتھ جھ کو گھر پہنچانے کے لیے ہو لیے۔ حضرت صفیہ فران بنا کا مکان اسامہ بن زید کے احاط میں تھا۔ است میں دوانصار کے آدمی نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب رسول اللہ من این نید کے احاط میں تھا۔ است میں دوانصار کے آدمی نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب رسول اللہ من این نید کے احاظ میں تھا۔ است میں کے ساتھ آگے برجے۔ آپ نے ان سے فر مایا: "مفہر وظہر و میر سے آپ نے ان سے فر مایا: "کفہر و فلم و میں ارشاد فر مایا

الله مسلم. كمّاب صفات المنافقين ، بابتح يش الشيطان رقم ١٠٥٨ ما حدوثي منده: ١٩٥٨ منن الدارى: ٢ ٢٢ ٤ ، كمّاب الرقاق ، باب مامن احد الأومعد قرية من الجن ، رقم ٢٦٣٣ والأل النوقة للبينتي: ١٠١/٥١ ، باب ماجاه في ان مع كل احدو قرية من الجن \_ الطمراني في الكبير: ١٠/٢٧٩، رقم ٢٠٢٣ - المراق ا

شیطان ہے بناہ ما نگنے کا بیان

مصنف کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے ایک تو تلاوت قر آن مجید کے وقت شیطان سے پناہ ما نگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچے فر مایا:

﴿ وَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ ﴿ ٢

'' یعنی جب تم قر آن شریف پڑھا کروتو شیطان مروود سے خدا کی پٹاہ ہا گؤ'' ووسرے جادو کئے جانے کے وقت ، چنانچ ارشادفر مایا:

﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اللَّهِ ﴾

جب کہان دوموقعوں میں شیطان کے شرہے بیخے کا حکم فر مایا تو دوسرے موقعوں کا تو کیا ذکر ہے۔

ابوالتیاح کہتے ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن حنبش ہے کہا کہ کیاتم نے رسول ابقد من این اللہ علی کے صحبت اٹھائی ہے۔ وہ بولے ہاں۔ میں نے کہا بھلایہ تو بتاؤجس رات رسول ابقد من این اللہ کی صحبت اٹھائی ہے۔ وہ بولے ہاں۔ میں نے کہا بھلایہ تو بتاؤجس رات رسول ابقد من این جنگل کی واسطے شیاطیین نے مکر گانٹھا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جواب ویا کہ شیاطین جنگل کی اسطے شیاطین نے مکر گانٹھا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جواب ویا کہ شیاطین جنگل کی بخاری: کتاب بدوائق ، باب صفحة ابنیس وجنودو، تم ۱۳۵۸۔ مسلم: کتاب السلام، باب بیان اندیست کا بعد، رقم ۱۳۵۰۔ ابن خالیا با مراق ان یقول رقم ۱۳۵۹۔ ابوداؤو: کتاب العمیام، باب المعتمد پر فر واحل فی المسجد رقم ۱۳۵۹۔ ابن ماجہ برتاب العمام، باب المعتمد پر ور واحل فی المسجد رقم ۱۳۵۹۔ ۱۳۵۳۔

🗗 ۱۱/انحل ۸۹\_

نالیوں سے اور پہاڑی کی گھاٹیوں سے رسول اللہ منا تیزیم پرٹوٹ پڑے تھے اور ان میں سے ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے تھا۔ جیا بتنا تھا کہ آپ کے چبرہ مہارک کوجا دے۔ استے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل مالیا گئا آپ کے اور کہا یا رسول اللہ منا تیزیم کے فرمایا: کیا کہوں؟ کہا یہ دعا پڑھیے۔

عائشہ بنائشنا سے روایت ہے کہ رسول القد سن تیزنج نے فرہ یا:''تم میں سے ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کس نے پیدا کیا ، وہ کہتا ہے خدانے ، پھر پوچھتا ہے کہ خدا کو سے داکوس نے بنایا۔ پس جبتم میں کسی کے دل میں بید خیال آئے تو یوں کہنا جا ہے۔

﴿ امَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ﴾

اس کے کہنے سے پیڈیال جاتارے گا۔'' 🗗

عبداللہ بن مسعود والنیز کہتے ہیں کے رسول اللہ مزایز آنے وہ برائی میں پڑجا تا ہے اور حق کو شیطان بھی جھوتا ہے اور فرشتہ بھی مس کرتا ہے۔ جب شیطان چھوتا ہے تو وہ برائی میں پڑجا تا ہے اور حق کو جھٹلا تا ہے اور جب فرشتہ مس کرتا ہے تو نیکی کی طرف جھٹٹا ہے اور حق کی تقد بیق کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں خیال نیک آئے تو سمجھ لو خدا کی طرف سے ہے اور اہتدتوں کی کاشکر کرواور جب بری بات جی میں آئے تو شیطان سے بناہ ما تھو۔ پھر ہے آیت بڑھی۔'' کا

على منداحير: ١٩/١٣ منداني يعلى الموسلى: ١/ ١٣٣، رقم ١٠٥٩ يجمع الزوائد: ١١ ١١٥ كتاب الاذكار، باب ما يقول اذ الرق اوفزع الترغيب والترحيب: ١٥٣ - ١٥٥ سيد ٢٥٠ - ١٥٠ مندالي يعلى الموسلى الموسلى ١٥ - ١٥٠ مندالي يعلى الموسلى ١٥ - ١٥٠ مندالي يعلى الموسلى ١٥ - ١٥ منداحير: ١٥ - ١٥٠ مندالي يعلى الموسلى ١٥ - ١٥ منداحير، قم ١٥٠ - ١٥ مندالي يعلى الموسلة والترخيب والترحيب: ١١ ١٥٠ - كشف الماستار ١٠ ١٣٠ باب ما با با في الوسوسة ، رقم ٥٠ - في أن أن في الكبرى: ١١ - ١٥ من كتاب الفير تفسير قوله الشيطان الماستار ١١ ١٥٠ باب الفقر رقم ١٥٠ الماستدا في يعلى الموسلى ١٥٠ من ١٩ و ١٥ من ١٥ مندالي يعلى الموسلى ١٥٠ من ١٩ و ١٥ مندالي يعلى الموسلى ١٥٠ من ١٩ و ١٥ من ١٥ مندالي ١٠ مندالي الماستان الماسلى ١٥ مندالي الماسلى ١٥ مندالي ١٠ مندالي الماسلى ١٥ مندالي الماسلى ١٥ مندالي ١٠ مندالي ١٥ مندالي مندالي ١٥ مندالي

﴿ الشَيْطانُ يعِدُ كُمْ الْفَقْرِ وِياْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءَ عِنْ ﴿ الْشَيْطَانُ يَعِدُ كُمْ الْفَقْرِ وِياْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءَ عِنْ ﴾ الله الشيطان تم كو محتا تي كاوندود يتاب اور برى بالتين تتاتا ہے''

مصنف نے کہا کہ اس حدیث کوجر رہے نے عطا ، سے اور عطا ، نے ابن مسعود <sup>خالی</sup>ف سے موقو فاروایت کیا ہے۔

ا بَن عَبِ سَ جِئْنَاذُ نَے کہا ،رسول ایند سنی تیزیم حضرت امام حسن وحسین جِنْنِف کے لیے تعوید فرماتے تصاوراس طرح کہتے تھے:

((أُعِيدُ دُكُما بِكلماتِ الله التّامّة من كُلّ شيطانٍ وهامة ومن كلّ عيني الامّة ))

پھر فرماتے تھے کہ ای طرح میرے باپ اہرائیم مدینا مھی اساعیں واسحق عینا ہم کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔' ﷺ یہ صدیث سیح بخاری میں ہے۔ابو بکرانباری نے کہ صامة ہوام کا واحد ہے۔اور صامة اس مخلوق کو کہتے ہیں جو بدی کا قصد کرے اور لامہ بمعنی ملمنہ ہے یعنی رنج ویے والی اور حدیث میں لامة فقط صامه کی من سبت ہے آیا ہے اور ذبان پرخفیف ہے۔

ثابت بہتی ہے روایت ہے کے مطرف نے کہا کہ میں نے نظرا ٹھائی تو ویکھا کہ فرزند آدم القدعز وجل اور ابلیس کے درمیان میں پڑا ہے۔اگر خدا جا ہتا ہے کہاس کو محفوظ رکھے تو بچ لیت ہے اوراگر جمجوڑ دیت ہے تو شیطان اس کو لے جاتا ہے۔

بعض سلف سے دکا یت منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دسے کہا کہ جہ ۔ ان وحنت گناہ کو تیری نظروں میں آ رائش دیے گا تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس نومخنت میں ڈالوں گا۔ ان ہزرگ نے پھر دومر تبہ کہا اگر پھر وہ ایس کرے گا تو تو کیا کرے گا؟ شاگر و دونوں مرتبہ کہا اس کو مشقت میں ڈالوں گا۔ ہزرگ نے فرمایا یہ بات بہت ہوئی ہے۔ یہ بتا کہ اگر تو کسی بحریوں کے گلے پرگزرے اور گلے کا کتا تھے پر حملہ کرے اور تھے کو چانے ہے بازر کھے تو تو کیا کرے گا، اس نے کہا میں کتے کو ماردوں گا اور بقدرامکان بڑاؤں گا۔ ہزرگ نے کہا یہ تو تو کیا کرے گا، اس نے کہا میں کتے کو ماردوں گا اور بقدرامکان بڑاؤں گا۔ ہزرگ نے کہا یہ

ابوداؤ د: كمّاب النته ، باب في القرآن ، رقم ٢٣١٤ ـ احاديث الانبياء: ياب يزفون ،النسلان في المشي ، رقم ٢٣٠٧ ـ ا البوداؤ د: كمّاب النته ، باب في القرآن ، رقم ٢٣١٤ ـ ترندي: كمّاب الطب، باب كيف يعوذ الصبيان ، رقم ٢٠٠٠ - من ماجه: كمّاب الطّب ، باب ماعوذ به النبي و ماعوذ به، رقم ٣٥٢٥ ـ احمد: ١/٢٣٦/ ٢٥٠ ـ در المراق المرا





#### باب چېار م

# تلبیس اورغرور کےمعانی کابیان

مصنف نے کہا کتلبیس کے معنی باطل کوخت کی صورت میں ظاہر کرنا ہے۔اورغرورا یک قسم کی ناوانی ہے جس کی وجہ سے فاسد عقیدہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور ناتص چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس نادانی کا سبب فقط کسی ایسے شبہ کا وجود ہے جس سے یہ بات پیدا ہوئی اور اہلیس اپنے حتی المقدورلوگوں کے پاس آتا ہے اوران پر قابو پانا چا ہتا ہے اوراس کا غالب ہونا آومیوں کی عقل ودانش اور جبل وعلم کےموافق کم وپیش ہوتا ہے اور جانتا جا ہیے کہ انسان کا دل مثل قلعے کے ہے اوراس قلعے کی ایک جارد بواری ہے اور اس جارد بواری میں دروازے ہیں اورروزن ہیں۔اس میں عقل رہتی ہے اور فرشتے اس قلع میں آتے جاتے رہتے ہیں اور قلعے کے ایک طرف پناہ گاہ ہے اس میں خواہشات اور شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں جن کو کوئی نہیں رو کتا۔ قلعے والوں اور پناہ گاہ والوں میں لڑائی ہوتی ہےاور شیاطین قلعے کے اردگر دکھومتے رہتے ہیں اور حاہتے ہیں کہ پاسبان غافل ہوجائے پاکسی روز ن ہے آ ڑہٹ جائے تو قلعے میں تھس پڑیں لہٰذا یا سبانوں کو جا ہے کہ ان کو قلعے کے جن جن درواز وں کے لیے مقرر کیا ہے ان کی خبر گیری رکھیں اور تمام روزنوں کا خیال رکھیں اور پاسبانی ہے ایک لحظہ بے خبر نہ ہوں ۔ کیوں کہ دعمن موقعہ کا منتظر ہے اور بے خبر نہیں ( کسی شخص نے حسن بھری میں ہے تو چھا کہ یا حضرت کیا بھی شیطان سوتا تمجی ہے؟ جواب دیا کہ شیطان کو نیندآتی تو ہم لوگوں کو بہت راحت ملتی ) پھروہ قلعہ ذکر خدا ہے روشن اورا بمان ہے پرنور ہے۔اس میں ایک جلا کیا ہوا آئینہ ہے جس میں صورتیں نظر آتیں میں۔ جب شیاطین بناہ گاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے دھوال کثرت ہے کرتے ہیں۔جس سے قلعے کی د بیواریں سیاہ ہوجاتی ہیں اور آئینہ زنگ آلود ہوجا تا ہے۔ بیدهوال فکر کی ہوا ہے زائل ہوتا ہے اور آئینہ پر ذکر النی صیقل کا کام کرتا ہے۔ دشمن کا حملہ کی طرح سے ہوتا ہے بھی تو قلعہ کے اندرآن لگتا ہے تو یاسبان اس برحملہ کرتا ہے اور بھی داخل ہو کر جھی رہتا ہے اور بھی یاسبان کی خفلت ہے قلعے میں قیام کرتا ہے۔ بسااوقات دھویں کواڑاد بنے والی ہوائھہر جاتی ہے اور

4 TT TT TO THE REAL OF THE REA

اس کوکوئی نہیں جانتا اور اکثر اوقات پاسبان اپنی غفلت کی وجہ ہے ہہر چلا جاتا ہے تو قید کرلیہ جاتا ہے اور اس سے شیاطین خدمت لیتے ہیں ،اور وہ ہوائے نفسانی کی موافقت کر کے خوش ولی سے نشکر شیاطین میں رہ جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ شروفساد کا گروگھٹال بن جاتا ہے۔

کی برزگ نے کہا، پی نے شیطان کو دیکھا۔اس نے جھے ہے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اور خود تعلیم کہ میں اور کو تعلیم ویتا تھا۔اب بیرھالت ہے کہ ان سے ماتا ہوں اور خود تعلیم لیتا ہوں اور اکثر اوقات شیطان ہوش منداور عاقل آدمی پر ہجوم کرتا ہے اور خواہش نفس نی کو ایک دہمن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا ہے۔وہ خفس اس کو دیکھ کر شیطان کی قید میں کھینس جاتا ہے۔اور زیادہ تو کی ویش جس کی زنجیر میں آدمی جکڑ جاتا ہے جہل و نادانی ہے۔اس کے بعد ایک ویشن ضعف غفلت ہے۔ جب تک ایمان کی زرہ مومنوں پر رہتی ہے اس وقت تک ویشن کا تیرکار گرنہیں ہوتا۔

حسن بن صالح کہتے ہیں کہ شیطان آ دمی کے لیے ننا نوے دروازے نیکی کے کھول دیتا ہے۔جس سے ایک درواز ہ برائی کامقصود ہوتا ہے۔

الممش نے کہا کہ ایک شخص نے بیان کیا جوجنوں سے باتیں کرتاتھا کہ شیاطین باہم گفتگو کرتے تھے کہ جولوگ سنت نبوی سائٹی کے تابع میں وہ ہمارے لیے نہایت سخت ہیں ۔ لیکن جو خواہش نفسانی کے بندے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہیں۔





#### بأب ينجم

#### شیطان کا عقا کدو دیانات میں تلبیس کرنا سوفسطا ئے کے لیے شیطان کی تلبیس کا بیان

مصنف نے کہا سوفسطا ئیدایک قوم ہے جوایک شخص کی طرف منسوب ہیں جس کوسوفسطا کہتے ہیں۔اس قوم کا خیال ہے کہاشیاء کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں کہ جو چیز ہم دور ہے و پکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جیسی ہم دیکھتے ہیں واسی ہی ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے خلاف ہو۔علانے ان پراعتراض کیا ہے اور یو جھاہے کہ تمہارے اس قول کی کوئی حقیقت ہے یانہیں۔ اگرتم کہو کہ کچھ حقیقت نہیں اور اس کے بطلان کو جائز رکھوتو ایسا وعویٰ جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکر جائز ہوسکتا ہےاس لیے کہتم اس قول ہے اقر ارکرتے ہو کہتمہاری بات قابل تشکیم نہیں اورا گرتم یہ کہو که اس قول کی حقیقت ہے تو تم نے اپنے ند ہب کو جیسور ویا۔ ان لوگوں کے ند جب کا تذکرہ ابو محمد حسن بن موی نوبختی نے کتاب الآراء والدیانات میں کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اکثر علماء متنکلمین کودیکھا کہ اس جماعت کے بارے میں انہوں نےصریح غلطی کی ۔ کیوں کہ انہوں نے اس قوم ہے بحث ومباحثہ کیااور دلائل ومناظرہ ہےان کی تر وید کی حالا تکہ بیلوگ حقیقت ،امراور مشاہدہ بی کو ثابت نہیں کرتے ۔ پھرا یے مخص ہے کیونکر کلام کرے جو کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تم مجھے ہے کلام کرتے ہو یانہیں اوراہیا آ دمی کس طرح مناظرہ کرتا ہے جوا تنانہیں جانیا کہ خودوہ موجودے یا معدوم ،اورابیاان ان کیے خطاب کرتا ہے جو خطاب کو بمنز لیر سکوت سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور سیجے کومٹل فاسد کے خیال کرتا ہے ۔ نوبختی نے کہا پھر مناظرہ وہی صحف کرتا ہے جوایک ضرورت کامقر ہواورایک امر کامعتر ف ہواور جس کا وہ مقر ہواس کوالی چیز کی صحت کا سبب قرار دے جس ہے وہ منکر ہو لیکن جو تحص اسکامعتر ف نہ ہواس کا مجادلہ اعتبار ہے ساقط ہے۔ مصنف نے کہا، میں کہتا ہوں کہاس کلام کا ابوالوفاء بن عقیل نے رد کیا اور کہا ہے کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم سوفسطائیوں ہے کلام کیا کریں؟ کیوں کہ زیادہ سے زیادہ میں ہوسکتا ہے کہ مباحثہ کرنے والامعقول کومحسوس سے ملائے اور شامد کو پیش کر کے اس کی وجہ سے عائب پر

دلیل لائے۔ حالانکہ بیلوگ سرے سے محسوسات ہی کے قائل نہیں۔ ابوالوق ، کہتے ہیں اور بیکلام تنگ حوصلگی ہے۔ بیرنہ جا ہے کہ ان لوگوں کے معالجہ ہے مایوں ہو کر فار غ ہوج کس ، کیوں کہ ان کو جو پکھے خبط ہوا ہے۔ وہ فقط وسواس ہے زیاد دنہیں ۔لہذا ایسا زیبا نہیں کہان کے تعرض ہے حوصدہ تنگ کیا جائے ۔ کیول کہ بیہ وہ لوگ جیں جن کو برشتنگی مزاج کا عارضہ احق ہو گیا ہے۔ بہاری اوران کی مثال الی ہے جیسے سی کوخدا نے بھینگا بیٹر بخشا۔ وہ بمیشہ ایک جیا ند کو دو جا ندو <u>ک</u>ھتا ہے حتی کے اس کواس امر میں کوئی شک وشبہتیں رہتا کہ آسون پر دو جاند ہیں ۔اس کا باب کہنا ہے کہ جاندایک ہی ہے سے ف قصورتیری آنکھ کا ہے۔اپنی عیب دار سکھ ہند کر کے و کھے۔ جب وہ لڑ کا اس طرح کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایک جا نداس ہجہ ہے ویچھ ہوں کہ ایک آ نکھ بند کئے ہوں دوسرا جا ندی ئب ہو گیا۔اب اس قول ہے ایک اور شبہ بیدا ہو گیا۔ بھراس کے باپ نے کہا کہ اگر تیرے قول کے مطابق اس وجہ ہے ایک جاند جاتار ہا قواجھی آتھے بند کر کے نظر كر ـ جب اس نے ايما كيا تو دو جاند د كھائى ديتے اب اس نے باپ كى بات كودرست جانا۔ محمہ بن عیسی نظام نے کہا کہ صالح بن عبدالقدوس کا ایک بیٹا مر گیا۔اس کے پاس ابو البذيل كاگزرہوا۔ ميں بھي ان كے ہمراہ تھا اوراس زیانے ميں لڑ كا تھا۔ صالح نے دردنا ك\_آواز ہے گفتگو کی ۔اس کی حالت متنغیر و کھے کر ابوالبذیل نے کہا کہ مجھ پرتمہارے رہے وقم کی کوئی وجہبیں ھلتی ۔ کیوں کے تمہارے نز دیک آ دمی ایسے ہیں جیسے کھیتی ۔صالح نے جواب دیا کہ اے ابو البذيل ميں بينے كاغم محض اس ليے كرتا ہول كه اس نے كتاب الشكوك كوندير ها۔ ابوالهذيل نے یو جھا، کتاب الشکوک کیا ہے۔ کہنے لگا ایک کتاب ہے جوہیں نے صفیف کی ہے۔ جواس کو پڑھت ہےاس کوگزری ہوئی چیزوں میں شک پڑتا ہے بیہاں تک کداس کو وہم ہوجا تا ہے کہ بیس ہو تیس اور جو ہا تیں نہیں ہوئیں ان میں شبہ ہوتا ہے ۔ حتی کہ خیال کر لیتا ہے کہ ہو چکیں ۔ نظام کہتے ہیں میں نے صالح ہے کہا کہ پھراہتم بھی اپنے بیٹے کے مرنے میں شک کرواوراس بڑمل کروکہ وہ نہیں مرا گوکہ مرچکا ،اورشبہ بیں پڑجاؤ کہ اس نے کتاب الشکوک پڑھ لی اگر چے ہیں پڑھی۔ ابوالقاسم بلخی حکایت کرتے ہیں کہ ایک سوفسطائی شخص کسی مشکلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا،ایک باران کے پاس آیا اور پچھ مناظرہ کیا۔ان عالم نے کسی ہے کہہ دیا کہاس شخص کی

المراک کہیں لے جو وَجب وہ سوفسط کی ہو ہرآیا تو اپنی سواری کونہ پایا۔عالم کے پاس گیااور کہنے مالا کہ میری سواری کہیں لے جو وَجب وہ سوفسط کی ہو ہرآیا تو اپنی سواری کونہ پایا۔عالم کے پاس گیااور کہنے مالا کہ میری سواری چوری ہوگئی۔عالم نے جو اب ویا کہ بید کیا گہتے ہو۔شایدتم سواری پر نہ آئے ہو گے،اس نے کہا کیول نہیں۔عالم بولے تج بولو، وہ کہنے لگا میں اس امر کا یقین کرتا ہوں۔عالم نے ہدر بار کہنا شروع کیا کہ یاد کر لو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا فرہ تے ہیں یہ پچھ یاد کرنے کی ہوت نہیں۔ مجھ کو کال یقین ہے کہ میں سوار ہوکر آیا ہوں۔عالم نے کہا پھرتم کیوکر دعوی کرتے ہوکہ اشیء کی کوئی حقیقت نہیں، کیوں کہ حالت بیداری اور حالت خواب بیساں ہے۔سوفسط کی الاجواب ہوااورا سے نہیں ہے۔ حوفسط کی

ابومحد نو بختی نے کہا کہ نا دانوں کا گروہ خیال کرتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت خاص ایک نہیں، بلکہ ہرشے کی حقیقت برقوم کے نز دیک ان کے اعتقاد کے موافق ہے۔ مثلا شہد صفراوی مزاج دالے کو تلخ معلوم ہوتا ہے اور دومروں کو شیریں ،ای طرح عالم کو بھی جولوگ قدیم مانتے ہیں ان کے نزویک قدیم ہے اور جو حادث جانتے ہیں ان کے نزویک حادث ہے۔ اور رنگ کو جولوگ جسم فرض کرتے ہیں ان کے نز دیک عارض ہے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگر اعتقاد ر کھنے والوں کوبھی معدوم خیال کریں تو یہ اعتقادر کھنے والے کے وجود پرموتو ف ہوگا۔نوبختی نے کہ بہلوگ بھی سوفسطائیہ کی قتم ہے ہیں۔ ان کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ بہتمہار اقول سیج ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے نز دیک سیحے ہونا مردود ہے اور تمہارا یہ اقر ارکرنا کہ تمہارا ند جب تمہارے می سف کے نزدیک باطل ہے تم پر جحت ہے اور جو کسی وجہ سے اپنے قول کے باطل ہونے پر ججت لائے تواس کا مخالف اس کے فسادیذ ہب کے طاہر ہونے میں کا فی وغالب ہوجائے گا اور ایک دوسرا جواب اس قوم کا ہے ہے کہ اس سے پوچھا جائے تم مشاہرہ کے لیے کوئی حقیقت ثابت کرتے ہو یانہیں۔اگر وہ کہیں کہبیں تواس کا جواب اول الذکر جماعت میں مذکور ہو چکا ہےاوراگر کہیں کہ مشاہد ہ کی حقیقت اعتقاد پر موقوف ہے ،تو انہوں نے اس سے نفس حقیقت کی نفی کر دی۔اب ان کے ساتھ وہی کلام ہوگا جو پہلے فرقہ کے ساتھ تھا۔

نو بختی نے کہا،اس قوم میں ہے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم بچھلٹا رہتا ہے اور ہبتار ہتا ہے۔ان کا قول ہے کہانسان ایک شے کودو بار ذہن میں نہیں لاسکٹا کیوں کہاشیاء ہمیشہ

متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ان کو جواب دیا جاتا ہے کہتم کو بیٹلم کبال ہے آگی حالا نکہتم خوداس چیز کا انکار کرتے ہوئے جس کی وجہ سے بیٹلم آیا۔ دوسرے جب ہمتم میں سے کسی کو جواب دیں گے تو وہ شخص اب وہ نہ ہوگا جس ہے ہم نے کلام کیا تھا۔

د هرمه پرشیطان کی<sup>تلبیس</sup> کا ذکر

مصنف نے کہا، اہلیس نے بہت ی مخلوق کواس وہم میں ڈال دیا ہے کہ نعوذ ہالتہ کوئی معبود اور صد نع نہیں اور یہ اشیاء بغیر کی موجود کنندہ کے وجود میں آگئیں۔ان لوگوں نے جب کہ حصانع کوجس کے ذریعہ سے نہ پایا اور اس کی معرفت کے لیے عقل کوکام میں نہ لائے تو اس کی ہستی کا انکار کر ہیٹھے۔ کیا بھلاکوئی عقل آ ومی صانع کے وجود میں شک لاسکتا ہے۔اگر انسان کا گزرکی ایسے میدان میں ہوتا ہے جہال کوئی عمارت نہ دو پھر بھی دو ہارہ وہاں پر و یوار کھڑی کا گزرکی ایسے میدان میں ہوتا ہے جہال کوئی عمارت نہ ہو پھر بھی دو ہارہ وہاں پر و یوار کھڑی دیجہ تو یقینا جانے گا کہ اس و یوار کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر کیا یہ فرش زمین اور یہ آسان بلنداور یہ بھیب بنیادیں اور حکمت کے موافق جاری قوانین صانع مطلق پر دلالت نہیں کرتے ۔ کسی عرب نے کیا خوب کہا:

إِنَّ الْبَعْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ فَهَيْكُلُّ عُلُوكٌ بِهِدِهِ اللَّطَافَةِ وَمَرْكُزُ سُفُلِيٌ بِهِذِهِ الْكَثَافَةِ اَمَايَدُلُانِ عَلَى الْلَطِيُفِ الْحَبِيْرِ

'' نعنی اونٹ کی مینٹنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے پھر پیکرعلوی اس لط فت ہے اور مرکز
سفلی اس کثافت ہے کیا لطیف و نہیر پر دلالت نہیں کرتے ۔؟''
پھراگر انسان اپنفس میں تامل کرے تو اس کے واسطے ایک کافی وش فی دلیل موجود
ہے کیوں کہ اس جسم انسانی میں وہ حکمتیں میں جن کے بیان کی کتاب میں گنجائش نہیں جو شخص
غور کرے گا کہ دانت اس لیے تیز ہیں تا کہ نکڑے کریں۔ ڈاڑھیں اس لیے چوڑی ہیں کہ پیس
ڈالیں اور زبان لقمہ کوالٹتی پلٹتی ہے اور جگر طعام پر مسلط ہے اسے پکا تاہے پھر خار جی حصہ کو بقدر
ضرورت غذا پہنچا تا ہے اور ان انگلیوں میں اس لیے گرھیں لگا ئیں تا کہ کھلیں اور بند ہوج کمیں
ضرورت غذا پہنچا تا ہے اور ان انگلیوں میں اس لیے گرھیں لگا ئیں تا کہ کھلیں اور بند ہوج کمیں

ادر کام کرسکیس، پھرانگلیوں کو ہٹری سے خالی نرا گوشت ہی نہ رکھا۔ کیوں کہ بولی ہوتیں تو مضبوط چیز سے انہیں صدمہ پہنچنا اور ٹوٹ جاتیں۔ پھر کوئی انگلی بڑی، کوئی چھوٹی بنائی جب سب مل جاتی ہیں تو برابر ہوجاتی ہیں اور بدن جسمانی میں اس چیز کو پوشیدہ کیا جس سے بدن قائم ہے وہ نفس ہے جسلحتوں کی بدایت کرتی نفس ہے جسلحتوں کی بدایت کرتی ہے۔ ان چیز وں میں سے ہرایک باواز بلندیکار کر کہتی ہے:

أفِي اللهِ شَكُّ اللهِ

"كيا خداكى متى مي كوئى شبه ب

محرین فقط اس وجہ ہے بدراہ ہوگئے کہ انہوں نے خداکوس ظاہری کے ذریعے سے طلب کیا ۔ بعض لوگوں نے خداکا اس لیے انکار کیا کہ جس کا وجودا جمالی طور پر ثابت کیا ۔ انہوں نے نفصیلی حیثیت ہے اس کا اداراک نہ کیا ۔ البنرااصل وجود بی ہے محکر ہوگئے اور پروگ اپنی اپنے غور وفکر کوکام میں لاتے تو جان لیتے کہ خود ہم میں الیکی چیزیں ہیں جن کا ادراک ہم اجمالی طور پر کرتے ہیں جی خیس اور عقل ۔ حالا نکہ کوئی ان کا وجود ثابت کرنے ہے باز نہیں رہا اورزیادہ ہے زیادہ اتنا ہے کہ خالتی کا وجود ہم کی طور پر ثابت کیا جاتا ہے اور سے کوکر کہ سطح ہیں کہ دہ کیسا ہے اور کیا ہے جب کہ خالتی کا وجود کی کیفیت ہے نہ ماہیت ۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قطعی دلائل میں سے ایک ہے جب کہ خالم حادث ہے ۔ کیوں کہ وہ حوادث سے جائی نہیں اور جو چیز کہ حوادث سے بیکی نہ ہو وہ حادث ہے ۔ کیوں کہ وہ حوادث سے ہمارے اس قول پر خوصائع نے بنائی ایک یادہ کا ہونالازی کی صورت واقع ہو ۔ جسے کرکڑی درواز سے جو صائع کے اور لو ہا کلہاڑی کی صورت کے لیے ۔ طحمہ بین کہتے ہیں کہ اب جس دلیل کی صورت کے لیے ۔ طحمہ بین کہتے ہیں کہ اب جس دلیل کی صورت کے لیے ۔ طحمہ بین کہتے ہیں کہ اب جس دلیل کے صورت کے لیے ۔ طحمہ بین کہتے ہیں کہ اب جس دلیل سے تم نے صائع کا وجود ثابت کیا تھا ہی دلیل سے عالم کا قدیم ہونالازم آتا ہے ۔ سے تم نے صائع کا وجود ثابت کیا تھا ہی دلیل سے عالم کا قدیم ہونالازم آتا ہے ۔

جواب یہ ہے کہ صافع کو مادہ کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صافع نے اشیاء کی ایجاد واختر اع کی ہے۔ کیوں کہ ہم جانے ہیں کہ ہم میں صور تیں اوراشکال متجد دہ جیسے دولا ب کی صورت اس میں کوئی مادہ نہیں۔حالانکہ صافع نے اس صورت کواختر اع کیا ہے اوراس کے لیے

# المستور کا ہونا ضرور ہے۔اب ہم نے تم کوا یک ایک صورت دکھادی۔ جس کا وجود مدم محض ہے ہوااور تم ہم کوکو کی ایک صورت دکھادی۔ جس کا وجود مدم محض ہے ہوااور تم ہم کوکو کی ایک صنعت نہیں دکھا کتے جو بغیر کسی صافع کے ظہور میں آئی ہو۔ طبیعیات والوں (طبائعیین ) بر شیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا کہ جب شیطان نے ویکھا کہ صافع کا انکار کرنے میں اس کی بات کم مانی جاتی ہے۔ کیوں کے عقامیں اس بات کی شاہر ہیں کہ مصنوع کے لیے صافع کا ہونالازم ہے و پندا توام کی گاہوں میں اس عقیدہ کو زینت وی کہ بیتمام مخلوقات صرف طبیعت کا فعل ہے اور سمجھایا کہ ونیا ہیں جواشیاء ہیں وہ سب جاروں طبیعتوں کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ طبیعتیں ہی فاعل ہیں۔

جواب اس کابیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں طبائع کا اجتماع تو اس کی دلیل ہے کہ طبائع موجود ہیں نہ ریہ کہ وہ خود فاعل ہیں۔ پھر ریبھی ثابت ہوا کہ طبائع بغیر اجتماع اور باہمی آ میزش کے فعل نہیں کرتیں اور بیامرخود طبائع کی طبیعت کے خلاف ہے۔جس سے ثابت ہوا کہ طبائع مجبور ومقهور ہیں اور بیامرمسلم ہے کہ طب کع میں حیات علم اور قدرت نہیں ہے اور بیرظا ہرہے کہ ایک یا ا نتظام اور با قاعدہ فعل کسی عالم ودانا ہی ہے سرز دہوگا۔ پھر جب کوئی چیز خود عالم نہیں وہ دوسرے عالم کا فاعل کب ہوسکتی ہے اور جس میں خود قند رہ نہیں و دایک قادر کا فاعل کیا ہوگی۔اگر مشکرین کہیں کہ فاعل اگر تھیم ودانا ہوتا تو اس کی عمارت میں خلل نہ پایا جاتا اور بیرموذی حیو**انات** موجود نہوتے معلوم ہوا کہ سب کچھ طبیعت سے ہے۔ہم جواب دیں گے کہ بیاعتر اض تہمیں پرلوٹآ ہے کہ اس سے جوامور باانظام اور استوار صاور ہوئے طبیعت سے ایسے امور صاور نہیں ہو کتے اورخلل جوتم کہتے ہوتوممکن ہے کہ امتحان اور تنبیبہ اور سزا کی غرض ہے ہو بااس خلل میں اليه منافع پوشيده موں جنہيں بمنہيں جانة \_ پھر بم يو حيتے ہيں كه ماه نيسان ميں آفاب كي طبیعت کا اثر کہاں چلا جاتا ہے کہ انواع واقسام کے غلوں اور میووں پر طلوع ہوتا ہے پھرغور ہ انگوروغیرہ کوتر کرتا ہے اور گیہوں کا عرق تھینج کراس کوخشک کردیتا ہے۔ اگر آفتاب کافعل طبعتا ہوتا تو سب کوخٹک کر دیتا یا تر کر ڈالتا۔اب فاعل مختار کے سواکوئی ندر ہاجس نے اپنی مرضی کے وافق آفآب ہے کام لیا کہ ایک کوذخیرہ کے لیے خٹک کر دیا اور دوسرے کو کھانے کے لیے تر

رکھااورلطف میہ ہے کہ جس کوحرارت آئی ب نے نشکی پہنچائی ہے وہ غلاف میں ہوتا ہے اوراس کے جسم سے حرارت المحق بینی گیہوں کو کے جسم سے حلی ہوتی ہے اس کوتر رکھ ۔ یعنی گیہوں کو خشک کر دیااورانگورکوتر کی پہنچائی۔ پھر وہی حرارت خشخاش کے بھول کوسفید کرتی ہے اورگل لالہ کوسرخ بناتی ہے اورانا رکو کھٹا میٹھ رکھتی ہے اورانگورکوتر شی پہنچ تی ہے حالانکہ پانی ایک ہی ہے اورائی کی طرف سے القدتھ کی کا شارہ فرما تا ہے۔

عنوتیہ بریشیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا جو یہ وہ قوم ہے جس کا مقولہ ہے کہ صافع عالم دو ہیں۔ایک فاعل نیر
جونور ہے۔دوسرا فاعل شر جوظلمت ہے اور بید دونوں قدیم ہیں۔ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں
گے۔دونوں قوی حساس سی دبھیر ہیں اور دونوں کے دونوں نفس اور صورت ہیں مختف ہیں۔ فعل
اور تد ہیر ہیں باہم برکس ہیں۔ جوجو ہر نور ہے وہ صاحب فضل دحن اور صاف ہے۔ خوشبواورخوب
صورت ہے اور اس کی ذات فیر وہرکت والی، جو دو کرم والی، دانا اور نفع رساں ہے۔اس سے
فیر، لذت، سرورا ور بہتری ظاہر ہوتی ہے۔اس ہیں کسی شم کی زیاں رسانی اور برائی نہیں، جو ہر
ظلمت ہے وہ اس کے بر خلاف ہے۔اس ہیں کدورت، نقص، گندگی اور بدنمائی ہے اور اس کی
فالمت ہوں، نادان، زیاں وہ ہے۔اس ہیں کدورت، نقص، گندگی اور بدنمائی ہے اور اس کی
ان کا پی عقیدہ ابوجم نوبختی نے اس طرح نقل کیا ہے۔نوبختی نے کہا ایک دوسر ہے کی جانب ہوتا کہ اور کھیں اور دونوں ہمیشہ ایک اور اس کی عائب ہوتا رہا اور ظلمت جانب جنوب گرتی رہی اور دونوں ہمیشہ ایک دوسر سے کے جانب بین اور بین ہوتا رہا ورظلمت جانب جنوب گرتی رہی اور دونوں ہمیشہ ایک دوسر سے سے جس کہ میں جو بی کہا، جو یہی کہا ہمیو یہی کہا ہمیو یہ کہا ہمیو یہ کا مقولہ ہے کہ بید دونوں خدایا ہی پی پی خونس پر مقسم گمان ہے کہ جانب ہمیں اور یا نجویں روح۔نور کے چاروں جدایا پی پی پی خونس پر مقسم میں چیں۔نار،نور،ہوا، پائی اور دونوں خدایا پی پی پی خونس پر مقسم ہیں اور پانچویں روح۔نور کے چاروں جسم سے ہیں۔نار،نور،ہوا، پائی اور

روح روشی ہے۔ جوان بدنوں میں ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ فلمت کے چارجہم یہ میں سوزش،
تاریکی ، بادسموم ، غبار اور روح دھواں ہے۔ انہوں نے نور کے اجسام کا نام طاککہ رکھا ہے اور فلمت کے اجسام کا نام شیاطین اور عفاریت رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فلمت سے شیاطین اور عفاریت رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فلمت سے شیاطین بیدا ہوتے ہیں اور نوٹراس ہے ممکن ہے۔ نوبختی نے ان کے مذاہب نور اور فلمت ہے فلمت خیر پر قادر نہیں اور نہ خیراس ہے ممکن ہے۔ نوبختی نے ان کے مذاہب نور اور فلمت کے متعلق محتف بیان کے اور لچر عقائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ ان پر محنت و مشقت فرض ہے اور ایک دن کی خوراک سے زیادہ و خیرہ نہ جع کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان مشقت فرض ہے اور ایک دن کی خوراک سے زیادہ و خیرہ نہ جع کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان پر عمر کے ساتویں جھے کی مدت کے روز ہے رکھنا ، جھوٹ ، بخل ، جادو ، بت پر تی ، زنا اور چور کی چھوڑ دینا فرض ہے اور کسی فری روح کو ایڈ اند دینی جاہے۔ اس بار سے میں ان کے مذاہب ہیں جوانہوں نے اینے خیالات نا قصہ سے ایجاد کر لیے ہیں۔

کی بن بشرنباوندی نے کہا کہ ان بیل ہے ایک قوم ہے جن کودیصانہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عالم کی طینت بخت وورشت تھی۔ وہ طبیعت ایک زمانے تک جم باری تعالی میں جس کونار کہتے ہیں طول کے رہی۔ باری تعالی نے اس سے تکلیف پائی۔ جب اس کوزمانہ گزرا تو اس نے اپنے جسم سے اس طینت کو جدا کرنا چاہا۔ وہ جسم طینت میں مل گیا۔ اور گر ند ہو گیا۔ ای جسم اور طینت سے یہ عالم مرکب ہوا کہ نوری اور طلمی ہے۔ اب جو پچھ صلاح کی قسم کیا۔ ای جسم اور طینت سے یہ عالم مرکب ہوا کہ نوری اور طلمی ہے۔ اب جو پچھ صلاح کی قسم سے ہوتا ہے وہ نوری طرف سے ہے اور جو فسادی قسم سے ہووہ ظلمت کی جانب سے ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمیوں تو تی کرتے اور آزار پہنچاتے ہیں۔ ان کواس عقیدہ پرجس نے مجبور کیا وہ یہ یہ کہ میں شراورا ختلاف دیکھا۔ ابندا ہجھ گئے کہ ایک اصل سے دو مضاد چیزیں ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ جس طرح آگ میں گری اور سردی جی نہیں ہو سکتیں ۔ علانے ان کے اس قول کا کہ صافع عالم دو ہیں یوں رد کیا کہ اگر خدادو ہوتے تو ضرور ہے کہ دونوں یا قادر ہوت یا عاجز ، یا ایک قادر ہوں اور دوسرا عاجز ۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں عاجز ، موں۔ ابندا ایک صورت باقی رہ گئی کہ دونوں قادر ہوں ، اب ذبین میں آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک قادر کی جس مورت باقی رہ گئی کہ دونوں قادر ہوں ، اب ذبین میں آتا ہے کہ دونوں کی مراد یوری ہوں تو جس امر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا ظہور میں آتا ہے اور دوسرا اس کے سکون کا خواہاں ہے ۔ یہ دونوں جس امر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا ظہور میں آتا محال ہے۔ یہ کول کہ اگر ایک کی مراد یوری ہوں تو

دوسرے کا بچز ثابت ہوگا۔ ثنویہ کے اس مقولہ کا کہ فاطل خیر نور ہے ،اور فاطل شرظامت ہے۔
علمانے یوں روکیا کہ اگر کوئی مظلوم بین گ سرظلمت سے بناہ لے تو یہ خیر ہے جوشر سے صادر
ہوئی۔اس قوم کے ساتھ کلام کرنے میں نفس کوراغب نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ان کے ندا ہب
محض خرافات ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

# فلاسفہاوران کے تابعین پرشیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا کہ شیط ن نے فلا سفہ کو دھوکا و بنے پراس جہت سے قابو پایا کہ بیاوگ فظ اپنی آراءاور عقلوں کے ہور ہے اور اپنے خیالات کے مطابق گفتگو کی ۔ انہیا پینیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ۔ ان میں بعض وہ ہیں جو دھریہ فرقہ کے ہم مشرب ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی صافع نہیں ۔ فلا سفہ کا یہ مقولہ نو بختی وغیر و نے ان کی کہ بول سے نقل کیا ۔

یجیٰ بن بشرنبا وندی نے ذکر کیا کہ ارسطا طالیس اور اس کے اصحاب کا خیال ہے کہ ز بین ایک ستارہ ہے جو کہ آ سان کے جوف میں ہے اور ہر ایک ستارے میں اس زمین کی طرح کے عالم ہیں،درخت اور نہریں ہیں جیسے کہ زمین میں ہیں اور بیفر قیہ صانع کوئیس مانتا اور ان میں ہے اکثر وہ ہیں جو عالم کے لیے علت قدیمہ ثابت کرتے ہیں۔ پھر عالم کوقدیم کہتے ہیں اور قائل ہیں کہ عالم ہمیشہ خدا تعالی کے ساتھ موجود اور اس کا معلول رہا۔ اس کے وجود ہے چیھے نہیں ہٹا۔ اس کے ساتھ ایسار ہا جیسا کہ معلول علت کے ساتھ رہتا ہے اور نور شمس کے ساتھ لازم ہے اور میلزوم بالزمان نبیس بلکہ بالذات اور بالزتبہ ہے۔اس گروہ کے جواب میں کہا جاتا ہے کہتم قدیم ارادہ کی جہت ہے عالم کے حادث ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔ کیوں کہ ارادہ قدیمہ اس عالم کے اس وقت موجود ہونے کو حابتا تھ جس وقت بیامالم پایا گیا۔ پھروہ کہیں کہ اس ہے لازم آتا ہے کہ وجود باری اور وجود مخلوقات میں ایک زیانہ ہوتو ہم جواب ویں گے کہ زیانہ مخلوق ہے اور زمانہ سے پہلے کوئی زمانہ بیس، پھراس قوم ہے کہا جاتا ہے کہتم یہ بتاؤ کہ آیا خدا میں میہ قدرت ہے کہ آسان کے دل کوموجودہ بلندی ہے ایک آدھ ہاتھ کم یازیادہ کردے۔اگروہ سے کہیں کہ بیاب ممکن نہیں تو بیا یک تو خدا کوعاجز بنانا ہے۔ دوسرے جس چیز کا ہڑھنا گھٹناممکن نہ ہواس کا اپنی اصلی حالت برموجو در بناوا جب ہے ن<sup>ممک</sup>ن اور جو چیز واجب ہوتی ہے وہ علت <sub>س</sub>ے

مستنعنی ہے۔ان لوگون نے جو یوں کہا کہ خدا تعالی عالم کا صالع ہے تو دراصل اپنا فدہب چھیایا ہے، عالم کامصنوع ہوناان کے خیال میں جائز ہے حقیقت میں نہیں۔ کیوں کہ فاعل اپنے فعل میں ارادہ کرنے والا ہوتا ہے اوران کے نز دیک عالم کاظہور ضروری ہے خدائے فعل ہے نہیں ہے۔اس فرقد کے مذاہب میں ہے رہی ہے کہ عالم ہمیشہ رہے گا۔جس طرح اس کی ابتدانہیں ای طرح انتہا بھی نبیں ہے۔ کیوں کہ عالم علت قدیمہ کامعلول ہے اور معلول اپن مدت کے ساتھ پایاجا تا ہے اور جب عالم ممکن الوجود ہوا تو نہ قدیم ہوگا اور نہ معلول ہوگا۔ جالینوس نے کہ ہے کہ مثلاً فرض کرواگر آفتاب قابل انعدام ہوتا تو اس قدر مدت دراز میں اس پژمرد گی طاہر ہوتی۔اس کے جواب میں کہاجا تا ہے کہ بہت ی چنز وں میں پڑمر دگی نہیں آتی ، بلکہ ریکا یک فاسد ہوجاتی ہے۔علاوہ ازیتم نے کیونکر جان لیا کہ آفتاب میں پڑمروں اور کی نہیں آئی۔ کیوں کہ آفتاب فلاسفہ کے نزد میک زمین ہے ایک سوستر جھے یا اس ہے کم وثیش برا ہے پھرا گر اس میں ہے بہاڑوں کے برابر کم بھی ہو جائے تو وہ حس ہے معلوم نہ ہوگا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ یا قوت اور سونا فاسد ہوجاتے ہیں حالانکہ برسوں تک باقی رہتے ہیں اوران کا نقصان محسوں نہیں ہوتا۔ پس طاہر ہوا کہ ایجاد اور اعدام ای قادر کے ارادہ ہے جوانی ذات میں تغیرے یاک ہے۔ اوراس کی کوئی صغت حادث بیں فقط اس کافعل متغیر ہوتا ہے جواراد ہُ قدیمہ کے متعلق ہے۔

ابوجم نوبختی نے کتاب الآراء والد یا نات میں نقل کیا ہے کہ سقر اطاکا خیال ہے کہ اشیاء کے اصول تین ہیں۔علتِ فاعلی عضر اور صورت۔وہ کہتا ہے کہ اللہ عزوج ل وعقل ہے اور عضر کون وفساد کا موضوع اول ہے اور صورت جہم نہیں بلکہ جو ہر ہے۔ای فرقہ میں ہے دوسرے بقول ہے کہ اللہ تعالیٰ علت فاعلی ہے اور عضر منفعل ہے۔ تیسر اکہتا ہے کہ ققل نے اشیاء کو ای ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ چو تھے کا مقولہ ہے کہ ققل نے ترتیب نہیں دی بلکہ طبیعت کا فعل ہے۔ ساتھ مرتب کیا ہے۔ چو تھے کا مقولہ ہے کہ قفل نے ترتیب نہیں دی بلکہ طبیعت کا فعل ہے۔ مالم کو جمتع متفرق متحرک اور ساکن دیکھا تو جان لیا کہ وہ حادث ہے اور حادث کے لئے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تو جان لیا کہ وہ حادث ہے اور اچھی طرح تیرنا فعد نے اور اچھی طرح تیرنا کو بین جانا، لہذا اس صافع و مدیر سے فریاد کرتا ہے گر وہ اس کی فریاد ری نہیں کرتا۔ای طرح نہیں جانتا، لہذا اس صافع و مدیر سے فریاد کرتا ہے گر وہ اس کی فریاد ری نہیں کرتا۔ای طرح

کوئی آگ میں گریز تا ہے تو ہم نے معلوم کر لیا صافع معدوم ہے کی نے کہا کہ عدم صافع کے بارے میں یہ لوگ تمین فریق ہیں۔ ایک فرقہ کا تو خیال ہے کہ جب صافع نے عالم کوکال اور تمین میں یہ لوگ تمین فریق ہیں۔ ایک فرقہ کا تو خیال ہے کہ جب صافع نے عالم کوکال اور تمین مردیا تو اس کواچھا معلوم ہوا۔ اس لیے وہ ؤرا کہ ہیں اس میں زیادتی یا کی ندہ جائے جس سے وہ ف سد ہوجائے اس خوف سے اس نے اپنے آپ کو بلاک کر ڈالا اور عالم اس سے خالی ہوگیا اور تمام احکام حیوانات اور عالم کے مطبوعات میں جاری حسب اتفاق باتی رہ گئے۔ دوسر افرقہ کہتر ہے کہ ایسانہیں بلکہ باری تعالی کی ذات میں ایک شور وغو غاظا ہر ہوا۔ اس لیے اس کی قوت مخذب ہوتی رہی اور نور گفتار ہا جتی کہ وہ نو راور قوت اس شور وفریا دمیں آگے ۔ اس شور کو عالم کہتے ہیں اور باری تعالی کا نور گز گیا اور اس میں سے ایک محدود رہ گیا۔ اور ان لوگوں کا گمان کہتے ہیں اور باری تعالی کا نور گز گیا اور اس میں سے ایک محدود رہ گیا۔ اور ان لوگوں کا گمان چوکہ وہ جیسا تھا و یہا ہی ہوجائے گا۔ پھروہ جیسا تھا و یہا ہی ہوجائے گا اور خوکہ میں ہوجائے گا ورہ بار مہل چھوڑ دیا۔ اس لیے جو چوکہ وہ ان ہوگیا۔ تیسر افرقہ گم کن کرتا ہے کہ یون نہیں بلکہ باری تعالی نے جب عالم کواستوار میں تو رفرقہ میں جو تو سے وہ جو ہر لا ہوتی ہے ہو۔ اس کے اجزاء عالم میں متفرق ہو گئا ورعالم میں جو تو ت ہوہ جو ہر لا ہوتی ہے ہے۔

مصنف نے کہا، یہاں تک جو پچھ ذکر ہواوہ کچی بن بشر نے بیان کیا ہے جس کو میں نے نظامیہ میں ایک نسخہ سے نقل کیا جو دوسو ہیں برس قبل کہتھا گیا تھا اورا گراس کے نقل کرنے سے اہلیس کی تعلیم کے سبب سے اس بیان سے اہلیس کی تعلیم کے سبب سے اس بیان سے روگر دانی بہتر ہوتی ۔ایسے ناشا کت عقا کہ کا ذکر کرنا زیبانہیں ۔لیکن ہم نے اس کے ذکر کرنے میں فاکدہ کی صورت بیان کردی۔

اکثر فلاسفر اس طرف گئے ہیں کہ القدت کا ملم ہے، اور اپنے فاط اپنی ذات کا علم ہے۔ حالا نکہ یہ بات ہا ہت ہوچکی ہے کے گئوق کو اپنی ذات کا علم ہے، اور اپنے خالق کا بھی ہے ہم تو گو یا انہوں نے گئلوق کا رجہ خالق سے بڑھا ویا۔ مصنف نے کہا، اتنی ہی بات ہے اس عقیدہ کی سخت رسوائی ظاہر ہوگئی۔ زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں نےور کا مقام ہے کہ ان احمقوں کو ابلیس نے کیسافریب دیا۔ باوجود یکہ یہ لوگ کمال عقل کا دعوی کرتے ہیں۔ اس عقیدہ میں شیخ بوعلی سین ان کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ خدا کواپنے نفس کا علم ہے اور اشیا ہے گئے۔

ر المحالي المراق المرا

ووليعني كياامندتعالي كومخلوق كاعلم بيس-'

وَقُولُهُ ﴿ وَيَعْلَمُ مَافِي الْمَرِ وِالْبِحُرِطِ ﴾ الله والبحرط الله والله وا

کوئی پیۃ درخت سے نہیں گرتا گرید کہ القد تع لی جانتہ ہے۔ اور معتق لداس طرف گئے ہیں کہ القد تعالی کا علم اور اس کی قدرت خود اس کی ذات بی ہے۔ یہ عقیدہ اس لیے رکھا تا کہ دو قبریم ثابت نہ کرنا پڑیں۔ جواب اس قوم کا یہ ہے کہ قد یم فقط ایک ذات ہے جوصف ت کم بید سے موصوف ہے۔

مصنف نے کہا کہ مرنے کے بعدا تھنے ہے، روحوں کے برٹوں میں اوئ کے جانے ہے اور بہشت ودوز خ کے جسم نی ہونے ہے فلا سفر نے انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بینی جو عوام الناس کے لیے بیان کی ٹنی ہیں تا کہ عذا ہے وق ا ہے روحانی سمجھ میں آج نے اور خیال کی ہے کہ نفس بعدموت کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے یا تو ایسی مذت میں ہوتا ہے جو بیان میں نہیں آسکتی وہ کامل نفوس ہوتے ہیں یا ایسی سکیا ہوتا ہے جس کا بیان نہیں ہوسکا میں نہیں آلودہ ہوتے ہیں اور اس کی یف ہے کہ درجے لوگوں کے ہے۔ یہ وہ نفوس ہیں جو گنا ہول میں آلودہ ہوتے ہیں اور اس کی یف کے درجے لوگوں کے انداز ول کے موافق کم وہیش ہوا کرتے ہیں اور کھی بعض نفوس ہے ہے تکایف من بھی جتی اور بھی ہو جاتی ہے ۔ اس قوم کے جو اب میں کہا جاتا ہے کہ موت کے جدو جو وفقس کے ہم مشکر دور بھی ہو جاتی ہے ۔ اس قوم کے جو اب میں کہا جاتا ہے کہ موت کے جدو جو وفقس کے ہم مشکر راحت اور اس کی تاریخ ہیں مذت میں مذت سے دار دور نئی ہو ہے گر یہ بناؤ کہ دشر بعت اور جم بہشت اور دوز نئی میں مذت راحت اور ہم بہشت اور دوز نئی میں مذت راحت اور ہم بہشت اور دوز نئی میں مذت ہم مین کی کہا کہ کی کئرانکار کریں جب کہ شریعت نے ہم کو اس کی تعلیم دی۔ بندا ہم سعادت وشقات ۔ میں فی وجسی نی دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور نیسی تم جو حقائی کو مقام امثال میں قائم کرت ب

المنافع المنا

سی و جما ہو یں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت <sup>من</sup>ہوم مشاہد پر موقو ف نہیں۔ تو ہم جواب ویں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت <sup>من</sup>ہوم مشاہد پر موقو ف نہیں۔ مصنف نے کہا کہ ہم کو جمارے نج<sub>ہ</sub> منی تیزوم نے خبر دی کہ اجساد قبل از بعث قبرول سے

مصنف نے کہ کہ بلیس نے ہمارے مذہب والوں میں سے چندتو موں پر تلمیس کی تو ان پران کی ذکاوت، ذہمن اور عقلوں کی راوسے واخل ہوا۔ ان کو سمجھایا کہ فلا سفہ بی کی پیرو می سواب ہے۔ کیوں کہ ان لوگول ہے ایسے ایسے افعال اور اقوال صادر ہوئے جونہا بیت ذکا اور کمال عقل پر والات کرتے ہیں ۔ یہ لوگ ہمیشہ سقراط وبقاط و افلاطون وار سطاط لیس وجالینوں کی حکمت ہیں پڑے رہے ہیں۔ حالا نکہ ان علی پر فقط عوم ہند سے ومنطق وطبیعیات کا وار و ہدارہ اور انہوں نے اپنی عقل سے پوشیدہ امور نکالے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے وار و ہدارہ اور انہوں نے اپنی عقل سے پوشیدہ امور نکالے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے

بخاری بخت بالنفسیر تغلیر سورة النباه ، باب بیم یخی فی الصور فق تون افوا بیا ، رقم ۴۹۳۵ مسلم ت سیست ا باب به بیم یکی فی الصور فقی تون افوا بیا ، رقم ۱۳۹۵ میلم ۱۳۹۳ مسلم ت سیست این این می این می سیست می این می این

الہیات میں گفتگو کی تو گڈیڈ کر دیا اور ای وجہ ہے ان میں اختلا ف پڑا اور حساب و ہندسہ میں خلاف نہ ہوا۔ ہم نے ان کی تخلیط کا بیان ان کے عقائد میں کیا ہے اور ان کی تخلیط کا سبب یہ ہے کہ بشری قوتیں علوم الہیہ کو فقط اجمالی طور ہے ادراک کرسکتی ہیں اوراس ادراک کے لیے شرائع کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے اور ان متاخرین کے لیے امثال میں بیان کیا گیا کہ ظکماء متقدمین صانع کے منکر تھے اور شرائع کو دور کر دیتے تھے۔ بلکہ ان کو اہلہ فریبی اور دھوکہ دہی سمجھتے تھے۔ متأخرین نے ان کے خیالات کی تصدیق کی۔انہوں نے شعار دین کو جھوڑ دیا۔نماز وں کو مہمل اور ے کا رسمجھا۔ ممنوعات کے مرتکب ہوئے اور حدودشر بعت کونا چیز جانا اوراسلام کی یا بندی تزک کردی۔ان لوگول کی بنسبت بہود ونصاریٰ اپنے عقائد میں معذور ہیں کیوں کہ وہ اپنی شرائع کے یابند ہیں۔جن پرمعجزات دلالت کرتے ہیں اوراہل بدعت بھی معذور ہیں کیوں کہ وہ اوآپہ شرعتیہ میں غور وفکر کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے کفریات کی کچھ بھی سندنہیں ہے۔ بجز اس کے کہوہ جانے بین کہ فلاسفہ ظکماء تھے۔افسوس ان کو پی خبرنہیں ہے کہ انبیالیا کہ کمکم ایکی بیں اور ضکم اے سے زیادہ بھی ہیں اوران لوگوں کو جو ظکما ء ہے انکار صانع کی خبر کی ہے تو محض دروغ اور محال ہے کیوں کہان میں صافع کو ثابت کرتے ہیں اور نبوتوں کے منکر نہیں ۔ الّا آئکہ اس میں غور کرنا بریار جانا۔ ان میں سےمعدود وے چند بچے کہ جود ہر ہیہ کے تا لع ہو گئے ۔ جن کے قہم کا فساد کئی مرتبہ ظاہر کیا جاچکا ہے کہ ہم نے اپنی امت کے تفلسف پیشوں میں ہے اکثر کو دیکھا کہ ان کے اس تفلسف ہے بجز سرگر دانی کے پچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب نہوہ مقتضائے فلسفہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ بی مقتضائے اسلام جانتے ہیں۔ بلکہ بہت ہے ان میں سے ایس جوروز ور کھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھرخالق اور نبوتوں ہراعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حشر اجساد کے انکار میں بحث کرتے ہیں اور جس کو دیکھئے کہ فقر وفاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہے وہ عام طور پر قضاوقدرے ناراض ہے۔ حتیٰ کہ مجھ ہے بعض متفلسفہ نے کہا کہ ہم تو ای ہے مخاصمہ کرتے ہیں جوآ سان پر ہےاوراس بارے میں بہت سے اشعار پڑھتا تھا۔ بنانچہان میں سے ایک شعر کار جمہ بیہ جودنیا کی صفت میں ہے۔ ''کیا م دنیا کوکسی صانع کی صنعت خیال کرتے ہو یاتم اس کو ایسا تیر سجھتے ہوجس کا کوئی سچینکنے والانہیں۔'' انہی میں ہے چند شعروں کا ترجمہ بیہ بر المراق و نیا میں برالیس کے بھلائی کو نداختیار پیش کرتا ہے نہ م ہوتی ہے بھر کھیں ہوتی ہے بھر کھیں الموں و نیا میں بھارے ہے بھلائی کو نداختیار پیش کرتا ہے نہ م ہوتی ہے بھر کھیں ہم ہے کیا فائدہ ہے۔ ہم زمانے کے ہاتھوں ہے ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں جس ہے نہ عقل بی نجات وے کئی ہواور نہ بی فرمی اور تند فوئی ہم ایسی تاریکیوں میں پڑے ہیں جن میں نہ کوئی جاند چمکت ہے نہ آفتاب روشن ہے اور نہ کوئی چنگاری سکتی ہے۔ بیشک زمانے میں ممل کرنا محض بیکارے ہوئی ہوئی ہے۔''

چونکہ ہمارے زیانے سے فلا سفداور رہبان ووٹوں کا زیانہ قریب ہے بہذا ہمارے اہل ملت میں ہے بعض نے تو ان کا دامن پکڑی اور بعض نے ان کی اطاعت کی ۔ای لیے تم اکثر اہمت میں ہے بعض نے تو ان کا دامن پکڑی اور بعض نے ان کی اطاعت کی ۔ای لیے تم اکثر اہمتوں کو دیکھتے ہو کہ جب وہ اعتقاد کے باب میں نجور کرتے ہیں تو تفلسف میں پڑجاتے ہیں اور جب زید کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو راہب بن جاتے ہیں ۔ پس ہم اللہ تی لی ہے انتجا کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے فرہ بریا قائم رکھے اور ہمارے وشمن سے ہمیں بچائے۔

#### ہیکل پرستوں پرابلیس کی تلبیس کا بیان

بینکل پرست وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علوی روحانیات ہیں ہے ہرایک روحانی کے

لیے ایک پیکر ہے ۔ یعنی اجرام فلکی ہیں ہے ایک جرم اس کی صورت ہے اور ایک روحانی کی
طرف جواس کے ساتھ مختص ہے منسوب ہے ۔ جس طرح ہماری روحول کی نسبت ہمارے ابدان
کی جانب ہے ۔ وہی روحانی آس کا مدہر ہے اور وہی اس ہیں تصرف کرتا ہے ۔ منجملہ ہیا کل عبویہ کے
تو ابت اور سیارے ہیں ۔ اس گروہ کا قول ہے کہ ہماری رسائی خاص روحانی تک نہیں ہو
عتی ، اس لیے ہم اس کے بیکر کی پرسٹش کرتے ہیں اور اس پر چڑھاتے چڑھاتے ہیں ۔ اس تو م
کا دومرا فریق کہت ہے کہ ہر پیکر آس نی کے لیے ای کی صورت اور جو ہر کا ایک شخص اشخاص سفلی
میں ہے ہے ۔ بندا اس فریق نے صورتیں بنائی ہیں اور بت تر اشے ہیں اور ان کے لیے مکان
میں ہے ۔ بندا اس فریق نے صورتیں بنائی ہیں اور بت تر اشے ہیں اور ان کے لیے مکان

یکی بن بشر نہاوندی نے ذکر کیا ،ایک قوم کا قول ہے کہ سات ستارے زحل ،مشتری، مریخ ،مشس ، زہرہ ،عطارد ، اور قمر اس عالم کے مدیر ہیں اور ملا اعلی کے تکم سے صدور پاتے بیں۔اس قوم نے ان ستاروں کی صور تول پر بت نصب کئے بیں اور ان بیس سے ہرا یک حیوان

#### علی المیس میں المیس کے 193 کی ہے۔ کا جواس سے مشابہ ہے چڑ حاوامقرر کیا ہے۔

مرن پرایک آدمی بھورے رنگ کا سفید داغوں دالاجس کا سر بھورے بن کی وجہ سے
سفید ہوتا ہے۔ اس آدمی کولاتے ہیں اور ایک بڑے دوش ہیں داخل کرتے ہیں اور دوش کی تہہ
ہیں میخیں گاڑ کر اس کو ہا ندھ دیتے ہیں۔ پھر دوش کور وغن زیتون سے بھر دیتے ہیں وہ فخص اس
ہیں گئے تک ڈوہا کھڑا رہتا ہے اور زیتون ہیں ایسی دوا کیں ملاتے ہیں جو اعصاب کو قوت
ہیں گئے تک ڈوہا کھڑا رہتا ہے اور زیتون ہیں ایسی دوا کین ملاتے ہیں جو اعصاب کو قوت
ہینچا کیں اور جسم پر گوشت بڑھا کیں۔ جب ایک سال گز رجاتا ہے اور فربی بخش غذاؤں ہے
موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کی چر بی کھال سے جدا کرتے ہیں اور اس کے سرکے نیچے لیشے
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جو مرت کی کے صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جو مرت کی کے صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جو مرت کی کے صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب

ا پنی ارواح شریرہ وخبیشہ کے شرے محفوظ رکھ۔ ان کا خیال ہے کہ اس کے سریس سات دن تک حیات باقی رہتی ہے۔ وہ ان سے گفتگو کرتا ہے اور اس سال جو خیر وشر ان کو پہنچنے والا ہے وہ جانتا ہے۔
مثم ہراس عورت کو چڑھاتے ہیں۔ جس کے بچے کوشتری کے لیے مارڈ الا تھا۔ شمس کی صورت کا طواف کراتے ہیں اور کہتے ہیں اے نورانی معبود قابل مدح وثنا ہے۔ ہم نے بچھ ہروہ پڑھا اور ہم کو اپنی خیر نصیب کراورا پنی برائی پر اللہ عاوا چڑھا ہو تیرے مشابہ ہے۔ ہماری نذر قبول کراور ہم کو اپنی خیر نصیب کراورا پنی برائی سے پناہ دے۔

زہرہ پرایک بیباک ادھیر بردھیا عورت پڑھاتے ہیں۔ اس طرح کے اس ادھیرعورت کو زہرہ کے دو ہروکر کے اس کے اردگرو پکارتے ہیں کدا ہے بیباک معبود! ہم تیرے لیے وہ قربانی کرتے ہیں جس کی سفیدی تیری سفیدی کے مشابہ ہے۔ جس کی بیبا کی تیری بیبا کی ہے ستی ہوئی ہے۔ جس کی بیبا کی تیری بیبا کی ہے ستی ہوئی ہے۔ جس کی نظر بازی تیری نظر بازی کے مانند ہے۔ ہماری قربانی قبول کر ۔ پھر لکڑیاں لاتے ہیں اور اس عورت کے گروانبارلگا کرآگ سلگاتے ہیں۔ حتی کے عورت جل کر فاک ہو جاتی ہے اور اس کی راکھ لے کرائی ہت کے منہ پر ملتے ہیں۔

عطارہ پرایک جوان آوئی خوشخر اسلکھا پر ھا،حساب دال ،آواب سے واقف چڑھاتے ہیں اس کوکی حیلہ سے ہیں اس کوکی حیلہ سے ہیں اور ہرایک کوجس قدر مذکور ہوئے ای طرح مکر وفریب میں پھانے ہیں اور ایک دوائی کھلاتے ہیں جس سے عقل زائل اور زبان بند ہوجاتی ہے۔اس جوان کو عطارہ کے روبر وکر کے کہتے ہیں کہ اے ظریف معبود! ہم تیرے پاس ایک شخص میں ظریف لائے ہیں اور ہم نے تیری طبیعت کو پہچان لیا۔ اب ہم سے اس نیاز کوقبول کر لے۔ پھر اس جوان کو چرکر دونکڑ سے پھر چار کھڑ ہے کر ڈالتے ہیں اور بت مذکور کے کرد چار لکڑ یوں پر بھلا یا جوان کو چرکر دونکڑ سے پھر چار کھڑ ہے کر ڈالتے ہیں اور بت مذکور کے کرد چار لکڑ یوں پر بھلا یا جاتا ہے (یعنی ہر کھڑ ا ایک لکڑی پر ہوتا ہے ) پھر ہر لکڑی ہیں آگ لگاتے ہیں وہ جلنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ چوتھائی کھڑ ابھی جل جاتا ہے ،اس کی دا کھ لے کر بت کے منہ پر ملتے ہیں۔ قرے اس کے ساتھ چوتھائی کھڑ ابھی جل جاتا ہے ،اس کی دا کھ لے کر بت کے منہ پر ملتے ہیں۔ قرے اس کے ساتھ وراس طرح پکارتے ہیں کہ اسے معبود وں کے ہرکارے الل فی اجرام کے ملکے۔

## ٩٤ (95) المنظم المنظم

بت پرستول پرتگبیس میں اہلیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ جرامتی ن جس ہے اہلیس نے لوگوں پرشبہ آ ا، تو اس کا سب بیہ بے کہ خواجش جو اس کی طرف جھے اور عقل جس امر کو متعنی ہے اس سے منہ پجیمرایا اور حواس کا میلان اسپے مثل کی طرف ہوا کرتا ہے۔ لہذا اہلیس نے بکٹر سے مخاوق کوصور ق س بوجا کرنے کی طرف بلایا اور ان لوگوں میں عقل کا عمل ایک رگ من دیا۔ پس ان میں سے بعضوں کو تو بیہ سمجھایا کہ یہی مورت خود تمہماری معبود ہے اور دواحمق مان گئے اور بعضوں میں یجھ تھوڑی می دانائی تھی جس سے وہ جانتا تھا کہ بیاوگ جمد سے اس بات پرموافقت نہ کریں گوان کے دانائی تھی جس سے وہ جانتا تھا کہ بیاوگ کروہم کوخالق کی جن ہے بیس تقرب و اس کے ایم جینا تھا کہ بیاوگ کروہم کوخالق کی جن ہے بیس تقرب و اس کے ۔ چن نچے قرآن مجمد میں ان کامقولہ ہے۔

بت پرستوں پراہلیس کی ابتدائی تلبیس کا بیان

ہشام بن محد بن الس نب الکسی نے کہا کہ میرے ہونے بھے جہے جبر وی کہ بت پرتی کی بنیاداس طرح شروع ہوئی کہ جب آ دم عیر نفائے نے انتقال کیا تو شیت بن آ دم یں او یا د نے ان کی لاش اس پہاڑ کے غاریس رکھی جس پر جنت سے اتارے گئے تھے۔ وہ پہاڑ سرز مین ہندوستان میں ہماؤ کے غاریس کا نام نو ڈ ہے اور وہ روئے زمین کے پہاڑ ول سے زیادہ سر سبز ہے۔ ہش م نے کہا، پھر میرے باپ نے جھے خبر دی بسر و ایت عین ابسی صالحے عن ابن عباس کہا تاب عباس کہا تاب فی اولاواس پہاڑ کے غاریس وم کی ایش کے پاس جو یا سر جا کہا گئے۔ پس اس کی تقطیم کرتے تھے کہ شیث کی اولاواس پر ترحم کرتے تھے۔ یود کھے کرقا بیل کی او یا دمیں سے ایک کرتی ہیں اور تمہارے پاس پر تھے کہا کہ اے جس کے گر دھو مے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس پھے نیس ایک ایک جیز ہے جس کے گر دھو مے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس پھے نیس سے سے ایک مورت گھڑی اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس پھے نیس سے سے ایک مورت گھڑی اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس پھے نیس سے دیس اس کے مورت گھڑی اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس پھے نیس سے دیس اس کے مورت گھڑی کی اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس پھے نیس سے دیس اس کے مورت گھڑی کے دیس سے ایک مورت گھڑی کی اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس پھے نہیں ہے۔ پھر ان کے سے ایک مورت گھڑی کے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے بیان کے جس نے مورت ہیں پہلا شی سے دیس سے مورت بیائی۔

بشام نے کہا، میرے پاپ نے جھے خبروی کہ وَدُه سُواعُ. یَغُوْتُ. یَعُوْقَ. اور نَسُرٌ

بیسب بندگان صالح شے۔ایک ہی مہینے میں سب نے انتقال کیا۔ تو ان کی برادری والول کو ان کی وفات ہے بڑا صدمہ ہوا۔ بس بی قائل میں ہے ایک نے کہا کہا ہے قوم! کیاتم جا ہے ہو کہ میں ان کی صورتوں کی پانچ مورتیں تم ؑ وگھڑ دول ( تو گو یاوہ تمہارے سامنے ہول گے ) سو ا تنی بات کے کہ مجھے بیقد رت نبیس کہ ان کی روحیں ان میں پہنچا وَل۔انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جاہتے ہیں۔ پس اس نے ان کے لیے یانج بت بنادیئے جوان کی صورتوں کے موافق تصاور و ہاں نصب کر دینے۔ پس تو می اپنے بھائی و چیا دیجیرے بھائی کی مورت کے پاس آتا اور اس کی تغظیم کرتااوراس کے گرد کھرتا۔اس کی ابتدابز مانہ پروی بن مبلا ٹیل بن قبیان بن انوش ابن شیث بن آ دم ہوئی تھی ۔ پھر یہ پہلی قرن 🦚 گزرگنی اور دوسری قرن آئی تواول قرن ہے بڑھ کر انہوں نے ان مورتوں کی تعظیم وتکریم کی۔ پھران کے بعد تیسری قرن آئی تو کہنے لگے کہ ہم ہےا گلے لوگ جو ہی رے ہزرگ تھے بے فائد وان کی تعظیم نہیں کرتے تھے بلکداس کے عظیم کرتے تھے کہ القد تعالی کے نزد یک ان کی شفاعت (سفارش) کے امید دار تھے پس بیلوگ ان مورتوں کو یو بے یکے اور ان کی شان بزرگ قر ار دی اور کفرشد بد ہوا۔ پس اللہ تعالی نے ان کی طرف اور پس علیۃ اللہ کورسول بنا کربھیجا۔ا دریس علیما نے ان کوتو حید کی طرف بلایا تو انہوں نے اوریس کوجھٹلایا اور الله تعالى نے اور سے علینا کو مقام بلند میں اٹھالیا کلبی کی روایت الی صالح عن این عیاس میں ہے کہ بت پرستوں کا معاملہ بخت ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ نوح مالنلاً کا زمانہ آیا اور وہ جارسو ای (۴۸۰)برس کے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو پیغیبری عطا کی پس نوح مالینلا نے ان کوایک سو ہیں برس تک اپنی نبوت کے زیانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب ملایا۔ انہوں نے نہ مانا اورنو حمالیلاً ا کو جیوٹا تضبرایا۔ بس اللہ تعالی نے نو جیائیا ہے کو تھم دیا کہ شتی بنادے۔ پھر جب نوح علیما استحقی بنا کر فارغ ہوئے اور اس پر سوار ہو چکے تو چھ سوبرس کے تھے اور طوفان میں جوغرق ہونے والے تھے غرق ہوئے اور نو ن عالیا اس کے بعد تین سو بچیاس برس تک زندہ رہے۔ آ دم عالیا آ ے نوٹ علینا ہ تک دو ہزار دوسو برس کا فرق تھا اور یانی کا طوفان ان بتوں کو ایک جگہ ہے

<sup>🗱</sup> يال الأسل جس ك عبد ين يد ورتض منا في عيل ..

# ورسری جگداورایک زمین سے دوسری زمین تک اچھالتا پھرا۔ یبان تک کہ پانی کے تھیٹرول

نے ان کو جدہ میں لا کر ڈالا۔ جب پانی خشک ہوا تو یہ مور تیں ساحل کنارے پر بڑی رہیں اور ہوا کے جھوٹکوں سے ریگ بیابان اڑ کراس قد ران پر پڑی کہ بیدریگ کے نیچے دب کئیں۔
ہوا کے جھوٹکوں نے کہا کہ عمر و بن کی ایک کا بہن تھا ،اس کی کنیت ابو ٹمامہ تھی ،اور ایک جن اس کا موکل تھا۔اس نے کا بنوں کے لہجہ میں اس سے کہا کہ

عِجِّلُ الْمَسِيْرَ وَالظَّعْنَ مِنْ تُهَامَةَ، بِالسَّعْدِ وَالسَّلامَة، إِنْتِ صَفَاجُدَة، تَجِدُ فِيُهَا أَصُنَامًا مُعَدَّةً، فَأَوْرِدُهَا تُهَامَةً وَلا تَهِبُ ثُمَّ ادُعُ الْعَرَبِ إِلَى عِبَادَتِهَا تُجَدُ فِيهَا أَصُنَامًا مُعَدَّةً، فَأَوْرِدُهَا تُهَامَةً وَلا تَهِبُ ثُمَّ ادُعُ الْعَرَبِ إِلَى عِبَادَتِهَا تُجَدُ.

''لینی تہامہ ہے کباوہ کس کے جدد اپنے آپ کو سعد وسلامہ میں بہبنچا۔ پھر جدہ کے کنار ہے جا۔ وہاں تجھ کورکھی ہوئی مورتیں ملیس گی۔ان کو تہامہ میں لے آ اور یہاں کے سرداروں سے خوف نہ کھا۔ پھرعرب کوان کی عبادت کے لیے بلا۔''

عمروی کی نے جا کر نہر جدہ سے نشان ڈھونڈ کر ان کو نکالا پھر لا دکر تہا مدلا یا اور جب جج
کا موسم آیا تو عمروین کی نے سب اہل عرب کو بتوں کی پرسٹش کی جانب بلایا ۔ پس عوف بن
عذرہ بن زیداللات نے اس کا کہنا مان لیا۔ تو اس نے عوف خد کورکو وُ ڈنام کا بت حوالہ کیا۔ وہ وۃ
کو لے گیااورواد کی القرئی کے قرید دُو مُتَ اُلْجَ مُدَل مِی رکھااورای کے نام سے منسوب بوا۔
کے اپنے بینے کا نام عبدودر کھا اور بھی شخص سب سے پہلے اس بت کے نام سے منسوب بوا۔
عوف نے اپنے دوسر سے بیٹے عامر کوال کا دربان (مجاور) مقرر کیا۔ اس وقت سے اس کی اولاد
ہوف نے اپنے دوسر سے بیٹے عامر کوال کا دربان (مجاور) مقرر کیا۔ اس وقت سے اس کی اولاد
محمد سے ما لک ابن حارثہ نے بیان کیا کہ میں نے ودکود یکھا تھا اور میرا باپ میر سے ہاتھ و دو دو صلح میں اس کے بعد میں نے دیکو کی جا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خالد بن ولید دائش نے اس کو گڑر ہے کرویا۔ صورت سے ہو کی تھی کہ رسول اللہ من اللہ میں ولید دائش کے کوال بت کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔
فردی تو کی اولا داور عامر کی اولاد نے خالد دائش کو تو ٹر نے سے روکا اور مانع ہوئے۔ پس

خالد دانتیز نے ان سے قبال کر کے اس بت کومنہدم کر کے تو اڑ ڈالا۔ اس اڑ ائی میں خالد دانتیز نے بی خالد درائتیز نے بی عبد و قرمیں سے ایک مرد کوئل کیا تھا جس کا نام قطن بن شریح تھا۔ تو اس کی لاش پڑاس کی مال یہ بہتی ہوئی دوڑی آئی۔

''آگاہ رہو بیالفت ہمیشہ پائدار نہیں رہتی اور زمانے میں کوئی نعمت باتی نہیں رہے گی اور پہاڑی برغالہ زمانے میں نہیں پچتا اور اس کی ماں چوٹی پر بے تاب ہے۔ پھر اس نے کہا اے میرے ول وجگر کے جمع کرنے والے، اے کاش تیری ماں پیدا نہ ہوئی ہوتی اور نہ جھے کو جمع کرنے والے، اے کاش تیری ماں پیدا نہ ہوئی ہوتی اور نہ جھے کو جنتی ۔ پھر اس کی لاش پر اوندھی گر کر کیٹی اور زور سے ایک نعرہ مار کر مرکئی۔''

کلبی نے کہا کہ جس نے مالک بن حارثہ سے کہا کہ وذکی مورت کوالی عبادت میں فلا ہر سیجئے کہ گویا جس اس کود کمیور ہا ہول۔ مالک نے کہا کہ 'ایک مردکی صورت تھا جو بڑے ہے بڑا ہوسکتا ہے ،اوراس پر دو سلے بنائے گئے تھے۔ایک ازار کی طرح تھا۔اور دوسرااوڑ ہے تھا اورادھر سے ایک آزاد کی طرح تھا۔اور دوسرااوڑ ہے تھا اورادھر سے ایک تموار انکائے اور کندھے پر کمان لگائے ہوئے اور آگے ایک نیز ہ بطور جھنڈ ہے کے لیے ہوئے تھا اور ترکش میں تیر تھے۔''

کلبی نے کہا کہ معزبین زار نے بھی عمرو بن کی کا کہنا مان لیا تو اس نے ہذیل کے ایک شخص کوجس کا نام حارث بن تیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن معزتھا، ایک بت دیا جس کو مسواع کہتے تھے اور وہ بطن نخلہ کی زمین رباط میں تھا اور اس کے قرب وجوار کے معزاس کی عبادت کرتے تھے۔ چنا نچہ عرب کے ایک شاعر کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔

"تو ان کو دیکھے کہ اپ قبیلہ کے گر دعبادت میں ایسے جھکے ہیں جیسے کہ ہذیل کے لوگ سواع کے گر دیا ہے کے لیے جھکے دہتے تھے۔ ہمیشداس کی درگاہ پر انبار دیکھوکہ ہرایک راعی کے ذخیرہ کے نفائس ہیں۔"

کلبی نے کہا کہ مَذُ جع نے بھی اس کا کہنا قبول کرلیا تو اس نے اٹعم بن عمر والمرادی کووہ بت دیا جس کا نام یعنو ٹ تھا۔ وہ یمن کے ایک ٹیلہ پرتھا، نڈ نج اوراس کے حلیف قبائل اس بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ہمدان نے اس کا کہنا مان لیا تو اس نے مالک بن مرخد بن جشم کووہ بت دیا جس کا نام یعوق . تفاوہ ایک گاؤں میں رکھا گیا جس کا نام خیو ان تھااس کوقبیلہ ہمدان اوراس کے یمنی حلیف یوجا کرتے تھے۔

قبیلہ حمیر نے اس کا کہنا مانا تو اس نے ذی رئیس کے ایک خص کوجس کا نام معدی کرب تھا ایک بت دیاس کا نام نسو تھا۔ یہ بت زیمن سبا کے موضع بلخع میں تھا جس کو قبیلہ حمیر اوراس کے حلیف دوست پو جتے تھے اور برابر اس بت کی پرستش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی سائل پڑا کے کومبعوث فر مایا تو (غلب پاکر) ان کے منہدم کرنے کا حکم فر مایا۔ ابن عباس بڑا ٹیٹوئے نے کہا کہ رسول اللہ سائل پڑا نے فر مایا: '' جہنم میر سے سامنے کی گئی تو میں نے عمر و بن کی کو و یکھا کہ ایک گئی تو میں نے عمر و بن کی کو و یکھا کہ ایک شخص بہت قد ، سرخ رنگ کر نجا ہے وہ آگ میں اپنی آئنیں گھسٹتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ یہی تو عمر و بن کی ہے جس نے سب سے اول بحیرہ ، وصیلہ ، سائبہ اور حامی کونکالا ، حضر ت اساعیل عالیٰ تاکہ این بگاڑ ااور عرب کو بت سے اول بحیرہ ، وصیلہ ، سائبہ اور حامی کونکالا ، حضر ت اساعیل عالیٰ تاکہ این بگاڑ ااور عرب کو بت سے اول بحیرہ ، وصیلہ ، سائبہ اور حامی کونکالا ، حضر ت اساعیل عالیٰ تاکہ این بگاڑ ااور عرب کو بت سے اول بحیرہ ، وصیلہ ، سائبہ اور حامی کونکالا ، حضر ت اساعیل عالیٰ تاکہ این بگاڑ ااور عرب کو بت سے اول بحیرہ ، وصیلہ ، سائبہ اور حامی کونکالا ، حضر ت اساعیل عالیٰ تاکہ این بگاڑ ااور عرب کو بت

فاٹلانے: بتوں کے نام پر بحیرہ کان بھاڑ کر چھوڑتے اور وصلہ نرومادہ جننے والی یادونر کے بعد تیسری مادہ یا برعکس جنتی تو بت کے نام پر چھوڑتے اوراس کی دوسری صورتیں بھی تفسیر میس مذکور ہیں اور سائیہ جیسے سمانڈے ہے اور حامی ایک مدت تک نراونٹ کی جفتی لیننے یا دلادینے کے بعد بت کے نام برآ زاد کرتے۔

ہشام بن کلبی نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ محمد بن السائب اور دوسروں نے بیان کیا کہ جب اسمعیل علیہ بلکا مکہ میں سکونت پذیر ہوئے اور ان کے بال بچے پیدا ہوکر بڑے ہوئے تو مکہ کے مالک ہو گئے اور وہاں سے قوم عمالقہ کو زکال دیا تو کٹرت ہونے سے مکہ میں ان کی سخنجائش نہ رہی ۔ باہم ان میں لڑائیاں وعداوت واقع ہوئی اور بعض نے بعض کو نکال دیا۔ آخر

البارى: كتاب النفسير، باب ماجعل الله من بحيرة ولاسائية و رقم ٣٩٢٣ مسلم. كتاب صفة الجئة: باب النار يدخله الجبارون - رقم ١٩١٣ ١٩٣٤ مان فى فى الكبرى ٢٠ / ٣٣٨ كتاب النفسير: باب ماجعل القدمن بحيرة ولاسائمة ، رقم ١٥١١ ماريز ٢٤١٧ والحائم: ٣/ ١٣٨ كتاب الاحوال، رقم ٨٨٨٩

دوسرے بلادیس بھیے اور روزی کی تلاش میں نکاے پھرجس سبب سے انہوں نے اول بتوں اور پھروں کی پرسٹش شروع کی ہے ہے کہ ان میں سے جو کوئی مکہ سے باہر جاتا تو وہ ضرورا پنے ساتھ حرم سے ایک پھر کو رکھ لیتے اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتے ہے کیوں کہ اس کو متبرک سیحتے۔ اس لیے کہ جرم کومصوئ جانے اور اس سے مجت کرتے ہے ہے۔ باوجود یکہ ان میں مکہ و کعبہ کی تعظیم بدستور باتی تھی۔ چنا نچہ حضرت ابر اہیم واسمعیل بیالہ کی شریعت پر خانہ کعبہ کا جو وہم وہ اوا کیا کرتے ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اپنی پند کے موافق پوجنے گے اور طریقہ قدیم کو بھول گئے اور دین ابر اہیم واسمعیل میں بیالہ ہوں کی بوجا کرنے گے اور ان کا بھی وہی حال واسمعیل میں بیالہ امتوں کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہ بت نکا لے جن کونوح عالیا کہ کو تو م بوجتی مواجوان سے بہلی امتوں کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہ بت نکا لے جن کونوح عالیا کہ کو تو م بوجتی مواجود سے کہا امتوں کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہ بت نکا لے جن کونوح عالیا کہ کو تو م بوجتی میں جنورا اس کا طواف کرتا ، جج وعمرہ اور وتو ف عرفات ومز دلفہ اور اون خور بانی کا ہدیہ بھیجنا اور جج وعمرہ کرنا ، جج وعمرہ اور وتو ف عرفات ومز دلفہ اور اون خور بانی کا ہدیہ بھیجنا اور جج وعمرہ کرنا ۔ قبیلہ نزار کے لوگ جب احرام ہا ندھتے تھیں۔ وغیرہ قربانی کا ہدیہ بھیجنا اور جج وعمرہ کہنا۔ قبیلہ نزار کے لوگ جب احرام ہا ندھتے تھیں۔ تو شہیہ اس طرح کہتے ہیں۔

((لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبُيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اللَّا شَرِيْكَا هُوَلَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ))

فأملان توله (سوائے ایسے ع) یفقرہ این طرف سے ملا کرشریک کرلیا۔

کھرسب سے پہلے جس نے دین آسمعیل کو بدلا اور بت کھڑ ہے کے اور سائڈ چھوڑ ہے اور وصیلہ کی رسم نکائی وہ عمر و بن ربیعہ ہے اور ربیعہ بی کی بن حارثہ ہے اور یہی حارثہ قبیلہ خزاعہ کاجذ اعلیٰ ہے ۔عمر و بن کی کال فہیر ہ بنت عمر و بن الحارث ہے اور یہی خانۂ کعبہ کا متولی تھا۔ چھر جب عمر و بن کی بالغ ہوا تو متولی ہونے میں حارث سے جھکڑ اکر نے لگا۔ آخر قبیلہ بنی جربم نے اولا داسمعیل عائیں گا ہے قبال کیا اور فتح باب ہوکر ان کو کعبہ کے متولی ہونے سے بلکہ بلا دمکہ سے خارج کردیا اور ان کے بعد خود خانہ کعبہ کامتولی بن بیٹھا۔

ر المجالي الم پھرعمروبن کی سخت بیار ہوا تو اس ہے کہا گیا کہ بلقاء شام میں ایک گرم چشمہ ہے۔ا گر تو ج كراس مين نهائے تو احيما ہوجائے ۔ وہ منحوس وہاں جا كرنہا يا اور احيما ہو گيا اور ديكھا كہ وہاں لوگ مورتیں یو جتے ہیں،ان ہے یو حیما کہ بہ کیا چیزیں ہیں۔انہوں نے کہا،ہم ان ہے ہارش یاتے ہیں،ان کی مدو سے وشمنول پر عالب ہو جاتے ہیں۔ ابن کی نے ان سے ایک بت ما نگا۔انہوں نے دیدیا۔وہ اس کو مکہ میں لایا اور خانہ کعبہ کے گرد بٹھا دیا۔اس طرح اہل عرب نے بتوں کومعبود بنالیا۔ سب سے برانا منات تھا۔ وہ بحر قلزم کے کنارےمشلل کے ایک جانب قُدَ بدمیں مکہ ومدینہ کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔عرب سب اس کی تعظیم کرتے اور اوس وخزرج اور جوکوئی مکہ ویدینہ اور اس قرب وجوار کے مواضع میں رہتا سب اس کی تعظیم كرتے اوراس كے ليے قرباني كرتے اوراس كے ليے ہدئے بھيجة رہتے تھے يوں توبيسب لوگ اس کی تعظیم کرتے ،لیکن اوس وخزرج ہے بڑھ کر کوئی اس کی تعظیم نہ کرتا۔ابوعبیدہ بن عبداللہ نے کہا کہاوس خزرج 🗱 اور جوکوئی ان کے مسلک پر چلتا خواہ یٹر پ (مدینہ ) کا ہویا دوسری جگہ کا ہو۔ بیلوگ جج کرنے آیا کرتے اور ہرموقف میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے کیکن اینا سرنبیں منڈ اتے تھے۔ پھر جب مکہ ہے روا نہ ہوتے تو منات کے یہاں جا کراس کے یاس اپناسرمنڈ اتے اور وہاں کھہرتے تھے اور بدون اس کے اپنا حج پورانہیں جائے تھے اور بت من ت قبیلہ نزیل وخزاعہ کا تھا۔ فتح کمہ کے سال میں رسول اللہ سنی تیز ہے حضرت علی ہی تنز کو بھیجا۔حضرت علی بڑائنڈ نے اس کوتو ڑ کرمنہدم کر دیا۔منات کے بعدلوگوں نے لات کو نکالا تھا۔ وہ منات کی بہنسبت جدید تھااور طائف میں ایک بڑے مربع پھر پر بنایا گیا تھا۔اس کے دربان قبیلۂ ثقیف کے لوگ تھے۔انہوں نے اس برعمارتیں بنائی تھیں۔قریش اورتمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے۔عرب اس کی نسبت سے زیدُ اللّات اور تیم اللّات وغیرہ نام رکھتے تھے۔اور اب جہال مسجد طائف ہے اس کے بائیس منارہ کے مقام پرتھا۔ پس وہ برابرای حالت پررہا۔ یہاں تک کہ بنوٹقیف مسلمان ہوئے تو رسول اللہ مناتیظ نے مغیرہ بن شعبہ مناتنظ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کومنہدم کر کے آگ سے پھونک ویا۔

بت عزیٰ کوظالم بن اسعد نے لیا اور ذات عرق ہے او پر نخلہ ٔ شامیہ کی وادی ہیں نصب

<sup>🦚</sup> اوس وخزرج دو ابعا کی تنے جن کی اولاد سے انسار میں۔

ه الماريس الما

کر کے اس پر کوکٹری بنائی ہیلوگ اس ہے آ واز سنا کر تے تھے۔

ا بن عباس جالفنزے روایت ہے کہ عزیٰ ایک شیطا نیہ عورت تھی ۔ جیطن نخلہ کے تین در خت کیکر پر آیا کرتی تھی۔ پھر جب رسول الله من فیل نے مکہ فتح کیا تو خالد بن ولید ہے فر مایا ''تو بطن نخلہ میں جاوہاں تجھے کیکر کے تین درخت ملیں گے ۔ان میں ہے اول درخت کو جڑ ہے کاٹ ڈالنا۔ خالد بڑالتنڈ نے وہاں جا کرایک درخت کوجڑ ہے کھود پھینکا اوروالیس آئے تو آنخضرت من تَيْنِغ نے فرمايا كه تونے كچھ ديكھا تھا۔ خالد بڙي تنز نے كہا جي نبيس \_آپ من تَيْغِ نے فرمایا کہ جا کر دوسر ہے کو جڑ ہے کا ٹ دے۔خالد بڑانٹنڈ حکم کی تعمیل کی۔ جب واپس آئے تو پھر آپ مٹائیڈیٹر نے قرمایا کہ پھر جا کر تیسرے درخت کو بھی جڑ سے کاٹ دے۔ خالد بٹی منڈ و ہاں مہنچ تو دیکھا کہ وہ بال بمحیرےایے دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھےایے دانت کٹکٹاتی ہے اور ا اس کے پیچھے دبیاسلمی کھڑا ہے جواس کا دربان تھا۔ خالد برائٹڑ نے کہا۔

يَاعُزُّ كُفُرَانُكِ لَا سُبِّحَانَكِ إِنِّي رَايُتُ اللهُ قَدُ أَهَانَكِ "اےعزی بچھے کفرے تیری تعریف نہیں۔ کیوں کہ میں نے و کھے لیا کہ اللہ تع الى نے تھے خوار کیا ہے۔"

پھراس کو مکوار ماری تو اس کا سر دونکڑ ہے ہو گیا۔ دیکھا تو وہ کوئلہ ہے۔ پھرخالد طالنٹنڈ نے ورخت مذکورکو کاٹ ڈالا اور دیبے دریان کو بھی قتل کر ڈالا ۔ پھررسول القد منافیزام کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا۔ آپ نے فرمایا مبی عزی تھی ،اب آئندہ عرب کے واسطے عزی نہ ہوگ ۔'' 🛈 ہشام بن الکسی نے بیان کیا کر قریش کے بہت ہے بت خانہ کعبے کے اندراوراس کے گرو باہر تھے اورسب سے بڑاان کے نز دیک همل تھااور مجھے خبر ملی ہے کہ وہ سرخ یا قوت کا تھا۔ آ وی کی شکل جیسا بنا ہوا تھا۔جس کا دایاں ہاتھ نو ٹا ہوا تھا۔قریش نے ای صورت ہے اس کو پایا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ سونے کا بنا کر لگا یا۔سب سے اول اس بت کوخزیمہ بن مدر کہ بن الیوس بن مصرفے

<sup>🐠</sup> دلاكل النبخ ة يهلق: ۵/ ۷۷ و باب ما جا و في بعثه خالد بن الوليد ليجمع الز وا کد: ۲ ۱۲ ۱۲ م) تاب المغازي والسير ، باب غزوة الفتح يتهذيب تاريخ ومثق لا بن عساكر: ١٠١/٥ \_ نسائي في الكبري: ٣٤٣/٦ ، كتاب النفيير ، توليات لي ، افرأيتم اللّ يه والمعرّ ي ارقم ١١٥٥١\_

مصنف نے کہامشرکوں کے بتوں میں ہے اسماف اور ناکلہ بھی تھے۔ ابن عہاں ہوائیڈ سے
روایت ہے کہ اسماف و ناکلہ قبیلہ جرہم میں سے ایک مرد دعورت تھے۔ ان کو اسماف بن یعلی اور
ناکلہ بنت زید کہتے تھے۔ یہ دونوں جرہم کی نسل سے تھے اور دونوں کا عشق ہیں یمن سے شروع
ہوا تھا۔ پھر قافلہ کے ساتھ دونوں جج کو آئے اور ایک رات دونوں فانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو
وہاں فالی گھر پایا ۔ کوئی آ دمی نہ تھا۔ پس اساف نے ناکلہ سے بدکاری کی تو مسنح ہوکر پھر ہو
گئے۔ مسلح کولوگوں نے ان کومنح پاکر فانہ کعب سے باہر نکال کرقائم کیا۔ بعداز ال قریش و فرزاعہ
ودیگر عرب نے جو جج کو آئے تھے ان دونوں کو ہو جنا شروع کیا۔

ہشام بن الکسی نے کہا کہ جب دونوں منے ہوکر پھر ہوگئے تو کعبہ کے باہراس غرض سے
رکھے گئے بنے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ جب زیادہ مدت گزری اور بنوں کی پوجا شروع ہوئی تو
بنوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے گئی۔ پہلے ایک تو کعبہ سے منصل تھا اور دوسر از مزم کے
مقام پر تھا۔ پھر قریش نے کعبہ کے پاس والا بھی اٹھا کر دوسرے سے ملا دیا اوران کے پاس
قربانی کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ مجملہ بنوں کے ایک ذوائنصہ تھا۔ سفید دودھیا پھر کا بنا
ہوا تھا اوراس پرتائے کی محورت نقش تھی اور مکہ سے سات روز کے راستہ پر یمن اور مکہ کے
درمیان ایک مکان میں رکھا تھے۔ اس کی بھی تعظیم ہوتی اور چڑھاوے کی قربانی بھیجی جاتی

الم منتج بغارى: كتاب المغازى وباب غزوة احد، رقم ١٩٠٣ منداحمه: ٢٩٣/٣ نسائى في الكبرى ٢١٥٣١٥ ـ ١٦١٣ ـ كتاب النفير: تولده والرسول يدعوكم في اخراكم ، رقم ٩ ٤٠ الم تهذيب تاريخ دستن الكبير ٢٠/ ٣٩٨ ـ ترجمه الي سفيان -

رب المعلى المعل

فنبیلہ ذوس کا ایک بت تھا جس کو ذوالکفین کہا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اسلام لائے تو رسول اللّٰد سنی تینی سے طفیل بن عمر و کو بھیجا۔ انہوں نے اس کوجلا دیا۔ بن حارث بن یشکر کا ایک بت تھا جس کو ذوالشر کی کہتے تھے۔

قزاعه ونم وجذام وعامله وغفطان كا ايك بت مشارف شام ( ديبات ) ميں تھا ۔اس كو اُقَيْصِو كَبِيّے بِنْھے۔

مزینه کا ایک بت بنام نُہم تھااورای کے نام پراس کے پوجنے والوں کے نام عبد نہم لیے جاتے تھے۔

> قبیلہ عضرہ کے بت کا نام تعیر تھا۔ قبیلہ طی کے بت کولس کہتے ہیں۔

مکدکی ہر وادی میں ایک بت رہتا تھا۔ اس کو اس علاقہ والے پوجتے تھے اور جب ان میں ہے کوئی سفر کو جانا چا بتا تو سب ہے پہلے کام اس کا بیتھا کہ بت کو چھوئے اور جب سفر سے لونیا تو سب ہے پہلے اس احاطہ میں واخل ہو کر بیکام کرتا کہ اس بت کو چھوتا ۔ بعض ان میں ایسے تھے کہ انہوں نے بت کا گھر بنایا تھا بینی بت کو کوٹھری میں رکھا تھا۔ جس کے پاس کوئی مورت نہ تھی اس نے اپنی نظر ہے کوئی اچھا پھر بی تلاش کر کے رکھ لیا تھا۔ پھر اس کا طواف کرتا تھا۔ مشرکین ان کو آئے سال کوئی منزل پراتر تا تو چار مشرکین ان کو آئے ہے۔ جب کوئی مشرک سفر کو جا تا اور کسی منزل پراتر تا تو چار

السياس المفازى، باب غزوة ذى الخلعة رقم: ٣٣٥٧، ٣٣٥٧، ٣٣٥٧، مسلم: كتاب فضائل الصحبة ، باب من فضائل جرير بن عبد الله ، رقم ١٣٣١- ابوداؤد ، كتاب الجباد، باب فى بعثة البشراء، رقم ١٤٤٧٦ احد ١٣٠٠/٣٠ فضائل جرير بن عبد الله ، رقم ٨٣٠٨ كتاب المناقب، باب مناقب جرير بن عبد الله ، رقم ٣٠٩٣ مند الجميدى: و٣٠٥، رقم ١٨٥٠ مند الجميدى: و٣٠٥، رقم ١٨٥٠ مند الجميدى: ٣٠٠ و٣٠٥ مند الجميدى:

د بر المراق الم

جب رسول القد سن قرائم نے مکہ فتح کی تو مسجد الحرام میں گئے۔ وہاں خانہ کعبہ کے گردمور تیں تصیب اور آپ کمان کی نوک سے ان کی آنکھوں و چبروں پر مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے۔
﴿ جَمَاءَ المَحَقُّ وَ زَهَعَ الْباطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلُ سَكَانَ زَهُو ُ قَانَ ﴾ الله ﴿ جَمَاءَ المَحَقُّ وَ زَهَعَ الْباطِلُ وَانَ الْبَاطِلُ سَكَانَ زَهُو ُ قَانَ ﴾ الله ﴿ وَالله مِنا اور باطل منا اور باطل تو ہمیشہ ہی نسیت ہوتا ہے۔''

پھر تھم فرمایا توسب بت اوندھے گرائے گئے پھر مسجد نظوا کر جلا دیئے گئے۔ اللہ فائلالا: بعض کتب البیر میں ہے کہ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ اوندھا گرجاتا تھا اور یہ اقرب ہے اگر چہ اسناو میں پچھ کلام ہے۔ ابن عباس بٹائنڈ سے روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بت پرست لوگ لوٹائے جائیں گے۔ (زیادہ ہوں کے ) اور جو پھرنے والے ہیں دین اسلام ہے پھر جائیں گے۔

مہدی بن میمون نے کہا کہ میں نے ابور جاءالعطار وی دائتین ہے۔ نا، وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ منا پینز مبعوث ہوئے ہم نے آپ کی بعث کی خبر سن لی۔ پھر مسیلمہ کذاب سے ملے تو آپ کی بعث کی خبر سن لی۔ پھر مسیلمہ کذاب سے ملے تو آگ میں طحہ ابور جاء نے بیان کیا کہ ہم لوگ زمانۂ جا ہلیت میں پھروں کو پوجا کرتے تھے۔ جب ہم ایک پھر سے بہتر دوسرا پھر پاتے تو پہلے پھر کو پھینک دیے اور دوسرے کو پوجن کے تھے۔ جب ہم کسی مقام پر پھر نہ پاتے تو ریگ کا تو دہ جمع کر لیتے اور ایک بھیٹر لاکراس پر کھڑی کرے دہاں اس کا دودھ دوہ لیتے ۔ پھراس تو دہ کے گرد طواف کیا کرتے۔

ابور جاءالعطار دی دلاتنو ہے مروی ہے کہ ہم بالو لے کراس کو جمع کر کے اس پر دووھ دوہ لیتے پھراس کو پوجتے اور سپید پھر لے کرا یک مدت تک پوجتے پھرا سے پھینک دیتے۔

اللاسرة و: ۸۱ هـ ۱۰ هـ اللاسرة و: ۸۱ هـ الله بخارى اكتاب المغازى ، باب اين ركز النبى الرابية يوم الفتح ، رقم ۴۲۸ هـ مسلم: كتاب الجباد والسير ، باب از الية الا منام من حول الكعية ، رقم ۴۹۲۵ مـ ترندى: كتاب تغيير القرآن باب ومن سورة في اسرائيل، رقم ۱۳۳۸ ـ نسائى في الكبرى: ۴۸۲/۱، كتاب النفير، قوله، جا والحق وزهق الباطل، رقم ۱۳۹۷ ـ امروز ۱۳۸۷ مـ ۱۳۶۰ مـ ۱۳۶۰

ابوعثان النبدي ہے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانۂ جالجیت میں پھر بوجتے تھے۔ایک و فعد ہم نے سنا کہ ایک یکار نے والا یکار تا ہے کہ اے قوم والو! تمہارا رب تیاہ وہلاک ہو گیا ہے اب کوئی دوسرارب تلاش کرو۔ تو ہم لوگ نکل کر ہرطرف او نیچے بیچے میدان ڈھونڈتے پھرتے تھے کداتے میں ایک پکارنے والے نے آواز دی کہم نے تمہارارب پایا ہے۔ (یاای طرح کوئی اورلفظ کہا ) پھرہم لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک پھر پایا ہے۔ پھراس پر اونٹول کی قربانی کی گئی۔عمروبن عنبسہ نے کہا کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں سے تھا جو پھر یو جتے تھے۔ پھر جب گروہ (قبیلہ ) جا کر کہیں (یانی پر )اترتے اوران کے ساتھ معبود (پھر ) نہیں ہوتے تو آ دمی ان میں سے نکل کر جاتا اور جار پھر لاتا۔ پھر تین پھروں سے ہانڈی کا چولہا بنا تا اور چوتھا پھر جو سب ہے اچھا ہوتا اس کومعبود بنا کرر کھتا اس کی بوجا کرتا۔ پھراسی یانی پر بسیرا ڈالنے کے زمانہ ہی میں شایدوہ بھی اس ہے خوب صورت پھر یا تا تو پہلے پھر کو پھینک دیتا اور دوسرے کومعبود بنالیتا۔ سفیان بن عیدے یو چھا گیا کہ اہل عرب نے پھروں اور بنوں کی بوجا کیو کرشروع ک تو فر مایا که وه لوگ اصل میں پھروں کی عبادت کیا کرتے تصاوراس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہابیت القد پھر ہے تو ہم جہال کہیں کوئی پھر رکھ لیں وہی بمزلہ بیت اللہ کے ہوجائے گا۔ ابومعشر مینید نے کہا کہ بہت ہے ہندوؤل کا اعتقادیہ ہے کہ رب بے شک ہے اور سے بھی اقر ارکر تے ہیں کہ القد تعالی کے ملائکہ بھی ہیں لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کوسب ہے اچھی صورت تصور کرتے ہیں اور ملائکہ کو بھی خوب صورت اجسام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدااور ملائکہ نے آسان میں مخلوق سے پوشیدگی کرلی ہے اورایے نزدیک خدا کی صورت پر بت بنائے اور ملائکہ کی صورتوں کے بت بنائے اوران کی بوجا کرتے ہیں ۔بعض کے خیال میں بیسایا کہ ستارے اور آسان بہنبت دیگر اجسام کے خالق ہے زیادہ نزویک ہیں اس خیال پران چیزوں ک تعظیم کرنے لگے اوران کے لیے چڑھاوے چڑھانے لگے پھران کے نام کے بت بنائے۔ بہت سے پرانے زمانے کے لوگوں نے بنوں کے داسطے کمر (مندد) بنائے تھے۔ از انجملہ اصفهان میں بہاڑ کی چوٹی پرایک گھر تھا جس میں بت رکھے تھے بھر جب گشاسپ مجوی ہو گیا تو اس نے اس کو آتش خانہ بنا دیا۔ دوم وسوم دوگھر ہندوستان میں تنھے۔ جہارم شہر بلخ میں تھا جس کو و المعلق المعلق

نہاوندی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لیے ایک برہمن نے بنایا تھا۔ ان کے لیے بت خانے بنائے گئے اور سب سے بڑا بت خانداس نے ملتان میں بنیا تھا اور یہ سندھ کے شہرول میں سے بڑا شہرتھا۔ ای بت خانہ میں ان کا سب سے بڑا بت تھا جو ہولا کے اکبری صورت پر بنایا تھا ( لیعنی اپنے خیال کے موافق ) ججائ تعقی کے زمانہ میں بیشہر فتح ہوا اور مسلمانوں نے چاہا کہ اس بت کو تو ڑ دیں تو مجاوروں ومتولیوں نے کہا کہ اگرتم اس کو بیاتی رکھوتو جس قد راس کا چڑ ھا وا آتا ہے اس کا تبائی بھم تم کو دیں گے پس سپدلار نے جائے کو لکھا ہاس نے خلیا ویک کے ایس سپدلار نے جائے کو لکھا ہاس نے خلیا ویک کے ایس سپدلار نے جائے کو لکھا ہاس نے تھے اور زائر کے لیے یشر واتھی کہ اس کے نذرانہ کے لیے سیر وات کو گئاس قد رنڈ رائہ تھی ایس ہو سے تی رائہ ہوگئی کہ اس سے کی یا زیادتی شہیں ہو ہوگئی کہ اس سے کی یا زیادتی نہیں ہوگئی تھی اور جوکوئی اس قد رنڈ رائہ نہیں اور یا تو اس کا مقصد زیارت پورانہ ہوگا ۔ پھر جوکوئی مال لیے ہوئے ورشن کوآتاوہ مال پہنے ایک بڑ بے صندوق میں ڈال ویتا جو وہاں رکھ تھا پھر بت کا طواف کرتا۔ جب درشن کوآتاوہ مال پہنے ایک بڑ بے صندوق میں ڈال ویتا جو وہاں رکھ تھا پھر بت کا طواف کرتا۔ جب درشن کوآتاوہ مال پہنے ایک بڑ بے صندوق میں ڈال ویتا جو وہاں رکھ تھا پھر بت کا طواف کرتا۔ جب درشن کوآتا وہ مال پہنے ایک بڑ بے صندوق میں ڈال ویتا جو وہاں رکھ تھا پھر بت کا خین تھا اور ایک تہائی اس شہر کے قلعہ جات و غیرہ کی مرمت میں خری ہوتا اور باتی ایک ہائی ایک تہائی اس کے محاوروں کا حق تھا۔

مصنف نے کہا کہ ذراغور کرد کے کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنامسخر ہ بن یا اوران کی عقلیں ملم کیس کہ جس چیز کوا پنے ہاتھوں سے بنایا تھااس کی پوج سرنے بگے اورالقد تعالیٰ نے ان مسخر وں کے بتوں کی بہت اچھی فدمت فرمائی ہے۔

لقوله تعالى ﴿ اللهُمُ ارْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ﴿ امْ لَهُمْ ايْدِيَنُطِشُونَ بِهَا ﴿ اَمْ لَهُمُ الْعُمُ الْعُلُمُ الْحُالُ يَسْمَعُونَ بِهَارِ ﴾ ﴿ اللهُ مُ الْحُالُ يَسْمَعُونَ بِهَارِ ﴾ اللهُ اللهُ

<sup>4</sup> م/ الافراف 194.

" العنى كياان بتول كے پاؤل بيں جن سے چلتے بين المان كے ہاتھ بيں كہ جن سے گرفت كرتے بيل ياان كے كان بيں گرفت كرتے بيل ياان كى آئكھيں بيں جن سے و ليکھتے ہيں ياان كے كان بيں جن سے سنتے ہيں۔"

سیبت پرستوں کی طرف اشارہ کیا یعنی تم لوگ ہیر وہا ہے چلتے ہو، ہاتھوں ہے گرفت کر سکتے ہواور د کھتے و سنتے ہو، اور بہتمہارے بت تو ان سب ہاتوں ہے عاجز ہیں اور بہب جان جمادات ہیں اور تم وگ حیوان جا ندار ہوتو کیونکر پوری خلقت کے جاندار نے ناقص جمادات کو اپن معبود بنایا ہے اگر یہ بت پرست ذراغور کرتے تو اس قدر جان لیتے کہ معبود خداتو چیز وں کو بنانے والا ہوتا ہے اور خود نہیں بنایا جا تا ہے اور وہی جمع کرتا ہے وہ خود نہیں جمع کیا جا تا اور کل اشیاء کا قیام اس کی قدرت ہے ہوتا ہے اس کو کوئی قائم نہیں کرسکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنی والیے جوسب صورت سے کامل ہے ۔ نہ کداس کی جس میں پچھقدرت نہیں۔ پھر بت پرستوں چاہیے جوسب صورت سے کامل ہے ۔ نہ کداس کی جس میں پچھقدرت نہیں۔ پھر بت پرستوں کے خیال میں جو بیا عقاد جم گیا ہے کہ بت ہماری سفارش کیا کرتے ہیں تو پیمش خیال ہے جس میں کوئی من سبت بھی بنوں کے ساتھ نہیں ہے۔

### آگ ، سورج و جاند بو جنے والوں پر ابلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ ایک جماعت پر الجیس نے تلمیس سے بیر جایا کہ آگ کی عبادت کریں اور کہ کہ آگ ایس جو ہر کہ عالم کواس سے چارہ نہیں ۔ یعنی عالم کے لیے بیضروری ہے اور ای سے آ قاب کی بوج بھی رجانی ۔ امام ابوجعفر بن جر برالطمری نے ذکر کیا کہ جب قابیل نے ہائیل کوئل کیا اور اپنے باپ آ وم اینا کے پاس سے بھاگ کریمن کو چلاگی تو ابلیس نے اس کے پاس آکر کہا کہ بائیل کا نذران اس وجہ سے قبول ہوا اور آگ نے اس کو کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت کرتا تھا اور اس کو بوجنا تھا۔ اب تو بھی آگ مہیا کرتو آئندہ تیرے لیے اور تیری اولا و کے لیے وہ کا رساز ہوگی۔ پس اس نے ایک آئش خانہ بنایا اور آگ کو بوجنے لگا۔

جاحظ نے بیان کیا کہ زرادشت جس کومجوی اپنا پیغمبر مانتے ہیں وہ بلخ سے آیااورومویٰ کیا کہ وہ کوہ سیلان پرتھا۔ وہاں اس پر وحی نازل ہوئی اور بیمما لک بہت سرو ہیں۔ وہاں کے لوگ موائے سردی کے پھونیں جانے ہیں اور اقرار کیا کہ وہ فقط بہاڑیوں کے سوائے سی کی طرف سوائے سردی کے پھونیں جانے ہیں اور اقرار کیا کہ وہ فقط بہاڑیوں کے سوائے سی کی طرف سینیم سرکر کے نہیں بھیجا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس کو مانا ان کے لیے اس نے نہیج امور سے شرع مقدر کی جیسے اقسام پیشاب سے وضو کرنا اور ماؤں (بیٹیوں، بہنوں) سے وطی کرنا اور آگ کی بوجا کرنا وغیرہ نے زراد شت مذکور کے اقوال میں سے بیہ ہم القد تعالی اکیا تھا۔ جب تنہائی کو مدت دراز گزرگی تو اس نے غور وفکر کر کے ابلیس کو بیدا کیا۔ جب ابلیس اس کے روبرو آیا تو خدا نے اس کو تل کرنا چاہا۔ ابلیس نے روکا اور مافع ہوا تو جب خدائے و یکھا کہ وہ قابو میں نہیں آتا ہے اس کو تل کرنا چاہا۔ ابلیس نے روکا اور مافع ہوا تو جب خدائے و یکھا کہ وہ قابو میں نہیں آتا ہے اس کو تل کرنا چاہا۔ ابلیس نے روکا اور مافع ہوا تو جب خدائے و یکھا کہ وہ قابو میں نہیں آتا

واضح ہوکہ آئش پرستوں نے آگ کی پوج کرنے کے لیے بہت آئش ف نے بنایا اور دوسرا چنانچ سب سے اول افریدون نے آگ کی پوجا کے لیے طرسوں میں آئش ف نہ بنایا اور دوسرا بخارا میں بنایا اور ابوقباذ نے نوا ت بخارا میں بنایا اور اس کے بعد بکثرت آئش فانے بنائے گئے۔ زرادشت نے ایک آگر کھی تھی جس کی نسبت وہ مدی تھا کہ بیا سی سے انزی ہے اور اس نے ان کے نذرانے کھائے میں۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس نے آگ اور کی سے انزی ہے اور اس کے درمیان میں ایک شیشہ نصب کیا اور نذرانہ کا جانو را کی لکڑی پر نے ایک اصاطہ بنایا اور اس کے درمیان میں ایک شیشہ نصب کیا اور نذرانہ کا جانو را کی لکڑی پر لئوکا یا جس پر گندھک لگا دی تھی ۔ جب ٹھیک دو پہر کوسور تی سر برآیا اور چھت کے دوشندان سے سورج کی کرن اس شیشہ پر بڑی تو گندھک کی تیزی ہے لکڑی میں آگ گئی۔ زرادشت نے کہا کہ اب آگ اور جھنے ندویا۔

مصنف نے کہا کہ ابلیس نے چنداقوام کے خیال میں چاند کی پوجار چائی اور دوسروں کے خیال میں چاند کی پوجار چائی اور دوسروں کے خیال میں ستاروں کی پرشتش اچھی دکھلائی۔ ابن قتیبہ میشید نے کہا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے ذمانہ میں ایک قوم نے ستارہ شعری العبور کو پوجااوراس کی وجہ سے فتنہ میں پڑے اور اس کے داسطے وہ نذرانہ چڑھایا جس کوا بے زعم میں اس کے مشابہ سمجھے۔

ابو کبشہ جس کی نسبت کر کے رسول القد منا پیجانم کومشرک لوگ این ابی کبشہ کہا کرتے تھے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے شعریٰ کو بوجااور کہا کہ بیستارہ آسان کو پخو ڑان میں کا نما ہے اور سوائے اس کے کوئی ستارہ اس کوعرض میں طے نبیس کرتا۔اس خیال پر اس کو بوجن شروع کیا ،اور قریش کے خیالات سے بنی غد ہوا۔ لبندا جب رسول اللہ سن پینی مبعوث ہوئے اور لوگوں کو اللہ تق ی وحدہ لاانسریک کی عباوت کی طرف بلایا اور کہا کہ بتوں کو چھوڑ وو۔ تو قریش نے کہنا شروع کیا کہ یہ بھی ابو کبشہ کے جیالات کے میافت کی اس مے مخالفت کی اس مے مخالفت کی اس مے مخالفت کی اس میں انہا تھا۔ یعنی کی ۔ بنی اسرائیل نے اس محاورہ کے موافق حضرت مریم بینا "کو اخت ہارون کہا تھا۔ یعنی ہارون کہا تھا۔ یعنی ہارون کی طرح نیک بخت صالح ہے۔

جاننا جاہیے کے شعری دو ہیں۔ ایک یہی شعریٰ عبور ہے اور دوسرے کوشعری غمیصاء کہتے ہیں اوراس کے مقالبے ہے اور دونوں کے درمیان میں مجرہ (ٹریا) ہے اور خمیصاء برج اسد میں ذرامبسوط ہے اور بیشعری برج جوزامیں ہے۔

الجيس في ديگر قوموں پرفرشتول كي پوجار جائى اورانہوں في فرشتول كوخدا كى بيٹيال كہا۔ ﴿سُبُحنهٔ و تعالى عمَّا يقُولُونَ عُلُوًا كَبِيُرًا﴾

شیط ن نے ایک اور قوم پر گھوڑے وگائے کی پوجار چائی۔ سامری گائے پوجنے والوں میں سے تھا۔ نہذا اس نے گوسالہ بنایا تھا۔ تعبیر میں آیا ہے کہ فرعون بھی مینڈ ھاپوجت تھا۔ان احمقوں میں کوئی ایب نہ تھ جس نے فکر وعقل ہے پچھ کا م لیا ہو۔

اسلام سے پہلے زمانہ جاملیت والوں پرابلیس کی تلبیس کا بیان

مُصنف بَیت ہے کہا ہم نے بیان کر دیا کہ اہلیس نے کیونکر ان لوگوں پر بت بوجنے میں تلبیس کے کیونکر ان لوگوں پر بت بوجنے میں تلبیس کی اور سب سے بدتر اس معاملہ میں اس کی تلبیس ان جاہلوں پر بیٹھی کہ بغیر دلیل کے بیسو ہے سمجھے اپنے ہاپ دادوں کی تقلید کرتے تھے۔ چنانچے اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اللَّهِ عُوامَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ١ بَآءَ نَا حَاوَلُو كَانَ ١ بَاؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْتَدُونَ ٥ ﴾ ٢

''لینی جب ان لوگوں ہے کہا جائے کہ جواللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی پیروی کروتو کہیں کنہیں بلکہ ہم تو ای راہ چلتے رہیں گے۔ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو کیا باپ دادوں کی تقلید پراڑے رہیں گے۔ اگر چہان کے باپ دادے نہ کچھ بمجھتے اور نہ راہ یا تے تھے۔'' ہ جیسی (بیسی کے ایک کروہ پر شیطان نے الی تلمیس کی کہ وہریہ کے طریقے اختیار کر

اوران بیل سے ایک کروہ پر شیطان ہے ایک میں کی لدو ہر یہ ہے طریعے اصیار کر لیے۔ خالق کا اور مروبے کے احیار کر الے ۔ خالق کا اور مروبے کے بیچھے جی اشیخے کا انکار کیا اور کہا کہ کوئی پیدا کرنے والانہیں اور نہ بھی مروے اٹھائے جا تھیں گے۔اسی فرقہ کے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنْ هِنَى اللَّهُ حَيَاتُنَا اللَّهُ نُيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبُعُوثِيْنَ ﴾ 

(الحِنْ جَمْ اللَّهُ حَيَاتُنَا اللَّهُ نُيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبُعُوثِيْنَ ﴾ 
(الحِنْ جَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُو

"اورجم كويمي زمانه كي كروش بلاك كرتي ہے۔"

فانلان اس زمانہ میں تو بکثرت وہریئے موجود میں لیکن دنیا میں میش کی زندگی بسر کرنے میں ایک انتظامی قانون کے یابند ہیں۔

ان سے ایک فرقہ پر الجیس نے بیٹلیس کی کہ خالق کا اپنی رائے سے اقر ارکیا ۔لیکن رسولوں اور قیامت سے انکار کیا اور ایک فریق پر بیٹلیس کی کہ ملائکہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور ایک فرقہ کو دین یہود ونصار کی کی طرف مائل کیا اور ایک فرقہ کو مجوی دین کی طرف مائل کیا اور ایک فرقہ کو مجوی دین کی طرف مائل کیا اور ایس عقیدہ عرب کے اکثر بی تھا۔ چٹانچیز راہ بن جدلیں انہی اور اس کے بیٹے حاجب کا یہی عقیدہ تھا۔

بعضے عرب ایسے تھے کہ خالق کا اقر ارکرتے اور کہتے کہ اس نے ابتدا میں پیدا کیا اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کر یگا اور ٹو اب وعذاب بھی ملے گا۔ اس عقیدہ دالے عبد المطلب ابن ہاشم، زید بن عمر و بن فیل قیس بن ساعدہ اور عامر بن الظر ب تھے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب نے جب ایک ظالم کودیکھا جس کودنیا میں اس کے ظلم کی سز انہیں پیٹی تو کہا کہ خدا کی تتم اس دار دنیا کے علاوہ دوسرا جہان ہے جہاں نیک و بدکوا پناعوض ملے گا۔ ای فرقہ جس سے زہیر بن الی مسلمی بھی تھا۔ (جس کا تصیدہ 'سبعہ معلقہ' میں موجود ہے ) اس کا بیشعر ہے:

لیے ذخیرہ رکھی جائے گی یابلفعل ہی تم سے انتقام لیا جائے گا کہ عذاب دیا جائے گا۔
فاڈلان گویا پیخف یہ اعتقاد بھی رکھتا تھ کہ القہ تعالیٰ دل کے جدسب جانتا ہے۔ پھر پیخف زمانہ اسلام میں مسمان ہوگیا۔ اس میں سے زید الفوارس بن حصن تھا اور اس میں میں سے فکمس بن امیدا لکنانی تھا، پیخف کعبہ کے سامیہ میں کھڑ اہوکر وعظ سنایا کرتا تھا اور عرب کے قبائل مواسم حج سے بغیراس کا خطبہ اور وصیت سنے ہوئے والیس نہیں جاتے تھے۔ ایک روز اس نے کہا کہ اس کے اس کے اس کہا کہ وہ کی بات ہاس کہا کہ اس کے اس کہا کہ اس کے اس کے اس کہا کہ اس کے اس کے اس کے اس کہا کہ اللہ اس کے اس کہا کہ وہ کی بات ہاس خوب جانس اور جدا جدا ہوگئے ہواور میں خوب جانہ نتا ہول کہ اللہ تا ہیں اور جدا جدا ہوگئے ہواور میں خوب جانہ ہوگئے اور اس کی اس سے ہر کئید نے الگ الگ بت بنا لیے جی اور جدا جدا ہوگئے ہواور میں ہوگئے اور اس کی قسیمت نہیں شی عبادت کی جائے۔ بیان کرعرب کے لوگ اس سال متفرق ہوگئے اور اس کی قسیمت نہیں شی۔

عرب میں بعض قوم ایسی تھی جن کا بیاعتقادتھا کہ جوشخص مرااوراس کی قبر پراس کا اونٹ ہاندھ دیا گیااور چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ بھی مرگیا تو پیخص حشر میں بیسواری پائے گااورا گر ایسانہ کیا جائے تو وہ بیدل محشر میں جائے گا۔عمرو بن زیدالنکھی کا یہی عقیدہ تھا۔

ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ برابرشرک پرر ہے اور بہت کم ایسے ہوئے کہ بتوں کوچھوڑ کر فقظ خدا کو ہانا ہو جھے تس بن ساعدہ اور زید بن عمر و بن نفیل ۔ زمان جا بلیت کے لوگ بمیشہ بکثر ت نئی نئی بدعتیں نکالا کرتے ۔ منجملہ ان بدعات کے سئی ہے یعنی حلال مہینہ کوحرام کر وینا اور حرام مہینہ کو حلال کر وینا۔ بات یہ تھی کہ عرب والے ملت ابراہیم علینا ایس سے چار وہ اور جب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ بمحرم) کی حرمت پر خسلک رہے ۔ لیکن جب قبائل میں خانہ جنگی ہوتی اور میں ہوتی اور اس کی تحریم کی کومفر پرنسی کے اور اس کی تحریم میں لڑائی کی ضرورت ہوتی تو اس کو حلال کر لیتے اور اس کی تحریم کی کومفر پرنسی کرتے ۔ یعنی بٹا کرتا خیر کرتے ۔ پھرا گر صفر میں لڑائی نہ ختم ، وتی تو ضرورت ہے اس کو آئندہ کرتے ۔ یعنی بٹا کرتا خیر کرتے ۔ پھرا گر صفر میں لڑائی نہ ختم ، وتی تو ضرورت ہے اس کو آئندہ تا خیر کرتے جا تا ۔ ان لوگوں کا بیہ حال تھا کہ جب ج

((لَبَّيُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ))

'' لینی لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایسے شریک کے جو تیرا ہے تو اس کا اور اس کے مردوں کو میراث دینا اور عورتوں کو مدروں کو میراث دینا اور عورتوں کو مدرکہ دا''

عَلَيْنَ الْبِينَ (بِينَ الْبِينَ عَلَيْنَ الْبِينَ (بِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَ

منجملہ ان کے بیاکہ جب کوئی مرتا تو اس کی زوجہ کے نکاح کا دارث وہ مرد ہوتا جومیت کے اقربا میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ (گمرباپ بیٹائبیں بلکہوہ جس سے نکاح ہوسکتا ہو) منجملہ ان کے بحیرہ کی رسم نکالی۔ لیعنی وہ اونمنی جو یا نئی بیٹ جنی۔ پس اگری نیجویں پیٹ ماوہ جنی تو اس کے کان پھاڑ ویئے اورعورتول براس کا کھا ناحرام کیا۔ سائبہ کی رسم کالی۔ یعنی اونٹ گائے ، بکری کی تشم ہے جانور کوآ زاد حچھوڑ دیتے۔ نداس کی پیٹیے پر کوئی سواری لیتااور نہ کوئی اس کا دود هه دوه سکتا تھا۔ وصیلہ کی رسم مقرر کی ۔ وصیلہ وہ بمری جوسات پیٹ جنی۔اگر ساتواں پیٹ دو بچے ایک نراور دوسرا ہا وہ ہوتو کہتے کہ اس نے مادہ کے ساتھ اس کا بھائی ملہ دیا تو وہ ذیج نہیں کی جاتی اوراس کا نفع ( وودھ و بال وغیرہ ) فقط مردوں کے لیے ہوتا اس میں عورتوں کے لیے پچھ نہ ہوتاا ورا گرمر جاتا تو اس میں مردعور تیں دونوں شریک ہوتے۔ حام نکالا بعنی وہ نرجس ہے جفتی کھلا کر دس پیٹ جنائے تو کہتے کہ اس نے اپنی چینے کی حمایت کر لی اور اس کو بتول کے نام پرسانڈ کی طرح مچھوڑ دیتے ۔اوراس پر پچھلا دا بھی نہ جاتا۔ پھرمشر کین ہے دعوی کرتے کہ التدتع لي نے بهم كوان رسمول كائتكم دياہے، اور بيجھوٹ تھ۔ التدتع لي نے فرمايا: ﴿ لَكُنَّ الَّذِينَ تَحْفَرُوْا يَهُ فَتَوُوُنَ عَلَى اللهِ الْكُذَبَ ﴾ 🏕 (ليكن جولوك كافررے بيں وہ اللہ تعالی پر حبحوث بہتان باندھتے ہیں ) پھرمشرکوں نے جوبحیرہ وسائبہ وصیلہ و حام کوحرام کھہرایا اورجس قد رحلال بتلایا کہ خانص مردوں کے لیے ہے مورتوں کے لیے بیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کور دکیا بقوله ﴿قُلُ ءَ الذُّكَرَيْنِ حَرَّمَ ام الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ 4

''اگر نر ہونے کی وجہ سے ان جانوروں میں حرمت ہے تو جو جانور نر ہوگا وہ حرام ہو جائے گا اور اگر ما دہ ہونے کی وجہ ہے حرمت ہے تو جو ما دہ جانور ہو حرام ہوگی اور وردہ کے جھول میں آنے ہے حرمت ہوتی ہے تو مادہ کے پیٹ میں نرو مادہ دونوں آئے ر المعلوم بول کے۔ (معلوم بول کے یہ است مشرکوں کا جابا ندافتر ا، ہے)
میں بیں دونوں حرام بول کے۔ (معلوم بول کے یہ سب مشرکوں کا جابا ندافتر ا، ہے)
منجملہ قبائح کے ابلیس نے عرب کے تواروں پراولا دکا قبل کرنا رچایا۔ چنانچہ ان میں
منجملہ قبائح کے ابلیس نے عرب کے تواروں پراولا دکا قبل کرنا رچایا۔ چنانچہ ان میں
منجملہ جب لتوں کو ، رڈالتے اور کتے کواس کا گوشت کھ کراس کو پالتے۔
منجملہ جب لتوں کے جس سے ابلیس نے ان بہلیس کی ایک بیتھا کہ جوالقد تعالی نے فر مایا۔
﴿ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشُورَ مُحَنّا ﴾ الله ﴿

''نیعنی مشرکوں نے جھکڑ الو پن سے کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم لوگ شرک نہ کرتے''

یعنی اگر وہ ہمارے شرک ہے راضی ندہوتا تو ایسا رخنہ ڈال ویتا کہ ہم اس کے ساتھ شرک ندگر سکتے۔ دیکھوان جابلول نے ابندتی بی مشیت کو بکڑ ااور بھم جھوڑ دیا اور شیبت سب کا سنات کوشامل ہے اور تھم ہے عام مراز نہیں ہوتی تو تھم خاص آ جانے کے بعد کسی کوروانہیں کہ مشیت کی جمت پکڑ ہے واضح ہوکہ مشرکول کی بیبودہ رسمیں اور واہی طریقے جوانہول نے نکالے مشیبت کی ججت پکڑ ہے واضح ہوکہ مشرکول کی بیبودہ رسمیں اور واہی طریقے جوانہول نے نکالے تھے وہ بہت کثرت سے بیل ۔ کہاں تک ان کے بیان سے وقت ضا کئے کیا جائے۔ اور وہ ایسے بیبودہ بیس کہ ان کورد کرنے میں تکلف کی مطلق جاجت بھی نہیں ہے۔

نبوت ہے منکرلوگوں پرتلبیس اہلیس کا بیان

ابلیس نے برہمن وہندوؤں وغیرہ پراپی تنگبیس کا پردہ ڈالاتو ان کے لیے بیار چاپا کہ نبوت سے منگر ہوئے ،تا کہاس تلبیس سے جوفیض رحمت پہنچآاس کا راستہ بند کردیا۔ ہندوؤں کے فرقے بہت سے جین یعض میموید بعض برہمنوں کے فد ہب پر بین یا بعض فقط آ دم وابراہیم میرپینم کی نبوت یا نبیق بین ۔

شیخ ابو محر نو بختی نے کتاب الآراء والدیا نات میں ذکر کیا کہ بندو برہمنوں کی ایک تو م نے ثابت کیا کہ خالق ہے، رسول آئے ہیں، اور بہشت ودوز نے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا رسول ایک فرشتہ آیا تھا جوآ وی کی صورت ہیں تھا۔ لیکن اس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور چار ہاتھ اور دس سر تھے ان میں ہے ایک سرآ دمی کے سرکی طرح تھا اور باتی شیر، گھوڑے، ہاتھی، سور وغیرہ حیوانات کے دوسروں کی طرح تھے۔اس نے ان کو تھم دیا کہ آگ کی تعظیم کریں اور تل وذئ المنافع کیا۔ سوائے اس کہ آگ کی تعظیم کے لیے جانور ماریں، اوران کوجھوٹ وشراب خوری سے منع کیا اورزن ان پرمباح کر ویا اوران کو بی کم دیا کہ گائے کی پوجا کریں۔ جب ان میں ہے کوئی منع کیا اورزن ان پرمباح کر ویا اوران کو بی موجھوں، بھویں ویکیس سب مونڈ ڈالتے ہیں۔ پھراس شخص مرتد ہوجا تا ہے تو اس کا سر، واڑھی، موجھیں، بھویں ویکیس سب مونڈ ڈالتے ہیں۔ پھراس کو لیے جا کرگائے کو بحدہ کراتے ہیں۔ ای تشم کی بیبودہ بذیان کی ہا تیں بہت ہیں۔ کہاں تک اس کے بیان ہے وقت ضائع کیا جائے۔ البیس نے براہمہ (برجمنوں) پر چھشبے ڈالے ہیں۔ کے بیان ہے وقت ضائع کیا جائے۔ البیس نے براہمہ (برجمنوں) پر چھشبے ڈالے ہیں۔ شہداول! یہ ہے کہ ایک شخص کا ان چیزوں پرمطلع ہونا از بس بعید ہے جو اوروں سے مخفی رکھی گئی ہیں۔ چنانچہوہ کہا کرتے تھے:

''مطلب یہ ہے کہ جو بات دوسروں سے پوشیدہ ہے وہ ایک شخص پر کیونکر ظاہر ہو عتی ہے۔'' ہے۔''

 الم الت ووصیت سے مخصوص فر ماد ہے جس سے وہ لوگ عالم کی اصلاح کریں اوران کے اخلاق درست کریں۔ اوران کے اخلاق درست کریں۔ اوران کی سیاست ٹھیک کریں۔ انقدتی لی نے بھی اس کی جانب اشارہ فر ہایا:

﴿ اَتَحَانَ لِلنَّاسِ عَجِبًا اَنْ اوْحیٰسا اِلٰی رَجُلِ مِنْهُمْ اَنْ اَفْلُو النَّاسَ اِنِ ﴾ الله درجی ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مردکویہ وی بھیجی کہ لوگوں کو اس امر سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مردکویہ وی بھیجی کہ لوگوں کو اس امر سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مردکویہ وی بھیجی کہ لوگوں کو ڈراد ہے۔''

شبددوم! منکرول نے کہ ،القدتعالی نے فرشتول کورسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ کیوں کہ ملائکہ اس سے اقرب ہیں اوران میں شک ہونا بہت بعید ہادرآ دمیوں میں بیخصلت ہے کہ اپنی جنس کے آدمیوں پرسردار ہونا پہند کرتے ہیں تو اس سے شک پیدا ہوگا۔
اپنی جنس کے آدمیوں پرسردار ہونا پہند کرتے ہیں تو اس سے شک پیدا ہوگا۔
اس کا جواب تین طرح دیا گیا ہے

(اول) یہ کہ ملائکہ کی قوت میں یہ ہے کہ بڑے پہاڑوں کوالٹ دیں۔ تو ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوسکتا جوان کی سچائی پر دلیل ہو سکے۔ کیوں کہ معجزہ وہ موتا ہے جواس جنس کی عاوات کے فلاف محال ہو ،اور ملائکہ کی یہ عادت ہے تو معجز وصرف کمزور آدمی ہی کے ہاتھ سے فلا ہر ہوکر اس کی نبوت کے ہیے دعوے یر دلیل ہوسکتا ہے۔

(دوم) یہ کہ برجنس کو اپنے ہم جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے۔ تو بیدلائق ہوا کہ لوگوں کی طرف ان کی جنس ہے آ دمی بھیجا جائے تا کہ اس سے نفرت نہ کریں اور اس کی با توں کو سمجھیں ۔ پھرای ہم جنس کو خاص کر ایسی چیز بطور معجز ہ دی جاتی ہے جس سے اس جنس والے عاجز ہوں تا کہ اس کے صدق دعوے پر دلیل ہو جائے۔

سوم) بیکه آدمی کو بیطافت نبیس که فرشته کود کی کرزنده نج سیکے اور انبیایین کوالند تعالی الکے قتم کا خصوصی ادراک نصیب کرتا ہے۔اس لیے القد تعالی نے فرمایا:

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلُمُ رَجُلاً ﴾ 🗗

''لَعِنی آگر ہم فرشتہ کورسول بنا کمیں تو اس کو بھی مرد کی صورت میں بنا کمیں گے۔'' تا کہ اس کود کچھے کر مانوس ہوکراس کی ہدایت کو مجھیں۔ پھر فر مایا:

﴿وَلَلْبَسُنَا عَلَيْهِمُ مَّايِلْبِسُونَ٥﴾

🕻 وا يُسُ ٢ \_ 🗗 ١٩ الإنوام ٥ \_ 🐧 ١ الانوام ٥ \_

''لیعنی جوشبہ بیلوگ اپنے او پر ڈالیے ہیں وہی ہم ان پر ڈالیس گے۔'' لیعنی اگروہ فرشتہ بصورت مردآ دمی ہوگا تو نہ جو نیس کے کہ بیفرشتہ ہے یا آ دمی ہے۔ فاٹلانے: اوراگروہ نہ کھائے نہ چیئے اور نہ نکاح کرے تو اس قسم کے شرائع ان کو کیسے معلوم ہوں اور بیآ دمی کے جامد میں بیخواہش اس میں مرکب ہوتو وہی کیفیت ہوگی۔

شبہ سوم! منکروں نے کہا کہ انبیا پہلی جن معجزات کا دعوی کرتے ہیں اور جوعلم انغیب ہتلاتے ہیں اور جووجی ان پرآتی ہے تو ہم ویکھتے ہیں کہ اس قتم کے آثار کا ہنوں وساحروں سے ظاہر ہوتے ہیں تو کس دلیل ہے ہم فرق بہجا نیں کہ یہ ججزہ ہے اور جادو نہیں ہے توضیح و فاسد ہیں فرق کی دلیل نے رہی ۔ جواب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے شبہ دور کرنے کی جمیں میں فرق کی دلیل نے رہی ۔ جواب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے شبہ دور کرنے کی جمیں میان فرما کی اور عقلوں کو پابند کیا کہ دونوں میں فرق کر لے ۔ تو جادو گرکو یہ قدرت نہیں کہ مردے کوزندہ کردے یا عصا ہے اثر دہا نکا لے ۔ رہا کا بمن تو وہ ٹھیک کبھی کہتا ہے کھی غلط ۔ بر خلاف نبیس ہے۔ (اور خصوصا سے نی چا ندکود و نکڑ ہے کرنا خلاف نبیس ہے۔ (اور خصوصا سے نی چا ندکود و نکڑ ہے کرنا میں ساحرے مکن نہیں ہے)

شبہ چہارم منکروں نے کہ کہ انبیا بیٹا ہم جو پچھال کے وہ عل کے خلاف ہے تو قبول نبیں ہے اور اگر عقل کے موافق ہے تو عقل ہی کافی ہے۔ جواب رہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ بکثرت آدمی اپنے و نیاوی معاملات سیاست سے عاجز ہیں حتی کہ ایک مہتم جیسے عقلا وسلاطین کی ضرورت ہوتی تو بھلا امور الہی وآخرت سے کیوکر عاجز نہ ہوں گے۔ (یعنی اس میں سب عاجز ہیں تو وی الہی کی ضرورت ہے)

شبہ پنجم شریعت میں چند چیزیں ایسی آئی ہیں جن ہے ہم رئ عقل نفرت کرتی ہے جیسے جاندار کوتل کرنا تو یہ شریعت کیے صحیح ہو علی ہے۔ جواب بیہ ہے کہ بیشک عقل اس سے منکر ہے کہ ایک حیوان دوسر سے حیوان کو دکھ دیا در جب خانق نے ایسا تھم دیا ہوتو عقل کواعتراض کی جگہ نہیں رہی ۔اس جواب کا مشرح بیان بیہ ہے کہ عقل کے نزد یک ثابت ہو گیا کہ خالق عز وجل حکیم ہے اور اس میں پچھلل ونقص نہیں ہے اور جب بیمعرفت عقل کواس گئی تو اس پر لازم ہے کہ خالق کے خال ونقص نہیں ہے اور جب بیمعرفت عقل کواس گئی تو اس پر لازم ہے کہ خالق کے خال کے خال کو سے اور اگر کسی شاخ کی کہ خالت اس بر مخفی رہے اور اگر کسی شاخ کی کہ خالق کے حسب احکام شلیم کرے۔اگر چے بعض کی حکمت اس برمخفی رہے اور اگر کسی شاخ کی

( المنظم تحكمت بهم پرمشتر ہوتو بدیھی جا ئزنبیں كہ بهم جڑ كے باطل ہونے كائتم لگا دیں۔ پھر بهم كہتے ہیں كداس تقم كى تحكمت بھى طاہر ہوگئى \_ چنانچہ بم كہتے ہيں جمادات يرحيوانات كوفضيت ب اور حیوانات میں غیر ناطق پر ناطق کو فضیلت ہے۔ کیوں کہ ناطق وقعم وفطنت دی کئی اور نظری ومملی تو تیں عطاک گئی ہیں اور ناطق کا باقی رہنا بانسیت فیر ناطق کے زیادہ اہتم مے قابل ہے۔ ناطق کی بیقو تنس باقی رہنے میں گوشت کے قائم مقام اور کوئی چیز نبیس ہے تو آچھ مضا کے نبیس ہے کہ جس قشم کا فائدہ عظیم ہے وہ کم فائدہ والے کو کھالے اور کم زور َ وقوی تناول کرے۔ بہ نم حیوان تو بزرگ حیوانات اشرف النحلوقات کے لیے پیدا ہوئے ہیں ۔ پھر اگر بہائم ذیج نہ کئے جا کیل تو بہت کثرت سے بڑھ جا نمیں اور جرا گاہ کیتی باڑی کی گئجائش ندر ہے اور مریں تو ان کے مردار کی ید بوے اشرف المخلوقات کو بہت تکلیف ہو( بلکہ اس کے قوائے مقیلہ میں خلال ہو جائے ) تو بہائم كى ايجاد كا كي هم فائده بھى ندر ب اوريد جوتم كتب ہوكہ ذرج كرنے ميں دكھ ہے تو بہت خفيف ہے۔ بعض حکماء نے کہا کہ درد بالکل محسوس نبیں ہوتا۔ کیوں کہ درد کامحسوس ہونا و ماغ کی جھلیوں کو ہوتا ہے۔اس لیے کہ ای میں اعصاب حساسہ ہوئے ہیں۔ای وجہ سے جب خود و ،غ کوصرع یہ سکتہ پہنچتا ہے تو انسان کو پچھ در دمحسوس نبیس ہوتا۔ ذبح میں جب تیزی سے شاہ رکیس کاٹ دیں تحكيل يو ورواييكل مين نبيل پنجاجس كوحس جوا ،اى لير آنخضرت مني تيز نے تعكم ويا كه تم میں سے جب کوئی ذرج کرے تو جھری تیز کرلینی جا ہے اور ذبیحہ کو آ رام دینا جا ہے۔ فانلان اوراگر حیوان کے نذا ہو جانے میں مصیبت ہوتی تو تحکیم مطلق عز وجل درندہ جانورول کو خشکی ورتری میں الیک حقیقت پر پیدا کرتا کہ ساگ یات کھاتے یا ان کے دانت وینجے نہ ہوتے۔ کیوں کے انسان میں اگر عقل ہے تو درندوں میں نہیں ہے۔ فافھ م

شبہ شتم نبوت کے منگرول نے کہا کہ شاید صاحبان شریعت کو بعض پھر ولکڑی کے چھے خوص خواص معلوم ہو گئے ہوں یعنی اس کے ذریعہ سے مجمز و بنالیں۔ جواب بیہ ہے کہ شبہ کرنے والوں کو

الله معيم مسلم: "تآب الصيد والذي كرباب إمر باحسال الدنك القتل قر 200 هـ ابود و و "تاب الاث تي الله الله على الم باب في النبي ان تعمر الهائم والرفق بالذبيحة ، رقم ١٩٨٣ - ترندى: "تآب الذيات، باب ، جاء في حمي عن المثانية ، رقم ١٩٠٩ - نسائى: كتاب الضحايا، باب الأمر باحد اوالنظر قاء رقم ١٩٣٩ - انن ماجة ، "تناب الذياح، باب الماؤيختم في حسو الدرع ، رقم ١٣١٠ م

المجان المسلم المجان المسلم المجان ا

فاڈلانی بلکہ اب تو عقانا محال ہو گیا۔ اس لیے کے عرب عربا ، جو کامل فضیح اہل زبان تھے۔ جب لا کھول نے عاجزی کا اقرار کیا تو اب جو کوئی مدتی ہووہ قطعاً واہی و کا ذب ہے خصوصاً جب کہ اہل زبان سے بھی نہ ہواور عرب میں بہود و نصار کی سب موجود تھے اور عراق و نجران و بنی تغسب مدت تک اسلام نہ لاے اور کڑا کیاں کرتے رہے۔

پیمر کہال بیم معجز و منظیم اور کہاں خاصیت وسحر وشعبدہ

شُنْ ابوالوفا ، بھی بن عقبل نے کہ کہ طروں کی جبلت کاخمیر بیت کہ ول سے جاہتے ہیں کہ کسی طرح کلمے حق جھپ جو نے اور مخلوقات میں شریعت کا جوت ندر ہے اور لوگ اس کے احکام پر عمل نہ کریں ۔ انہیں طحدول میں سے ابن الراوندی فیسوف وا بوالعلا ، المعری شاعراور ان کے مانند بہت ہیں (جیسے اکثر دیلی روافض تھے ) اور باوجو واس وشش کے ان محدول کواپی شفتکو کی پچھ قد رنہیں و تھائی و بی اور نہ جھاٹر پاتے ہیں۔ بلکہ ان خبیثوں کی امید کے برخلاف بامی مسجدول میں بندگان بامی کو اور نہ تو اور نہ تو ہیں اور پانچوں وقت ما مسجدول میں بندگان بامی تھائی اس کے کانول میں سورانی بوتے ہیں۔ کہ بندگان باری تھائی ، اس

<sup>🕻</sup> اوراب چوده سوستانکس برک گزرگئے۔

مرکز کر ایس البیس البیس کے درسول سابق فی کرتے ہیں۔ اور جو نعمت ہمری آپ لاے صاف گواہی ہے کہ درسول سابق فی کرتے ہیں اور جو نعمت ہمری آپ لاے صاف گواہی ہے اس کا قر ارکز تے ہیں اور جی ہیں اپنی جانیں و مال خرج کرتے ہیں۔ باوجو و یہ کہ شفر میں ہم طرح کے خطرات و مشقت اور آل واول و سے مفارقت ہر داشت کرنی ہڑتی ہے۔ لیکن تکلم شریعت کی تعظیم ایمانی تقمد ایق ہے سب ہو گھل کرتے ہیں۔

طیدوں کے مرکودیجھو کہ بعضاتو بیزئے ہیں کہ ملائے نقل کے بیبال کسی فاجر کو لا پی وے کرجھوٹی امن دھے فسادی بات بنا کران کی کتابول میں داخل کراتے ہیں اور شخضرت سوائیو ہم کے ذرہ نہ کے حالات اور صحابہ جی بیج کے واقعات میں جھوٹی خبریں بنا کرای طرح ملائے قل کے بیبال داخل کراتے ہیں اور بعضے محدول نے بیکام اپنے فرمہ لیا ہے کہ مجزات کے مشابہ چیزیں نقل کرتے ہیں کہ بعضا ملکوں میں ایس پھر ہوتا ہے جس کی بیخاصیت ہے لیمن اس سے خرق عادات طاہر ہوتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں و منجمول سے فیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں و منجمول سے فیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور اس کے انداز میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ بیبال تک کہ ان محدول نے بیان کیا کیا ہی کا بن کے اس کا داندر کھودیا تھا اور مطبح سے بوچھ کہ استحان کے لیے کس نے بچھرے کے زو کے میں ایس نے کہا کہ

حَبَّةُ بُرٍّ فِي اِحْلِيْلِ مُهْرِ

''یعنی بچھیرے کے آلہزہ میں تہیوں کا دانہ ہے۔''

اسووعنسی حالت وعظ میں بعض بات جوہونے والی کے بل وجود ہے بتلاتا تھا اور آج کل یہاں بہت عامل موجود ہیں جواس جنی سے باتیں کرتے ہیں جو بجنون کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ان کو بہت کی ہونے والی باتیں بتلاتا ہے۔ شخ ابوالوفاء نے کہا کہ بیلوگ ای تتم کے خرافات بہت بیان کرتے ہیں اور جس نے بید یکھا تو اپنی کم عقلی ہے ان طحدوں کا اصلی فتذ ہیں ہجت ۔ اور کہنے لگتا ہے کہ نبوت کے ذکر میں جواس تتم کی مختی باتیں بنیق ہے تو کیا اس کے قریب بہتیں پہنیت ہے بکہ نبوت میں فقط ای قدرتو آیا ہے۔

﴿ وَأَنْبَلُكُمْ بِهَا تَأْكُلُون وَمَا تَدْحُرُونَ فِي بُيُوْتِكُمْ ﴾

ُ'' میں تم کوآ گاہ کرتا ہوں جوتم اپنے گھروں میں کھاتے ہواور جو چھپار کھتے ہو''

3 (121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) ( 121) (

کیااب اس کی پچھ وقعت ولوں میں بہ تی ربی اور بیام براہ عادت بی تو ہوا کہ اب بھی وقوع منے نہیں ہوا۔ شخ نے کب کرد کچھواس غبی نے کیب اشارہ کیا ہے۔ وابقدان لوگوں نے جو قصد کیاوہ فلا ہر ہے اور جدھراشارہ کیاوہ کھنا ہوا ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ آ و ہم تم کو بکٹر ت ملکوں وشخصوں ونبچم وخواص کے حوالے بٹلادیں اور اس کثر ت سے خود فلا ہر ہے کہ آخر کوئی ایک امر قع جو گااور جب ایک بات کچی مائی گئی تو پھر سب کے مائی ہوں کہ سب ہی بیس ہیں تو کہر سب دی کھران فسادی پھر یہ دو موگی کہ جو کچھا نہیں مجزات لائے شخے وہ خرتی عادت تھا یہ دعوی بطل ہو گیا پھران فسادی مطروں نے مکارصوفیہ میں سے ایک جی عت کو اپنے مگر میں ملا کر داخل کیا ہے جو بیان کرتے بھر سے میں کہ فلال بزرگ نے اپنے بیالہ سے د جد کی طرف جھکا کر سونے سے ہمرایو اور یہ بطور کرامت کے صوفیوں کی طرف سے عادت ہو گئی اور نجمول کے حق میں جور عادت کے بطور کرامت کے صوفیوں کی طرف سے عادت ہو گئی اور اہل منتر یعنی عاموں و کرافین کی طرف سے بطور کہانت کے بوا۔ اور اہل منتر یعنی عاموں و کرافین کی طرف سے بطور کہانت کے بوا۔ اور اہل منتر یعنی عاموں و کرافین کی طرف سے بطور کہانت کے بوا۔ اور اہل منتر یعنی عاموں و کرافین کی طرف سے بطور کہانت کے بوا۔ اور ایل منتر یعنی عاموں و کرافین کی طرف سے بطور کہانت کے بوا۔ اور ایل منتر یعنی عاموں و کرافین کی طرف

﴿ وَ أَنْ يَنْكُمُ بِمَاتَا كُلُونَ وَمَا تَدِّحِرُونَ فِي نُيُوْتِكُمُ ﴾ ﴿ كَاتَهُمُ إِيرِ بِال

اوراس بین خرق عادت کیا ہوئی۔ کیوں کہ یہ قربرابراس کے ماند ہوتار ہااور عادت ای کو کہتے ہیں کہ وہ چیز برابر جاری رہے ، اورا کٹر پائی جائے۔ پھر جب کسی عاقل ویندار نے ان کو ہوشیار کیا کہ اس میں بیفساد ہے تو صوفی مکار جھٹر نے گنتا ہے کہ کیا اب اولیا ، امت کر کرامت ہے انکار کرتے ہوا ورطبیق کہتا ہے کہ کیا تم خواص ہے منکر ہوکہ مقناطیس لوہ کو کھینچتا ہے اورشتر مرغ آگ کی انگاری نگل جاتا ہے۔ تو آخر وہ اصل بات واقعی کی وجہ ہے ان کی جھوٹی باتو ل ہے بھی سکوت کرتا ہے تو زمانہ ہے کہ اس میں حق کے معتقد کو ان طحد وں سے پریشانی ہے اورائیک طرف باطفیوں مدہ بین اورائیک طرف باطفیوں میں اورائیک طرف باطفیوں کے دیوں اورائیک طرف باطفیوں کے دیوں اورائیٹ بی کی باتوں پریطنے ہیں۔ وزراوغیرہ جو طل وعقد کے مالک ہیں اوراؤگ ان بی کی باتوں پریطنے ہیں۔

باوجوداس فتنظیم کے پاک ہے حق سیحانہ وتع کی جواس ملت صنیفہ کی حفاظت فرما تا ہے اوراس کا کلمہ بلندر کھتا ہے بیبال تک کہ بیسب گروہ اس کے قبر کے بیچے مقبور بیں کیوں کہ سیحانہ وتع کی نے نبوت کے احکام کی تنہبانی رکھی اور ملا صدہ حید بازوں کوم دوداور نابود کیا۔

بندوستان کے برہمنوں میں سے بعض قوم ہے جس پرشیطان نے بیدرچ یہ کہا پنی جان جل کرخدا کے بی آفر ہو جات کا کرخدا کے بی آفر ہو جات کا ہے اور او گھروا جاتا ہے بیخی سے بھری جاتی ہوت ہیں ۔اس کو خلوق سے خوشبو وار کرتے ہیں۔ اس کو خلوق سے خوشبو وار کرتے ہیں۔ اس کو خلوق سے خوشبو وار کرتے ہیں۔ واحوں و نقارہ وجھا نجھ بجاتے ہوئے الات بی کہاری بیور جان) کو مبارک ہو کہ اب بیکنٹھ (جنت ) کے او نچ درجہ پر چڑھ جانے کا ۔و و کہت ہے کہاری پرقربانی مقبول ہواور میر اثواب جنت ہو۔ پھرووا ہے وار بی کے درجہ پر چڑھ جانے کا ۔و و کہت ہے کہاری پرقربانی مقبول ہواور میر اثواب جنت ہو۔ پھرووا ہے آپ کواس خند تی بیل ڈال دیتا ہے اور جل کرخ کے سیاہ ہوج تا ہے اور اگر و درج کے میں نہ کو دااور بھی گھڑ جانوا قواس کو تھٹکار تے بیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ آخر و درج چرد چور کا اور کی گھڑ جلنا اختیار کرتا ہے۔

بعض کے لیے ایک پھر ٹرم کیا جاتا ہے اور اس کے پیٹ پر لگایا جاتا ہے اسی طرح ووبارہ کیا جاتا ہے۔ برابراسی طرح اس کے پیٹ ہے گرم پھر لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پیٹ بچٹ جاتا ہے اور آئنٹین نکل پڑتی ہیں وہ مرجاتا ہے۔

کوئی اس قدر آگ ہے نزد یک گھڑا ہوتا ہے کہ اس کی چربی گل کر بہتی ہے۔ تب گر کر جل جاتا ہے۔

بین کی پنڈن اور نے سے نکز ہے نکز ہے کاٹ کرآگ میں ڈالے جاتے ہیں اورلوگ ک کی تو نیسے کرتے جاتے ہیں وراس کے مثل مرتبد مائلتے ہیں۔ آخروہ مرجا تاہے۔ ون گائے کے گوہر میں (بینی کنڈوں میں) ساق تک کھڑا ہوتا ہے اوراس میں آگ لگادی جاتی ہے اوروہ جل کرمر جاتا ہے۔

بعض بنود پانی بوجتے بیں اور کہتے ہیں کداس سے جاندار کی زندگی ہے۔ پس اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

بعض کے لیے پانی کے قریب خند قیں کھودی جاتی جیں تو وہ خند قول میں گر پڑتا ، یہاں تک کہ جب سگر مشتعل ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ کر پانی میں غوط مارتا ہے اور پھر وہ پانی سے خند قول کے درمیان میں مرگیا تو خند قول کے درمیان میں مرگیا تو خند قول کے درمیان میں مرگیا تو کسے آدی مختلین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت سے حروم ریااورا گروہ پانی یا خند ق میں مرا

# المجافي البيس الب

کوئی ان میں بھوک بیاس سے تڑپ کر جان دیتا ہے۔ پس پہنے تو چنے سے عاجز ہوکر بیٹے جاتا ہے پھر جیٹنے سے عاجز ہوکر مردہ کی طرح لیٹ جاتا ہے پھر بات نبیں نکلتی، پھر حواس میں ضل ہوکر تڑسنے لگتا ہے۔ پھر تڑپنا بھی موقوف ہوکر مرجا تا ہے۔

ان میں ہے کوئی زمین میں آ دارہ ہو کر مخبوط پھر تا ہے یہ ان تک کہ مرج تا ہے۔ان میں کوئی اینے آپ کو دریامیں غرق کر کے مرجا تا ہے۔

بغض ان میں عورت کے پاس نہیں جاتا اور بالکل نگا پھرتا ہے۔ فقط ایک چیٹ ی ننگو ٹی باندھے پھرتا ہے۔

ہند میں ایک بلند پہاڑ ہے۔اس کے نیچے ایک ورخت ہے، وہں ایک شخص کتاب لیے پڑھتا اور کہتا ہے کہ مبارک ہواس کو جواس پہاڑ پر چڑھ کر اپنا پیٹ بچہ ڑ کرا پنے ہاتھ سے اپنی آئیس نکال ڈالے۔

بعض ان میں ہے وہ ہے جو ہڑ اپھر لے کر اپنا بدن کچل کرم جاتا ہے اورلوگ اس کو مبارک باددیتے ہیں۔

ہند میں دو دریا ہیں (گنگا اور جمنا) اور جونقیرلوگ غاروں وغیرہ میں ہیڑے رہے ہیں وہ عید کے روزنگل کر وہاں آتے ہیں اور پچھلوگ وہاں مقرر ہیں۔ وہ ان جو کیوں اور عابدوں کے کیٹر ے وغیرہ اتار لیتے ہیں اور ان کو پٹ لٹا کر دوئکڑ ہے کاٹ ڈالتے ہیں۔ ایک ٹکڑا ایک وریا میں اور دوسرا ککڑا دوسرے دریا ہیں ڈال ویتے ہیں۔ ان لوگوں کا دعوی ہیے ہے کہ بیدونوں دریا ہیں اور دوسرا ککڑا دوسرے دریا ہیں ڈال ویتے ہیں۔ ان لوگوں کا دعوی ہیے ہے کہ بیدونوں دریا ہیں۔

بعض ان میں نکل کرآ فاب (یا چینیل میدان) میں جاتا ہے جب وہوپ ہے سواسا یہ خبیں ہے اور پچھ لوگ اس کے ساتھ وعاویتے اور مبارک باد کہتے جاتے ہیں۔ جب وہ نخرامیں جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے ، اور شکاری چڑیاں ہر طرف سے انہی ہوتی ہیں۔ پھر ہونگا ہوکر لیٹ باتا ہے اور وب اس کو و کھھتے ہیں اور شکاری چڑیاں ہر طرف ہے اس پر ججوم کر کے اس کو کھاتی بیت ہے اور وب اس کو و کھھتے ہیں اور شکاری چڑیاں ہر طرف ہے اس پر ججوم کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ جب چلی جاتی ہیں تو لوگ آ کر اس کی ہٹریاں سے جاکر جاناتے ہیں اور اس کی را تھ بھور

و المحلق المحلوم المح

ی ابو محرنو بختی بیت نے اس کے ساتھ بہت طویل طویل افعال ذکر کے ہیں۔ جن کا نقل کرنا تھیں جا تھی ہے۔ اس کے ساتھ بہت طویل طویل افعال ذکر کے ہیں۔ جن کا نقل کرنا تھیں جا دوات ہے۔ تبجب کی بات ہے کہ ہندوستان ہے مسافر لوگ حکمت کی باتیں ماصل کرتے ہیں اور ان میں باریک اعمال ہیں۔ باوجو داس کے پاک ہے جن سحانہ تعالیٰ کہ جس نے ہندیوں کو ایب اندھا کر دیا کہ شیطان نے ان کو اس طرح ہا نکا جس کا نمونہ بیان کیا گیا۔ ابو محمد نو بختی بیت سے اندھا کر دیا کہ شیطان نے ان کو اس طرح ہا نکا جس کا نمونہ بیان کیا ابو محمد نو بختی بیت نے لکھا ہے کہ بعض ہندی دعویٰ کرتا ہے کہ جنت کے 32 در جات ہیں اور اگر کوئی جنتی اس کے سب سے نیجے در ہے میں چار لاکھ پینتیس ہزار چے سومیس سال رہا تو وہ اور جہنم کے بھی 32 در جے اور جہنم کے بھی 22 در جے بیں۔ ازاں جملہ 16 مرتب ہیں زمبر یہ وغیرہ طرح طرح کے عذا ہیں اور باتی 16 مرتب ہیں۔ ویس طرح طرح کے عذا ہیں اور باتی 16 مرتب ہیں۔ ویس طرح طرح کے عذا ہیں۔ میں اور طرح طرح کے عذا ہیں۔

يہود پر تلبيسِ ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ البیس نے یہود کو بھی طرح طرح کی تلمیس جس گراہ کیا۔اس ڈھیری جس سے ایک مضفی بھر نمونہ ذکر کیا جاتا ہے جس سے باتی پر قیاس دوڑایا جاسکتا ہے۔ازانجملہ کہ یہ یہود نے خالتی کو مخلوق سے مشابہ کیا اور یہ نہ سمجھے کہ اگر تشییبہ حق ہوتی تو جو با تیس مخلوق پر جائز ہوتی وہ اس بر بھی جائز ہوتیں۔ شخ ابو عبداللہ بن حامہ نے ذکر کیا کہ یہود کا زعم ہے کہ اللہ معبود ایک تورکا مختص ہے۔وہ نورکی کری پر نورکا تاج رکھے ہوئے بیضا ہے اور آدمیوں کے اللہ معبود ایک نورکا مختص ہے۔وہ نورکی کری پر نورکا تاج رکھے ہوئے بیضا ہے اور آدمیوں کے اعضاء بیں۔

ازاں جملہ یہود نے دعویٰ کیا کہ عزیمیائیا خدا کا بیٹا ہے۔ اگر یہود بجھ رکھتے ہوتے کہ فرزند ہونا حقیقت میں ای طرح ہوسکتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جزو ہوتو پھر حماقت میں نہ پڑتے۔ اس لیے کہ خالق عزوجل کی بیشان نہیں ہے کہ اس کے کلڑ ہے ہو کیس بابعض بعض ہو سکے اس لیے کہ وہ کچھ مرکب نہیں ہے تواپی حماقت ہے اس کا بیٹا نہ بناتے ۔ پھر بیٹا باپ کے سکے اس لیے کہ وہ کچھ مرکب نہیں ہے تواپی حماقت ہے اس کا بیٹا نہ بناتے ۔ پھر بیٹا باپ کے معنی میں ہوتا ہے حالا نکہ عزیز عائی الله بغیر کھانے بینے کے قائم نہیں رہتے تھے اور اللہ وہ ہو داس کے سے خلوق اشیاء کا قیام ہے۔ واضح ہوکہ یہودی حقائق ہے بھی واقف نہ تھے اور باوجوداس کے سے خلوق اشیاء کا قیام ہے۔ واضح ہوکہ یہودی حقائق ہے بھی واقف نہ تھے اور باوجوداس کے سے خلوق اشیاء کا قیام ہے۔ واضح ہوکہ یہودی حقائق ہے بھی واقف نہ تھے اور باوجوداس کے

النا الناس المال المال

' و لعنی بہودکو و ہے ہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔''

ازانجملہ یہود پراہلیس نے بیٹیس رچائی کہتم لوگ بیدوئی کروکہ تر بعت منسوخ نہیں ہوسکتی ہے۔ باوجود بید کہ یہودی خوب جانتے تھے کہ آ دم ایشا کے وقت میں بہنوں سے اور محر مات عورتوں سے نکاح روا تھا اور سنچر کے روز سب مباح کام کرنے جائز تھے۔ پھر موک فائیلا کی شریعت میں بیام منسوخ ہوگیا۔ لیکن یہودیوں نے اہلیس کی پیروی میں بیدوی موک فائیلا کی شریعت میں بیام منسوخ ہوگیا۔ لیکن یہودیوں نے اہلیس کی پیروی میں بیدوی کیا کہ جب خدا نے کسی چیز کا تھم دیا تو وہ حکمت ہے۔ پس حکمت کومنسوخ کر دینا جائز نہیں ہے۔ (غرض یہ کہموک فائیلا) کی شریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی ) ہم ان کو جواب دیے ہیں ہے۔ (غرض یہ کہموک فائیلا) کی شریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی) ہم ان کو جواب دیے ہیں

الم المنظم المنظم المنطق المن

ہے کہ القد تعالی نے ابرا نیم مالیلا کوائے فرزند کے ذرائے کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھراس سے منع کر دیا۔ ازانجملہ الجیس نے یہود پر پیلمیس کی کہ یہود یوں نے بید دعوی کیا کہ

﴿ لَنُ تَمْسَنا النَّارُ إِلَّا ايَّامًا مَّعْدُوْ دَقَّدَ ﴾ 4

'' یعنی ہم نوگوں کوآ گے نہیں چیوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔''

اور یہ چند دن وبی ہیں جن میں ہم نے گوسالہ پوج تھا۔ یہود یوں کی ناش کستہ باتیں ہیں جو بہت ہیں ۔ پھراہلیس نے یہود یوں کو خالص عداوت پر آبادہ کیا۔ چنا نچان کی کتاب میں جو صفت ہور ہے ہی من گیؤنر کی نہ کورتھی اس سے جان بو جھرکرا نکار کیا اوراس صفت کو بدل ڈالا۔ حالا تکہ کتاب توریت میں ان کو تاکیدی تھم تھا کہ اس چنج برآخرالز ماں من پھر نے برای ان لائیں لیکن حالا تکہ کتاب توریت میں ان کو تاکیدی تھم تھا کہ اس چنج برآخرالز ماں من پھر نے برای ان لائیں لیکن کے بید بخت آخرت کے عذاب برراضی ہوگئے۔ پس ان کے براے کھوں نے وشنی پر کمر با ندھی اور جابوں نے اپنے عالموں کی تقدید پراصرار کیا۔ پھر تبجب تو یہ ہے کہ جو پچھان کو تھم دیا گیا تھاتو وہ بگاڑ کے بدل ڈالا اور جو پچھان کے جی جا ہے تھے اس کو وین بنایا تو بھلا ایسے خص کے جن میں خدا کی بندگی کہاں ربی جس نے تھم الہی چھوڑ دیا اور اپنے جی کی پیروی کرلی ۔ پھر واضح میں خدا کی بندگی کہاں ربی جس نے تھم الہی چھوڑ دیا اور اپنے جی کی پیروی کرلی ۔ پھر واضح میں خدا کی بیودی تو حضرت موکی عیر نلا سے مخالفت کرتے بلکہ ان کو عیب لگاتے ۔ چنا نچہ کہتے کہ ان کوفت کا مرض ہاور انتبام لگایا کہ انہوں نے ہارون کوئل کیا ہاوراسی طرح داؤد عالیا آگی کے نبیت انتبام لگایا کہ ان کی اور یا کی جورو سے آشنائی ہے۔

ابو ہر مرہ وہلاتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ سن تینے کم اور یہوں کے مدرسہ میں تشریف لے گئے'' فر مایا کہ جوتم میں سب سے بڑا عالم ہوائل کو میر ہے سامنے لاؤانہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن صوریا ہے۔ آنخضرت سن تینے کم اس کو تنہا بلایا اورا لگ اس کوائل کے دین کی تشم ولائی کہ بعوض اس حق کے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا اور من وسلوی کھانے کو دیا اور بادل سے ان پر سایہ کیا۔ تو بیج بنلا کہ تو یہ جانا ہے کہ میں دسول اللہ سن تینے ہوں۔ عبداللہ بن صوریا نے

سلمه بن سلامه بن وش ہے روایت ہے کہ اس مہین کی عبدالشبل کے محلہ میں ہمارے پڑوس میں ایک بیہودی رہتا تھا۔ ایک ووایئے جست کل کر ہمارے ہا کہ اور مید واقعداس وقت کا ہے کہ نبی سؤیزیز مبعوث نبیس ہوئے تھے۔ اخرض وہ یہودی بنی حبر التبہل کی مجلس میں آئے کر کھٹر اہوا۔ سلمہ بٹائٹنڈ نے کہا کہ وہاں کے واول میں اس وقت میں جینونا تھا اور میں ا یک جاور لینے اپنے او گول کے گھر کے لیے تامین میں جیٹیا تھا۔ پاک اس پہودی کے موت ہے جعد زنده کر کے اٹھا جانے کا اور قیامت کا اور میزان و جنت وہ وز ث کا ذَیر َنیا اور بیقوم اس ز مانہ میں اہل شرک و بت پرست تھی ۔موت کے بعد زندگی کی قائل ناتھی ۔تو کہنے گئے کہا نے فار ں! بھوں تو سمجھتا ہے کہ بیابات ہونے والی ہے کہ موت کے بعد نوگ زند وَ سر کے اٹھا ہے جا میں گے اور ا ایسے ملک میں جہاں جنت ووز ٹ ہے وہاں اپنے اپنے اٹلال کے موافق ہدلہ وہے جانمیں کے ۔اس بیہودی نے کہا کہ ہال!اورتشم ہے کہ جہنمی اس دن آرز و کرے گا کہ کاش اس جہنم کی آ گ ہے ایک لحظ نکال کرا یک بہت بڑے تنور ہی میں ڈا! جائے تم وگ بیہاں بڑے ہے بزا تصور کروجس کوتم خوب آ گ جلا کر ٹرم کرو۔ پھراس کواس میں ڈاپ کراو پر ہے بند کر دو ہو و ہاں جہنم کی آگ ہے نیج کراس تنور میں بند ہونے کی آرز و کرے گا یقوم نے یہودی ہے کہا کہ ارے جو پچھتو کہتا ہے اس کی کیادلیل ہے۔ قوم نے کہا کہ تیرے نزدیک وہ کب تک مبعوث ہو گا۔ یہودی نے نظر دوڑا کر مجھے دیکھا کہ میں ان میں ہے جھوٹہ تھ رتو کہا کہ اً سریہ کا اپنی عمرتک نیچ گیا تواس پینمبرمنی تیزنم کاز مانه پائے گا۔سلمہ بنن تیزئے کیا کہ وائند کیجھون نہیں ً مزرے

الله تهذيب تاريخ ومثق الكبير الا ٣٥٣ ، باب اخبار الاحبار بنيج تنه طبقات ابن سعد المساولاً مرسد ما تعليم النبوج في رسول التدلل ان يوحى اليد الدراكم ثور في النفسير الها تورج ٢٣٥ آخسير سورت الدعر ف آيت ١٩٥٤ .

نتھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسوں اللہ سی تای<sup>ز کر</sup> کومبعوث فر مایا اور وہ یہودا بھی تک بھارے محلّہ م**یں زند** ہ موجود تق بم لوَّ و مخضرت سلِّقوافر يرايمان لائے اوراس يبودي نے بغاوت وحسد سے انكار كيا ية ہم نے اس ہے كہا كه ارے بد بخت كيا تؤ وہ نبيل جس نے ہم سے فلال روز اس پیغیبر می بیزنز کے بارے میں ایسا کہا تھا۔اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا لیکن بیروہ پیغیبرہیں ہے۔

صاري پرتهبیسِ ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے نصاری پر بہت کی تلبیس کر دی ہے۔ازانجملہ اس نے نصاری کے وہم میں بیے جمادیا کہ خالق سجانہ وقعالی جو ہر ہے۔ چٹانچے نصاری کے فرقہ لیعقو ہیدنے (جو یعقوب کے شاگرو ہیں )اور ملکیہ نے (جو بادشاہی وین پر کبلاتے تھے )اورنسطور میہ نے ( جو کسطور کے تابع ہتھے )ا ن سب گمراہوں نے زعم کیا کہ اللہ تعالی جو ہر واحد ہے تین اقنوم والا کیس وہ جو ہر ہونے میں ایک ہے اور اقنوم میں ہے ایک ہے اور اقنوم ہونے میں تین ہے۔اوران تنین اقنوم میں ہےا یک باپ ہے اور دوسرا بیٹا اور تنیسراروح ابقدس ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ اقنوم خواص میں اور بعض نے کہا کہ صفات ہیں اور بعض نے کہا کہ اشخاص ہیں اوران لوگوں کو پینبیں سوجھا کہا ً رالقدتع لی جو ہر ہوتا تو جو چیزیں جواہر کے لوازم ہیں وہ القدیر جائز ہوتیں \_ جیسے کسی مکان میں جگہ پکڑ نااور جنبش کرنا ،اور ساکن ہونااور کسی وقت وز مانہ میں ہونا۔ پھر ا بلیس نے بعض نصرانیول پریتلبیس کی کہ سے ہی امتد ہے۔ شنخ ابومحرنو بختی میں میڈ نے الکھا کہ ملکیہ اور یعقو ہیائے کہا کہ مرتم نے جس کو جنا تھا وی القدہاور بعض پر شیطان نے تکمیس کی کہ سیح خدا کا بیٹ ہے اور بعض نے کہا کہ سے میں دوجو ہر ہیں۔ایک قدیم ہے اور دوسرا حادث ہے اور باوجود رید کہ بیلوگ سیج کے بارے میں بیزعم بیان کرتے میں کداس کو کھانے پانی کی ضرورت تھی اورسب کے سب رہے کہتے ہیں کہ شکھانظا کوسولی دی گئی اور وہ قبل ہے اپنے آپ کو بچانہ سکا اوراس کا جواب میدد ہے ہیں کہ میہ ناسوت کے ساتھ کیا گیا۔ بیٹی جو جزواس میں مخلوقیت کا تھاوہ سولی دیا گیا۔ یہ جواب رد کیا گیا کہ اس میں جولا ہوت کا جز وتھااس نے ناسوت سے میہ بلا کیوں نہ د فع کی \_ پھرانجیل میں ہمارے نبی سائٹیلم کا ذکر صاف تھا مگر شیطان نے ان پرتلبیس کی ہتو ہث دھرمی ہے اٹکار کر گئے۔

کنائس میں سے بعض لوگ ہمارے نی منگا تیؤنم کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ نی ہیں گر فقط عرب کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ ابلیس نے ان پر عجب تلمیس کی اور غفلت میں ڈبویا کیوں کہ جب معلوم ہوا کہ وہ نی ہیں تو نبی جھوٹ نہیں بولٹا اور بیٹنک آپ سنگا تیؤنم نے فر مایا'' میں تمام جہان کے سب لوگوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں'' 4 اور اس میں بھی شک نہیں کہ آپ منگا تیؤنم نے قیصر وکسریٰ ودیگر ملوک عجم سب کے نام ہوایت کے فر مان لکھے تھے۔

ابلیس نے یہودو نصاری دونوں پر جوتلہیں کی اس میں سے ایک تلہیں یہ ہے کہ ان دونوں نے دونوں کے جو کہ ان دونوں نے دونوں کے جم میں دونوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ہزرگوں کی وجہ سے خدا ہم کوعذا بنہیں کرےگا۔ کیوں کہ ہم میں بنی اسرائیل کے انبیا واولیا گزرے ہیں۔ چنانچے القد تعالیٰ نے ان کا زعم قرآن میں فرمایا:

﴿ نَحُنُ ٱبْنَوُّ اللَّهِ وَٱحِبَّا زُهُ ﴾ 4

'' لعنی ہم تو خدا کے بیٹے اوراس کے محبوب ہیں۔''

مطلب بیکہ میں خدا کے بیٹے عزیم ایٹلا ہیں اور عیسی علیقا ہیں۔اس تلبیس کا پر وہ اس طرح کھلنا ہے کہ اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کے حق کا مطالبہ ہوتا ہے ( جیسے نماز روز ہ وغیرہ) تو کوئی قرابتی اس کے ذیعے سے خدا کے حق کو دفع نہیں کرسکتا اور جیھنے کی بات ہے کہ اگر کسی شخص سے محبت ہواور اس کی وجہ سے غیر پر جائے جو محبوب کا قرابتی ہے تو عداوت و بغض بھی ای طرح متعدی ہوگا۔یعنی جس کا فر سے بغض ہے وہ بغض بھی اس کے قرابتی پر جائے اگر چہ وہ مومن ہو ۔یعنی بہر کا فر سے بغض بھی اس کے قرابتی پر جائے اگر چہ وہ مومن ہو ۔یعنی بیر مرت کیا طل ہے اور بیشک ہمارے نبی متنی ایک صاحبز اوی فاطمہ بڑا تھیا سے فرمایا:

((لا أَغُنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا))

''میں تجھ سے خدا تعالی کاعذاب نہیں ہٹا سکتا ہوں۔''

(لیمنی شفاعت کی اجازت تو ایمان پرموتوف ہے) اور مجبوب کوفضیات تقویٰ پر ہے۔ (شرک وغیرہ سے بچے) پس جوتقوی نہیں کرسکتا اس کے لیے محبت بھی نہیں۔ پھر واضح ہوکہ اللہ تعی لیٰ کی محبت بندہ کے ساتھ جوش قلب سے نہیں ہوتی جیسے آ دمیوں کی محبت باہم ہوتی ہے کیوں کہ اگر محبت ایسی ہوتی تو امرمحتمل تھا۔

صابي فرقه يرتكبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ صابئین کی اصل اس محاورہ سے ہے کہ صبات۔ بیاس وقت کہتے ہیں جب توایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں چلاج ئے۔ "صَبَاّتِ السَّجُومُ " اس وقت بولتے بين جب تارے ظاہر ہوجائيں۔"صَبأبد "جب بجہ کے دانت نکل آئيں۔"صَابتُونَ"وہ لوگ جوایک دین ہےنگل کر دوسرے دین میں چلے جا کمیں ۔صابح ن کے مذاہب کے بارے میں علا کے دس اقوال ہیں۔قول اول یہ کہ صابہ یہ ایک قوم ہے جو مجوی ونصاری کے درمیان میں ہے۔اس کوسالم نے سعید بن جبیر ہے روایت کیا اورلیٹ بن ابی سلیم نے مجاہد ہے روایت کیا۔ قول دوم بیر کہ وہ یہود ومجوی کے درمیان قوم ہےاس کوابن ابی چیجے نے مجامد ہے روایت کیا۔ قول سوم بیر کہ صابتہ یہود ونصاریٰ کے بیچ میں ہیں۔اس کو قاسم بن ابی بزہ نے مجاہدے روایت کیا۔ چہارم یہ کہ وہ نصاریٰ میں ہےا بک قوم ہے جن کا قول بہنسبت نصاریٰ کے نرم ہے۔اس کوابوصالح نے ابن عباس ہے روایت کیا۔ پنجم یہ کہ ایک قوم مشرکین میں ہے ہان کے واسطے کوئی کتاب نہیں۔اس کوبھی قاسم نے مجامدے روایت کیا۔ششم بیک صابئیہ مثل مجوس کے ہیں۔ بی<sup>ح</sup>ن بھری کا قول ہے۔ ہفتم ہے کہ بیاال کتاب میں سے ایک فرقہ ہے جوز بور بڑھتے ہیں۔ بیابوالغالیہ کا قول ہے۔ ہشتم یہ کہ صابئیہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی عبادت کرتے اور زبور پڑھتے ہیں بیقادہ ومقاتل کا قول ہے۔ تنم میرکہ بیانل کتاب میں ہے ایک كروه بـ بيسدى كاقول بـ - دبم بيكفرقه فقط لآ السلة إلا الله كمتاب اورنه يحه كام ومل كرتے ہيں اور ندان كے واسط كوئى كتاب ہے اور ندينيمبرہے۔فقط آلا إلله إلا الله ' تول ہے۔ ریابن زید کا قول ہے۔

مصنف نے کہا کہ بیا توال مفسرین مثل حضرت این عباس وقائم وحسن وغیرہم سے مروی ہیں اور متکلمین نے کہا کہ صابون کے ندا ہب مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فقط ایک ہیولی ہے وہی ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہ گا۔ بنانے والا ای ہیولی سے عالم کو بناتا ہے۔ اکثر صابیہ کہتے ہیں کہ عالم قد بی ہے۔ بیدانہیں ہوا ہے اور ستاروں کو یاوگ ملائکہ کہتے ہیں اور ان مالیہ کہتے ہیں اور ان کے لیے عباوت ف نے بنائے ہیں اور دعویٰ میں سے ایک قانہ جو زخل کا خانہ ہو دی خدا کا بیت الحرام ہے۔ بعض نے زخم کیا کہ خدا کی صفت نفی سے بیان ہو کتی ہے اثبات سے نہیں ہو سکتے ہیں کہ دو گلوت نہیں ہے وہ می خدا کی جہتے ہیں کہ دو گلوت نہیں ہے ، وہ مردہ نہیں ہے۔ وہ عاجز نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ گلوت نہیں ہے ، وہ مردہ نہیں ہے۔ وہ عاجز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیہ مے ناس لیے کہا کہ وہ گلوت نہیں ہے ، وہ مردہ نہیں ہے۔ وہ عاجز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بیہ مے ناس لیے کہا کہ وہ شاہب نہ ہو۔

انہوں نے اپنی عبادت کے طریقے بنار کھے ہیں۔ ازانجملہ کہتے ہیں کہ ان پر ہر روز
تین نمازیں ہیں۔ اول نماز آٹھ رکعات ہیں اور ہر رکعت میں تین تجدے ہیں۔ اس کا وقت
طلوع آفماب کے وقت ختم ہوتا ہے۔ ووم پائچ رکعتیں ہیں اور سوم بھی پانچ رکعات ہیں اور ان
پرایک ماہ کے روز ہیں ہوران کا شروع ماہ آذار کی آٹھ راتیں گزرے ہوتا ہے اور سمات دن
کے روز سے اس وقت ہیں جب کہ کا نون اول کے سمات روز باقی رہتے ہیں اور سمات دن کے
روز سے اور ہیں جن کی ابتدا شباط کی آٹھ راتیں ہوتی ہیں۔ اپنے روز وں کے ختم کرنے پر صدفہ
ویتے اور قربانی کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت حرام رکھتے ہیں اور اس قتم کے دیگر خرافات ہیں
جن کے بیان میں تضبیع اوقات ہے۔

صابئیہ کا گمان یہ ہے کہ نیک روس تواب کی جانب چڑھ جاتی ہیں اور توریس پہنچی ہیں اور شریر روسی زبین اور تاری کی کی طرف اتاری جاتی ہیں۔ بعض صابئیہ کہتے ہیں کہ یہ عالم فنا نہ ہو گا اور تواب وعذا ب بذر بعد تناخ کے ملتا ہے۔ یعنی جسے ہندو آ وا گون کہتے ہیں اور ایسے ندا ہب کی تر دید ہیں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ سب بلادلیل کے تفن دعوے ہیں۔ کی تر دید ہیں نے بہت سے صابئین کو بیام راجھا دکھا یا کہ کمال اس طرح حاصل کریں کہ ان اس طرح حاصل کریں کہ ان اور عالم بالاکی روحانیات ہیں بذر بعد طہارتوں کے مناسب حاصل ہو اور چند قوانین

ودعاؤں کا ورد کریں اور بیلوگ نجوم کی تعلیم وسخیر میں پڑھئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں کوئی درمیانی واسط ضرور ہونا جا ہیے جومعارف کی شناخت کرائے اور خوبیول کی طرف ہدایت کر سے کیکن شرط بیہ ہے کہ بید درمیانی واسطہ کوئی جسمانی شخص نہ ہو بلکہ روحانی ہو۔ پس ہم اپنے واسطے اور خدا کے درمیان مناسبت قد سیہ تلاش وحاصل کرتے ہیں۔ تاکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان وسلہ ہوجائے اور اس تک پہنچائے۔ بیلوگ جسمانی حشر سے انکار کرتے ہیں۔

#### مجوس يتلبيس ابليس كابيان

یجیٰ بن بشرنباوندی مینید نے کہا کہ مجوں کا پہلا بادشاہ کیومرث تھا۔اس نے ان کو بید دین بتلایا۔ پھران میں بے در بے نبوت کے مدعی بیدا ہوئے۔ یہاں تک کے آخر میں زرادشت مشہور ہوا۔ مجوی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 'معاذ اللہ'ا ایک شخص روحانی ہے۔ وہ ظاہر ہوا تو اس کے ساتھ روحانی چیزیں بوری ظاہر ہو کیں۔ پھراس نے کہا کہ کوئی دوسرااس طرح ایجاد نہ کر سکے جیسے میں ا یجاد کرتا ہوں پس اس نے اپنے فکر ہے بیتار کی پیدا کی۔ تا کہ غیر کی قدرت ہے انکار ہو سکے۔ مچمراس تاریکی نے اٹھ کراس پرغلبہ یا ناشروع کیا۔ منجملہ ان امور کے جوز رادشت نے مجوسیوں اور آتش برستوں کے لیے نکالے ایک آگ کی پوجا ہے اور آفآب کی جانب نماز ہے اور اس کی دلیل میربیان کرتے ہیں کہ آفاب اس عالم کا بادشاہ ہے۔ وہی دن کولاتا ہے اور رات کولے جاتا ہاورنبا تات کوزندہ کرتا ہے اور حیوانات کو بڑھا تا اوران کے اجسام میں حرارت کو پھیر لاتا ہے اورمردول كفظيم زمين كى وجد ساس مين وفن نبيل كرتے تصاور كہتے تھے كداس سے حيوانات كى پیدائش ہوتی ہے۔ہم اس کو گندانہیں کریں گے اور یانی کی تعظیم کی وجہ سے اس سے نہاتے نہ تھے اور کہتے تھے کدای سے ہر چیز کی زندگی ہے بلیکن اگر اس سے پہلے گائے وغیرہ کا پیشاب استعمال كركينة توياني استعال كرت اوراس مين تھوكتے نه تھاور حيوانات كاقتل وذرح جائز نه ركھتے تھے۔اینامندگائے کے پیشاب سے تبرک کے طور پر دھوتے تھے اور جس قدرگائے کا پیشاپ پرانا ہوتاای قدراس میں زیادہ تبرک بجھتے تھے۔اپنی ماؤں کی فرج اپنے لیے حلال سبھتے تھےاور کہتے کہ مال کی شہوت بجھانے کی کوشش کرنے کاحق میٹے پر زیادہ ہےاور جب شوہر مرجائے تو بیٹا اس

عورت کا زیادہ مستحق ہے اورا کر بیٹا نہ ہوا تو میت کے مال سے کوئی مرد کرایہ پر کرلیا جا تا تھا۔مرد کے داسطے جائز رکھتے کہ وہ سوعورتوں یا ہزارعورتوں سے نکاح کر لے۔ جب حائصہ عورت عسل کرنا جا ہتی تھی تو موبذ ( داروغهُ آتش خانہ ) کو ایک اشر فی دیتی ۔وہ اس کو آتش خانہ میں لے جاتا اور جانوروں کی طرح جاریاؤں براس کو کھڑا کر کے اپنی انگلی ہے اس کے اندام شرم میں آیدورفت کرتا۔ بیقاعدہ بادشاہ قباد کے دفت میں مز دک نے رائج کیااورعورتیں اس نے ہرمرد کے واسطے مباح کردیں کہ جومردجس عورت سے جاہے وطی کرے۔ قباد کی عورتوں سے خود وطی کی تا کہ باقی سب لوگ اس تعل میں اس کی افتذا کریں۔ چنانچہ عمومًا عورتوں کے ساتھ یہی طریقہ عمل میں آنے لگا یہاں تک کہ جب نوشیرواں کی مال کانمبرآیا تواس نے بادشاہ قبادے کہا کہ نوشیروال کی ماں کومیرے پاس بھیج دے اگر تو انکار کرے گا ورمیری شہوت پوری ندہونے دے گا تو تیراایمان درست نہ ہوگا۔ قباد نے قصد کیا کہ اس کو بھیج وے جب بہ خبر نوشیر وال کو پینجی تو اس نے مز دک کے سامنے رونا شروع کیا اور باپ کے سامنے مز دک کے دونوں ہاتھوں اوریا وَل کو چومتار ہااور درخواست کی کہ میری ماں کو مجھے بخش دے ۔ تو قباد نے مزدک سے کہا، کیا آپ کا یہ قول نہیں ہے کہ مؤمن کواس کی شہوت ہے روکنا نہ جا ہے۔کہاں ہاں ہے ۔ تو قباد نے کہا کہ پھرآ پ کیوں نوشیرواں کواس کی شہوت ہے روکتے ہیں۔مزدک نے کہا کدا چھامیں نے اس کی ماں اس کو حب کر دی۔ پھر مز دک نے لوگوں کومر دار کھانے کی اجازت دیدی۔ جب قباد کے مرنے کے بعد نوشیرواں بادشاہ ہواتواس نے مزد کیوں کو یک قلم آل کر کے نیست کر دیا۔

نہاوندی مُسِنیا نے لکھا ہے کہ مجوں کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کی پچھا نہنا نیچے کی طرف نہیں ہے اور آسان جو نظر آتا ہے تو شیاطین کی کھال میں سے ایک کھال ہے اور گرج فقط ان عفریتوں کے خرخرہ کی آواز ہے جو قید ہیں اور لڑائیوں میں قید ہوئے ہیں۔ پہاڑ ان کی ہڈیاں ہیں اور سمندران کے بیٹا ب وخون ہے جمع ہوا ہے۔

جب بن امیہ سے دولت اسلامی منتقل ہو کر بنی عباس کے ہاتھ میں آئی تو اس زمانہ میں ایک فخص مجوں کے دین کا تابع پیدا ہوا۔اس نے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیااوراس سے متعلق بہت سے وقائع چیں آئے جن کا ذکر طویل ہے اور یہ آخ سیختص ہے جس نے مجوس کا میں خام کیا۔ بعض

المرابع المرا

عظے بھرانہوں نے نیادین نکالاوہ کتابیں اٹھالی گئیں۔ تھے بھرانہوں نے نیادین نکالاوہ کتابیں اٹھالی گئیں۔

منجملہ عجائب تنگبیس کے جوابلیس نے مجوی پر ڈالیں ایک پیجی ہے کہ مجوں نے افعال میں نیک و بدر کھیے۔ پھر اہلیس نے ان کوتنہیں میں ڈالا کہ نیکی بیدا کرنے والا برائی پیدانہیں کرتا ہے تو انہوں نے دوخدا ثابت کئے اور کہاان میں ہے ایک نور ہے۔ وہ حکیم ہے وہ فقط خیر پیدا کرتا ہے،اور دوسرا شیطان ہے۔وہ تاریکی ہے۔وہ فقط بدی اور برائی پیدا کرسکتا ہے جیسے ہم نے عنوب کے قدہب کے بیان میں ذکر کیا ہے۔مصنف نے کہا کہ وہاں میں نے ان کے شبہات وجوابات ذکر کر دیئے ہیں۔ بعض مجوں نے کہا کہ باری تعالیٰ قدیم ہے۔ اس سے سوائے بہتری کے پچھنیں ہوسکتا۔اور شیطان مخلوق ہےاوراس سے سوائے بدی کے پچھنیں ہو سكتا۔ جواب بيرے كدان سے كہا جائے كہ جب تم نے اقرار كيا كدنور (ايزو) نے شيطان (اہرمن) کو پیدا کیا تو اس نے بدی کا پتلامجسم پیدا کر دیا (لینی اس سے زیادہ بدی کیا ہوگی) بعض مجوں نے کہا کہ خالق نور ہے وہ ردی فکر سوچتا ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت میں کوئی ایسا پیدا ہو جومیر امخالف ہو جائے اور پیفکر اس کی ردی تھی اس ہے اہلیس بیدا ہو گیا، پھر بعد شریک ثابت ہونے کے اہلیس فقط اتن بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ردی چیزوں ک طرف منسوب رہے۔ یا نوبختی جیسیہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض مجوں نے کہا کہ خالق نے کسی بات میں شک کیا تھا تو اس شک سے شیطان پیدا ہو گیا۔ اور کہا کہ بعض مجوس کا بیزعم ہے کہ اللہ وشیطان دوجسم قدیم بیل \_ان دونول میں موافقت تھی اور ونیا آفت سے یا کتھی اور شیطان اس سے الگ تھا۔ پھر اہلیس نے جالا کی ہے تہ بیرنکال کرتا سان بھاڑ ااورا پے لشکروں کو لے کر چڑھ دوڑا تو اللہ ان کی قوت ہے خوف کھا کراینے فرشتوں کوساتھ لے کر بھا گا اور اہلیس نے اس کا پیچیا کر کےمحاصرہ کرلیا۔ تین ہزار برس تک لڑائی رہی ، نہ توابلیس ہی اللہ تک پہنچ سکااور نہ الله نے اس کو دفع کیا۔ پھراللہ نے اس شرط پراہلیس سے ملح کر لی کہ سات ہزار برس تک اہلیس اوراس کے کشکر دنیا میں رہیں ۔اورالہ نے اس میں بہتری دیکھی کہ اہلیس کے مکر دہ (وجود ) کو برابر برداشت کرتارہے۔ یہاں تک کہ شرط کی میعاد پوری ہوجائے اور دنیا کے لوگ اس مدت

٠٠٠ الماليس اليس اليس الماليس کے گزرنے تک آفتاب وبلامیں رہیں ۔جب یہ مدت گزر جائیگی تو پھر پیش میں ہو جائیں گے۔املیس نے اللہ سے میشرط کر لی کہ اس کور دی چیز دں پر قابو دے گا۔تو اس نے اس عالم میں ردی چیزیں رکھودیں اور بیمجوی کہتے ہیں کہ جب الہ وشیطان ان شرا بُط ہے فارغ ہوئے تو دو عادلوں کواس برگواہ کرلیا اور دونوں نے اپنی تکواریں انہیں دونوں عادلوں کے حوالہ کیس اور انہوں نے کہددیا کتم میں ہے جس کسی نے عبدتو ژاہم ای گفتل کردیں سے۔ای متم کی بیہودہ با تنیں بہت می ذکر کیں \_جن کے لکھنے میں وقت رائیگاں ہوتا ہے ہم نے ان کوچھوڑ و یااور ہم اس خطبہ کوبھی بیان کرتے ،اگریدمفاد نہ ہوتا کہ معلوم ہوجائے کہ کہاں تک ابلیس کی تلبیس کا اثر ہوا ہے اور ا**س قوم احمق پر تعجب س**ے کہ بیلوگ خالق کو خیر و بہتر بتلاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہاس ے فکرردی سرز وہوئی جس ہے شیطان پیدا ہو گیا۔ یعنی جو بدی کی جڑ ہے۔ان لوگوں کے قول یر بیہ جائز ہوتا ہے کہ اہلیس کے فکر ہے فرشتہ پیدا ہو جائے۔ پھران لوگوں ہے کہا جائے کہ پھر اس کو باتی رکھنا حکمت ہے منافی ہے اور اگر کہیں کہ بال وفا کرے گاتو کہا جائے کہتم نے اقرار کرلیا کہ عہد بورا کرنے کی اچھی خصلت اس شریعض ہے صادر ہوگئی ای طرح ان لوگوں ہے کہا جائے کہ جب شیطان نے اپنے ہی خدا کی نافر مانی کی تو پھران دونوں درمیانی عادلوں کی اطاعت كيے كرے كا۔ اور كہا جائے كەالەر غلبەكرنا كيے جائز ہوسكتا ہے اور يدسب باتيں خرا فات بیں ۔ان کا ذکر کرنے کا بھی بچھ مطلب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں پر بیرظا ہر ہو كه شيطان نے كس طرح عقلوں يرتسلط كيا ہے۔

فلكيات والول اورنجمول برتلبيس ابليس كابيان

شیخ ابو محرنو بختی برداند نے کہا کہ ایک قوم کا فد بہ ہے کہ فلک قدیم ہے۔ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جالینوں نے ایک قوم سے نقل کیا کہ ان کا دعوی تھا کہ فقط فلک ناس قدیم ہے۔ ایک اور قوم کا ریڈ کا نے کہ فلک کی پانچویں طبیعت ہے۔ بینی نہ حرارت ہے نہ رطوبت ہے نہ سردی ہے نہ خشکی ہے۔ بلکہ ان چارول کے علاوہ پانچویں طبیعت ہے اور نہ بھاری ہے نہ بلکا ہے۔ بعض کی بیرائے تھی کہ فلک ایک آتی جو ہر ہے اور قوت دورانیہ کے ساتھ وہ زمین سے لیا گیا ہے۔ بعض کی بیرائے کہا کہ ستارے بیتم کے مشابہ جسم سے بے جین ۔ بعض نے کہا کہ ستارے بیتم کے مشابہ جسم سے بے جین ۔ بعض نے کہا ہے باداوں لیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ستارے بیتم کے مشابہ جسم سے بے جین ۔ بعض نے کہا ہے باداوں

٥ ﴿ الْمُعْرِينَ عِينَ (فِينَ الْمُعْرِينَ عَلَيْنَ الْمُعْرِينَ عَلَيْنَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِمِينِ اللَّهِمِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِمِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِينِ اللَّهِمِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمِعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُع میں سے ہیں۔ ہرروز ون میں بچھ جاتے ہیں اور رات میں روشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے کو مُلہ میں آگ لگنے سے شعلہ ہو جاتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے۔بعض نے کہا کہ قمر کاجسم آگ اور ہوا ہے مرکب ہے۔دوسرول نے کہا کہ فلک یانی ہوا اورآگ سے بنا ہے اور وہ بمنز لهٔ گیند کے ہے۔ وہ دوحرکتیں کرتا ہے ایک مشرق ہے مغرب کی طرف اور دوسری مغرب ہے مشرق کی طرف ہے ۔ان لوگوں کا قول ہے کہ زحل ستارہ تقریباً تمیں سال میں آ سان کا دورختم کرتا ہے۔اورمشتری تقریباً ہارہ سال میں ختم کرتا ہے۔اور مریخ تقریباً دوسال کے دورہ پورا کرتا ہے ۔اورسورج وزہرہ وعطارہ ایک سال میں دور کرتے ہیں۔اور جاند تمیں دن میں دور کرتا ہے۔بعض نے کہا کہ کواکب کے سات افلاک ہیں۔پس یے فلک جوہم سے نزد یک ہے جا ند کا فلک ہے۔ پھرفلک عطارو، پھر فلک زہرو، پھر فلک آ فتاب، پھر فلک مریخ، پھر فلک مشتری، پھر فلک زخل ہے، پھران جڑے ہوئے ( ٹابت ) ستاروں کا فلک ہے۔ کوا کب کی جسامت میں بھی میلوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر فلاسفہ نے کہا کہ آفتاب کاجرم سب سے بڑا ہے اورز مین سے قریب چورانو ہے گنا زیادہ ہیں۔مریخ زمین ہے قریب ڈیڑھ گنابرا ہے۔بیلوگ کہتے ہیں کہ اعلائے فلک کے ہرمقام ہے وہاں عود کرنے تک ایک لا کھا یک ہزار چونسٹھ فرسخ ہیں۔بعض نے کہا کہ فلک زندہ ہے اور آسان جاندار ہیں اور ہرستارہ میں جان ہے۔ پرانے فلاسفہ نے کہا کے ستارے نیکی وبدی کے کام کرتے ہیں اور ہرا یک ستار واپنی نیکی و بدی کے کام کرتے ہیں اور ہرا یک ستارہ اپنی نیک یامنحوں طبیعت کے موافق عطا کرتا ہے ، یار و کتا ہے۔ جان وجسم میں ان کااثر ہوتا ہےاوروہ سب زندہ ہیں اپنا کام کیا کرتے ہیں۔

مردہ ہونے کے بعد دو بارہ زندہ ہونے سے مرنے کے بعد جی اٹھنے سے منکرلوگوں مرتکبیس ابلیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ البیس نے بہت سے لوگوں پرتلبیس کی تو انہوں نے موت کے بعد زندگی سے انکار کیا اور مزگل جانے کے دوبارہ اعادہ کو محال تصور کیا۔ اہلیس نے ان لوگوں کو مادہ کا ضعیف ہونا دکھا دیا۔ دوم یہ دکھایا کہ بدن کے اجزائے متفرقہ زیمن کی تہہ میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھی ایک حیوان دومرے حیوان کو کھالیت ہے تو کیسے اعادہ ہوسکتا ہے۔ تر آن

#### (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 34) 25 (137) 35 (137) 34) 25 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35 (137) 35

شریف میں ان کے دونوں شہے مذکور میں۔ چنانچداول شبد کی نسبت فرمایا:

﴿ أَيَعِدُكُمُ: أَنَّكُمُ إِذَا مِتُمُ وَكُنتُمُ تُرابًا وَعِطَامًا الْكُمُ مُحُرَجُون ٥ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوعِدُون ﴾ • • هيهاتَ هيهاتَ هيهاتَ لِما تُوعدُون ﴾ • • •

''لینی کافروں نے آپس میں کہا کہ کیاتم کووہ پنیمبریہ وعدہ دیتاہے کہ جبتم مرے اور خاک ہوگئے اور مڈیاں ہوگئے پھرتم نکالے جاؤگے جس کاتم ومدہ دیے جاتے ہویہ بہت دورہے''۔

اوردومرے شبر کی نسبت سے فرمایا:

﴿ اَ إِذَا صَلَكَ اللَّهُ فِي الْآرُضِ ءَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

''لینی کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نی خلقت میں بیدا ہول گئے''۔ یہی اکثر زمانہ چاہلیت والول کا فد ہب تھا۔اس میں جاہلیت والول کےا شعار ہیں۔

یُخبِرُ مَا الرَّسُولُ بِأَنُ سَنَحٰیٰ وَکَیْفَ حَیاةُ اَصْداءِ وهام "ہم کورسول خبر ویتا ہے کہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے بھلاسڑی ہوئی پریش ن چیز کیوکر زندہ ہو کتی ہے۔"

دوسرے جابل (ابوالعلاء المعرى) كاشعر ب:

er 🔞 الدائد ل miles السجدة وال

المجان المحال ا

۔ مصنف نے کہا کہ ہم نے فلاسفہ کی تر دید میں اس کی کافی تو ضیح بیان کی ہے۔ بعض اقوام نے خالق سجانہ تعالی کی قدرت مشاہدہ کی ۔ پھر ان کو بید دونول مذکورہ شہرت عارض ہوئے۔ چنانجے ان میں ہے ایک نے کہا:

تناسخ ( آوا گون )والوں پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ المیس نے بعض اقوام پر تلمیس کی کہ وہ لوگ آوا گون کے تکل ہو گئے کہ نیکول کی رومیں جب بدن سے نکلتی ہیں تو اچھے بدن میں واخل ہو جاتی ہیں ۔ پس مال ودولت سے بیش کرتی ہیں۔ اور بدکاروں کی رومیں جب نکلتی ہیں تو ہر ہے اجسام میں واخل ہوتی ہیں تو ان پر مشقت ڈالی جاتی ہے۔ یہ فدہب زمانہ فرعون وموی عالینا اسے ظاہر ہوا ہے۔ ابو القاسم البنی نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ فدہب اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچوں ودر ندول و جانوروں کود کھ حاصل ہوتا ہے تو ان کی سجھ میں یہ بات کی طرح نہ آئی کہ ان کے دکھ سے غیروں کا امتحان کیا جائے۔ یا ان کو تو اب وعض دیا جائے۔ یا کسی غیر معنی سے ہوسوائے آئی بات کے کہ یہ چیزیں مملوک ہیں تو ان کی سجھ میں یہ جائے۔ یا کسی غیر معنی صاحت سے ہوسوائے آئی بات کے کہ یہ چیزیں مملوک ہیں تو انہوں نے اپنے زعم میں یہ جی سے سے ہوسوائے اتنی بات کے کہ یہ چیزیں مملوک ہیں تو انہوں نے اپنے زعم میں یہ تو جے سمجھا کہ اس حالت سے پہلے ان سے پچھ گناہ مرز د ہوئے ہیں جن کی یہ مزا ہے۔

140 140 140

جو بدکردار ہیں تو ان کے نفول جب ماد ہُ اصغر کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ تو الٹ کر گھ س ہو جاتے ہیں ۔لیکن السی گھاس پات جس کو جانو رکھاتے ہیں۔ تو اس کی روح کسی جانو رکی صورت میں جاتی ہے۔ پھراس جانو ر کے مرنے پر کسی دو سرے جانو ر کے اندر ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمیشہ تناسخ سے صورتوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اور ہر ہزار برس کے بعد انسانی صورت میں پھر

آ جاتی ہے۔ پھراگراس نے انسانی صورت پیس نیکی اختیار کی تو نیکوں بیسل جاتی ہے۔
مصنف نے کہا کردیکھوان گراہوں کے واسطے کس طرح اہلیس نے یہ تلبیسات تر تیب
دے کران پر ڈالی ہیں کہ بغیر کسی دلیل متنز کے انہوں نے یہ تلبیسات قبول کرلیس ۔ عالانکہ عقلی
وفقی سب طرح کی دلیلوں سے میں ڈرہب باطل ہے۔ ابوالحس علی بن نظیف المحظم نے بیان
کیا بغداد ہیں ہمارے پاس فرقہ امامیہ کا بیشوا جس کو ابو بحر بن الفلاس کہتے ہیں آ یا کرتا تھا جس
کو ہیں شیعہ جانتا تھا۔ ایک مدت کے بعد ہیں نے ویکھا کہ وہ تناسخ کا قائل ہوگیا۔ چنا نچہ ایک
روز ہیں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک سیاہ بلی ہیشی ہے۔ وہ اس کو بیار کرتا اور اس پر ہاتھ
پھیرتا اور اس کا سروآ تکھیں سہلاتا ہے۔ اور بلی کی آ تکھوں ہیں آ نسوں بھر ہے ہوئے ہیں جیسے
عوما بلیوں کی عادت ایک حالت ہیں یونمی جاری ہے۔ اور وہنی شر آ تا ہے کہ جس قدر ہیں اس پر
گرمات سے دو تی ہے۔ بلی نے کہا کہ واہ! کیا تجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس قدر ہیں اس پر
ہاتھ پھیرتا ہوں میرو تی ہیں۔ اس نے کہا کہ واہ! کیا تجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس قدر ہیں اس پر

تنائخ ہوااوروو( بلی)انسان ہے۔ ہماری امت (مسلمہ) پرعقا کداور دیا نات میں تلبیس اہلیس کا بیان مصنف ناک اللیم روط اقدار میں ان اور میں افلامیوں )

آ ہتر آ ہت میا وَل میا وَل کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ تم جو پچھ کہتے ہو یہ بحستی ہے۔ کہنے لگا

کہ ہاں۔ میں نے کہا کہتم بھی اس کی بولی بیجھتے ہو۔ کہا کہ بیں۔ میں نے کہا کہ پھر تو تجھ میں

مصنف نے کہا کہ اہلیس دوطریقوں سے اس امت کے عقائد میں داخل ہوا (ایک) ہب دادوں کی تھلید (دوم) ایسی بات میں خوش کرنا جس کہ تہدیبیں ال سکتی ہے۔ یاغور کرنے والا اس کر ہہ وہیں پہنچ سکتا ہے۔ پس اہلیس نے دومری قتم کے لوگوں کو طرح طرح کے خلط ملط میں ڈال دیا۔ رہا طریق اول (باپ دادوں کی تقلید) تو اہلیس نے ان مقلد دی پریدر چایا کہ دلیمیں مراہ بیری (بیری بیری (بیری کے بیری اور راہ صواب مخفی ہو جاتی ہے تو تقاید کر لیمنا سلامت راہ ہے،اس راہ تقلید میں بکٹر ت مخلوق گراہ ہوئی اور کمو ما ای ہے لوگوں پر تباہی آئی۔ بیشک یہود ونصاری نے اپنے باپ داووں کی اور اپنے پا در بول کی اور پو پول کی تقلید کی ،اور اسلام سے پہلے زمانہ جا ہلیت باپ داووں کی اور اپنے پا در بول کی اور پو پول کی تقلید کی ،اور اسلام سے پہلے زمانہ جا ہلیت والے بھی اسی منتم کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے۔ واضح ہو کہ جس دلیل سے انہوں نے تقلید کی تعریف کی اسی سے اس کی فرمت نگلتی ہے۔ کیوں کہ جب ولیلیں مشتبہ ہیں اور راہ صواب محفی تعریف کی اسی سے اس کی فرمت نگلتی ہے۔ کیوں کہ جب ولیلیں مشتبہ ہیں اور راہ صواب محفی ہے تو ضرور تقلید کوچھوڑ دینا جا ہے تا کہ مثلات ہیں نہ پڑ جاؤ ،اور ہیٹک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فرمت فرمائی ہے جوا ہے باپ دادوں کی تقلید میں پڑے تھے۔

لقوله تعالى ﴿ بَلُ قَالُو إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى اثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ ﴾ \*

"لینی کفارنے کہانہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوایک طریقہ پر پایا اور ہم ان بی کے قدم کی افتد اکر تے ہیں۔"

ﷺ پیغیبر منافقیق نے کہا کیاتم تقلید ہی کیے جاؤ گے اگر چہ بیں اس سے بہتر ہدایت لایا ہوں جس پرتم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ لیعنی کیا ایسی صورت میں بھی تم ان ہی گمراہوں کی پیردی کردگے۔

مصنف نے کہا کہ یہ بات سجھ لینی جا ہے کہ مقلد نے جس بارہ میں تقلید کی اس میں اعتاد نہیں ہوتا اور تقلید کرنے میں عقل کی منفعت بھی زائل کرنالازم ہے۔ کیونکہ عقل تو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ خور و تامل کر ہے اور جس شخص کوخدا نے شمع دی ہوجس سے روشنی ہوتی ہے وہ اگر مشمع کو بجھا دے اور اند جیرے میں چلے تو اس کی یہ حرکت ہیجے ہے۔ واضح ہو کہ اکثر اصحاب ندا ہب کے ذہن میں جو شخص بھی بڑی شان کا متصور ہو جاتا ہے تو جو بچھاس نے کہا اس کو بے ندا ہب کے ذہن میں جو شخص بھی بڑی شان کا متصور ہو جاتا ہے تو جو بچھاس نے کہا اس کو بے

سو ہے سمجھے ماننے اوراس کی پیروی کرتے ہیں۔اور یہی مین گمراہی ہے۔ کیوں کہ نگاہ در حقیقت بات پر جانی جا ہے۔ بات کہنے والے پرنہیں۔ چنانچہ حارث ابن حوط نے حضرت علی دائشن ہے کہا تھا کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ طلحہ بڑائنوڈ وزبیر بڑائنوڈ باطل پر تھے تو حضرت علی طالعین نے اس سے فرمایا کہ اے حادث تجھ پر معاملہ مشتبہ ہے۔ حق کا بہجا نتا لوگوں سے نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ حق کو بہجان لے تو حق والے لوگوں کو بھی بہجان جائے گا۔امام احمر صنبل میں یہ کہا کرتے تھے کہ آ ومی کی تنگی علم ہے ہیہے کہ اپنے اعتقاد میں سی تحض کی تقلید کر لے۔اوراس وجہ ہے اہ م احمد مُرت ہیں ہے '' میراث' جذ کے مسئلے میں ابو بکر الصدیق بڑائٹو؛ کا قول چھوڑ ویا اور زید بن ثابت بڑائنؤ کا قول لے لیا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ عوام تو دلائل نہیں جانتے ہیں تو کیونکرتقلیدنہ کریں گے؟ جواب بیرکہ اعتقاد کی دلیل بالکل ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے وحربیفر قہ کی تر دید میں اشارہ کیا ہے۔اورایسی واضح دلیل کسی پڑفی نہیں ہوسکتی جس کوعقل دی گئی ہے۔رہے مسائل فرعیہ تو یہ چونکہ بکثر ت نئے نئے واقع ہوتے ہیں اورعوام پران کا پہچا نیا دشوار ہے ، اور دھوکا کھانا قریب ہے۔اس لیےان مسائل میں عامی کوتقلید کرنا بہتر ہے ایسے تخص کی تقلید کر لے کہ جس کوعلم ونظر حاصل ہے۔ علاوہ ہریں عامی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے کہ جا ہے گ شخص عالم کی تقلید کر ہے۔

جاننا چاہیے کہ دوسرا طریق قابل تفصیل ہے ہے کہ اہلیس نے جس طرح احمقوں کو قابو یں لاکر محف تقلید کے گرداب میں ڈبو یا اور جانوروں کی طرح ان کو ان کے متبوع کے پیجیے ہا لک لے گیا۔ تو غبی لوگوں کے برخلاف جن لوگوں میں اس نے پچھ ذبن کی تیزی دیکھی ان کو بھی جتنا جس پر قابو پایا گمراہ کیا۔ چنا نچہ بعض کو اس نے سمجھایا کہ محض تقلید پر جم جانا فتیج ہے اور ان کو ارشاد کیا کہ عقائد اسلام میں غور کریں۔ پھر اس نے ان میں سے ہرایک کو ایک نہ ایک طریقہ سے گمرائی میں ڈالا۔ چنا نچہ بعض نے ویکھا کہ طاہر شریعت پر تھم ہر تا عاجزی ہو تو اہلیس ان لوگوں کو تھنج کر فلا سفہ کے فہ بہب میں لے گیا اور برابران کے خیالات کو دوڑ اتا رہا۔ یہاں تک آخر بیلوگ اسلام سے نکل گئے۔ فلا سفہ کے دوش ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بعض کے خیال سے ان گھی جنوا کے دیل سے بیل کے دوراس کے ادراک میں آئے۔ ان گمراہوں سے لوچھا جائے میں بیرجایا کہ فقط ای پر اعتقاد جماجو حواس کے ادراک میں آئے۔ ان گمراہوں سے لوچھا جائے

بعض کواہلیں نے تقلید نے فرت دلائی اور بیر چا کے ملم کلام میں خوش کریں اور فلہ سفہ کے اوضاع دیکھیں۔ اور وہ اس سے اپنے زعم میں جمتنا ہے کہ میں عوام کے دل سے نگل آیا۔
فرقہ مشکلیمین کے حالات طرح طرح سے پکڑے اور اکثر ول کا انبی میں بیا کہ کلام سے ان کو دین حق میں شکوک پیدا ہوگئے اور بعضے نکل کر طحد ہوگئے۔ واضح رہے کہ دین اسلام کے قدیم میں نے جوعلم کلام سے سکوت کیا تو بچھ ما جزی کی وجہ سے نہیں۔ بلد انہوں نے کمال مقال سے دکھے لیا کہ اس سے بیار کوصحت نہیں ہوتی اور نہا ہے کی بیاس بھیجتی ہے۔ اہذا خود اس سے بازر ہے لیا کہ اس میں خوش کر دیا۔ امام شافعی نہید نئے نے کہا کہ اگر آ دمی مواشرک کے باقی ہرگناہ میں جنگا رہے تو اس میں خوش کر دیا۔ امام شافعی نہید نئے نے کہا کہ اگر آ دمی مواشرک کے باقی ہرگناہ میں جنگا رہے تو سمجھ کے کہا کہ اسم عین شخص سے سے کہ وہ کہتا ہے کہ اسم عین مشمی ہے یا غیر مستی ہے اور اہل کلام کے تو سمجھ لے کہ کلام والوں میں سے باقی مرکناہ میں نظر کرے۔ اور کہا کہ جب تو سمجھ کی سے اور اہل کلام کے تق میں نقل کیا کہ چیئر یوں سے پیٹ جا کمی اور ان کومحلہ محلہ اور قبیلہ قبیلہ میں خوض شروع کیا۔ امام احمد بن خلیل جینیٹ نے کہا کہ کلام والا ور ان وحد یہ چھوڑ کرعلم کلام میں خوض شروع کیا۔ امام احمد بن خلیل جینیٹ نے کہا کہ کلام والا میں نظر تنہیں پائے گا اور کلام جانے والے طحد تندیق ہوتے ہیں۔

مصنف نے کہا کہ کیونکر علم الکلام کی فدمت نہ کی جائے۔ تم و کیفتے ہو کہ اس نے معتزیہ کی نوبت یہاں تک پہنچائی کہ ان کا بیقول ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو مجمل جانتا ہے اور تفصیل ہے نہیں جانتا ہجم بن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاعلم وقد رت وحیات سب بیدا ہوئی ہیں۔ ابو محمد نو بختی ہو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ چیز نہیں ہے ابوعی الجبائی اور ابو ہاشم محمد نو بختی ہو الجبائی اور ابو ہاشم اور ان کے تابعین معتزلہ نے کہا کہ معدوم ایک شے ہے ذات وقس وجو ہر میں اور سفیدی

وسرخی وزردی عرض میں ۔ اور القد تق لی کو یہ قد رہ نہیں کہ ذات کوذات بنادے یا عرض کوع ض بنادے۔ یا جو ہر کو جو ہر بنادے۔ بلکہ یہ قد رہ ہے کہ فقط ذات کوعدم ہے وجود میں کردے۔ قاضی ابو یعلیٰ نے کتاب المقتیس میں نقل کیا کہ جھے ہے قاف المعتز لی نے کہا کہ جنت والوں کی نعمت کا اور جہنم والوں کے مذاب کا آخر خاتمہ ہے۔ القد کا وصف نہیں ہوسکیا کہ وہ اس کو وفع کرنے پر قادر ہے۔ اور الی صورت میں اس کی جانب رغبت میں نہیں ہے اور نہ اس سے خوف کرنا چاہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کس کی بھلائی یا برائی پر قدرت نہیں رکھتا اور نہ کس نفع یہ ضرر پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے۔ نہ کوئی کلمہ بول سکیں گے۔ نہ جنبش کریں گے۔ نہ کسی پر قادر ہوں گے۔ اور نہ ان کا رب ان میں ہے کی جائے۔ پھراس کے بعد پھوٹ ہو۔

مصنف نے کہا کہ ابوالقا ہم عبدالقہ بن احمہ بن جمرائتی نے کتاب المقالات میں لکھا ہے کہ ابوابید یل محمہ بن فہ بل علق ف نے جوائل بھرہ میں سے قوم عبدالقیس کا غلام تھ اور فرقہ معتزلہ میں سے تھا۔اس نے تنہا بی تول نکالا کہ اہل جنت کے حرکات ختم ہوجا کیں گے تو آخروہ ساکن ہوکر بمیشہ کے لیے بت کی طرح سکوت میں پڑے رہیں گے اوراگراس کی نہایت مقدر شہوتو بانفعل قدرت سے فارج ہوگی اور یہ نہیں ہوسکتا تو غیر متابی پر قدرت بھی محال ہے اور یہ شخص کہا کرتا تھ کہ الشہ کا علم خود اللہ ہے اور اللہ کے اور اللہ کہا کہ شخص کہا کرتا تھ کہ اللہ کا علم خود اللہ ہے اور اس کی قدرت خود اللہ ہے۔ابو ہا شم محتزلی نے کہا کہ جس شخص نے ہرگناہ سے تو ہی کیکن اس نے ایک گھونٹ شراب پی تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کا فروں کی طرح عذا ہے ہیں پڑا رہے گا۔ نظام محتزلی نے کہا کہ اللہ تھا کہ اللہ کا یہ وصف نہیں ہوسکتا ہمیشہ کے لیے عام ہے۔ بعض محتزلہ نے کہا کہ قدا سے جھوٹ سر ذو ہونا جا کزوم نے کہا کہ قدا سے جھوٹ سر ذو ہونا جا کزوم نے کہا کہ قدا سے جھوٹ سر ذو ہونا جا کروہ ہو گیاں یہ بلکہ وہ جمادات کی طرح ہے۔ نہ اس کو کئی قبل پر قدرت ہے نہ اختیار ہے۔فرقہ مرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ دھیں ہوئی۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ دہ تھا درت نہیں ہوئی ۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ دہ تھا درت نہیں ہوئی۔فرقہ مرجیہ نے کہا کہ دہ تھیار ہے۔فرقہ مرجیہ نے کہا کہ دہ قد مرجیہ نے کہا کہ دہ تھیا۔

## 

أَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

زبان ہے کہا پھروہ سب قتم کے معاصی (گناہ) کرتار ہاتو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سكتا \_ان لوگوں نے سيح احاديث سے انكاركيا جن ميں مذكور ہے كدائل تو حيد جنم سے نكالے جا کیں گے۔امام ابن عقیل نے کہا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جس نے مرجیہ ندہب نکالہ وہ کوئی زندلی تھا۔اس لیے کہ عام کی صلاحیت ای پرموقوف ہے کہ عذاب کی آبیت ہے ڈریں اور تواب کے امید وار ہوں ۔ پس جب مرجیہ نے دیکھا کہ صانع عز وجل ہے انکار کرناممکن نہیں ہے اس لیے کہ لوگ بیسب سُن کرنفرت کرتے ہیں اورعقل کے بھی مخالف ہے تو صائع عز وجل کے ثابت کرنے سے جو فائدہ تھااس کومٹادیا۔ یعنی اس سے خوف کرنے اور گن ہ کے وقت اس کو حاضر جانتا۔انہوں نے شرعی سیاست کومٹادیا۔پس بیلوگ اسلام میں سب ہے کر اگروہ ہے۔ مصنف نے کہا کہ ایوعبداللہ بن کرام نے تقلید کی توسب مٰداہب میں سے ردی مذہب لیا اورا حادیث میں سب سے ضعیف احادیث لیں ،اور خالق کی مشابہت جائز رکھی۔ بلکہ ذات باری تعالی میں حوادث کا حلول جائز رکھا اور کہا کہ التد تعالیٰ کو بیہ قدرت نہیں ہے کہ اجسام وجوا ہر کو دوبارہ پیدا کرے۔ بلکہ فقط ابتدا میں ان کو پیدا کرسکتا ہے۔ سالمیہ فرقہ کا قول ہے کہ تی مت کے روز اللہ تعالی ہر فرقہ وہر چیز کے لیے اس کے معنی میں متجلی ہوگا۔ چنانچہ آ دمی تو اس کو آ دمی دیکھے گا اور جن اس کو جن دیکھے گا۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بھید ہے کہ اگر اس کو ظاہر کر دیے تو تہ بیرمٹ جائے۔

مصنف کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ایسے علم سے بناہ ما نگنا ہوں جوا سے فتیج ندا ہب کی طرف لے جائے ۔ متنکمین نے اپنے زعم میں یہ مقرر کیا کہ ایمان ہی پورانہیں ہوتا جب تک اسے ان کے مرتب کئے ہوئے قواعد سے نہ جانے ۔ یہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں ۔ اس لیے کہ رسول اللہ من بیزار نے صحابہ کو ایمان کا حکم و یا اور متنکمین کی ان بحثوں کا حکم نہیں ویا۔ اور صحابہ رفی گندا ہم ای پر متھ جن کا ورجہ مطابق شہادت اللہ ورسول منا ہی ہے سب اولین و آخرین سے افسی سے افسین ہے ۔ اور کام کی فدمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم او پراشارہ کر چکے ہیں۔ اور ہم سے افسی کیا گیا کہ متنکمین نے اپنے طریقہ ہے جس پر وہ چلے تھے آخر بیزاری کی اور و لکل ایگ

ہوئے کیول کہانہوں نے اس جنبیج فساد کا انجام و مکھ رہا۔ چنا نچہ ہم سے ابن اله شعث نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن سنان سے سناوہ کہتے تھے کہ ولید بن ابان الکر ابیسی میرا مامول تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ کیا تم لوگ علم کلام میں جھے ہے بڑھ کر مسی کو جانتے ہو،انہوں نے کہانہیں رتو اس نے کہا کہ کیاتم مجھے اپنے حق میں دروغ گوئی وغیرہ ہے متبم بھتے ہو،انہوں نے کہا کہ بال تو فر مایا کہتم پر فرض ہے کہاس طریقنہ کواختیا ر کرو جس پر صدیث جاننے والے ملامیں ۔ کیوں کہ میں نے حق انہیں کے ساتھ ویکھا۔ ابوالمعالی جوینی (اہ مغزالی کےاستاد) یہ کہتے تھے کہافسوس میں نے اہل اسد م اوران کےعلوم کوجیموڑ ا ہے اور بڑے سمندر میں چلا۔اور و ہاں غوطہ ما را جہاں مجھے منع کیا جہ تا تھے۔ بیسب اس قصد ہے کیا کہ حق تلاش کروں اور تقلید ہے بھا گول۔اوراب میں نے ہر چیز سے منہ پھیر کر کلمہ حق کو لیاورتم پر واجب ہے کہ بوڑھی عورتول کے یقین پر جم جاؤ اور اگر حق تعالیٰ نے اینے اصف واحسان ہے مجھے سرفراز کیا کہ میں بوڑھیوں کے دین پرمروں اورموت کے وقت کلمہ اخدص پر میرا خاتمہ بخیر ہوتو جو بن کے حق میں ہلا کت ہے اور اپنے شاگر دول سے فر ماتے تھے کہتم او علم كلام ميں مشغول ند ہو۔ كيول كدا كر ميں بدجانما كه كلام سے يبال تك نوبت بينج كى - جبال تك پہنچی تو میں بھی اس میں مشغول نہ ہونا ۔ شخ ابوالو فاا بن عقیل نے اینے بعض شا گرد واں ہے فر ما یا کہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ ڈی منٹر نے انتقال کیا اور نہ جانا کہ جو ہر کیا چیز ہے اور عرض کیا چیز ہے۔ پھرا گر تھے بیمنظور ہو کہان کی مثل ہوجائے تو و بی طریقہ اختیار کراورا کر تیری رائے میں بیسائے کہ مشکلمین کا طریقہ سے حضرت ابو بھر وعمر پڑھنا کے طریقہ سے بہتر ہے تو تیرے خیال نقص میں بہت بری بات سائی ۔ ابن عقبل نے کہا کہ میں نے خواب و یکھ کہ مکام کارم ہے آخر متکلمین کے بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے اور مکثر ت ان میں سے محد ہو گئے ۔ پھر انہوں نے اس حدیر قناعت نہ کی جہاں ان کوشر بیت نے تھبر ایااور بڑھ کر حقائق کوایئے حواس سے طلب كرنے ليكے والانكدان كى عقل ميں ية وت نبيس ب كداللد تعالى كے نزد كي جو حكمت ہے اس کو دریافت کرلیں کہ وہ تھکت فقط اللہ تعالیٰ ہی کے داسطے منفر دیے اور جو حقائق امور وہ

جانتا ہے اس نے مخلوق کے لیے اس کے وریافت کا طریقہ بید انہیں کیا ہے۔ ابن عقیل نے کہا كما بتداهل بهت مدت تك من في كلام من من خدريا - بجرالت يا وال اوت كرسابول ك مذہب پرآ گیااور پہ جو کہا گیا کہ بوڑھی عورتوں کا دین بہت سالم ہے تو اس لیے کہ جب متظمین اینے نظری بحث میں انتہا وقد تیق کو ہنچے تو انہوں نے تعدیلات و تاویلہ ت میں ایک چیز نہ یا نی جس کوعقل نکالتی ہے۔ پس شرع کے مراہم پر تضہر گئے اور تعلیل کی گفتگو ہے رے۔ مقل نے یقین کرلیا کداس سے برتر حکمت البیہ ہے تو انہوں نے سرون جھٹا دی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ قول نے نیکی کوتو جاہا کہ ندکور ہوتو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا غنع پہنچائے کا شوق شدید تیرے ول میں بیداہوا تھایا کوئی امر دیگر داعی ہوا کہ تو احسان پھیا! دے۔ یہ معموم ہے کہ شوق و داعی تو **ذات کے عوارض ہیں اورنفس کی خواہشات ہیں اور یہ بات بھی مقبل میں نہیں آتی سو ایسی ذات** کے جس میں شوق الیمی چیز حاصل کرنے کا ساجائے جواس کو حاصل نتھی۔اوراب اس ذات کو اس چیز کی احتیاج ہے۔ پھر جب بیغرض حاصل ہو جائے تو اس کا شوق کھم جائے گا اورخواہش ست ہوجائے گی۔اورایسے حاصل کونی کہتے ہیں۔ زات باری تعابی قدیم ہے موصوف ہے کہ وہ غنی ہے اور ستقل بالذات ہے۔ اس کو سی مزید کی یا عارض کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس کے انعام میں نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں فقیری اور د کھا ورایڈ ائے حیوانات مجری پڑی ہیں۔ بس اگر عقل نے جاہا کہ خلق پیدا کرنے کی مدے اس کا انعام بنادے تو تحقیق کی نگاہ نے آگر دیکھا کہ فاعل قاور ہے کہ بالکل صافی انعام دے جس سے بڑھ کرصافی امکان **میں نہیں ہے۔اوروہ فاعل قطعی دلیل عقل ہے بخیلی ہے یا ک ہے۔اور یمی بخیلی ایسی چیزتھی ک**ے جس چیز کوحاصل کرتا ہے اس ہے منع کرے۔ اور وہ عاجزی سے یاک ہے کہ جوفساد وخرالی ان موجودات کو عارض ہوتی ہے ،اس کو دفع نہ کر سکے تو اب یباں عقل عاجز ہوئی کہ مخلوقات کو پیدا کرنے میں محض انعام کی علت نہیں نکال سکتی ہے۔ پس عقل نے عاجز ہو کر اس عدت کو **مجھوڑ ااوراس پر واجب ہوا کہ گردن جھکا دے۔اوران لوگوں میں فساداس وجہ ہے داخل ہوا کہ** انہوں نے فوائد کا پیدا کرنا اورمصرتوں کا دور کرنا صرف اس کی قدرت کے مقتضار پر رکھا۔ اور

اگراس کے ساتھ پہنچی ملاتے کہ وہ پاک عزوجل حکیم ہے تو ان کے نفس گردن جھکا کراس کے اگراس کے ساتھ پہنچی ملاتے کہ وہ پاک عزوجل حکیم ہے تو ان کے نفس گردن جھکا کراس کے لیے حکمت کا صلات میں اچھی طرح زندگی بسر کرتے۔ بسر کرتے۔

کی لوگوں نے ظاہری آیات واحادیث پر وقف کیا اوران کواپنے ظاہر حواس کے مقتضی پر محمول کیا۔ چنا نچے بعض نے کہا کہ المدتعالی جسم ہے اور یہ بشام بن اتحام وظم بن منصور ومحد بن انخلیل ویونس بن عبدالرحمن کا ند بہ ہے۔ پھر ان لوگوں نے بہم اختلاف کیا بعض نے کہا کہ وہ جسم ما نند دیگر اجس م کے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ بین بلکدان اجسام کے ما ند نہیں ہے۔ پھر اگران اجسام کے مانند نیس ہے تو کس میں انہوں نے پھراختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ سام ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے پھراختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ وہ نور ہے۔ اور بعض نے کہا کہ سفید جاندی کی مانند ہے۔ یہی ہش م بن الحکم کہا کرتا شاور کہتا ہے کہ الدائی باشت ہے سات بالشت ہے اور اس کی آئی ہے شعاع نورانی نکل کر تھا اور کہتا ہے کہ الدائی باشت ہے سات بالشت ہے اور اس کی آئی ہے شعاع نورانی نکل کر تا ہے۔ اللہ کی تک بینچ کر ہر چیز ہے مصل ہوتی ہے تو وہ اس کود کھتا ہے۔

ابو همر نوبخی بیت نے جا حظ ہے اس نے نظام سے نقل کیا کہ ہشام بن افکم نے ایک ہی سال میں پائی اقوال نکا لے۔ آخری قول جس پر اس نے بھین کر لی وہ یہ ہے کہ خداا پی بالشت ہے سات بالشت ہے کیوں کہ ایک قوم نے کہا تھا کہ وہ گداختہ چاندی ہے مثل و ھلا ہوا ہے۔ اور فریق دیگر نے کہا تھا کہ وہ صاف بلور کے مانندگول ہے۔ جدھر سے دیکھو ایک ہی صورت ہے۔ ہشام نے کہا کہ اس کی ذات محدود ہے یہاں تک کہا کہ گھوڑ ااس سے بڑا ہے۔ اور کہا کہ اس کی ہیت کو وہی جانت ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ماہیت کہنے سے لازم آتا ہے کہ اس کی میست کو وہی جانت ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ماہیت کہنے سے لازم آتا ہے کہ اس کی علیت ہو چکی کہ ماہیت اس کے قبل ہوں تو ان کی تو حید کا قول مناجاتا ہے۔ اور میہ بات ہوں تو وہ فصل خابت ہو چکی کہ ماہیت اس کے نظائر ہوں تو وہ فصل خابت ہو جو جس کے مقائر ہو جو بات ہو اور نہاں کا وہ فسل خاب ہو ان ہو ہو سکتا ہے۔ اور نہا لازم ہو تی ہو فرف مثنا ہی بارادہ ہو مکت ہے۔ لیکن اس کے میمنی کہ وہ سب طرف مثل ہے اور نہ اس کا وہ فیم بن جاد اور داؤد الحواری بھی کہتے تھے کہ خبی بی خیات بیت کہ نہتے کہ کو بیت ہو نہتی کہ وہ بھی کہتے تھے کہ خبی بیت ہو نہتی کہ نہتے کہ کو بیت ہو نہتی کہ کہتا ہے کہ کہتے تھے کہ خبی بیت کے نہتے ہو نہتی کہتی ہو کہتے ہو کہتی بیت کو بیت ہو نہتی کہتے تھے کہ خبی بیت ہو نہتی کی کہتا ہے کہ کہتے تھے کہ خبی بیت ہو نہتی کی کہتے تھے کہ خبی بیت ہو نہتی کی دیتر کے بیتر کی کہتے تھے کہ خبی بیتر کی کو کہتے تھے کہ خبی بیتر کی کو کہتے کی کہتا تھے کہ کہتے تھے کہ خبی بیتر کیا کہ کہتا تھی کہ کو کہتے کے کہتا ہو کہتا کہ کہتا تھی کہتا تھے کہ کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ کہتا تھی کہتا تھے کہ کہتا تھی کہتا تھے کہ کہتا تھے کہتا تھی کہتا تھے کہتا تھے کہتا تھی کہتا تھے کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھی کو کہتا تھی کہ کو کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھے کہ کہتا تھی کہتا تھ

الله كرواسط صورت اوراعضاء بن-

مصنف میزاند نے کہا ہم و کیھتے ہوکہ بدلوگ کس طرح اس کے سے قدیم ہونا ثابت کرتے ہیں اور آ دمیوں کے لیے جائز کرتے ۔ مرض وتلف وغیر وجوآ دمیوں کے لیے جائز ہے وہ اور آ دمیوں کے لیے جائز سے دوا پنے خدا کے لیے کیوں نہیں جائز رکھتے ۔ پھر ہرایک شخص جس نے جسم ہونے کا دعویٰ کیاس سے کہا جائے کہ تو نے کس دلیل سے اجسام کا حادث ہونا ثابت کیا تواس کا انجام بدہوگا کہ آخر پیتا ہے کہا جائے کہ تو نے کس دلیل سے اجسام کا حادث ہونا ثابت کیا تھوں ہے۔

مجسمہ فرقہ کے اقوال میں ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی کوٹنول کے چھو بھتے ہیں تو ان ہے کہا جائے کہ پھراس سے لازم آتا ہے کہ اس سے معانقہ بھی کیا جائے۔ مجسمہ نے کہا کہ وہ جسم ایک فضائی ( یعنی خالی جیسے آسان وزمین کے درمیان نظر آتا ہے ) اور جمین اجسام ای کے درمیان میں۔ بیان ابن سمعان بن عمران کہتا تھا کہ اس کامعبود بالکل نور ہے۔ اور وہ ایک مرد کی صورت پر ہے۔اور وہ اپنے سب اعضاء کا ہا لک ہی سوائے چبرے کے۔اس مخف کو خالد بن عبدالندنے مکل کردیا۔مغیرہ بن سعدانحبلی کہتا تھا کہاس کا معبودنور کا ایک مرد ہے۔جس کے سر پرنور کا تاج ہے۔اوراس کےاعضاء میں ہیں۔اوراس کے قلب سے حکمت اس طرح جوش مارتی ہے جیسے چشمہ ہے اس بات کا بھی قائل تھا کہ مجمد بن عبداللّٰہ بن الحسن بن الحسن امام ہیں۔زراہ بن اعین کوفی کہا کرتا تھا کہ ازل میں باری تعالی کوعلم وقدرت وحیات کی صفتیں نہھیں۔ پھراس نے ا ہے لیے بیہ فتیں پیدا کرلیں۔ داؤد الحواری نے کہا کہ دہ جسم ہے،اس میں گوشت وخون ہے اوراس کے جوارح واعضاء ہیں اور منہ ہے سینۃ تک جوف وور ( خول ) بی اور باقی ٹھوس ہے۔ منجملہ ان لوگوں کے جوحواس برتھبر گئے پچھلوگ ہیں جن کا بیتول ہے کہ امتدیتی کی عرش یر بذات خوداس سے ملا ہوا ہیٹھا ہے۔ پھر جب وہاں سے اتر تا ہے تو عرش کو چھوڑ کے اتر آتا ہے اور متحرک ہوتا ہے ۔ان لوگول نے اس کی ذات کو ایک محدود متنا ہی قرار دیا اور بہالا زم کیا کہ وہ ناپ میں آسکتا ہے اور کی مقدار محدود ہے۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ رسول القد سن تالیج نے فرمایا'' کہاللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے۔' 🆚 ان لوگوں نے کہا کہ اتر نااس

الترخيب التركي كتاب التحجد ، باب الدعاء والعسلاة من تخرالليل ، قريد المسلم سمّاب صارة المسافرين ، باب الترخيب في الدعاوالذكر في آخر الليل ، قم ١٤٠٧ - ابوداؤو ، كن بالصلاة ، باب الترافيل النيس افضل قم ١٣٠٥ - (بقية ميم)

المجار المحال ا

﴿ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ ﴿ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ ﴿ اللهِ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور کہتے ہیں کداس کے داسطے قدم بھی ہے اور ای طرح اور چیزیں بھی ٹابت کرتے ہیں

المراحد یول میں وارد ہوا ہے۔ یعنی ان کواپنے خیالی محمول پر محمول کرتے ہیں۔ بیسب انہوں نے حواس کے فیم سے تکا یا ہے۔ یعنی ان کواپنے خیالی محمول پر محمول کرتے ہیں۔ بیسب انہوں نے حواس کے فیم سے تکا یا ہے۔ یعنی وصواب طریقہ بیرت کہ وہ آیات کواور اور دیث کو پڑھتے اوران کی تفییر نہ کرتے نہاں میں اپنے حواس سے پچھ کلام کرتے۔ آخران لوگوں کوس نے منع کیا کہ بیمنی بیتے کہ وجہ سے مراوز ات باری تعالی ہے نہ بیہ کہ وہ صفت زاکدہ ہے۔ اور ای بنیاد پرائل تحقیق نے ایت کی تغییر بیان فر ہ ٹی ہے چن نچہ و جُسٹ و رہت کے بیمنی فقط تیرے رب کی ذات باتی رب کی۔

مصنف بین یہ نے کہ کدمیر سے کم میں اس تقییر ہے بھی سکوت کرنا چاہے۔اگر چہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہی تفییر مراد ہواور بید ہو نزنہیں ہے کہ وہاں ایک ذات ہوجس کے اجزاء دوگلڑے ہوسکتے ہیں۔

المعالی عدر نے کہ کہ کہ کہ المقبر میں سے بید ہے کہ سالمید فرقد نے کہا کہ قبر میں مردہ کھا تا پیتا اور نکاح کرتا ہے۔ اس کا باعث بیہ ہوا کہ ان لوگول نے سنا کہ نیک بخت میت کے واسطے وہاں نعمت ہے اور عمدہ میش سوائے اس کے ظاہر نہ ہوا تو بیا عتقاد جم یا۔اور اگر بیا لوگ فقط اس قدر پراکتف کرتے جواجہ دیث میں وارد ہے کہ 'مومنوں کی روحیں پر ندوں کے لوگ فقط اس قدر پراکتف کرتے جواجہ دیث میں وارد ہے کہ 'مومنوں کی روحیں پر ندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی ہیں اور جنت کے درختوں سے کھاتی ہیں' کے تو اس خراب اعتقاد دے نیک جاتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ میں جسم کو بھی ملالیا۔ابن عقبل ہوسند نے کہا کہ بید ند ہب

الله الدين م ٥٢ - الله م ١٥٠ الله مسلم اكتاب غدر اباب تصريف الندتغالي القلوب كيف شاء قم ١٤٥٠ - احمد المراد علية الدين م ١٥٠ - المراد علية المرد المرد

وہ مرض ہے جو خیالات جا بلیت کے مشہ ہے۔ جس کو جابیت والے ہام وصدا کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سرتھ من ظر وی طور پر مدارات کرنی چاہیے جس سے جا بلیت کے خیا ات کو بجھ کرراوی کی طرف آ جا کیں گے۔ اوران سے ضعہ با ندھ کر مخالفت نہ کی جائے۔ کیوں کہ اس طریقہ سے بہاؤگر جا کیں گے۔ ابلیس نے ان لوگوں پر تلمیس اس لیے ذالی کیوں کہ اس طریقہ سے بہاؤگر جا کیں گے۔ ابلیس نے ان لوگوں پر تلمیس اس لیے ذالی کہ انہوں نے ایسے ولائل سے بحث جھوڑ دی جوشر کا وعقل سے منظبی ہیں۔ چنانچہ جب میت کہ انہوں نے ایسے ولائل سے بحث جھوڑ دی جوشر کا وعقل سے منظبی ہیں۔ چنانچہ جب میت کے بیان کے ایسے میش یا عذاب وار و بوا ہے تو معلوم ہوگی کہ قبر یا جسم کی طرف نبیت کر کے بیان فقط اس لیے ہے کہ میت کی بہتی ن ہوجائے۔ گویا بی فر مایا کہ اس قبر میں وفن ہونے وال اور وہ روح جو اس جس میں جاتا ہی کے عذاب سے تکلیف روح جو اس جس میں ہے یا آگ کے عذاب سے تکلیف میں ہے۔

#### الله فصل ال

مصنف نے کہا کہ اگر سوال کیا جہ کے کہ تم نے اعتفادات کے ہارہ بیل تھید کرنے والوں پر بھی عیب لگایا ور بے جاخوض کرنے والے مسلمین پر بھی لگایا۔ اب بتلا و و هر یقد کی ہے جس پر اہلیس سے بچا جائے۔ جواب یہ وہ طریقہ ہے جس پر رسول القد میں تیز فم اور آپ کے صحافی اور ان کے تابعین بالاحسان سے یعنی بیا کمان لائے کہ حق سجانہ تی لی برحق ہے۔ اور اس کی وہ سب صفات برحق ہیں جو آیات وا دین میں وار د ہو کمیں بدون اس کے کہ ہم ان صف ت کے معنی بگاڑیں ، یا ہے جب بحث کر کے ایک تفسیر وہم کا دعوی کریں جو تو ت بشری سے باہر ہواوں یہ کرقر آن القد تھی لی کا کلام غیر مخلوق ہے۔ حضرت ملی بین تناز فر مایا کہ والقد میں نے کسی مخلوق کو اس کے اور میا ور معاویہ درمیان تھی نہیں تنا ہے درمیان تھی نے کہ کا وہ وہ قر آن کو تکم مقمرایا ہے (وہ مخلوق نہ بین کہ میں نے تو قر آن کو تکم مقمرایا ہے (وہ مخلوق نہ بین کا کہ میں نے اور میا ہو ہورقر آن سفتے میں آتا ہے بدلیل

'' لیعنی اگر کوئی مشرک پنادما نظے تواس کو پناودے یہاں تک کدود کلام القدینے نے'' اور پیکلام القدمصاحف میں سے ہے۔ بدلیل قور بقال افرافی رقب منٹشور ﷺ 19 اور میہ ۔

٠٠٠٠ المال الم مضمون تیات ادانہیں ہوسکتا۔ ( یعنی ہے مثل ہے ) اوراس کی تفسیر میں اپنی رائے ہے کا منہیں ہوسکتا۔امام احمد بن حتبل ہوئیہ اس امر ہے منع کیا کرتے تھے کدکوئی کیے کہ قرآن کے ساتھ میرا بولنا مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے تا کہ سلف صالحین کی پیروی سے خارج ہو کر بدعت میں نہ پڑ جائے ۔اوراب تو ایسے لوگوں پر تعجب ہے جواس امام کی پیروی کا دعوی کرتے ہیں اور پھر ا بسے مساکل ہدعیہ میں گفتگو کرتے ہیں ۔عمرو بن دین رہیسیے سے روایت ہے کہ میں نے نو انسی ب رسول القد منی پیزام کو بایا جوفر ماتے تھے کہ جو کوئی کے کہ قر آن مخلوق ہے وہ کا فر ہے۔ ا ، م ، لک بن انس نے کہا کہ جوکوئی قرآن ومخلوق کیجاس ہے تو بہ کرائی جائے۔اگر تو بہ کرے تو بہتر ور نہ وہ آل کیا جائے جعفر بن برقان نے کہا کہ عمر بن عبدالعز پر بہتے ہے گئی نے بدعتوں کا یو چھا تو فر مایا کہ جھے پر واجب ہے کہ اس طرح عقیدہ پر جم جاجیے مکتب میں لڑ کے اور دیہا ت میں اعراب ہوتے ہیں ۔اوران دنوں کے سواسب سے غافل ہو جا۔عمر بن عبدالعزیز مین بید ہے ر دایت ہے کہ جب تم کسی گروہ کو دیکھیو کہ علانیہ عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص طور پر دین میں خفیہ مشورے کرتے ہیں تو جان لو کہ بیگروہ کسی صلالت کی بنیاد قائم کرنے کی فکر میں ہے۔سفیان توری بیان نے کہا کہ مجھے حضرت عمر جائنا ہے بدروایت پہنچی کہ انہوں نے اپنے بعض عاملوں کو لکھا کہ میں تختے وصیت کرتا ہوں کہ القد تعالی کا تقوی رکھ اور سنت رسول اللہ من تیزا کی اتباع کر، وہ بدعتیں جھوڑے رہنا جو بعد کو بدعتوں نے نکالی ہیں جن کی محنت ہے ان کی کفایت کی گئی تھی۔ اور تو جان رکھ کہ جس کسی کوعم سنن ہے وا تفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ طریقۂ سنت سے مخالفت، اس میں کرید کرنے میں کیسی کیسی غلطی اور لغزشیں ہیں۔ چنا نجہ الگلے ہزرگوں نے با و جود علم معرفت کے تو قف کیا اور باوجود پر کھنے والی نگاہ کے رک سے ۔ دوسری روایت میں (عمر بن عبدالعزيز ممينية )نے کہا کے سلف سابقین ان امور کے فام کرنے میں زیادہ قدرت رکھتے تھے۔ جس نے کوئی مدعت نکالی میدو بی شخص ہوگا جس نے ان کی راہ جیجوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اورخودان کی راہ ہے بے رغبت ہو گیا۔ پچھانوگوں نے ان کے طریقہ سے کوتا ہی کی تو اپنے او برظلم کیا اور پچھ لوگوں نے ان کی حد ہے زیادہ بڑھ جانے میں غلوکیا ( تو یہ مُراہ ہوئے ) سفیان تُو ری ٹریسیا نے کہا کہ تم لوگوں پرلے زم ہے کہ اس عقیدہ ویفین پر رہوجس پر کا شنکاراور گھروں کی عورتیں اور

المجالي المسلم المسلم

مندن نیسین کبتا ہے کہ وٹی ہے کہ بیاتو کم مقل وما جز کا کام ہے اور مردوں کا مق م نہیں ہے۔ (جواب ) ہم نے پہنے ہی مکھ یا اور کہد دیا کیمل پر تخر ہون ضروری ہے۔ اس سے سیجن متظمین نے سمندرول میں فوط ماراوہ ہر گزایس چنے تک نہیں پہنچ سے ہیں ہے ہیا ہے ک پیال بچھ جائے۔ اس سے انہوں نے سب کونھیجت کی کہ گنارے پر تظہر ہے رہو۔ چنانچہ ہم نے ان کے اقوال ذکر کردیے ہیں۔

خوارج پرتكبيسِ ابليس كابيان

مصنف بہتا ہے کہ خوارن میں سب سے اول اورسب سے بدر تفخص کا نام ذ واخویهم و تنا به ابوسعید خدری ش تنات روایت ہے کہ ملی بیمنز نے لیمن ہے کمائے ہوئے چڑے کے تھیے میں کافی سونا بھیجا۔ بیسونا خاک میں مخلوط تھا۔اس سے صاف تبیس کیا گیا تھا۔ اس کو تشخضرت سی تیزم نے زید اُفیل ،اقر ع بن جالس ،عیبینه بن حصن اورعاقمه بن ملاشه یا عامر بن لطفیل جارت دمیوں میں تشیم کیا۔ ممارہ راوی کوشک ہے کے ملقمہ بن علاشہ کا نام ہواتھ یا عامر بن الطفيل ، كاس مبهر ہے بعض سی به بن منم اورانصاروغیر و کو چھا زردی بوئی تو آنخضرت می تایا ئے فرمایا: " کیاتم لوگ مجھے امین نبیس جھیتے حالانکہ میں آسان والے کا امین ہول۔ مجھے ہر مسج وشام آن ن ت خبر مجنجی ہے۔ بھر سے سی تیز نہ کے باس ایک شخص آیا جس کی آنکہ میں اندر طسی ہونی ، پیشانی اجری ہوئی ، گالوں کا گوشت چڑھا ہوا تھا ، داڑھی کے بال بہت گھنے تھے۔ پنڈلیوں پراونجی ازار( لنگی ) ہاندھےاور سرگھٹائے (منڈائے ہوئے ) تھا۔ اس نے آ ' رکہا ک یا رسول الله من تیزنم خدا ہے ڈرو(انصاف کرو) آنخضرت سن تیزنم نے اس کی طرف سراہمی سَرِفر ، یا کہ سیامیں خدا تعالی ہے تقوی کرنے میں سب سے بڑھ کر لائق نبیں ہوں۔ پھروہ تتخص پیٹیز بھیر کر جانے لگا تو خالدین ولید بڑائٹنڈ نے کہا کہ یا رسول امتد منی ٹیزنم! کیا ہیں اس کی ءَ ردن نه ماردوں۔آنخضرت من تتابع نے فر مایا کہ شاید وہ نمازیژ هتا ہوتو خالد ب<sup>ین نین</sup>ڈ نے عرض کی کہ یا حضرت مزیز نم بعضے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منہ ہے وہ کہتے ہیں جوان کے دل میں ن اوت انو سنخضرت مناتیج نے فرمایا کہ چم مجھے تو یہ تھم نہیں دیا گیا کہ لوگول کے دل جی ۔

دیکھول اور ندان کے بیٹ بھی ڑوں۔ پھر آنخضرت من پیزام نے اس شخص کی طرف نگاہ کی اور وہ بیٹے میسے لیے اور فرمایا کہ آتا گاہ رہوکہ اس کے جستے ہے ایک قوم نکلے گی جوقر آن بیٹے میسے سے بیز کھیرے جور ہا تھا تو فرمایا کہ آتا گاہ رہوکہ اس کے جستے ہے ایک قوم نکلے گی جوقر آن بیڑھیں گے وہ ان کے حلق ہے نیچ نہیں اترے گا اور دین ہے ایسے نکل جا کمی گے جسے نشانہ ہے تیزنگل جاتا ہے۔ " کہ مصنف نے کہا کہ بیٹھی جس نے اس طرت بداد بی سے کلام کیا تھا اس کا نام فو والخو یصر ہم تھی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آکر کہا کہ عدل کر وتو گائے نظم رہ تو کون شخص عدل کر وتو آفت آن خضرت من تا تیز ہم کے فرمایا ''ارے تیزابرا ہوا گر میں بھی عدل نہ کروں تو کون شخص عدل کر ہے گا۔'' کی مصنف نے کہا کہ دین اسلام میں بیسب سے پہلا خار جی تھا۔ اس کم بخت پر آفت سے یہ پڑی کہ وہ وہ اپنی کی دو ایک بیت کی تو جان لیتا کہ رسول القد مناشی خیل ہوں۔ کی رائے سے بہتر کسی کی رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خار جی شخص کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر الموشین علی برائیؤ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خار جی شخص کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر الموشین علی برائیؤ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خار جی شخص کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر الموشین علی برائیؤ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خار جی شخص کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر الموشین علی برائیؤ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خار جی شخص کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر الموشین علی برائیؤ ہونے کے جنگ کی تھی۔

اس کا قصہ یہ ہے کہ جب حضرت علی اور معاویہ بناؤی کے درمیان لڑائی بہت مدت تک تو مجھ تو معاویہ بناؤی کے دومیان لڑائی بہت مدت تک کہ جو پچھ مصاحف مجید میں ہے اس پر ہم اور تم راضی ہوجا کیں اور کہا کہ ایک شخص تم اپنے لوگوں ہے بھیجو اور ایک شخص ہم اپنی طرف سے بھیجی اور ان سے عبد لے لیس کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب پر عمل اور ایک شخص ہم اپنی طرف سے بھیجیں اور ان سے عبد لے لیس کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب پر عمل کریں۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچواہل شام نے عمرو بن العاص بیالتینو کو بھیجا ۔ اور ادھراہل عمرات علی بیائی فرائی نے ہے۔ کہا کہ ہم رائی بیائی کہ بھیجی ہوں جو ساوہ ول کے میر کی دائے ہیں ہی جہا اور اور کی اشعری بیائی کہ جو ساوہ ول

الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، رقم ٢٣٥٢ - ابرداؤه كتاب النة باب في قال الخوارج ، رقم ٣٣٣٣ مسلم : كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، رقم ٢٣٥٢ - ابرداؤه كتاب النة باب في قال الخوارج ، رقم ٣٤٦٣ - نسائى : كتاب الزكاة ، باب المؤلفة فكوبهم ، رقم ٣٤٥ - ابن حبال مع الاحسان ١٥٠١ - المقدمة باب المغتمام بالنة ، رقم ٣٥٦ - الزكاة ، باب المؤلفة فكوبهم ، رقم ٣٥٠ - ابن حبال مع الاحسان ١٥٠١ - المقدمة تاب الخوارج وصفاتهم ، رقم ٣٥٥ - ابن ما جاب من ترك قال الخوارج ، رقم ١٩٣٣ مسلم : كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، رقم ٢٥٥ - ابن ماج: كتاب النة ، باب في ذكر الخوارج ، رقم ١٤٥ - نسائى في الكبرى ١٤٥٥ - باب النقير ، باقول تولى ، ومناتهم من في المورك في المصدقات ، رقم ١١٢٥ - امر ١٣٥٠ - كتاب النة الدين الي عاصم : ١٩٣٢ - ١٥٥ - دائل النو قاليم عنه المام و المام

این عبس را النفوز نے روایت کیا کہ جب خوار ن الگ ہوئے تو ایک احاط میں جمع ہوئے اور وہ بہاں چھ ہزار تھے۔ سب نے اتفاق کیا کہ حضرت امیر الموشین علی بن ابی طالب بڑی تنوز پر خروج کریں۔ لوگ ایک ایک دودو برابرا تے اور خبر دیے کہ اے امیر الموشین بہ گروہ آپ پر خروج کرنے والا ہے۔ تو حضرت امیر الموشین فرماتے کہ ان کوچھوڑ و میں ان سے قبال نہیں کرتا جب تک وہ مجھ سے قبال نہ کریں۔ بیدوقت قریب ہے کہ جب وہ لوگ خود ایسا کریں گے۔ پھرایک روز نماز ظہر سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہاا ہے امیر الموشین فررا ظہر کی نماز میں شونڈ سے وقت تک تا خیر کے جے ۔ میر اارادہ ہے کہ اس گروہ خوار ج میں ج کران سے گفتگو کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھان کی طرف سے آپ کی ذات پر خوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی نہیں آپ جھھ پرخوف نہ سے جے۔ اور میں ایک نیک خلق ملنس شخص تھا۔ کسی کوایذ الی خرج بینا اور روانہ ہوکر کئیں و بینا اور روانہ ہوکر کئیں و بینا اور روانہ ہوکر کئیں و بینا اور روانہ ہوکر کئیں دیتا تھا۔ آپ نے جمحے اجازت وے دی تو میں نے بہتر میش قیمت حلہ پہنا اور روانہ ہوکر کئیں ان خرجیوں کے بیبال پہنچ ۔ دو برکا وقت تھا۔ میں نے وہاں ایسی قوم کود یکھ جن سے بڑھرکر ان خور جوں کے بیبال پہنچ ۔ دو برکا وقت تھا۔ میں نے وہاں ایسی قوم کود یکھ جن سے بڑھرکر کئیں ان خارجیوں کے بیبال پہنچ ۔ دو برکا وقت تھا۔ میں نے وہاں ایسی قوم کود یکھ جن سے بڑھرکر

157 JED 3 157 JE عبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے نہ دیکھی تھی ۔ان کی پیش نیوں پر سجدے کی کثرت ے زخم پڑ گئے تھے۔ان کے ہاتھ گویا اونٹ کے دست تھے۔ (جوز مین پر نکنے ہے غبار آلود ہو جاتے ہیں )ان کے بدن پرحقیر قمیص تھیں ۔ان کی ازاریں نخنوں سے بہت او نجی تھیں ۔اور را توں کوعبادت میں جا گئے ہے ان کے چبرے خشک ہور ہے تھے۔ میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے کہا کہ مرحباا ہے ابن عباس الائتناء آپ اس وقت کس غرض ہے تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے یاس مہاجرین وانصاری کے یاس سے آیا ہوں اور رسول الله مالي تيام کے داماد کے پاس سے آیا ہوں ۔ انہیں لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے اور بدلوگ قرآن کے معنے تم سے زیادہ سمجھتے ہیں ۔میری گفتگوس کران میں ہے ایک قوم نے کہا کہ (بیقریش میں ہے ہاں کم قریش سے مناظرہ مت کروکیوں کہ اللہ تعالی نے قریش کے حق میں فرمایا کہ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ • لعني ياوگ جَمَّرُ الو (جمت باز) قوم بين \_ پھران بين \_ دوتين آ دمیوں نے کہا کہ بیں بلکہ ہم ان ہے مباحثہ کریں گے۔ تب میں نے کہا کہتم لوگ وہ الزامات بیان کرو جوتم نے رسول القد منی فیز کے واماد اور مہاجرین وانصار پر لگائے ہیں۔ حالانکہ انہی لوگوں برقر آن نازل ہوا ہے اور کوئی بھی ان میں سے شامل نہیں ہے اور وہ لوگ قر آن کے معانی ومطلب تم سے زیادہ جانتے ہیں۔خوارج نے کہا کہ وہ تین باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اجھاان کو بیان کرو۔ کہنے گئے کہ ایک بیہ ہے کے تعلی نے خدا کے معاملہ میں لوگوں کو ثالثی (فیصلہ) كرنے والا) بنايا۔ حالانكه الله تعالى فرماتا ہے: ﴿إِنِ الْمُحَكِّمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ 🗗 " ليعني تحكم كى كا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ' تو اس قول النبی کے بعد آ دمی کوظم سے کیا تعلق رہا۔ میں نے کہا کہ میہ توایک ہوااور کیا ہے۔ کہنے لگے کہ دومرااعتراض یہ کیلی نے لوگوں سے قبال کیا تکرنہ مخالفوں کو لونڈی غلام بنایا اور نہان کا مال لے کرغنیمت جہادی تھبرایا۔تو ہم یو حصے ہیں کہ جن سے قبال کیا اگروہ موشین تھے تو ہم کوان سے حلال نہیں اور نہان لونڈی غلام بنا نا حلال ہے۔ تیسرااعتراض بیہ ہے کے علی نے ٹائشی فیصلہ کا عہد نامہ لکھواتے وقت امیر المونین کالقب اپنے نام سے مٹادیا۔ پس وہ اگر امیر المونین نہیں ہیں تو امیر الکافرین ہوئے لیخی کافروں کے سردار ہیں ۔ میں نے پوچھا كه كيا كچھاس كے سوابھي كوئى اعتراض باقى ہے۔ خوارج نے كہا كہ بس يبى (اعتراضات)

افی ہیں۔ میں نے کہ کہ بہلاتوں تمہارایہ کدامرالی میں علی نے لوگوں کو جائے ہے۔ بھدا اگر میں تم بن کہا کہ بہلاتوں تمہارایہ کا فی ہیں۔ میں نے کہا کہ بہلاتوں تمہارایہ کا وت کروں جن سے تمہارا قول ٹوٹ جائے تو کیا تم اپنے میں تم پر کتاب البی سے ایسی آبیت تلاوت کروں جن سے تمہارا قول ٹوٹ جائے تو کیا تم اپنے قول سے تو بہرلوگے۔ کہنے گئے کہ باں۔ میں نے کہا کہ القد تعالی نے ایک خرافش کے معامد میں جس کی قیمت چوتھائی درہم ہوتی ہے دومردوں کے تھم پراس کا فیصلہ دائج کرویا۔ اور میں نے یہ آبیت پڑھی:

﴿ لا تَقَتُلُوا الصَّيْد وَانْتُمْ خُرُمٌ ﴾

یعنی احرام کی حالت میں شکار کے آب سے ممانعت فر مائی۔

اورا گرکسی نے جرم کیامثل ایک خرگوش مارا تو فرمایا کہتم میں دو عادل مرداس موقع پر جہاں جانور مارا ہے اس کی قیمت کا فیصلہ کریں۔اورالندتعالی نے عورت اوراس کے شوہر کے معاملہ میں فرمایا:

﴿ وَإِن خِفْتُهُ شِفَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابُعثُوا حَكَمًا مِّنُ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنُ أَهُلَهَا ﴾ الله وَحَكُمًا مِّنُ أَهُلَهَا ﴾ الله وَحَكُمًا مِّنُ أَهُلَهَا ﴾ الله وَحَكُمًا مِنْ أَهُلَهَا ﴾ الله وَ حَكُمًا مِن أَهُلُهَا ﴾ الله وَ حَكُمًا مِن أَهُمُ الله الله وَ حَكُمًا مِن أَهُمُ الله وَ حَكُمًا مِن أَهُمُ الله وَ مَن أَهُمُ الله وَ حَكُمًا مِن أَهُمُ اللهِ وَ حَكُمًا مِن أَهُمُ اللهِ اللهُ وَ حَكُمًا مِنْ أَهُمُ اللهُ وَ حَكُمًا مِنْ أَهُمُ اللهِ وَ حَكُمًا مِنْ أَهُمُ اللهُ وَ حَكُمًا مِنْ أَهُمُ اللهِ وَ حَكُمًا مِنْ أَهُمُ اللهِ وَ حَكُمُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَ عَلَيْ اللهُ وَ عَلَيْهُمُ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ أَلُهُ اللهُ الله

اب جیستم لوگول کو اللہ کا تھم واتا ہوں کہ بھلا مردوں کا تھم لگا تا پی درمیا تی اصلاح حال جیس اورخون ریزی رو کئے جی افضل ہے یا کہ ایک خرگوش جی ایک عورت کے معاملہ جیس افضل ہے ۔خوارج نے کہا کہ ہاں جیشک اصلاح ذاتی جیں افضل ہے (کہ اس سے بڑی خون ریزی کا سد باب ہوا) جیس نے کہا کہ اچھا جی تمہارے اس اعتراض کے جواب سے باہر ہوا (لیعنی تم کو جواب لی کیا کہ ہاں ۔جس نے کہا کہ رہا تمہارا دوسرا قول کہ علی جن تن نے کہا کہ رہا تمہارا دوسرا قول کہ علی جن تن نے کہا کہ رہا تمہارا دوسرا قول کہ علی جن تن نے تا کہ عال کیا اور قیدی وغیمت حاصل نہ کی ۔ تو جس تم سے بوچھتا ہوں کہ تم اپنی مال ام الموشین عائشہ بڑا تی مال وائد گرتم کہوکہ وہ ہماری مال نہیں جی تو تم اسلام سے خارج ہو گئے ۔ تم طال جو کہ کہ کہ کہ و دائد تم اسلام سے خارج ہو گئے ۔ تم

# 

دوگمراہیوں کے بچے میں گھرے ہو۔ اور الند تعالی فرما تا ہے

﴿ اللَّهِ يَّا الْهُوَّ مَنْ مِنْ الْفُسِهِ مُ وَازُو الْحَهُ أَمَهَا تُهُمُ ﴾ الله ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ الفُسِهِ مُ وَازُو الْحَهُ أَمَهَا تُهُمُ ﴾ الله وسيعنى مومنوں کے حق میں پنجیبران کی جان سے زیادہ پیارااور حقدار ہے اوراس کی ازواج مطبرات ان کی ما تعیل میں "۔ مطبرات ان کی ما تعیل میں "۔ پھراگرتم کہوکہ ہماری ما رنہیں ہے

تو تم اسلام سے خارج ہو۔ اب ہتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض کے جواب سے بھی باہر ہوا کہ نہیں ، کہنے گئے کہ جی باں۔ میں نے کہا کہ ربا تمہارا یہ تیسرا قول کہ می بی تنڈ نے امیر المومنین کالفظ اپنے نام سے من ویا تو میں تمہارے پاس اسے عادل گواہ لا تا ہوں جن کوتم مانے ہوکہ جب حد یہ بیس رسول القد سی تی نے مشرکوں کے ساتھ سی تھ ہم انی تو مشرکوں کے سردار ابوسفیان صحربی حرب و سہیل بن عمر وو نجیرہ کے ساتھ حبد نامہ کھوایا اور می جی تن خرہ یا کہ کھو

((هَذَا هَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله)) "ليعنی بيده هلم نامدہ جومجمر سول القداور ن تومشر کوں نے کہا کہ والقد! ہے ہم نہیں جانبے کہتم رسول القد ہو۔

اوراگرہم بھی جانے کہ مرسول اللہ ہوتو ہم تم سے قبال نہ کرتے ہوتا تخضرت مؤید اسے فرمایا کہ ((اَلْلَهُ عُمْ اِلْتَکُ تَعُلَمُ اَنَیْ رَسُولُ الله )) پھر فرمایا کہ است بھی اِس کومن دواور یول کھو کہ بیسلی نامہ جو محمد بن عبدالتداورا بل کہ نے نصاب نامجا ابتم دیکھو کہ والقدرسول اللہ ما نفظ اپنے نام سے محوکرا دیا۔ حالا نکہ اس سے دہ رسوں اللہ ما نفظ اپنے نام سے محوکرا دیا۔ حالا نکہ اس سے دہ رسوں اللہ ہوئے ۔ ابن عباس والته فات نہ بیان کرتے تھے (اس مکا لمہ کے نتیج میں خوارج میں سے دو ہزارا آدمی تو برکر کے واپس آئے اور باتی اپنی گرائی پرمقتول ہوئے۔ میں خوارج میں سے دو ہزارا آدمی تو برکر کے واپس آئے اور باتی اپنی گرائی پرمقتول ہوئے۔ جندب الاز دی واپس تی خوارج پرحائی کی اوران کے شکرگاہ کے قریب پہنچے تو ان کی تلاوت قر آن کی آوازی اس کثرت سے چڑھائی کی اوران کے شکرگاہ کے قریب پہنچے تو ان کی تلاوت قر آن کی آوازی اس کثرت سے میں اللہ کی اوران کے شکرگاہ کے قریب پہنچے تو ان کی تلاوت قر آن کی آوازی اس کئرت سے میں اللہ کوارج مالتھال۔

۔ ق تخیس جیسے شہد کی تکھیوں کی بھنبھنا ہٹ ہوتی ہے۔مصنف میں اللہ کہتا ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ جب علی بیاننڈ نے ثانتی فیصلہ تھہرایا تو خوارج میں سے زرعہ بن اسرج ابط کی اور حرقوص بن زبيرالسعدى دونول حضرت على بالنفذك بإس آئة اوركها كه لا حُديم إلا لله حضرت على مِينَةُ نے فرمایا كه بال ولا حُكمَ إلا لِلْهِ وتوحرقوص نے كہا كه آب اسے كن وسے تو بہ سیجئے۔اس ثالثی نامہ ہے رجوع سیجئے اور ہم کو لے کروشمنوں میر چلیے ۔ہم ان ہے قبال کریں گے۔ یبال تک کدا ہے رب تعالیٰ ہے ل جا کیں۔اوراگر آپ بیلوگوں کا فیصلہ نہ چھوڑیں گے کے کتاب البی میں تھم نگا ئمیں تو ہم خالص رضائے البی کے واسطے آپ سے قبال کریں گے۔ پھرخوارج عبداللدین وہب الراسی کے گھر میں جمع ہوئے ۔اس نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کی پھر کہا کہ جوتو ماہندتع لی پر ایمان رکھتی ہواور حکم قر آن پر عامل ہواس کونہیں جا ہے کہ اس د نیا کے واسھے امرمعروف اور نہی مئٹر اور حق بات کہنا حچھوڑے ۔اب ہم تم سب چلونکل کھڑے ہوں۔ پھر (بعد فیصلہ ) حضرت علی بنائنڈ نے ان کولکھا کہ اُمّے اسعہ بید دونوں آ دمی جو با ہمی رضا مندی سے تھم بنائے گئے تھے۔انہوں نے کتاب البی کے خلاف کیا اور خواہش نفس کی بیروی کی ۔اوراب اول حالت پر بیں ۔خوارج نے جواب دیا کہ آپ کواینے ربعز وجل کے واسطے کچھ غیظ نہیں آیا بلکہ بدایے نفس کے واسطے آپ کا غصہ ہے۔اب اگر آپ اپنے نفس پر گواہی دیں کہ آپ کا فر ہو گئے تھے اور نے سرے سے تو بہ کریں تو البتہ ہم اپنے اور آپ کے معامد میں غور کریں در نہ ہم ا مایان ہے تم کوا طلاع دیتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان لڑائی وقنال ہے۔

ایک روزخوارج راستہ میں جانے تھے تو عبداللہ بن خباب بیانیہ سے ملاقات ہوگی۔
انہوں نے عبداللہ کو گرف رکر لیااور کہا کہ تم نے اپنے باپ سے کوئی حدیث سی جو وہ رسول اللہ منز لیڈ با سے روایت کرتا ہووہ ہم ہے بیان کرو عبداللہ نے کہا کہ بال میں نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ رسول اللہ منز لیڈ بی ایک میں ہے ایک فتنہ کا ذکر کیا ہے سنا کہ وہ رسول اللہ منز لیڈ بی ایک میں بیٹے جو بی بہتر ہوگا اور کھڑ ابنست چلنے والے کے بہتر ہوگا اور چنے جس میں بیٹے جو الے کے بہتر ہوگا اور جینے میں بیٹے تو تجھ کو جا ہے کہ مقتول بندہ ہو ال

جائے۔ 🏶 خوارج نے کہا کہ کیا تو نے بیصدیث اپنے باپ سے تن جورسول امتد منئ بَیْزِنم سے روایت کرتا تھا۔عبداللہ نے کہا ہاں تو خوارج نے ان کونہرے کن رے ھڑا کر کے گرون مار دی۔ چنانجےان کا خون نہر میں اس طرح روال ہوا جیسے جو تی کا سمہ ہوتا ہے۔ان کی بیوی حاملہ تحصیںان کا پہیٹ بھاڑ دیا۔اورآ گے بڑھ کرایک ذمی نے باٹ میں اترے۔اس کے درخت سے کھل گرا۔اس کوایک نے اپنے منہ میں ڈال ایا تو دوسرے نے کہا کہ بے حلت اور بغیر داموں کے اس کو کھا تا ہے۔اس نے فور اُ منہ ہے نکال پھینکا۔ ( تعنی ان جبیوں کی ہیم بخی تھی کہ ایک مچل کا پہلیاظ اور عبداللہ بن خباب کا خون بہائے میں اس قدر بیبا کی ) پھران میں ہے ایک نے تکوار نکال کر ہلائی اور ذمی نصرانیوں کے سُور وہاں جاتے بتے اس نے ایک سور پرتکوار آ زمائی ۔ تو دومرول نے کہا کہ بیدملک میں فساد کرنا ہوا ۔ یعنی حرام ہے تو اس نے جا کرسُوروں کے مالک کو تلاش کر کے اس کوجس طرح ہو۔ کاراض کرایا۔ (معُود بالله من جَهَالتهم) حضرت امیر المونین علی طالعتیٰ نے ان کے پاس بھیجا کہ جس شخص نے عبداللہ بن خباب کوئل کیا ہے اس کو قصاص کے لیے ہمارے حوالہ کرو۔خوارج نے جواب بھیجا کہ ہم سب نے اس کولل کیا ہے۔حضرت امیرالموشین نے ان کوتمین مرتبہ اسی طرح آ واز دی اور ہر بارخوارج نے یہی جواب دیا۔ تب حضرت امیر المومنین نے اپنے لشکر ہے فریا یا کدا ب اس قوم کی خبرلو۔ پس ذرا سی دہر میں سب خوارج مارے گئے ۔ (بیدوا قعہ نہروان ہے ) خوارج بڑائی شروع ہونے کے وقت ایک دوسرے کو وعظ کرتے تھے کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے آ راستہ ہوا ور چو جنت کو چلو۔ پھران خوارج کے مقتول ہونے کے بعدایک جماعت اور صارح ہوئی۔حضرت علی جماعت نے ایک سر دارکواس کے قبال کے واسطے روانہ کیا۔ پھرعبدالرحمان بن تجم (خارجی) اوراس کے ساتھی جمع ہوئے۔اوراپنے بھا ئیول پر جونہر وان میں مارے گئے تھے۔ رحمت بھیجی اور کہنے لگے کہ ہم کواب و نیا کی زندگی کا کیا لطف ہے جب کہ ہمارے بھائی مارے گئے جوالقد تعالیٰ کے

المحراء منداحده/۱۱۰ منداني يعلى الموسلى: ۳۷/۷، تم ۱۸۵۰ مسنف مبدارز ق: ۱۹/۱۹باب ق المحروراء، رقم ۱۸۵۷ مرکتاب الشريعة للآجرى: ۱۸۸۸، باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، رقم ۲۰۷۵ مره ۲۰۲۸ مرمع الزوائد ۲۰۲/۷ مرکتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مه والطير اني في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مه والطير اني في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مه والطير اني في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مه والطير اني في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مه والطير اني في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مه والطير التي في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والطير التي في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والطير التي في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والطير التي في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والطير التي في الكبير ۴ ۲۹،۷۸ مرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والمرتاب الفتن و المرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والمرتاب الفتن و الفتن و الفتن و المرتاب المرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والمرتاب المرتاب المرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والتي والمرتاب المرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والتي والمرتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن مي والتي والمرتاب و المرتاب والمرتاب و المرتاب و المرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب و المرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب والمرتاب و المرتاب والمرتاب والمرت

ر المحامد میں کسی طامتی ہے نہیں ڈرتے تھے۔اب ہم کو جا ہے کہ خدا ہے اپنی جانیں جنت کے معامد میں کسی طامتی ہے نہیں ڈرتے تھے۔اب ہم کو جا ہے کہ خدا ہے اپنی جانیں جنت کے بدلے خریدیں اور موقع تلاش کرتے رہیں، جب ان گر او سرداروں (حضرت علی ومعاویہ والتی فی وغیرہ) کو مافل پائیں تو اپنے بھائیوں کے عوش ان کوتل کر کے بندگان خدا کو راحت پہنچائیں۔

محمد بن سعد نے اپنے مشاکنے سے روایت کی کے خواری کے تین سرداروں نے ویہات میں رہن اختیا رکیا تھا۔ان کا نام عبدالرحمٰن بن ملحم ، برک بنعبداللّٰداورعمر و بن بکرامیحی تھا۔ بیہ لوگ مکہ میں (ایام حج میں ) جمع ہوئے اور باہم عبد ومیثاق باندھا کہ جس طرح ہو سکے تین آ دمیوں بعنی علی ،معاویہ اور عمرو بن العاص کونل کریں اور مخلوق کوان سے راحت پہنچا دیں۔ان میں سے عمرو نے کہا کہ میں عمرو بن العاص بڑی تن کے آل کا ضامن ہوں برک نے کہا کہ میں معاویہ جائنڈز کے تل کا ضامن ہوں ،اورا بن تھم نے کہا کہ میں حضرت علی جائنڈڈ کے تل کا ضامن ہوں۔ پس سب نے عبد کیا کہ جس نے جس کا ذرالیا ہے اس میں عبد شکنی نہ کر ریگا۔ ابن عجم کوف میں آیااور جب وہ رات آئی جس میں ابن سمجم نے حصرت علی بن منڈ کے شہید کرنے کا عزم مصمم کر ں تھا تو حضرت علی ڈینٹوز صبح کی نماز کے واسطے مسجد کی طرف شکے اور ابن مجم مردود نے آپ کو تنوار ماری جوآپ کی پیشانی پریزی اور د ماخ تک پنج گئی۔ آپ نے آواز دی کہ پیخص بیچنے نہ یائے۔ پس وہ پکڑا گیا۔اسکلتُوم (آپ کی صاحبزادی) نے فرمایا کہاہے وتمن خدا تونے امیر المونین کونل کیا۔اس مردود نے کہا کہ میں نے فقط تیرے باپ کو مارا ہے۔ام کلثوم نے فرمایا ك ججھے اميد ہے كدامير المومنين كواس زخم ہے تجھ نقصان نہ ہوگا۔ ابن سمجم بولا كہ پھرتو كيوں روتی ہے پھر بولا کہ واللہ! میں نے اس تلوار کوا یک مہینہ تک زہر میں بجھایا ہے۔ اگر اب بھی اس نے کام نہ کیا تو خدااس کا برا کرے۔جب حضرت علی بیٹنڈ نے انتقال کیا تو این سمجم قید خانہ ہے تكالا كياتا كول كياجائے عبداللہ بن جعفران اس كے باتحداور ياؤن كاث ويتي تواس نے يجھ جزع (آووفریاد) نه کیا اور نه بوال کے گرم سے ہے اس کی آنکھوں میں سلائی پھیری تو بھی جزع ندكيااور ﴿إِفْرَأُ بِاسُم وَبُكُ الَّذِي حَلَق ﴾ ﴿ يُرْحَتْ رَبِّال تَك كُمُّم كردي وراس حالت میں اس کی آنکھوں ہے مواد جاری تھا۔ پھراس کی زبان کا شنے کا قصد کیا گیاتو وہ 🗱 ۱۹۷ العلق: ا\_

۔ رہے ہیں المیمیں کے جائے ہیں ہے ا گھبرانے لگا۔ اس سے بوجھا گیا تو کہا کہ مجھے یہ گوارانہیں ہوتا کہ دنیا میں پچھ دریجی الی حالت میں رہون کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں ۔ ابن مجم ایک شخص شدم گول تی جس کے چبرہ پر بجدہ کا گہرانشان تھا۔

مصنف مینید نے کہا کہ حضرت حسن بن علی دایش نے جاہا کہ حضرت معاویہ سے سلح کر میں تو حضرت حسن بی تو کی دان مبادک کی جڑ میں لگا۔ خارجی نے کہا کہ تم نے بھی اپنے بپ کی طرح شرک اختیاد کی ران مبادک کی جڑ میں لگا۔ خارجی نے کہا کہ تم نے بھی اپنے بپ کی طرح شرک اختیاد کیا ۔الغرض خوارج برابرامرائے اسلام برخرون کرتے رہ اوران کے محتیف نداہب ہیں۔

یا فع بن الازرق خارجی کے سختی بیاعتقاد رکھتے تھے کہ جب تک بھم لوگ شرک کے ملک میں رہیں تب تک مشرک میں اور جب ملک شرک سے نکل جو میں تو موسن ہیں ۔اور کہتے تھے کہ جوکوئی بھر رے نہ بی اور جب ملک شرک ہے اور جس کی سے نہیرہ گناہ سرزد بعووہ مشرک ہے ۔جوکوئی گڑ آئی میں بھار سے ساتھ نہ بووہ مشرک ہوا دراس فرقد خوارج نے مسلمان مشرک ہے ۔جوکوئی گڑ آئی میں بھار سے ساتھ نہ بووہ کا فر ہے اور اس فرقد خوارج نے مسلمان بچوں وعورتوں کا قتل بھی جائز رکھ اوران کومشرک قرار دیا۔اس گروہ میں سے نجدہ بن عامرا تھی تھی۔اس نے نافع بن الازرق سے صرف اس قدراختلاف کیا کہ مسلمانوں کی جان و مال حرام ہیں ۔اور دعویٰ کیا کہ اس کی موافقت کرنے والوں میں سے جو شبکار بوگا وہ جہنم کی آگ کے سوا دومری آگ سے عذاب کیا جائے گا اور جہنم میں صرف وہی جائیں گے جواس کے قد ہب سے خالف ہیں۔ وہرمری آگ سے عذاب کیا جائے گا اور جہنم میں صرف وہی جائیں گے جواس کے قد ہب سے خالف ہیں۔

ابراہیم الخار جی نے کہا کہ (دیگر مسلمان) قوم کفار ہیں اور ہم کوان کے ساتھ اور ہم کوان کے ساتھ اور ہم کوان کے ساتھ نکاح بیاہ کرنا اور میراث کا حصہ بانٹ کرنا جائز ہے جیسے ابتدائے اسلام میں جائز تفا یعض خوارج کا قول تھا کہ اگر کسی نے بیٹیم کے مال سے دو چیے کھا لیے تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہوگئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس پر ( بیٹیم کا مال کھانے پر ) آتش جہنم کی وعید فر مائی ہے واجب ہوگئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس پر ( بیٹیم کا مال کھانے پر ) آتش جہنم کی وعید فر مائی ہے (اور اگر بیٹیم کو آگ کے باتھ کا نے باتھ کا نے بابیدے پھاڑ ہے تو اس پر جہنم واجب نہیں ہے مصنف جین ہے کہ کہ خارجیوں کے تقصص طویل ہیں او ران کے عجیب عجیب خما ہب مصنف جین نے کہ کہ خارجیوں کے تقصص طویل ہیں او ران کے عجیب عجیب خما ہب میں ۔ ہیں نے کس مصنف جین نے کس نے ان کے ذکر کوطول و بنا فضول سمجھا مقصود تو فقط ای قدر ہے کہ المبیس نے کس

مرح اپنے حیلے تنہیں البیس کی اور سے انہ تقاو کر اس کے باعث اتنی لڑا کیاں لڑے۔ اور ساعتقاد رکھا کہ ملی بن ابی طالب بڑائی نفطی پر بین، اور سامتی خوارج راہ صواب پر بین۔ انہوں نے بچوں کا خون بہانا تو حل اس مجھ اور ایک پھل بغیر داموں کے کھا نا حلال نہیں جانا۔ اور راتوں کی عبادت اور بیداری بین تعب و تکلیف اٹھ ئی ۔ ابن ملیم مردودکواس کی زبان کائے جانے کے عبادت اس لیے گھرا ہے ہوئی کے ذکر کرنا جاتا رہے گا اور اس نے حضرت علی بڑی کا قتل کرنا حلال سمجھا تھا۔ پھرانہوں نے مسلمانوں پر کھوا کھینچی۔ اگر ان خواری نے اپنے علم واعتقاد پرغرور حلال سمجھا تھا۔ پھرانہوں نے مسلمانوں پر کھوا کھینچی۔ اگر ان خواری نے اپنے علم واعتقاد پرغرور کیا کہ دوہ حضرت علی بڑی کو انہیں کو بیان سے بڑھ کر ان کا پیشواؤ والخو مے وقت جس نے رسول اللہ من بڑی نے سے بڑھ کے تاب سے بڑھ کر ان کا پیشواؤ والخو مے وقت جس نے رسول اللہ من بڑی ہے ہوئی کہ بیتی کے تم نے عدل نہیں کیا ہے انصاف کرو۔ البیس کو کہوں بیان سے بڑھ کی تاب انسان کرو۔ البیس کو کہوں سے بھو و بیان سے بڑھی تھیں۔ اللہ تعالی برختی ہے بھی کو پناود ہے۔

### وَهُ فَصَلَ اللهِ

### مصنف نے کہا کہ خوارج کی رائے (عقیدہ) بیجی ہے کہ امام ہونا ایک شخص میں

الخوارج وصفاحهم، رقم ۱۳۵۵ - ابن ماجد ، المقدمة ، باب فى ذكر الخوارق والملحدين وقم ۱۹۵ مسلم كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاحهم ، رقم ۱۳۵۵ - ابن ماجد ، المقدمة ، باب فى ذكر الخوارق ، رقم ۱۹۵ مؤطا الم ما لك ۱۳۰۱ م تتاب القرآن باب ما جاء فى القرآن باجد ، المقدمة ، باب فى ذكر الخوارق ، قم ۱۳۸۳ ما ۱۳۵۳ - تتاب استه الدين الى منداح بيب المارقة والحرورية ، رقم ۱۳۵ م ۱۳۵ م تاب المقدمة ، اب باب فى ذكر الخوارق ، قم ۱۳۳۳ م الترجمة (۱۳۳۸ ) متدرك الحما محرفة الصحابة ، رقم ۱۳۳۵ - تاب المارقة والحرورية ، رقم ۱۳۳۵ - تاب المارقة والحرورية ، رقم ۱۳۳۵ - تاب المناد المارق والمطير الى فى الكبير: متدرك الحما كم ۱۳۲۰ مقرفة الصحابة ، رقم ۱۳۳۵ - منداني واؤ والطيالى : ۱۳۴ م ۱۳۳ ، قم ۱۳۳۰ منداني واؤ والطيالى : ۱۳۴ ، منداني واؤ والطيالى : ۱۳۳ مناد الى فى الكبير:

٣٢٨/٨، رقم ٢٧٠٨ وفي الصغير:٢٠ ٢٠٠٠ ، رقم ١٠٩٠ \_ مشكلوة الأب في ٢٠٥٠ ١٠ . رقم ٣٥٥٣ \_

٥ ﴿ اللهُ ال مخصوص نبیں ہوسکتا گر جب کہ اس میں علم وز مدجی ہوتب وہ البتدامام ہوگا۔ اگر چہوہ مجم کے کسانول میں ہے ہو۔انبیں خوارج کی رائے ہے معتزلہ نے بیقول نکالا کہ خولی و برائی کا تھم لگاناعقل کے اختیار میں ہے اور عدل وہ ہے جس کوعقل متفتضی ہو پھر پیفرقہ نکالا۔اس وفت صحابہ ﴿ اُنتَهُم موجود تھے ۔معبدالجہنی غیلان دشقی وجعد بن درہم نے قدر بیرکا قول کہا ( یعنی بندہ سب امور کا خود مختار ہے جبیبا کرے ویہا ہو جائے )معبد انجہنی کی بناوٹ ہر واصل بن عطاء نے تا نا تنا اور عمر و بن عبید بھی ان میں مل گیا۔اسی زمانہ میں مرجیہ فرقہ ڈکا ہجن کا بیقول ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضررنہیں کرتا۔ جیسے کفر کی حالت میں کوئی بندگی مفیدنہیں ہوتی ۔ پھر مامون عباس كے زمانہ میں معتزلہ میں ہے ابوالبذیل ملاف ونظام ومعمر اور جاحظ وغيرہ نے فلاسفه کی کتابیں مطالعه کر کے اس میں ہے ما نندلفظ جو ہر وعرض وز مان ومکان وکون وغیرہ نکال کران کوشرعی مسائل میں ملایا پہلے مسئلہ جوظ ہر کیا گیاوہ قر آن مخلوق ہونے کا مسئلہ ہے۔اوراسی وفت ہے اس فن کا نام علم کلام رکھا گیا۔ان مسائل کے ساتھ ساتھ مسائل صفات بھی نکالے گئے ، جیسے علم وقدرت وحیات وسننااور دیجینا۔ چنانچہا یک گروہ نے کہا کہ بیسب ذات کے اوہر زا کدمعانی ہیں۔معتزلہ نے اس ہے انکار کیا اور کہا کہ وہ اپنی ذات سے مالم ہے اورایتی ذات ے قاور ہے۔ ابوائس الاشعری مہلے بُنا کی معتزلی کے مذہب پر تھے۔ پھراس ہے جدا ہوکران لوگوں میں آ گئے جوصفات ٹابت کرتے ہیں ۔ بچر بعضے صفات ٹابت کرنے والوں نے شے ہونے کا اعتقاد نکالنا شروع کیااورا نقال ونزول کے مسئلہ میں مرکز فرض کر کے اس سے زائد ہونے کا اعتقاد نکالا۔

روافض يرتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف بینید نے کہ ۔ ابلیس نے خوارج پر کمیس کی توانہوں نے حضرت علی برالنوز کی قال کیا۔ اس طرح ان کے بر کمس ایک تو مرکتا ہیں میں ڈالہ ۔ جنہوں نے حضرت علی برالنوز کی محبت میں بیبال تک ندو کیا کہ حدے برا صادیا۔ چنانچ بعض روافض نے کہا کہ وہ انہیا ہے افضل ہیں ۔ بعض روافض کو شیطان نے ابھا را تو وہ حضرت ابو بکر وعمر جالیف برا کہنے گئے۔ بلکہ بعض نے ان دونول کو کا فرکہا اور ای قشم کے بیہود ہ تدا بہ باطلہ ان روافش

المستخدم المست المست المست الله الله الله الله المستوان المستون المستوان المستوان المستون ا

مصنف میست کہتا ہے کہ روافض میں سے ایک فرقہ کا بیاعقاد ہے کہ ابو بکر وعمر بڑا تھا کا فرحے ہونے ہوں نے کہا کہ بعدرسول اللہ من بیڑا کے مرتد ہوگئے ۔ اور بعض روافض کا بیا قول ہے کہ سوائے بی بیٹی کے شیعہ قول ہے کہ سوائے بی بیٹی کے شیعہ نے زید بن علی ہے درخواست کی کے آپ ان لوگوں ہے تبراکریں جنہوں نے علی کی امامت میں خالفت کی ۔ ور نہ ہم آپ کو رفض (ترک) کریں گے ۔ آپ نے اس بات سے انکار کیا تو ان شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا ۔ اس لیبی مفرقہ کا نام رافضہ ہوا۔ روافض میں سے ایک جماعت کا سیقول ہے کہ امامت موک بن جعفر میں تھی ۔ پھرآپ کے فرزند می میں آئی ۔ پھران کے بیٹے محمد سیقول ہے کہ امامت موک بن جعفر میں ، پھر سن بن مجد العسکری میں ، پھران کے بیٹے محمد میں آئی ۔ پھران کے بیٹے محمد میں بی بار ہویں مبدی بیل جن کہ ور کہتے بیں کہ وہ مر نے بیش بلکہ چھپ رہے ہیں ۔ آخر نام میں آئی کی بار ہویں مبدی بیل جن کو مدل ہے بھریں اور کہتے بیں کہ وہ مر نے بیش بلکہ چھپ رہے ہیں اب قرکا نام انتظار ہے ۔ اور دعوی کرتا ہے کہ بی خیف میں اور ان کو بافعل آسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں نیک میں انتظار ہے ۔ اور دعوی کرتا ہے کہ بی خیف میں اور ان کو بافعل آسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں بیل میں انتظار ہے ۔ اور دعوی کرتا ہے کہ بی خیف میں اور ان کو بافعل آسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں سیافطا کی گرا ہوا کو ان کے سیکر باتھ پھیرا اور قرآن میں جوآسان سے پر بحشف میں المستا کی المستا ہوں کے اس کے دور کی بیل ہیں۔ وہاں کی دور دگار نے ان کے سیاف کو ان کے بیل ہیں۔ یہ بیل ہوآسان کی کرکر ہوا کو ان کے سی بیل ہوآسان کی المیں کو آسان کی کرکر ہوا کھوں کیا ہیں۔

روافض میں سے ایک فرقہ جناحیہ کہلاتا ہے جوعبدالقد بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ذمی

٠٠٠ المرافيس الجناحين كے مريدين تھے۔ان كاپيٽوں تھا كہ الدك روٽ نے انبيد پيُرام كى پشت ميں دور ہ کیا۔ یہاں تک کہ عبدالقدید کوری نوبت بیٹی۔اور پیٹنس م نبیس بندای مہدی کا انتظار ہے۔ انہیں میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے۔ جواس کے حق میں نبوت کی شرکت فا ہر کرتے ہیں۔ ایک گروہ مفوضہ کہلاتا ہے جو کہتے ہیں کہ فعد نے محمد سرتیا<sup>د ک</sup>و ہیدا کرے باقی عالم کا ہیدا کرنان کے ا فتتيار هي سپر دکيا۔ايک گروه کوذ ميه ( في ميه ) ڪتيج جيں۔ پياؤے حضرت جبرا ئيل ماليلا کي مذمت کرتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ ان کو تھم تیا کے حسنرت علی نٹائنڈ کو وقی پانیا تھیں۔انہوں نے محمد کو يَهُ بِيَا فَي إِن مِينِ سے بعضے کہتے ہيں کہ ابو بھر بڑن تو ہے فاطمہ ساتھا مرتظم کيا کہ ان کی ميراث ندوی۔ روایت ہے کہ سفاح عمالی نے ایک روز خطبہ شروع کیا تو ایک سخفس نے جوامیے آپ کو آل علی میں ہے کہلاتا تھا عرض کیا کہ یا امیر اموشین اجس نے ججھ پرطلم کیا وہ مظلمہ مجھے واپس کرا د ہیجے۔سفاح نے کہا کہ س نے جھے پرظلم کیا ہے۔اس نے کہا کہ میں اولاد کلی میں ہے ہول اور مجھ یرظلم بیرکه ابو بکرنے فاطمہ بن تما کوفعرک نہیں دیا۔'' خلاصہ بیا کہ فعرک بجھے دلواوو'' رسفان نے کہا کہ پھر ابو بھر کے بعد کون سخف ہوا اس نے کہا کہ تمرین شنہ ۔ سفات نے کب ، وہ بھی برابرظلم پررہے؟ کہاں کہ ہاں۔سفاح نے کہا کہ پھر کوان محض خدیفہ ہوا؟ کہا کہ خان بڑی ہوٰ۔سفاح نے کہا کہ وہ بھی بدستور ظلم بررہے؟ کہا کہ ہاں۔فاح نے کہا کہ پچرعثمان کے بعد کون شخص ہوا؟ راوی نے کہا کہ اب اس رافضی کو ہوش آیا تو اس نے جواب حجبوز کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ میں کس طرف بھا گوں۔( سفاح نے کہا کہ آٹر میہ یہیں خطبہ نہ ہوتا تو میں تیرا سراڑا دیتا جس میں تیری دونوں الم تكصيل ميل)

ابن تقیل جیواری کے کہا کہ یہ بات فاج ہے کہ جس نے رافضی ند جب بنایا اس کی اصلی غرض بیقی کہ دین اسلام جس اور دراصل نبوت جمری جس طعن کر کے من دے۔ اس لیے کے رسول اللہ مناہ جواعتقادی لائے دوجہ رئی نظر سے نہ نب چیز ہے۔ (اور جم نے آپ کی زبان سے سیحی نبیس ہے) بلکہ جہ را بجر وسد فقط سلف صالحین یعنی صحابہ بنی اند ہوا تعین بالاحسان کے مقول پر اور دیکھنے والوں کی جودت نظر پر ہے۔ یعنی ان بزرگوں نے اپنی خولی نظر سے ان کو بررگ بنی بریایا تھا توان کی جودت نظر پر ہے۔ یعنی منارا بجروسہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے جمارا ہے بررگ بینی ہوں وانوں کی جودت نظر پر بھی جمارا بھروسہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے جمارا ہے

حال ہے کہ ویا ہم خود و نیستے ہیں جب کہ ہورے سے ایسے اکابر نے دیکھ لیاتھ جن کی بزرکی دین و کما پ مقل وجودت نظر پر ہما را بھروسہ ہے ۔ پس رافضی مذہب کے بانی نے بہکا یا کہ جن پرتم بیدوثو ق واعتماد کرتے ہوانہوں نے پیٹمبر سل تیزنر کی وفات کے بعد پہلا کام بید کیا کہان کے خاندان پرخلافت کاظلم کیا۔اوران کی بنی پرمیراث کاظلم کیا۔تو بیہ بات جب ہوسکتی ہے کہ جس کے حین حیات میں اس کی نبوت کا اعتقادتھا وہ ان کی نظر میں ٹھیک شخص نہ تھا۔اس لیے کہ جن کے حق میں سچااعتقاد ہوتا ہے خصوصاً انبیالیہ کے حق میں توبید داجب کرتا ہے کہ ان کے مرک کے بعدان کے قوانین متمررہ کی حفاظت ایازم تجھی جائے یخصوصاً اس کے اہل وعیال واویا و کے حق میں اس کے قواعد کے موافق احتر ام ضروری ہوتا ہے۔ ایس جب فرقۂ رافضہ نے کہا کہ انہوں نے بعد نبی منی تیزام کے میہ ہاتمیں حلال مجمیس تو اس فرقہ نے گویا صاف صاف یہ بہکایا کہ جوشر بعت تم كوئيتي إس كالبجها متبارنبين ب-اس ليه كه نبي سائية الم بيم كوئيني ميل سوائ منقول طریقہ کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی صحابہ جن ٹیٹر نے ہم سے نقل کیا اور ہم نے ان کے بیان پراعتماد کیا ۔ پھر جب رافضی کے اعتقاد پر بیلوگ جس کو پیفیبر بیان کرتے ہیں ،اس کی موت کے بعدان کے فعل کامحصول پی تھہرا ۔ تو ان کے منقول اعتقادات وشریعت پر امتہار نہ ر ہا۔اور جن عقلاء کے اتباع پر اعتاد کر کے شریعت پر جزم کیا گیا تھا اس ہے بداعقادی ہو جائے اور یقین جاتارہے گااور بید نغدنمہ پیدا ہوگا کہ جن کے اعتاد پر تشریعت کا انحصار ہے شابید انہوں نے ایسی کوئی ہوت نہ دیکھی جس ہے اتباع وایمان فرض ہو ہمیکن میصلحت اس کی زندگی تک رعایت رکھی۔اوراس کے مرتے بی اس کی شریعت ہے منحرف ہو گئے اور ان ہے شار لوگوں میں ہے کوئی تا بع نہ رہا۔ سوائے دوجیار کے جواس شخص کے گھر والے تنجے تو لامحالہ رافضی کے مکر کا لیجی متیجہ ہے کہ اعتقادات مٹ جا تمیں اوراصل ایمان کی روایات قبول کرنے ہے سب کے جی ست ہو جا کیں اور معجزات کی روایات نہ ، نیں ۔ابن عقبل میت نے فر مایا کہ اس م کا رفرقہ کا فتنہ بھی اسلام میں سخت مصیبت ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ ابن عقیل نے جس امر کا ٹارہ کیا بہت تو ی خیال ہے کہ فرقہ را نصر کا بانی اس طرح شیطان کے بیٹیج میں احمق ہے کہ اُس

اس نے دین اسلام مٹانے کا قصد نہ کیا تو حماقت ہے اس نے بیاکام کیا۔ کیوں کہ احتقاد حق بدوان قطعی روایت کے جوت میں ہوسکتا ہے اور جب معدود ہے چندا ہی بیت میں ہے بین کرتے ہیں توان کے بیان سے پجھ جوت نہیں ہوسکتا کیوں کہ افراد ہیں اور خواج فیم کواللہ تع ی معجزات سے قوت دیتا ہے ۔اور رافضی تو ان کے معارضہ میں باقیوں کے مخ ف : وج نے کا معجزات سے قوت دیتا ہے ۔اور رافضی تو ان کے معارضہ میں باقیوں کے مخ ف : وج نے کا موک کرت ہے مدی ہے اور اس پر طرہ ہیہ ہے کہ قرآن بھی امام مبدی کے ساتھ نا کہ بوج نے کا موک کرت ہے تو بالکل دین سے بے فیمیب رہ گیا۔ رہا بیدوی کے البیت ہی ہی ہو ہوائی شرک بیا جو اسام میں بر رہے سے سب معصوم ہے اس بیبودہ وقع ہے اس نے بیودہ فیص ری وغیم واہل شرک بیا کیوں کہ اس فرق ہوت کیا؟ کیوں کہ اگر وہ لوگ دعوی مان لیس تو بہا، وعوی نبوت ہی مان لیس ۔ بس اس فرق سے زیادہ احتی وہ شرکھا)

فقہ میں بھی ان کے فراہب بدیتے عجیب ہیں جواجم ع کے خواف ہیں۔ پرنہ نچا بن میں بیا ہے

الروس (يس الروس المروس الم کے جھ میں میں کئے جاتے ہیں۔ ان مفتیل نے کہا کہ میں نے مرتضی کی کتاب ہے ان وعل ا کیا۔جس نے متفردات اہا میدے ہیان میں لکھا ہے از انجملہ مید کہ جو چیز زمین وہا تات شہو اس پر تحدہ جا ئزنمیں ہے۔ ذھیں ہے استنجاء فقط یا نخانہ میں جائز ہے چیشاپ میں جائز تہیں ہے۔ سر کا کت ج نزلبیل ہے تکرائ تری ہے جو ہاتھ میں رو کی ہے اورا گرجدیدیانی لے کر ہاتھ تر کیا تو اس سے سر کامسے جا نزنبیں ہے ۔ حتیٰ کہ اگر تری ہاتی شہر ہی تو دوبارہ وضوشروٹ کرے۔اور کہا کدا گرک مرد نے ایک مورت جس کا خاوندموجود ہے زنا کیا تو پیغورت زائی پر بمیشہ کے لیے حرام ہوگئی اگر اس کا خاہ نداس کوطلاق ویدے تو بھی زانی اس ہے نکان نہیں کر سكنا \_ اس فرق ن كنابيت كوحر منظم ايا \_ بها كهاً سرطان ق شرط يرركهي اوروه شرط يوني كني تو طا؛ قَرْمِين رِيزَ كَ مَنْ مِهِ أَسِيجِهِ مِنْ وأواه عا ول موجود ندجون تب تك طاء قرنبين رِمْ تَي ركبا كه جو تخف " دهی رات تک بغیر مش ، پزینے سوتا رہے تو اس پر قضا واجب ہوگی ۔ جب جا گے تو اس قصور کے واسطے نی کوروز و سے تھے تا کہ خارہ ہو۔عورت نے اگرا ہے بال کا نے تو اس پر خطا کا کفارہ ازم ہے۔اگرکسی نے اپنی بنی یا زوجہ باشوہ کے مرگ میں کیٹر ہے بھاڑے تو اس پر فتهم کا کفارہ ہے۔جس نے سی عورت ہے نکاح کرامیا جالانکداس کا شوم موجودتھا مگروہ نہ جانتا تن و اس پریا کچ درم کفاره داره . و گا۔ شراب خورا گر دوم تبدحد مارا گیا تو تیسری مرتبه آل کرویا جائے۔جوولی فقائ ہے تواس پرشراب کی طرح حد ماری جائے۔ چور کا ہاتھ انگلیوں کی جڑوں ے کا تا جائے ، اور میں باتی رکھی جائے۔ اور اکر دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں یا ؤل کا ٹا جائے اگر تیسری بارچوری کرے تو ہمیشہ کے لیے قید خاند میں وال دیا جائے حتی کہ مر ج ہے۔روافض نے ہام مجھلی کواوراہل کتاب کے ذبائے کوحرام رکھا۔اورذ کے کرنے میں انہوں نے بیشرط رکھی کہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور بہت ہے قیود لگائے جن کے ذکر میں بے فائدہ طول ہےاورسب می مف اجماع میں۔شیطان نے ان کوشبیس میں لیا کہ بغیر سند کے اور بدون اٹر وقیاس کے انہوں نے یہ احکام بنائے ہیں۔ روافض کی فتیج باتیں شار سے باہر ہیں۔ ( مصنف نے تو انہی مسائل پر تعجب کیا اور مابعد کے روافض کے مسائل اً سرکوئی ہے تو ان ک نہ ات میں شک کیا، بلکہ القدتع کی ہے پناہ مانکے ) مصنف نے لکھا کہ روافض نماز ہے محروم

المراق ا

سویدین غفلہ بڑائنڈ نے کہا کہ میرا گزرایک جماعت کی طرف (کوفہ میں) ہوا۔ جو
ابو بکر وعمر بڑائنڈ کا ذکر کرتے اور ان کی شان میں پچھقعی ظاہر کرتے تھے۔ پس میں حضرت
علی بڑائنڈ کی خدمت میں گیا اور میں نے بیان کیا کہ یا امیر الموشین! آپ کے چندلشکر یول کی
طرف میرا گزر ہوا تو وہ ابو بکر وعمر بڑائف کے تق میں ایسی با تیس بیان کر رہے تھے جوان دونول کی
شان کے لائق نہیں ہیں اور شایدان کو یہ جراکت اس گمان پر ہے کہ آپ کے دل میں بھی ان
بزر وں کی طرف سے یہی خیال ہے ورنہ علانیہ اس طرح کیوں کرتے۔ حضرت

بخاری کتاب فضائل الصیبة ، یاب تول النبی المؤتخف منتحدا حلیلا رقم ۱۳۹۷ مسلم کتاب فضائل الصیبة ، یاب تحریم سب الصیبة ، یاب بی انتیاب الته ایاب بی انتیاب الصیبة ، یاب تحریم سب الصیبة ، یاب بی انتیاب المتاب ا

الكبير: ١٥ ١٣٣١، رقم ١٣٣٩ كتاب السنة لا بن افي عاصم: ٢ ١٩٥٥، مجمن الزوائد ١٠٠ ١٠، تب المناقب الطير انى في الكبير: ١٥ ١٩٣١، رقم ١٩٣٩ كتاب السنة لا بن افي عاصم: ٢ ١٩٨٣، باب في ذكر الرافضة ، رقم ١٩٣٩ محلية الاولى و الكبير: ١٩٣٧ وفي ترقيد عويم بن ساعدة الافساري) اورد يجيئ ضعيف الجامع الصنير ٢ ١٩٠، قم ١٩٣٧ - الما ١٥٣٧ و

و المراس عَى نِينَ مُنْ أَعُولُ مَا يَاكُهِ أَعُولُهُ بِاللَّهِ، أَعُولُهُ اللَّهِ مِينَ خِدا كَي بِنَاه لِينَا بُولِ \_اللَّه كِينَاه اسَامر ہے کہ میں ان کی طرف ہے دل میں کوئی برائی مضمر کروں ، بلکہ میں تو ان کی طرف ہے دل میں وی محبت رکھتا ہوں جو نبی متالیق کی طرف ہے ہے۔اور جو کو تی ان کی طرف ہے سوائے بہتر وخونی کے کوئی بات ول میں مضمر کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔وہ دونوں تو رسول اللَّه صَيْنَةِ لِمُ كَصِحَانِي ، برا درا وروزير تقے۔اللّٰہ تع لیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ پھرای طرح آبدیدہ روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کرمسجد میں داخل ہو کرمنبر پر چڑھے اور اچھی طرح حمکن ہے اس پر بیٹھ گئے۔اس وقت اپنی سفید داڑھی ہاتھ میں لیے ہوئے اس ( داڑھی ) کی طرف نگاہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ آ کرآپ کے گرد جمع ہوئے ۔ پھر کھڑے ہو کر مختصر موجز بليغ خطبہ ہے اللہ ورسول الله سائلیّا فلم کی حمد و ثنا کی ۔ پھر فر مایا کہ بعض اقوام کی پیرک حرکت ہے کہ ابو بکر وعمر ﴿ فَعَنْهُ کو جو قریش (مہاجرین) کے سرداراورمسلمانوں کے باب ہیں ایسے نقص ہے ذکر کرتے ہیں کہ میں اس ہے بری و بیزار ہوں۔اوران لوگوں کی ایسی گفتگو پرسزا دوں گا۔ خبر دار ہوجا وُقتم اس پاک عز وجل کی!جس نے دانداُ گایااورانسان پیدا کیا ہے ابو بکر وعمر جریفیا سے وہی محبت کرے گا جومومن متقی ہے۔اور ان دونوں ہے وہی بغض رکھے گا جو فاجرردی ہے۔ ان دونوں نے کامل صدق وو فا کے ساتھ رسول اللّٰد منی تیزیم کا حق صحبت اوا کیا، پھر بھی رسول القد صلى تلاليل كى رائع وتعكم ہے تنجاوز نه كيا۔ در حاليكہ امر بالمعروف كرتے رہے اورمنكر ہے منع کرتے رہے اور غصے بھی ہوتے اور سزا بھی ویتے تھے۔ مگر رسول القد منی پیزام کی رائے ہے تبی وزندکر تے اور رسول اللہ منی تذیخ ان دونوں ہے جیسے محبت کرتے و لیک کسی ہے نہیں رکھتے تھے۔ بھررسول القد منز نتیز فم نے اس حالت میں سفر اختیار فرمایا کہ ان دونوں ہے بہت راضی ہتھے، پھران دونول نے سفر شخرت اختیار کیااس حالت میں کہ سب مونین ان سے بہت راضی تھے۔ جب رسول الله صلى تنزلز بهار ہوئے۔(لیعنی مرض و فات میں ) تو ابو بکر طالفٹن کو تھم دیا کہ مومنوں کونماز پڑھا تھیں۔ پس ایخضرت سنائیولم کی زندگی میں نو دن تک ابو بمر بالقند نے مومنوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب الله تعالی نے اپنے پیغمبر متا پینے کو اٹھ لیا اور اپنے یہال کی نعمت آپ کے سے پسند فرہ کی تو م منوں نے ابو بکر طالتنوٰ کواپنا متولی وخلیفہ رسول اللہ بنا لیا اور (مثل رسول اللہ سی بیّانِم کے )ابو

173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 - 173 2 بجر طالتین کوز کو قاسپر دکی اورخوشی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی ،جس میں کسی قتم کی زبر دی نتھی۔اور میں بن عبدالمطلب میں سے پہلا تخص ہوں جس نے ابو بکر بٹالتاؤے ہاتھ پر بیعت کا طريقة شروع كيا- باوجوديه كه ابو بكر والتنفظ كوخوداس خلافت كي خوشي نتقى \_وه حياجته عظي كم بيس ے کوئی شخص اس کام کی کفایت کرے۔ ابو بحر والتنز کی شان پتھی کہ رسول القد من تیزام کے بعد جو لوگ باقی رہے تھے واللہ ابو بکر بڑالفنہ سب سے بہتر تھے۔رحمت کی صفت میں سب سے بڑھ کر رجیم تنے۔ اور بعدرسول اللہ منا تیزام کے سن میں بھی باقیوں سے بڑے تنے اور ایمان لانے میں بھی سب سے مقدم تھے۔اور راُفت ورحمت میں ابو بکر بٹائٹنڈ الی فضیلت رکھتے تھے کہ رسول اللهُ مَثَلَ مِنْ إِنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ الله چلتے رہے۔ یہاں تک کہای طریقہ پرمنزل مقصود کو چلے گئے۔التد تعالی ان پر رحمت فرمائے، پھران کے بعد عمر بن الخطاب بٹائنٹیڈ متولی وخلیفہ ہوئے اور میں ان لوگوں میں سے تھا جوا ن کے خلیفہ ہونے پر (ابتدا سے )راضی ہوئے تھے۔ پس عمر طالبنوڈ نے اس معاملہ کو حضرت رسول الله مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَارِ عَارِ عَارِ كَ طِرِيقِهِ بِرِ بَهِت تُعْيِكَ قَائِمَ رَكُما كه ہر معامله میں انہیں دونوں سابقین کے نشان قدم پر چلتے رہے۔جیسے اونمنی کے پیچھے اس کا بچہ قدم بقدم چال ہے۔ بے شك والتدعمر طالتنذى بيشان تقى كهمومنين وضعفاء يرنري ورحمت ركھنےوالے اور طالموں برسخت وشدید تنصاوراللہ تعالیٰ کےمعاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے نہ ڈرتے تھے۔ الله تعالی نے حق ان کی زبان پر رواں کیا تھا۔صدق ان کی ہرشان سے ظاہر فر مایا تھا۔ یہاں تک کہ دانلہ ہم لوگ گمان رکھتے تھے کہ کوئی خدائی فرشتہ عمر بڑگانڈ کی زبان سے بولتا ہے۔جب وہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان ہے اسلام کوعزت دیدی اور ان کی ہجرت مدینہ ہے دین کا قوام ایبامضبوط ہوا کہ مدینہ کے منافقوں کے دلوں میں ان کی طرف سے خوف سما گی<sub>ا</sub> اور مومنول کے دلوں میں ان کی محبت بھرگئی اور رسول الله منا تیزام نے ان کو جبرا کیل عابیاً اسے تشبیہ دی که دشمنان خدا ورسول پر بهت سخت وشدید تنصه الله تعالی آن دونوں اصحاب پر رحمت فر مائے۔ اور ہم کوان ہی کے طریقے پر اپنی منزل مقصود کو پہنچ جانا نصیب کرے۔ اب ان د دنول کی مثل تمہارے واسطے کون ہے۔ آگاہ رہو کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہو وہ ضرورا ن ودنوں ہے محبت کرے۔ اور جوکوئی ان دونوں ہے محبت نے کرے تو واللہ اس نے جھے ہے بغض ودنوں ہے محبت کرے اور جوکوئی ان دونوں ہے محبت نے کرے تو واللہ اس نے جھے ہے بغض ودشنی کی اور میں بھی اس ہے بیزار ہوں۔ اگر میں نے پہلے ہے یہ بات تم ہے کہد دی ہوتی تو اس وقت جب میں نے بعض لوگوں کی بد گوئی سی تھی تو بد گو کو تحت سزاویت اب خبر دار رہو کہ اگر اس وقت جب میں نے بعض لوگوں کی بد گوئی سی تھی تو بد گو کو تحت سزاویت اس خبر دار رہو کہ اگر موں گا جو آئے دو میں نے کسی بد گو کا حال سن اور وہ ٹابت ہو گیا تو اس پر سزائے شدید قائم کر وں گا جو مفتری کی حد ہے۔ (یعنی پاک و پا کیزہ مرد کورت کو بہتان لگانے والے کی سزاای کوڑے) آگاہ رہو کہ اس امت میں بعد نبی سن بھر نی کے سب ہے بہتر ابو بکر وعمر دی بین ہیں۔ پھر ان کے بعد اللہ جائے کہ بہتری کہاں ہے۔

أَقُولُ قَوْلَىٰ هَذَا وَاسْتَعْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمُ

ابوسلیمان ہمرانی کہتے ہیں کہ حضرت علی بنی تنظیف سروایت ہے کہ آخرزہ نہ ہیں ایک تو م ہوگی جو ہمارے شیعہ دوست وار ہونا ظاہر کریں گے۔بدگوئی کریں گے۔وہ رافضہ کہلائیں گے۔ وہ لوگ ہرگز ہم رے شیعہ نہیں ہیں۔ان کی پہچان ہے کہ وہ لوگ حضرت ابو بکر وعمر جائین کو براکہیں گے۔ان کوتم جہاں کہیں یا وقتل کرنا کیوں کہ وہ لوگ مشرک ہیں۔

## باطنيةفرقه برتكبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ باطنیہ ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کے پردے میں اپنے آپ کو چھپ یا ،اور دفض کی طرف جھکے ،ان کے عقائد واعمال سب اسلام سے بالکل مخالف ہیں۔ چنانچہ ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ صافع ہے کار ہے ، نبوت باطل ہے ۔عبادات بے فائدہ ہیں اور بعث وحشر دھوکا ہے ،لیکن وہ لوگ ابتدا میں بیسب با تیس کسی سے طاہ نہیں کرتے ۔ بلکہ ظاہر بیہ کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے اور محمد رسول میں نیز ہیں اور دین میں جے لیکن باطن میں نیفیہ ان سب سے منکر ہیں ۔ابلیس نے ان کوا پنامسخر ہ بنایا ہے اور پورامسخر ہ کر لیا اور مجب طرح کے وابی فراہب ان بررجائے ہیں ۔ان کے آٹھ تام ہیں ۔

اول باطنیہ: بینام اس لیے پڑا کہ وہ لوگ کہتے ہیں قر آن وحدیث کے باطنی معنی بھی ہیں اور وہ مغز ہیں ۔اور ظاہری معنی چھلکا ہیں اور قر آن نے اپنی ظاہری صورت سے جاہلوں کو در المراك المرا

﴿ وَيَضِعُ عَنَّهُم اصْوَهُمْ ﴾ 🗗 " مين يبي اوَّك مراد مين"

اس گمراہ فرقد کا مطلب ہیہ ہے کہ اس ذریعہ ہے جب نطیری احکام کا موجب ندر ہوتو شریعت کومٹانے پرقابوحاصل ہوگا۔

دوم اساعیلیہ: بیرنام اس لیے پڑا کہان کا بیرزعم ہے کہ محمد بن اساعیل بن جعفر کی طرف منسوب میں۔ (صحیح نام استعیل بن جعفر بن محمد الباقر ہے )اور بدلوَّ مدحی ہیں کہ امامت کا وورہ اسی بزرگ پرمنتہی ہوا ہے۔ کیوں کہ پیخص ساتوا ب ہےاورس تویں پر خاتمہ ہوتا ہے۔اس لیے آسان سات ہیں اور زمین سات اور ہفتہ کے سات دن ہیں تو اہامت کا دور و بھی ساتویں ہر تمام ہوا۔ ای طرح منصور عباس سے ای معاملہ کا تعلق ہوا۔ چنانچہ عباس پھران کے فرزند عبدالقد خالفخذ ، بھرعلی بن عبدالقد، پھرمحمہ بن علی ، پھرابراہیم بن محمد ، پھر سفات ، پھرمنصور \_ بعنی منصور ساتوال پڑتا ہے۔ ابوجعفر طبری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ ان محمد نے اپنے باپ سے روایت کی کہ راوند یہ میں ہے ایک شخص ان کے باس آیا اور زعم کیا کہ تو بی وہ روح ہے جو عیسی عالیا کا سے متعلق ہو کی تھی اور اس شخص کوا بلق کہا کرتے تھے۔ کیوں کہ جاس پر برص کے داغ تھے، پھر پیخص گیا اور راوند ہے کواس گمرا ہی کی طرف باہ یا، اور بیان کیا کہ جوروت میسی بن مریم میں تھی وہ علی بن الی طالب میں آئی۔ پھر کیے بعد دیگر ےا، موں میں آئی رہی۔ یہاں تک کہ ابراہیم بن محمد میں بیٹی ۔اس فرقہ نے محرمہ عورتوں وغیرہ کوحلال کر ہیا۔حتی کہان میں سے لعض شخص ایک جماعت کو دعوت کے لیے اپنے یہال بلا تا اور ان کو کھا نہ کھلا کر شراب پل کراپنی عورتوں کے باس پہنچا دیتا۔ بیخبر اسد بن عبدالقد کو پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو آل کر کے سولی د نے دی لیکن اب تک ان میں جولوگ باقی ہیں ان کا یہ بی طریقہ ہے اور ابوجعفر ( منصور ) کی

<sup>🖚</sup> اوروه (رسول)ان پرہے ہو جھا تارتاہے۔ کے الا عراف کا ا

المراق المرت بیس المیس نے خطراء پر پڑھ کروہاں سے ہاتھ بھٹیھٹائے، جیسے پڑیال (اڑنے بندگ کرتے ہیں۔ انہوں نے خطراء پر پڑھ کروہاں سے ہاتھ بھٹیھٹائے، جیسے پڑیال (اڑنے کے بید) بازو پھڑ کاتی بیل گویا یہ لوگ اڑتے تھے اورا پنے آپ کو بنچ گرایا اور بنوزز مین تک نہ پنچے تھے کہ مرکے ۔ ان کی جی عت بتھیار بند ہوکر لوگوں پر نکی اور چلانے لگی کہا ہے ابوجعفر تم ہو، تم ہو۔

تیسر، نام سبعیہ ہے: یہ لقب دووجہ سے دیا گیا (ایک) یہ کہان کا اعتقاد ہے کہا، مت کا دورہ دورہ سے سب ہے۔ یہ لقب دووجہ سے دیا گیا اور ساتویں پرانتہا ہوتی ہے اور یہ تحری دورہ ہے۔ قیامت سے یہی مراد ہے۔ اور دور ہے ای طرح بے انتہا چلے جا کیں گے، اور قیامتیں ہر سبت کے فتم پر ہوتی رہیں گی۔ تہیں خاتمہ نہ ہوگا۔ وجہ (دوم) یہ کہان کا بیاعتقاد ہے کہ عالم ارضی کی تدبیر مات ستاروں کے حوالے ہے۔ یعنی زحل ومشتری ومریخ وآفتاب وزہرہ وعطار دوقمرا وربیای تر تیب سے ہیں۔

انجام ہوااور ہاو جوداس تنی کے ان میں سے کسی کے مندسے جیخ کی آواز نہیں نکلی مصنف نے انجام ہوااور ہاو جوداس تنی کے ان میں سے کسی کے مندسے جیخ کی آواز نہیں نکلی مصنف نے کہا کہ با بکیہ میں سے ایک جماعت باتی رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال میں ان کی ایک رات خوتی کی مقرر ہے۔ اس میں عورتیں اور مردسب ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں آخر چراغوں کوگل کر دیتے ہیں۔ اور ہرایک مرددوڑ کر ایک عورت کوگر فقار کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ تاویل میکرتا ہے کہ طال ہونا بطور شکار کے ہے کیوں کہ شکار مباح ہے۔

یانچوال نام محمر ہ ہے۔اس لیے کہ انہوں نے با بک کے زمانہ میں اپنے کیڑے سرخ ریجے تھے۔

چھٹانام قرامطہ ہے۔اس نام کی وجہ تشمیہ مورفین کے نز دیک دو ہیں۔ایک کہ خراسان کا ایک شخص سوا دِ کوف میں گیا۔ وہاں عابد زاہد بن گیا اور لوگوں کو اہل بیت کے امام کی طرف بلایا،ادرایک شخص منمی کرمتیہ کے یہاں اترا تھا۔جس کی آنکھ کی سرخی کی وجہ ہے کرمتیہ کہتے تھاس لیے کہ دیبات کی زبان میں اس کے یبی معنی ہیں۔ پھراس نواح کے سر دارنے اس کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈالااور تفل کی تنجی اینے تکمیہ کے نیچے رکھ لی۔ سردار کی لونڈی نے ترس کھا کر کنجی نکال کر قید خانہ کھلوا کراس کو بھٹا دیا اور درواز ہبند کر کے کنجی بدستورا پنی جگہ رکھ دی۔ صبح کو جب بیدا مرمشہور ہوا تو لوگ زیادہ معتقد ہو کر فتنہ میں پڑے۔ مخص ندکورشام میں پہنچا اور وہاں اینے میزیان کرمتیہ کے نام ہے منسوب ہوا۔ (تا کہ سواد کو فیہ والے اس نام سے وہاں پہنچ جائمیں ) رفتہ رفتہ مخفف ہوکر کرمتہ اورمعرب ہوکر قرامطہ ہو گیا۔اس کے بعد اس کی اولا دوا قارب و باں باتی رہے ۔قول دوم یہ کہ بینسبت ایک شخص کی طرف ہے جس کو حمدان قرمط کہتے تھے وہ ابتدامیں باطنیہ کا ایک داعی تھا۔اس کا کہنا ایک جماعت نے مان لیا تو وہ قرمطی کہلائے۔ بیخض پہلے تو زید وفقر کی طرف مائل تھا لیکن جابل تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا۔اتفا قاُوہاں ہےا بیک گا وُں کوجاتا تھااور گا وَں کا گلہ اپنے ساتھ لیے جاتا تھا۔راہ میں اس کو با طنبی فرقد کا ایک مختص ل گیا وہ بھی اس گاؤں کا قصد رکھتا تھا تو حمدان نے اس باطنی ہے جو باطنیہ فرقہ کی طرف لوگوں کو دعوت کیا کرتا تھا، یو جیما کہ آپ کہیں جا نمیں گے۔ اور اس کو یہ ٠٠٠ المال ال نہیں معلوم تھ کہ بیہ باطنبیر کا داعی ہے۔ داعی نے اس گاؤں کا نام لیے جس میں حمدان جاتا تھا۔ حمدان نے کہا کہ آپ ان گا یوں میں ہے ایک گائے پرسوار ہولیں تا کہ تھک نہ جا کمیں۔واعی نے کہا کہ مجھے اس کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔حمدان نے کہا کہ آپ کوئی کام بغیر تھم کے نہیں کرتے۔ پھرآ پ کس کے حکم پڑمل کرتے ہیں۔ داعی نے کہا کہ میں اپنے مالک اور تیرے ما لک اور دنیا وآ خرت کے ما لک کے حکم پڑگمل کرتا ہوں۔حمدان نے کہا کہ پھرتو بیرالقدرب العالمین ہے۔ باطنی کذاب منافق نے کہا کہ ہاں تونے کچ کہا۔حمدان نے پوچھا کہ جس گاؤں میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کا کیا مقصد ہے داغی نے کہا کہ لوگوں کو جہالت سے علم کی جانب اور گمرابی ہے ہدایت کی جانب اور شقاوت ہے سعادت کی جانب لاؤں ۔اوران کو ذلت وفقیری کے گر داب ہے نکالوں اور ان کو اس قندر دیدوں جس کی وجہ ہے گدا گری سے تو تگر ہو جائیں جمران نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے، مجھے بھی اس گر داب جہالت ے نکال لیجئے ۔اورا لیے علم کا فیضان مجھ پر فر مائے۔ دائی مکار نے کہا کہ مجھے بیتکم نہیں ہے کہ حقیقت کا بھید ہر خفص ہے ظاہر کروں جب تک اس پر بھروسہ نہ کرلوں ،اوراس ہے عہد نہ ہے اوں حمدان نے کہا کہ آ ہے اپنا عہد ذکر سیجے میں دل وجان ہے اس کو لا زم کرلوں گا۔ داعی نے کہا کہ تومیرے لیے اور اور امام وقت کے لیے اپنی جان پر اللہ تع کی کا عہد ویث تی رکھ کرتوامام کا بھید جو میں تجھ سے ظاہر کروں وہ کس ہے بیان نہ کراور میرا بھید بھی کسی ہے مت کہ۔ حمدان نے اس طرح عبد و میثاق دیا ، پھر داعی نے اس کوصلالت کے فنون ہے تعلیم دینا شروع کیا۔ یہاں تک کہاس کوراہ ہے گمراہ کرلیا۔ پھر پیخص حمدان خود اس گمراہی کا ایک جاال پیشوا بن گیا اور اس بدعت کا سرغنہ ہو گیا۔اس کے تابعین اس کے نام سے قرمطیہ یا قرامطہ کہلانے لگے اور اس کے بعد برابر اس کی اولا دونسل ہے قائم مقام ہوتے رہے۔ان میں سے بخت جنگی مکارا یک شخص ابوسعید قرمطی تھا جو ۲۸۶ھ میں ظاہر ہوا۔اس نے بڑا غلبہ حاصل کیا۔ بے شار آ دمی قتل کیے۔ بہت ی مسجدیں منہدم کیس ۔صد ہا قر آن مجید جلا دیئے۔ حاجیوں کے بہت سے قافلے لوٹ لیے۔ایے لوگوں کے لیے نئے نئے طریقے نکالے اور بہت ی محال ہا توں کو ان کے ذہن نشین کیا۔ جب لڑائی لڑتا تو کہتا کہ مجھے اس دم فنخ وظفر کا

سانواں نام خرمہے: خرم بھی لفظ ہے جس کے معنی لذیذ عیش کی چیز جس کے واسطے
آ دمی کانفس راغب ہوتا ہے۔ اس نام سے قصد میں تھا کہ لوگ ہرفتم کی لذت وشہوت حاصل
کریں جس طرح ان کو حاصل ہو سکے اور شرع میں جس پر بییز گاری و پا کیز گ کے لیے انسان
مہذب کیا گیا ہے میسب ترک کر دیا اور بندول سے شرکی خلعت اتار ڈالے۔ اصل میں مید لفظ
مجدی مزد کیہ فرقہ کا تھا۔ جنہول نے بجوس کے ہرفتم کے فواحش مباح کر دیئے تھے۔ بیلوگ قباد
بادشاہ کے زمانہ میں نکلے تھے۔ و نیا کی سب عورتیں ہر مخص کے لیے مباح کر دی تھیں۔ اور ہر ممنوع
چیز حلال کر دی تھی تو انہیں کی مشابہت سے اس فرقہ باطنے کا نام رکھا گیا کیوں کہ اگر چیا بتدائی تصور
میں باطنے ومزد کیہ میں اختلاف ہو، کیکن ان کے اور ان کے ایمان کا انجام ایک ہی ہے۔

آ تفوال نام تعلیمہ ہے: بیلقب اس لیے دیا گیا کدان کے ند ب کی بنیادائ پرہے کے مقل کو بالائے طارق رکھیں اور کی بھی سمجھ سے کام نہ لیں۔ جو پھی امام معصوم کے اس کو قبول کریں۔ اس کی تعلیم کی طرف خلق کو دعوت دیں ، اور رید کہ اس کی تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔



اس بات کا بیان که بہت ہے لوگ اس بدعت وصلالت میں کیوں داخل ہوئے ۔ یعنی اس

المحالي المحال ضلالت کوا یجاد کرنے میں باطنوں کا کیا مقصد تھا۔مصنف میشند نے کہا کہ اس قوم نے وین وشر لیت ہے جدا ہوج نے کا قصد کیا تو اس کے لیے مجوس اور مز دکیہ وہنو یہ وملاحدہ فلاسفہ کے لوگوں سے ل کرمشورہ کیا کہ ایک کوئی تدبیر نکالیں کہ اس بریثانی سے نجات ہو، جو اہل اسلام کے استعمال ے ان برطاری ہوئی ہے۔ کیوں کہ اہل اسلام نے عمدہ دلائل سے انکار خداوندوا نکار رسالت وحشر میں ان کی زبان گونگی کردی تھی۔ان گمراہوں نے دیکھا کہ نبوت وشریعت محمدی کا آوازہ جاردا نگ عالم میں شائع ہے۔اور بیگراہ کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سب نے مل کریہ تد ہیر نکالی کہ اہل اسلام میں سے ایسے فرقہ کو چھانٹو جوعقل سے بدنصیب،رائے میں بودا،اورمحالات کو قبول کرتا ہوا در بغیر سند کے جھوٹی باتوں کے قبول کرنے میں مشہور ہو۔ایسا فرقدان کو بیروافض مل گیا ،تو بیہ تدبیر نکالی کہ ظاہر میں روافض کے عقیدے میں شامل ہوں تا کہ ختل عام ہے محفوظ ہو جا کمیں چھر اس فرقهٔ روافض ہے دوئی وحیا بلوی پیدا کریں ۔اورغم وگریہ و ماتم ان واقعات مصیبت میں ظاہر کریں جوآل محمد منائیز نم پر ظالموں کے ہاتھ آئے گا۔جن سے شریعت نقل ہوکران کو حاصل ہوئی ہے۔اور جن انبیں پرلعن طعن کرنا اس فرقۂ روافض کے کانوں پر آسان ہو جائے گا ہتو جو پچھامر شریعت وقرآن انبوں نے نقل کیا ہے اس کی قدر بھی اس احمق فرقہ کے دل ہے کم ہو جائے گے۔تب بہت آسانی سے میموقع ملے گا کہان کوشریعت سے نکال کر باہر کیا جائے۔اورا کر باوجود اس کے بھی ان میں کوئی ایسار ہے گا جوظا ہر قر آن کا یابند ہے تو اس پر پیجال ڈال کر بہکا کیں گے كهان ظواهر كےاسرار وباطن میں اور فقط ظاہر برفریفتہ ہونا حماقت ہےاور دانائی پیر کہ حکمت وفلسفہ کے موافق ان کے اسرار براعتقاد ہو۔ پھر ہم اپنے عقائدان میں داخل کر دیں گے اور کہیں سے کہ ظاہرے مرادیمی اسرار ہیں اوراس ذریعے ہے باقی قرآن ہے مخرف کرنا آسان ہوگا، پھرانہوں نے عملدار آمد کے واسطے ایسے خص کو تلاش کیا جواہے آپ کواہل بیت میں سے قرار وے اور اس طريقه رفض ميں ان كاموافق ہو۔ اور دعویٰ عام پهر كھاجائے كه تمام امت پراس كى متابعت واجب ہے کیوں کہ وہ خلیفہ رسول اللہ ہے۔ اور خطا ولغزش سے معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پینیمبر کی طرح اس کومعصوم کر دیا ہے اور ان لوگوں نے بیجی تجویز کیا کہ اس گھڑے ہوئے معصوم خلیفہ کے قرب وجوار میں اس کی فرمانبرداری کی دعوت ظاہرنہ کی جائے کیوں کہ جس قدرگھر نز دیک ہواسی قدر

خرائی ہیں المجان ہے۔ اور جب مسافت دراز ہوگی اور تکلیف شدیداازم آئے گی تو جو تخص اس کی دعوت کرنے وہاں گیا ہے کہ کی وخیال ہوگا کہ دائی کے ساتھ جا کر معصوم امام کا حال دریافت کرے۔ یااس کی حقیقت حال ہے مطلع ہو (بلکہ فلسفی دائی پراکتف کریں گے )ان سب اتوں سے اس طحد فرقہ کا مطلب بیر تھا کہ لوگوں کے مال وملک پرمتولی ہو جا کیں۔ اور جیسے قدمائے اسلام نے ان ممالک کو فتح کر کے اموال غنیمت ان اقوام سے حاصل کئے۔ اور جب دول بین ان کے باپ داد نے تل کے تھے تواب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیس سید میں ان کے باپ داد نے تل کئے تھے تواب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیس سید اس فرقہ کی ابتدا اور ان کے مقصود کی انتہا ہے (متر جم کہت کے دمما لک ایران وغیرہ میں بعض فرقہ روافض نے اس فرقہ اسا عیلیہ باطنیہ کے بہت سے مسائل وعقائد و فرافات کیکرا پنے یہاں داخل روافض نے اس فرقہ اسا عیلیہ باطنیہ کے بہت سے مسائل وعقائد و فرافات کیکرا پنے یہاں داخل کے جیں نگو ڈ فر بائللہ ہوں ذاکمی۔

### الله فصل الله

مصنف مینائے کہا کہ اس برکار قوم کے حیلے لوگوں کے پھانے میں جیب ہیں اور ایسے احمق کو جوان کے وام فریب میں آ جائے گا۔ دوسرے سے تیز کر لیتے ہیں اور جب وہ ان کی کسوٹی پر آیا تو اس جابل کی طبیعت و کھتے ہیں۔ اگر ویک کہ وہ زبد وترک و نیا کی طرف راغب ہے تو اس کو امانت وصد ق گفتار وترک شہوات کی دعوت کرتے ہیں اور اگر ویک کہ وہ بیا کی اور شہوت کی طرف مائل ہے تو اس کو للفی الجھاؤے نے قائل کرتے ہیں کہ عباوت ہوتو فی اور تھوئی میں کا اور شہوت کی طرف مائل ہے تو اس کو ناحق اس و نیا کی لذات ہے محروم نہ کرے اور ہر فرہب والے کے فرد کے دار تائی ہے کہ نفس کو ناحق اس و نیا کی لذات ہے محروم نہ کرے اور جب فرہب والے کے فرد کے اس کے فدھب کے موافق تقریریں کرکے قائل کرتے ہیں اور جب سے جہائل ان کے فریب میں آگر یہ شک کرنے لگتا ہے کہ وہ پہلے کسے نادانی کے عقیدہ میں پھندا سے جہائل ان کی دعوت آبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ اللایا تو اجذ ، بخت دل ، ب وقوف ہوتا ہے یا سلطنت بوجہ اسلام کے چھنی گئی ، یا ایس شخص جس کا دی شوق ہے سے تھی دار میں کہ جب دادے کی مسلطنت بوجہ اسلام کے چھنی گئی ، یا ایس شخص جس کا دی شوق ہے سوت ہوتا ہے باپ دادے کی مسلطنت بوجہ اسلام کے چھنی گئی ، یا ایس شخص جس کا دی شوق ہے سوت ہوتا ہے جس کے باب دادے کی مسلطنت بوجہ اسلام کے چھنی گئی ، یا ایس شخص جس کا دی شوق ہے سوت ہوتا ہے جس کے بیت دار دی کے باب دادے کی مرب کی دی شوق ہے سوت ہوتا ہے جس کے نفس میں عوام کی بہادروں سے تہماری مدد کریں ہوئے ۔ یا دولے اس و و مدہ دیتے ہیں کہ بم

ان سے مراتب سے بڑھ جانے اورافز ول رتبہ ہونے کی خواہش ہوتی ہے اوروہ اپنے خیال ان سے مراتب سے بڑھ جانے اورافز ول رتبہ ہونے کی خواہش ہوتی ہے اوروہ اپنے خیال میں حالات پر مطلع ہونے کا قصد کرتا ہے یاوہ رافضی ہے کہ اس کے نز ویک اصحاب بیغیبر مناتیز نم کوگالی ویتا بڑی عبادت ہے ۔ یا وہ فلفی یا جنوبہ یا جماقت سے من فقانہ وین میں متحیر ہے ، یا وہ شخص ہے جس پر شری پابندی ہوجھل معلوم ہوتی ہے۔ اور فخش لذات کی جان رکھتا ہے (تو السے لوگ ان باطنیہ ملاحدہ کے دام فریب میں گرفتار وخوار ہوجاتے ہیں)

# ملاحده بإطنيه كيعض مذببي اعتقادات كاذكر

شیخ ابوحا مدطوی نے کہا کہ باطنیہ ایک توم ہے جومنہ ہے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے عقائد وا ممال بالکل اسلام ہے مخالف ومہائن میں اور ظاہر میں رفض کی طرف مائل ہیں۔ان کا ایک عقیدہ ہے کہ خدائے قدیم دو ہیں اور زمانہ کے لحاظ ہے ان کے وجود کی ابتدا نہیں ہے۔لیکن باوجوداس کے ایک ملت ہے دوسرے کے داسطے۔اور کہتے ہیں جوسابق ہے اس کو بینیں کہدیکتے کہ وجود ہے یا عدم ہے نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ اور نہ مجبول ہے نہ معلوم ہے اور نہ موصوف ہے نہ غیر موصوف ہے اور ای سابق ہے دوسرا پیدا ہوا۔ اور بیاول موجود ہے مچرنفس کلید کا وجود ہوا۔ان کے نز دیک نبی ایک ایسا شخص ہے جس پر خدا ہے اول ہے بواسطہ خدائے دوم کے قوت قد سیدصا فیہ فائض ہوئی 🖚 ۔اور کہتے ہیں کہ جبرائیل اس عقل کو کہتے ہیں جو نبی پر فائفن ہوئی۔وہ کوئی ذات نہیں ہےاور کہتے ہیں کہ ہرزمانہ میں ای نبی کے مثل امام معصوم ہونا جاہیے جوحق کے ساتھ تائم ہواور وہی ظاہر کی تاویل بتلایا کرے۔اور کہتے ہیں آ خرت وقیامت کوئی چیزنہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ معاد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز اپنی اصل کی طرف عود کرے اورنفس بھی اصل کی طرف عود کرتا ہے اور رہا شرع سے مکلّف ہونا تو کہتے ہیں کہ ہر چیز مطلقاً مباح ہے اور جو چیزیں حرام کہی جاتی ہیں سب مباحات ( جائز ) ہے لیکن جب موقع باتے ہیں تواس ( قول ) ہے انکار کر کے کہتے ہیں کہ ہماراقول بیہ ہے کہ انسان کے واسطے مكلّف ہونا ضروري ہے۔ گر جب وہ حقائق اشياء سے ماہر ہوا جوان ظاہر نصوص کے باطنی معنی ہیں ، تب اس پر کوئی تکلیف نبیس رہتی ہے۔ چونکہ وہ لوگوں کوقر آن وحدیث ہے منحرف کرنے

🗗 اس قی ک شاہ سر ۱۰ یا بات بات شاخود گراوہوے اور گلوق خدا و کم ای میں جتا اکیا۔

علی ما جز سے اس لیے یہ مکر گانشا کہ اپنی معلی کی ہوئی ہاتوں میں پھنسا کر انہیں قرآن وحدیث سے پھیرویں۔ اس لیے یہ مکر گانشا کہ اپنی معلی کی ہوئی ہاتوں میں پھنسا کر انہیں قرآن وحدیث سے بھیرویں۔ اس لیے کہ اگر پہید ہی ہے قرآن وحدیث سے انکار کی تقریح کرتے توعوام الناس قبول نہ کرتے ۔ کہتے ہیں کہ جنابت جس سے شمل لازم آتا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ قبول کرنے والا بھید ظاہر کرے اور خسل سے مراد یہ کہ از سر نو اس خطاسے تو بہ کرکے عبد کرے عبد کی اور موم (روزہ) کے یہ معنی ہیں کہ بھید کھو لئے ہے جی روک رکھے کے عبد نی من بینی ہیں اور کیا ہیں ۔ طوفان سے مراد طوفان مم ہے ، جس میں شبہ کے ساتھ تمسک کرنے والے خرق کیے باب علی ہیں ۔ طوفان سے مراد طوفان مم ہے ، جس میں شبہ کے ساتھ تمسک کرنے والے محصور ہوئے تھے۔ باب علی ہیں ہیں ہوئے تھے۔ کارابرا ہیم علیتا ہے ہمراد نمر ودکی غصر کی آگھی وہاں یہ حقیق آگ مراد نہیں ہے ۔ اسحاق علیتا ہی کوذن کرنے سے مراد موکی علیتا ہی کوذن کرنے سے مراد موکی علیتا ہی کوذن کرنے سے یہ مراد موکی علیتا ہی کوذن کرنے سے یہ مراد موٹی عالیتا ہی کی دیوں سے جبد جدید لیا گیا۔ عصاء موکی سے مراد موٹی علیتا ہی ولیل و جست ہے ۔ یا جون و ماجون ہی مراد علی خطوا ہر ہیں۔

واضح ہو کہ سوائے الوجھ کے دوسروں نے ذکر کیا کہ باطنیہ کہتے ہیں کہ خدانے جب ارواح کو پیدا کیا تو خود بھی انہیں میں فاہر ہوااور انہیں کی صورت میں فاہر ہوا تو کسی نے شک نہ کیا کہ یہ بھی ان میں کا ایک ہا ورسب سے پہلے سلمان فاری ،مقداداور البوذر نے پہانا، اور سب سے پہلے عمر بن خطاب بڑائنڈ نے اکار کیا۔ چنانچہ اس کا نام ابلیس ہوا (نعوذ بائنہ)۔ اس مقتم سے خرافات اس ناپاک فرقہ میں بہت ہیں ، جن کے ذکر میں کہاں تک تصبیح اوقات کی جائے۔ اوران جیسے لوگوں نے دلیل چھوڑ کرکی شبہ پر بھی تمسک نہیں کیا، تا کہ حق بات فاہر کر نے جائے۔ اوران جیسے لوگوں نے دلیل چھوڑ کرکی شبہ پر بھی تمسک نہیں کیا، تا کہ حق بات فاہر کر نے کے لیے ان سے گفتگو ہو بلکہ ان لوگوں نے تو اپنی شریعت کے اصول قر آن وصدیت اصلی ہیں، تو ان کے بچھنے ہیں، جس فرقہ کو نیانطی ہوئی اس کے ساتھ مناظرہ ہوسکتا ہے۔ اوراس فرقہ نے خوو روایتیں بنا کیل کہ مثل خدانے ایک قر آن فاطی بھی تھا۔ اس میں صاف لکھا تھا اوراس قر آن ورایتیں بنا کیل کہ مثل خدانے ایک الٰ کوئیات کی ال کے خوالف اللہ نے ل

٥٠ - المارس العام المارس المارس العام المارس المارس العام المارس المارس العام المارس المارس العام المارس المارس العام المارس العام المارس العام المارس العام المارس المارس المارس المارس المارس المارس ا كريں ۔ الغرض اى قتم كے وابيات بنا ليے تو ان وقر آن وحديث ہے بچھ مطلب نبيس ہے۔ بلکہ جو باتیں اینے علم باطنی میں بیان کرتے ہیں وہ دین ہیں تو اس فرقہ ہے کیا مناظر و ہوسکتا ہے)اورا گراتفا قالبھی اس فرقہ ہے بحث ہوتو کیے کہتم نے میہ چیزیں کہاں ہے یا تیں۔ آیاتم کو بدیمی مل کئیں یا نظر کرنے سے یا کسی امام معصوم سے اگر کہیں کہ بدیمی ہیں تو باطل ہے کیول ك عقل سليم واليان كے معتقدات كے مخالف بيں اور بديجي ميں كوئی عقل والا خلاف نبيں كرتا جیسے آ فرآب۔اورا گرخالی دعوے ہے کچھ ثبوت ہوتو تمہارے برمکس جوبھی دعوی کرے جائز ہو جائے۔اوراگرتم نے نظری دلیل سے ثابت کیا تو اس کوتم باطل کہتے ہو۔ کیوں کہ وہ عقلی تصرف ہے۔اورعقلی قضایا تنہارےاصول میں وثوق کے قابل نہیں ہوتے اورا گرکہیں کے ہم نے امام معصوم ہے حاصل کیے تو کہو کہ کیوں تم نے محمد من قیام کا قول شریف جیوزا۔ جومعجزات متواتر کے ساتھ تھااورا پنے اس امام معصوم کا قول لے لیا جو بغیر معجز ہ ہےاور باو جو داس کے جو پچھا، م معصوم نے بیان کیا شایداس کے باطنی معنی ظاہر کے خلاف ہوں۔ پھران ہے کہا جائے کہ میہ باطن واسرار جوتم کہتے ہوان کا چھپا نالازم ہے یا ظاہر کرنا۔اگر کہیں کہ ظاہر واجب ہے تو کہنا جاہے کہ پھرمحمد منافیز کم نے انہیں کیوں جھیایا اورا کر کہیں کہ چھیانا واجب ہے تو کہنا جا ہے کہ رسول امله مثلظيَّةُ لم يرجس كااخفاواجب تحاتوتم يرافشا كيونكر جائز ہوا۔

این عقیل بیسید نے کہا کہ اسلام میں باطنیہ وظاہریہ یہ دونوں فرقوں سے خرافی پیش آئی۔ چنانچہ فرقہ باطنیہ نے اسلام کا نام رکھ کرشرئ کومتر وک کیا اور اپنی باطنی باطل تفسیریں (خبط بے ربط) کے مدعی ہوئے ،جن پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان وشمنوں نے شرع کی کوئی چیز نہیں باقی رکھی ،جس کے مقابلہ میں باطنی معنی نہ بنائے ہوں۔ یہاں تک کہ واجب کا ایجاب وممنوع کی ممانعت بھی ساقط کر دی۔ رہافرقہ ظاہریہ توانہوں نے ہرجگہ ظاہر کو لے لیا حالا نکہ اس کی تا ویل واجب ہے۔ چنانچہ ظاہریہ وافول مربوب نے اس وصف ہے میں جو حوال حالا نکہ اس کی تا ویل واجب ہے۔ چنانچہ ظاہریہ نے اس وصف ہے میں ہوگی وہ معنی لیے جوحوال حال کی ہمی میں آئے۔ حق نہ ہو اور رہا باطن تو جس پر کوئی دلیل شری نہ ہواس کو ترک کر دی۔ اگر مجھ سے اور اس فرقہ باطنیہ کے جیشوا سے ملاقات ہوتی تو جس اس کے ساتھ علمی دے۔ اگر مجھ سے اور اس فرقہ باطنیہ کے جیشوا سے ملاقات ہوتی تو جس اس کے ساتھ علمی

طریقه کی گفتگونه کرتا به بلکه اس کی همچه پراوراس کی تابعین کی تمجه پرلعنت ملامت َرتا۔(بعنی اس حیلہ ہے بادشاہ بن جانے کا خیال تمہاری حماقت ہے) مثلاً اس طرح کہتا کہ بادشاہوں کے واسطے خاص خاص طریقے اور تدبیر ہیں جن ہے وہ مقصود پر پہنچتے ہیں اور تم جوان چندآ دمیوں پرامید سلطنت لگائے بیٹھے ہو رہتمہاری حماقت ہے۔تم جان لوپ کیلتیں جنہوں نے زمین کو بھرایا ہے ان میں سب سے زیادہ قریب اور مناسب شریعت اسلام ہے جس کے نام ہے تم قوت یاتے ہو اوراین حماقت سے ای کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کوائند تعالی نے کامل غلبد یا ہے۔ اس کے بگاڑنے کی طمع بھی حماقت ہے بھلا زائل کرنا تو دورر ہا۔ چنانچہ ہرسال اس کا ایک مجمع عظیم عرفات میں ہوتا ہے۔ توتم اپنے نفوس خبیثہ میں بیمنصوبے کہاں ہے باند ہتے ہوکداس سمند رفظیم کو گدلا کرو کے اور کیسے اس امر ظاہر کا نور دھندا کرو گے جو جہال میں ظاہر ہے ہر روز ہزاروں مناروں پریہ اذان دى جالى بكد أشهدُانَ مُحَمّدًا رَّسُولُ اللهاوررباتباراحال توتمبارى انبايد يك شمسی خلوت خاصہ میں اینا کچھ منصوبہ بیان کر دیا یا کسی قلعہ میں چندلوگوں کے پیشوا بن جاؤ ۔ اگر تمہارے مروہ دلوں ہے کوئی کلمہ باہر نگلے تو تمہارا سراڑا دیا جائے اور کتوں کی طرح مارڈ الے جاؤ۔ تو کب کسی عاقل کو بید خیال ہوگا کہ جومنصوبہتم نے باندھا ہے وہ اس امرکل پرجس نے آفاق کو گھیرلیا ہے غالب آئے گا۔ پس مجھے تو تم ہے زیادہ کوئی احمق نہیں معلوم ہوا۔ بالجملہ میں پہلے اس ہےا ہے کلمات کہنا یہاں تک کہ براہین عقلیہ سے مناظرہ کی نوبت آئے۔ مصنف میند نے کہا کہ پھیلے باطنیہ کے فساد کی دنگاری ۱۹۹۳ھ میں بھڑ کی تو سلطان بركيا رُق نے ان میں ہے بہت ہے لوگوں كونل كيا۔ جن میں باطنيہ كا فد بہب ثابت ہوتا تھا پس مقتولوں کی تعداد تین سو ہے او پر تک پہنچی اور ان کے اموال لوٹ لیے گئے تو ان میں بعض کے قبضہ ہے بے سند ہی موتیوں کے ستر گھر برآ مد ہوئے ۔اس بارے میں خلیفہ کو ایک عرضی ملھی

۔ ساجہ سے تھا کہ جن پراس فدہب کا گمان بھی کیا جائے ان کوفورا اُسرفنار کرلیا جائے۔ گئی۔ خلیفہ نے تھا دیا کہ جن پراس فدہب کا گمان بھی کیا جائے ان کوفورا اُسرفنار کی کے واسطے سفارش چنانچہ گرفقاریاں ہونے لگیس اور کسی کو یہ جرائت نہ ہوئی کہ سی کے واسطے سفارش کرے۔ اس خوف ہے کہ سفارش پرشہدنہ ہوان کے فدہب کی طرف ماکل ہے۔ عوام نے جس کو چاہا اور جس ہے جس کے دل میں کچھر بھٹ تھی ،اس کی مخبری کردی کہ اس فدہب میں ہے تو

(186 ) 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( 186 ) 186 ( فور مکل کیا جا تا اوراس کا گھریاراوٹ لیاجا تا۔سب سے پہنے سلطان جلال الدولہ ملک شاہ کے ز ما ہے میں باطنبیا کا حال کھاا کہ انہوں نے مجتمع ہوکر ساوہ میں عبید کی نماز پڑھی اورشہر کے کوتوال یو اس ہے گابی ہوئی۔اس نے ان کوگرفتار کر کے قید خانہ میں ڈالا ۔ پھراس کے بعدان کور ہا کر دیہ ۔ انہوں نے ساوہ کے ایک مؤذن کو دھوکا دیا اور اسے اپنے مذہب میں شامل کرنے ک ب حد وشش کی۔اس نے انکار کیا تو ڈرے کہ شایدوہ ان کی چغلی کھائے لہذواس کو دھو کے ہے عَلَّى مَرِدِ با۔ بیخبر نظ م المعک وزیرِ یو بینچی تو اس نے ان لوگوں کے قبل کرنے میں پیش فند می کی جو اس مذہب کے ساتھ متہم تھے۔ چنانچہ متہم لوگ قتل کیے گئے ۔ایک بڑھئی متہم تھا وہ مارا گیا۔ پچر نہوں نے ایک مدت بعد نظام الملک کودھو کے سے مارااور کہنے لگے کہتم نے ہم میں سے بردھئی ماراہم نے اس کے عوض میں نظام الملک ماراجب ملک شاہ نے انتقال کیا تواصفہان میں اس فرقہ کا ز ۱ ربڑھ گیا اور بیبال تک نوبت پنجی که زی کواغوا کرتے قبل کرڈ التے اور کھتے میں ڈ ال دیتے پھر تو یہ تبدیک پڑا کہا گرکسی کے گھر میں کوئی آ دمی عصر تک شدآ گیا تو اس سے مایوس ہوجاتے لوگوں نے وہ متا ہات تلش کیے جہاں اس قتم کی کارروائیاں ہوا کرتی تھیں تو انہوں نے ایک مکان میں ایک عورت کو یا یا جو جمیشدا یک بوریئے میں جیٹھی رہتی تھی۔ وہاں سے نبیل ٹلتی تھی۔ لوگوں نے اس وُقسیٹ لا کرا لگ کیا اور بوریاا محایا تو اس کے نیچے کھتے میں جالیس مقتول یائے۔ چنانجہ اسعورت کو مارکر گھر اورمحکہ جلا و یا گیا اوراس احاطہ کے کو بے کے دروازے پر ایک اندھا مبیٹھا بھیک ، نگا کرتا۔ جب ادھرکوئی مسلمان شخص گزرتا تواس سے درخواست کرتا کہ اللہ کے لیے مجھے چند قدم ہاتھ بکڑ کراس احاطہ تک پہنچا دے۔ وہ مسلمان اس اندھے ہے ایمان کو لے چلتا۔ جیسے بی احاطہ تک پہنچا کہ احاطہ میں تھینج لیا گیا اور احاطہ والے اس پر غالب آ گئے۔ آخر مسلمانوں نے بری کوشش ہےان لوگوں کو تلاش کیا اوراصفہان میں ایک براہنگامہاورتی عام ہوا۔ پہلا قلعہ جو باطنیہ کے قبضہ میں آیا وہ قلعہ روز بادتھا ، جونواح دیلم میں ہے۔ یہ قلعہ ملک شاہ ے مصاحب تما حکے قبضہ میں تھا۔ وہ اس کواس قوم قماح کے ندہب کی حفاظت واتمام کے لیے محفوظ رکھتا تھا آ خراس نے ملک شاہ کے زمانہ میں ایک ہزار دوسواشرفیاں لے کر۴۸۴ ھامیں یہ قلعہ اس قوم کے سیر دکر ویا۔ان کا سردار حسن بن الصباح تھا جواصل میں سرو کارہے والا

تھا۔ابتدامیں جب وہ لڑ کا تھا تو رئیس بن عبدالرزاق بن بہرام کامنشی تھ بھرمصر گیااور وہاں داعی اساعیلیہ سے بینذ بہب سیکھ کرواپس آیااس قوم کا سردار بن گیااور آخریہ قعدہ حاصل کیا۔اس کا طریقه بیقفا که ہرایک احمق جاہل کوجس کو دائیں بائیں کا شعور نہیں ہوتا اور امور دنیا ہے بالکل یے خبر ہوتا ،اس کواییے دام فریب میں لیتا ، با دام اور شہداور کلونجی کھلاتا۔ جب اس کا د ماغ گرم ہو جاتا تو اس ہے بیان کرتا کہ حضرت محم<sup>صطف</sup>یٰ منافیظِم کے اہل بیت پرایب ظلم وعدوان ہواہے اورروز بروزاس مشم کا جھوٹ ویچے بیان کرتاحتیٰ کہاس کے ذہن میں آ جاتا۔ پھر کہتا کہ ازارقہ وخوارج نے بن امیہ کے قبال میں اپنی جانیں فداکیں ۔ تو کیا سبب ہے کہتم حق پر ہوکراپنی جان دینے میں بخل کرتے اورامام کی مددنہیں کرتے ہو۔غرض کہا*س حیلہےاس کو درندو*ں کالقمہ بنا تا تھا۔ملک شاہ مجو تی نے اس شخص حسن بن الصباح کے پاس ایلجی بھیجہ تھا کہ اطاعت اختیار کرے اور سرکشی کے بدانجام ہے ڈرایا تھا اور تھم دیا تھا کہا ہے لوگوں کو امرا،علا کے تل کے واسطے ملک میں نہ پھیلائے۔جب ایکی پہنچا تو اس نے کہا کہ اس کا جواب ریہ ہے جوتم آنکھوں ے دیکھو۔ پھراس نے اپنے بچھ معتقدوں ہے جواس کے سامنے کھڑے تھے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہتم کوتمہارے مولیٰ کے پاس روانہ کروں ہتم میں سے کون شخص اس کام کے لیے اٹھتا ہے،ان لوگوں میں سے ہرایک جلدی ہے اٹھ کھڑا ہوا۔سلطانی ایٹجی سمجھتا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ پیغام جا ہتا ہے۔ پھراس نے ان میں ہے ایک جوان سے کہ کدایے کوٹل کر۔اس جوان نے فورا چھری نکال کراہے قلب پر ماری اور مردہ ہوکر گریڑا۔ پھراس نے دوسرے ہے کہا کہ اینے آپ کو قلعہ سے نیچے گرادے۔وہ فورا پہاڑی قلعہ سے نیچے کود پڑااور یاش یاش ہو گیا۔ پھراس نے سلطانی ایلجی ہے کہا کہ اس قتم کے لوگ میرے یاس ہیں ہزار ہیں اور ان کی فرما نبرداری میرے حق میں الی ہے اور تیرے پیغام کا بھی یہی جواب ہے۔ ایکی نے آ کر سلطان سے بیرحال بیان کیا تو بادشاہ متعجب ہوا ادر ان لوگوں ہے تعرض نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس قوم کے ہاتھ بہت سے قلع آ گئے۔ پھرانہوں نے بہت سے امرااور وزرا کوتل کیا۔مصنف میں بہت کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں اس قوم کے حالات عجیبے نقل کیے ہیں یہاں بے فائدہ تطویل ے اجتناب کیا۔

# ٠٠٠ الماليس ال

#### الله فصل الله

بہت نے زندیق جن کے ول جن اسلام ہے وشمنی تھی وہ نکل کر اس قوم جن شامل ہوئے اور بہت مبالغہ وکوشش ہے جس کو پایا ایسے دعوے بتلائے جو محض ہے بنیاد تھے اور انتہائے مقصودان کا بہی تھا کہ دین اسلام کی قید ہے گردن چیڑا کیں اور ہر طرح کی لذات سے مخطوظ ہوں۔ زنا و فجو روغیرہ محریات کومباح کریں۔ پس ان زندیقوں جس سے ایک تو بابق خری تھا۔ جس نے بہت پچھ لذات حاصل کیں اور اسے اس کا مقصود مل گیا۔ لیکن بعد کواس نے بہت کی فقی خدا کو آل کیا اور لوگوں کے ایڈ او سے جس صدے بڑھ گیا۔ از اں بعد قرم مطی اور زنجی بہت کی فقی ضدا کو آل کیا اور لوگوں کے ایڈ او سے جس صدے بڑھ گیا۔ از اں بعد قرم مطی اور زنجی جس نے زنگی غلاموں کو ابھار ااور وعدہ کیا کہتم کو بادشا ہت حاصل ہوگ ۔ پھر اس نے (بھر ہ جس نے زنگی غلاموں کو ابھار ااور وعدہ کیا کہتم کو بادشا ہت حاصل ہوگ ۔ پھر اس نے (بھر ہ وغیرہ) جس بہت بچھ لوٹ مار اور قبل و تاراح کیا اور ان جس سے بعض فقط اپنے برشت اعتقاد پر قائم رہ اور کہیں جانے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کی دنیا وآخرت دونوں پر باد ہو کمیں۔ جسے ابن الراوندی اور معری گزرے جیں۔

مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ ہیں سوائے علاوا کشر عوام کے امراوسلاطین ولٹکری سب عیش وشراب خوری وغیرہ ہیں گرفتار تھے۔ تو ملاحدہ و باطنیہ کا زور ہو گیا۔ مسلمان سلاطین ملک گیری کے لیے باہم سخت جدال وقبال کرتے تھے۔ شام ہیں نصار کی نے زور باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے تا تاری غارت گروں کو مسلط کیا۔ ہلا کو نے سب قلعات رود باروغیرہ چھین کر مسمار کرد یے اور سلطنتِ اسلامی کی بخ و بنیاد منہدم کردی۔ بلکہ ۲۵ سے ش خلافت عباسیہ کا بھی فاتمہ کردی۔ بلکہ ۲۵ سے ش خلافت عباسیہ کا بھی فاتمہ کردی۔ بلکہ ۲۵ سے مالم اور فقیہہ اور بڑے بوے با خدا درویش پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت بڑے تازک موقعوں پر اسلام کی یاسبانی کا فرض بھی انجام دیا۔





#### باب ششعر

# عالمول برفنون علم مين تلبيس ابليس كابيان

مصنف بیاری نے کہا کہ اہلیس ان لوگوں کے پاس بہت راستوں ہے آتا ہے۔ان میں ہے بہت سے ظاہر بیں لیکن غالب جب ہی ہوتا ہے کہ عالم اپنی خواہش نفس کی ہیروی کر ہے تو اس کا بیرحال ہوتا ہے کہ باوجود علم کے قدم قدم پر لغزش کرتا اور ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بہت سے باریک فریب ہیں جواکثر علا پر مخفی رہتے ہیں اور ہم اس کے اقسام تلمیس کی طرف اشارہ کریں باریک فریب ہیں جواکثر علا پر مخفی رہتے ہیں اور ہم اس کے اقسام تلمیس کی طرف اشارہ کریں گئے۔ جن سے باتی مخفی کا پہتہ لگ جائے۔ کیوں کہ تمام راہوں کو بیان میں لا نا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بی بیجائے والا ہے۔

# قاريوں پر تلبيس

ازاں جملہ یہ کہ بعض قاری جوقر اءات حاصل کرتے ہیں تو ان کی تحصیل میں یہاں تک غلو

کرتے ہیں کہ شاذ قراء تیں حاصل کرتے ہیں اوران کی عمر کا بڑا حصہ جمع وتصنیف میں ضائع ہوجاتا

ہوجان شاذ قراء توں کو پڑھتے ہیں اوراس سے ان کوفر اُنفن وواجبات پہچانے کی فرصت نہیں ملتی۔

چنا نچیتم دیجھو کے کہا کٹر ایک شخص مجد کا امام ہے اور لوگ دوردور ہے قرات کے واسطے اس کی طرف

سفر کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے چندا دکام بھی نہیں جانیا کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہے اور بسااوقات

یہوتا ہے کہ جب مرجع عام ہوگیا تو اس کی چاہا اس کو اُبھارتی ہے کہ وہ بعض واقعات میں عالم بن

گرفتو کی دے دیتا ہے۔ اگر چر (اس طرح فتو کی دینا) فرھباً جائز نہیں ہوتا کی نہیں ہوتا کی تا کہ حقود ہے ہے

سنیں سوجھتا کہ یہ کی عام ہوگیا تو اس کی چاہاں کو سمجھے پھر اس پڑمل کرے ، پھر ایسی چیز پر متوجہ ہو

جومعارف قرآن میں سے اس کے فنس کی اصلاح اور اس کے اخلاق کو پاک کرتے ۔ پھر شرع کے

دیگراہم امور کی طرف متوجہ ہواور کھلا خسارہ ہی ہے کہ جس امر کوزیادہ اہم جانے اس کو جھوڑ کر دو ہر سے

کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئی ہوئی ہوگی وقتا تلاوت کے ہور ہے اور اس پڑمل کری تا چھوڑ دیا۔

کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئیں ہوگی وقتا تلاوت کے ہور ہوارس پڑمل کریا جھوڑ دیا۔

کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئیں ہوئی ایک قرآن اس لیے اتر اٹھا کہ اس پڑمل کریا جھوڑ دیا۔

کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں سے مورسے اور اس پڑمل کرنا چھوڑ دیا۔

## و المنظم المنظم

ازاں جملہ یہ کہ قاری محراب میں شاذقر اُت پڑھتا ہے اور مشہور چھوڑ ویت ہے۔ حدا اندہ علما کے نزد کیک سیح یہ کہ اس شاذقر اُت سے نماز سیح نہیں ہوتی۔ اس قاری کا مقصودا سے بہتی علما کے نزد کیک سیح یہ کہ اس شاذقر اُت سے نماز سیح نہیں ہوتی۔ اس قاری کا مقصودا سے بہتی کہ ایس کے قاری ہونے کی تعریف کریں اوراس پر متوجہ ہوں اوروہ اپنے زعم میں مغرور ہے کہ میں قرآن میں متشاغل ہوں۔

ازاں جملہ بعض قاری قر اُت کوجن کرتے ہیں، کہتے ہیں.

مَلِک، مَالِک مَالَاکِ

حالانکہ بیہ جا ئزنبیں ہے کیوں کہ اس سے نظم قر آن میں خلل پڑتا ہے اور بعض تجدات جہلیلات و تکبیرات کوجمع کرتے ہیں اور بیکروہ ہے۔

ازانجملہ قاربوں نے یہ دستور کرلیا ہے کہ ختم (قرآن) کی رات کثرت سے روشی

کرتے ہیں۔ گویا مال کی ہر بادی اور مجوسیوں کی مشابہت کے ملا وہ رات میں مر دول وعورتوں

کوفتنہ کے لیے جمع کرنے کا سبب نکالتے ہیں۔ اہلیس ان کو نجھا تا ہے کہ اس ہے دین کی روق وعزت ہے اور یہ مخطیم بہت جگہ پھیلا تا ہے حال نکہ دین کی عزت تو ایسے امور کومل میں لانے سے ہوتی ہے جوشرع کی روسے جائز ہیں۔

ازانجملہ بعض قاری ایسے خفس پرقر اُت کا دعویٰ کرنے میں دلیری کرتا ہے جس سے اس نے نہیں پڑھااور بھی اس کوا جازت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ احب د نسا جا اِنکہ بیتر بیس (سمع کاری) ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس فعل میں اس نے نیک کام کیا۔اس لیے کہ وہ قر اُت روایت کرتا ہے اور اس کو کار خیر جانتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا بیقول وروغ ہے تو اس پر جھوٹوں کا گنا ولکھا جائے گا۔

ازانجملہ بیکہ مقری دویا تین (شیوخ) سے حاصل کرتا ہے اور جوکوئی آتا ہے اس سے
بیان کرتا ہے اور قلب اس کے حفظ کی برداشت نہیں رکھتا تو اپنے خط سے لکھتا ہے کہ مجھ سے
فلال شخص نے فلال کی قرائت سے پڑھایا۔ بعض مختفین کہتے ہیں کہ دویا تین کوجمع کرنا جا ہے
کدایک سے اخذ کریں۔

ازاں جملہ یہ کہ قر اومیں ایسے لوگ ہیں جو کثر ت قر اُت سے ممتاز ہیں۔ ہیں نے ان حافظوں کے بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو جمع کرتے اور ایک جبیدش گر د کو فتخب کرتے وہ

ت م دن گرمی میں تین ختم پڑ بتا۔ پھراگراس نے پورے کر لیے تو ہر طرف سے واہ واہ ہوتی عوام وہ بہت ہو سکے تو وہ بہت ہو سکے تو اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اگر تین ختم اس بڑے دن میں نہ ہو سکے تو اس بڑھیب لگاتے ہیں ابلیس کو دکھلاتا ہے کہ یہ کثر ت قر آن بڑے تواب کی بات ہے اور یہی اس کی تلمیس ہے۔ اس سے کہ قر اُت تو خاص اللہ کے واسطے جا ہے نہ کہ لوگوں کی تعریف کے اس کی تلمیس ہے۔ اس سے کہ قر اُت تو خاص اللہ کے واسطے جا ہے نہ کہ لوگوں کی تعریف کے سے اور وہ بھی آ بنستگی ہے ہو۔ اللہ تعالی نے قر مایا:

﴿ لِتَقُراءَ أَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُبُ ﴾ 

" تا كا ئِرُ مِنْ تَيْزِ بَوَاسَ كُولُولُولَ بِرُهُمِ تَهْمِ كُمْ بِرُ هِ اورقر ما يا:
﴿ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَوْ بِينَّلا ﴾ 

" قرآن كُورَ تَيْل مِنْ تِينَّلا ﴾ 

" قرآن كُورَ تَيْل مِنْ تَيْلُولُ وَ عَرُولُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ع الدسراء ١٠٩٤ في ٢٣ الموال ١٠٠٠ الموال ١٠٠٠

الله احمد ۴ ا۵۵،۱۵۱ منن الدارى ۴ ۸۸۸، كتاب فضائل القرآن :باب فضل من قر أالقرآن ، رقم: ۳٬۹۳ معرد في في الكبير: ۱۵ م۱۵۱ مرقم ، ۲۲۵ مرجمع الزوائد : ۱۵۸/۵ كتاب النفيير ، باب فضل القرآن شعب مدرد في في الكبير : ۱۷ م۱۵۰ باب في تعظيم القرآن ۱۲۹۹ مشكلوة الالب في : ۱/۲۲۰، رقم ۱۲۴۰

در المراح ورجہ بروا ہے ای طرح اس کا عذاب بھی نہ جانے والے سے زیادہ ہے۔ کیول کہ

کا جس طرح درجہ بڑا ہے ای طرح اس کا عذاب بھی نہ جاننے والے سے زیادہ ہے۔ کیوں کہ علم زیادہ ہوئے۔ کیوں کہ علم زیادہ ہوئے سے حفظ قرآن عذاب دور کرے گا تو بیددوم را گناہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

﴿ اَفَمَنْ يُعْلِمُ ٱتَّمَا أُنْزِلَ اِلَّيْكَ ﴾ الآية �

کیعنی جس شخص کو معلوم ہے کہ جو بچھ پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا وہ اندھے کی مثل ہے۔ یعنی جس شخص کو معلوم ہے کہ جو بچھ پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا وہ اندھے کی مثل ہے۔ یعنی جانے والا افضل ہے اور انکار میں عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت من اللہ بیار کی از واج مطہرات کے حق میں فرمایا کہ

﴿مَنْ يُأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ اللهِ

د و تعنی تم میں جس عورت نے کوئی گن ہ کیا تو اس پر عذاب دو چند کیا جائےگا''

معروف کرخی سے روایت ہے کہ بحر بن جیش نے کہا کہ جہنم میں ایک بیابان ہے جس سے دوزخ ہرروز سات مرتبہ پناہ مانگی ہے اوراس بیابان میں ایک غارہ جس ہے جہنم وبیابان وغار ہر وغار ہرروز سات مرتبہ پناہ مانگتے ہیں اوراس غار میں ایک سانپ جس سے جہنم و بیابان وغار ہر روز سات مرتبہ پناہ مانگتے ہیں ۔ تو صلان قرآن میں سے جولوگ فاس تھے بیسانپ ان کے دانسات مرتبہ پناہ مانگتے ہیں ۔ تو صلان قرآن میں سے جولوگ فاس تھے بیسانپ ان کے واسطے نکلے گا اورانہیں ہے ابتدا کرے گا تو بیلوگ کہیں گے کہ اے رب! تو نے بت پرستوں سے کہا ہے ہما نہ ہوگا۔

یہلے ہمارے واسطے ابتدا کی تو ان سے کہا جائے گا کہ جو جانتا ہو وہ جانے والے کے شل نہ ہوگا۔
مصنف نے کہا کہ ہم قرات کے متعلق ای قدر نمو نے یراکنا کرتے ہیں۔

محدثين يرتلبيس ابليس كابيان

ازاں جملہ میہ کہ بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں حدیث کے سفنے میں اور سفر میں اور طرق کی سفنے میں اور سفر میں اور طرق کثیر ہ جمع کرنے میں اور اسمانید عالیہ کی خواہش میں اور متون غربیبیے جمع کرنے میں صرف کرڈالیں۔ بیلوگ دونتم کے ہیں۔

(قشم اول) وہ لوگ جنہوں نے حفاظت شریعت کا قصد کیا۔اس طریقہ سے کہ ضعیف اور باطل روایتوں سے سیح حدیثیں بہجانی جا نمیں تو بہلوگ اس نیت پرشکر گزاری کا تواب پائیں گے،لیکن اس زمانہ میں بیہ بات ضرور ہے کہ اہلیس نے ان پرمشتبہ کردیا تو وہ اس کام میں فرض

\_r+:الارداء العراب /rr 🕹 الارداب العراب الارداب

عین ہے غاقل ہو گئے ۔ یعنی کیا بات ان پر واجب ہے اور اس لا زم میں اجتہا دنہ کیا اور نہ حدیث سے فقہ ومعرفت حاصل کی۔اگر کہو کہ اگلوں میں بہت مخلوق ایسی ہو گزری ہے جنہوں نے اسی طرح سفر کیااورطرق جمع کرنے میں کوشش کی جیسے بچیٰ بن معین اورامام بخاری ومسلم جیسی وغیرہ ( جواب ) یہ کہنبیں بلکہان لوگوں نے حدیث وطرق اسانید وغیرہ کے ساتھ مہمات امور دین وفقہ کو بھی جمع کیا اور آسانی اس وفت ہے تھی کہ اسانید دو جار راد بوں سے بوری ہوتی تھیں اور حدیث تھوڑی تھیں تو ان کی عمر نے دونوں کا موں کے داسطے کفایت کی اور اب ہمارے زمانے میں اسنا دطول طویل ہوگئی اور تصانیف وسٹ و کثریت کے ساتھ ہو گئیں جوحدیثیں کسی ایک کتاب میں میں وہ دوسری میں نہیں میں اوراسا نیدمختلف میں تو بہت ہی مشکل ہو کہ کوئی دونوں باتیں جمع کر لے۔ چنانچیتم ویکھتے ہوکہ محدث بچاس برس تک دور دراز سفر ہے لکھتا سنتااور جمع کرتا رہتا ہے اور پنہیں جانتا کہان میں کیاا حکام ہیں۔اگراس کی نماز میں کوئی حادثہ پیش آیا تواہیے بعضے نو جوان شاگر دوں ہے جوفقہ پڑھ کراس کے پاس حدیث سننے جاتے تھے ان ہے لیو چھتا ہے کہ کیا تھکم ہےا درای قتم کے محدثوں ہے لوگوں کو یہ گنجائش ملی کہ محدثین پرطعن کرتے ہیں کہ وہ تحض کتابوں کے ڈھیر ہیں نہیں جانتے کہ ان کے پاس کیا ہےاورا گران میں ہے کسی نے زیادہ جراًت کر کے عمل کرنے کا قصد کیا تو بسااوقات حدیث منسوخ برعمل کرنے لگتا ہے اور بھی حدیث کے وہ معنی سمجھ کراس بڑمل کرنے لگتا ہے جو عامی اور جاہل سمجھتا ہے۔ حالا نکہ وہ معنی ہرگز حدیث میں مرادنہیں ہیں مثلا ہم کوروایت پینچی کہ اس زمانے کے بعض محدثین نے رسول الله من الله من الله عنه مديث روايت كى كه آب في منع كيا كه آدمى ابنا يافى دوسرے كى تھيتى ميس سینچ۔ 🏶 تواس کے شاگر د حاضرین وسامعین نے کہا کہ ہم لوگ تواپنے باغات ہے بیچے ہوئے یانی کواینے بڑوسیوں کے باغات وکھیت میں روال کر دیتے تھے اور اب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ ایسانہ کریں گے۔ گویا نہ محدث صاحب سمجھے اور نہ شاگر دسننے والے سمجھے۔ سمجھے معنی

ا بوداؤد: كمّاب النكاح، باب وطر السبايا، قم ٢١٥٨ ـ ترندى: كمّاب النكاح، باب ، جاء في الرجل يَضْرَى الجارية وهي حال، قم ١١٥١ ـ ٢٨٥ ـ من الكبرى ليبقى ١٤٠٠ ـ ٢٨٥ من من الكبرى العدد، باب استبراء خسن خسلك الاحمة تهذيب تاريخ دمشق لا بن عساكر: ٣/ ٣٥٠ ، في ترجمة حبيب بن الشهيد الطهر انى في الكبير: ١٥ ١١٠ ا، رقم ٢٨٨٣ من الكبير ١٥٠ من الكبير ١٥٠ من الكبير ١٨٥ ـ ١٥٠ من الكبير ١٨٥ من الكبير الكبير الكبير الكبير ١٨٥ من الكبير ١٨٥ من الكبير ا

ہ اور میں قیدی عور تول ہے جو حاملہ ہوں ان سے وطی نہ کی جو نے ۔ یہ معنی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں نہ آئے۔

قطائي نے كہا كہ بمارے بعض مشائخ نے حضرت من الله كي بيحد يث روايت كى الله عن التحلق قبل الصلو قيوم الله معنه ))

شیخ نے اس کو حلق بسکون لام پڑھا جمعتی سرمنڈ ان ،اور جھے خبر دی کہ میں نے تو جالیس سال سے جمعی جمعہ کی نماز سے پہلے سرنبیں منڈ ایا ہے۔ تب میں نے عرض کیا کہ بیتو حلق بالکسر وفتح لام جمع حلقہ ہے اور مطلب بیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ندا کر ہوملم کے واسطے سمجد میں حلقے نہ بنا کمیں بلکہ خطبہ ونماز کے واسطے فی موش رہیں۔ شیخ نے جمھے سے فر مایا کہ تو نے اس مشکل سے جمعے آسانی دی اور بیشنخ مردصالح شفے۔

ابن صاعد محدثین میں کمیر القدر تھے لیکن چونکہ فقہا ہے ان کا اختلاط کم رہا تھا اس لیے فتو ی
کا جواب نہیں بچھتے تھے جتی کہ ابو بکر الا بہری الفقیہ نے نقل کیا کہ میں کیجی بن محمد بن صاعد کے
پاس جیفاتھا کہ استے میں ایک عورت نے آکر عرض کیا کہ ایھا الشبخ! آپ کیا فرماتے ہیں کہ
کنو کی میں ایک مرغی گر کر مرکئی ہے کیا پانی پاک ہے یا نجس ہے۔ ابن صاعد نے کہ کہ کو کئی میں
کسے مرغی گری۔ اس نے کہا کنوال ڈھکا بوانہ تھا۔ ابن صاعد نے فرمایا کہ تونے کیول ڈھکا نہ رکھا
کے مرغی نہ گرتی ۔ تب ابہری نے اس عورت ہے کہا کہ اے نیک بخت اگر کنویں کا پانی دوقلوں کی
مقدار تھا اور اس میں مرغی گرنے ہے کہ تغیر نہیں ہواتو یا ک ہے ورنہ نیا ک۔

مصنف بُرِیدِ نے کہا کہ ابن شامین بُرید نے صدیت میں بہت ی کتابیں تصنیف کیس جھوٹی سے چھوٹی ایک جزوکی اور بڑی سے بڑی ایک تفسیر ہے جوایک ہزار جزء پرمشمل ہے، کیس وعلم فقہ سے ناواقف تھے ۔ بعض محدثین کی یہ کیفیت ہوئی کہ انہوں نے جرائت کر

ابوداود: كآب الصلاق ، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاق ، برقم 20-ارتر ندى: كآب الصلاق ، باب ما جاء في كراهمية البيع والشراء ، رقم ٣٣٣ ـ نسائى : كآب المساجد ، باب النبى عن ألبيع والشراء في المسجد مقم ١٥٥ ـ احمد المحارمي المساجد ، باب النبى عن البيق والشراء في المسجد ، رقم ١٣٠٣ ـ نسائى في المساجد ، باب النبى عن البيق والشراء في المساجد ، رقم ١٣٠٣ ـ نسائى في الكبرى: ٢٤١٢ ، كآب المساجد ، باب النبى عن الشراء والبيع في المسجد ، رقم ١٩٥ ـ ابن ماجة . كتاب القامة الصلوات ، الكبرى: الماجاء في الحك يوم الجمعة قبل الصلاق ، رقم ١١٣٠ ـ المساجد ، وقم ١١٠ ـ المساجد ، وقم ١١٣٠ ـ المساجد ، وقم ١١٠ ـ المساجد ، وقم ١١٠ ـ المساجد ، وقم ١١٣٠ ـ المساجد ، وقم ١١٣٠ ـ المساجد ، وقم ١١٠ ـ المساجد ، وقم ١١٣٠ ـ المساجد ، وقم ١١٠ ـ المساجد ، وق

المراجع المرا

ابرا ہیم الحربی بیٹ نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی کہ علی بن داؤد ظاہری کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ اس وقت حدیث روایت کرتے تھے اور مجلس میں قریب ہزار آ دمیوں کے جمع تھے۔ اس عورت نے یو چھا کہ میں نے اپنے از ارکوصد قہ کرنے کی تتم کھائی ہے۔ شخ نے فر مایا کہ تو نے کتنے کوخر بیری ہے۔اس نے کہا کہ بائیس درم کوتو فر مایا کہ بائیس روز ہے رکھ لے۔ جب وہ واپس ہو گئ تو کہنے لگے۔ آہ آہ قتم خدا کی اس کو جواب دینے میں ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم نے اس کو کفارۂ ظہار کا تھم دے دیا ۔مصنف میں نے کہا کہ ان فضیحتوں کو دیکھوایک تو فضیحت جہالت ہےاور دوسری فتو ی دینے کی جراًت وہ بھی خلط ملط کے ساتھ۔ واضح ہو کہ عمو ہا محدثین نے ان الفا ظاکو جوصفات باری تعالیٰ کے متعلق وار دہوئے ہیں اپنی حس کے مطابق محمول کر لیا تو مشتبہ بن گئے ۔اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے فقہا ہے میل نہیں رکھا تا کہ ان کومعلوم ہوتا کہ كيونكر محكم برمشابه كومحول كرنا جائي - بم نے اينے زمانے ميں بہت سے محدثين و كھيے جو بکثرت کتب جمع کرتے اور بہت سنتے ہیں (ان کو کثرت ساع حاصل ہے) لیکن ماحصل پچھے نہیں سیجھتے ہیں ۔ بلکہان میں ہے بعض ایسے ہیں کہ قرآن یادنہیں رکھتے اور نماز کے ارکان تك نبيس جانے \_ پس ان كے حق ميں تنہيس الليس يہ ہے كه فرض كوچھور كراہے زعم كے موافق فرض کفایہ میں مشغول ہوتے ہیں اور جو امرمہم تھا اس کو جھوڑ کر غیرمہم (غیر اہم ) کو اختیارکرتے ہیں۔

" من دوم) ایسے محدث بیں جو بہت کثرت ہے مشائخ سے حدیث ساعت کرتے ہیں الیکن ان کا قصد ٹھیک نہیں تھا اور نہ ان کی بیغرض تھی کہ طرق جمع کر کے سے کو غیر سے سے اختیار کر سکین ، بلکہ یہ مقصود تھا کہ عالی اسانید حاصل کریں اور غرائب روایات جمع کریں اور ملک در ملک

٥ المنظم المنظم

پھریں۔ تا کہ ان کو یہ کہنے کا گخریہ موقع لیے کہ میں فلال شیخ سے ملاتھا اور جومیری اسانید ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں اور جو بجیب وغریب حدیثیں میرے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔

بغداد میں ایک طالب حدیث داخل ہوا۔ وہ شیخ کو حدیث ساتا تھا۔ پھرائے مجموعہ میں جو وجلہ کے دونوں کنارے چلا گیا ہے اور شیخ کو حدیث سناتا تھا۔ پھرائے مجموعہ میں بول لکھتا کہ مجھ ہے رقہ میں فلال شیخ نے حدیث بیان فر ، نی۔ اس سے دہ لوگوں کو ہم میں دُال کہ رقہ سے دہ شرمراد ہے جو ملک شام کی طرف ہے۔ تاکہ لوگ یہ بجھیں کہ اس محدث نے طلب حدیث میں دو دو ہزار سفر کیے ہیں ، اس طرح اپنے شیخ کو لے جاکر نبر عیسی وفرات کے درمیان بھلا کر حدیث سناتا اور مجموعہ میں لکھتا کہ مجھ سے فلال شیخ نے ، وراء النہ میں بیصدیث بیان کی تاکہ لوگ وہم میں پڑیں کہ اس نے طلب حدیث میں خراسان کے پار ہوکر ، وراء النہ میں بیصدیث میں بیدور میں اور فلال نے میرے سفر میں بودول اس نے میرے سفر میں میں اور فلال نے میرے سفر میں صدیث میں اور فلال نے میرے سفر میں صدیث میں صدیث میں صدیث میں اور فلال نے میرے سفر اس طالب علم کو برکت حاصل نہ ہوئی بلکہ طالب علم میں اس نے میں مرائیا۔

مصنف مینید نے کہا کہ بیسب باتیں خالص نیت ہے بہت دور میں بلکہ ان لوگول کی عرض فظ مرداری (شمیکد اری) اور فخر عالمانہ ہے۔ اس وجہہ شاذ اور غریب حدیثوں کی جبتجو کرتے ہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جزوان کے ہاتھ لگ گیا جس میں ان کے مسلمان بھائی نے اپنا ساع درج کیا تو اس کو چھپ ڈالٹا ہے تا کہ میں بی اس کی روایت میں متفر د ہو جاؤں۔ خالیا نکہ وہ مرجا تا ہے اور پچھ بھی روایت نہیں کرنے پاتا تو دونوں کے ہاتھ سے جاتا ہے اور بھی ان میں سے بعض فقط اس لیے دوروراز سفر کر کے سی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے اول میں واؤیا کاف ہے تا کہ اپنے مشائے کے ذکر میں اس حرف کے نام کو بھی ذکر کرے اور سوائے اس کے پچھ غرض نہیں۔

منجملة تلبيس البيس كے جواصحاب الحديث پرہے بيا کہ اپنے جی کوشفی وینے کے ليے ایک دوسرے پر قدر کے وطعن کرتے ہیں اوراس کو بجائے اس جزن و تعدیل کے قرار دیتے ہیں جواس امت کے قدیا نے استعمال کیا تھا۔ تا کے شریعت ہے جھوٹوں کی تخییط کو دور کریں لیکن اللہ تعالی کو ہر

ه المجال المنظم الم ایک نیک کا حال خوب معلوم ہے ان کی بدنیتی اس سے ظاہر ہے کہ جس سے ان کوخوش پسندی ہے اس سے سکوت کرتے ہیں۔ قد ما کا بیرحال نہیں تھا۔ چنانچے علی بن المدینی اپنے باپ سے حدیث روایت کرتے ہیں پھر کہہ دیتے کہ شنخ کی حدیث کی جو حالت ہے وہ (ظاہر) ہے۔ (بلكه صاف كهدوية كدوه ضعيف بين) يوسف بن الحسين بمندير كہتے بين كه بين سنے حارث محاسبی سے غیبت کو یو چھا۔ تو فر مایا کہ خبر دار!اس سے بہت بچنا۔ بینہایت بری کمائی ہے توالیم چیز سے کیاا میدرکھتا ہے جس کی شامت ہے تیری نیکیاں چھین کر تیرے مدعی دشمن اس سے راضی کئے جائیں کیوں کہ وہاں نہ درم ہیں نہ دینار ہیں تو اس سے پر ہیز رکھ اور اسکامنبع بہیان لے اس طرح کہ غیب کا منبع جومغرور و جاہل لوگ ہیں تو وہ اپنے کو اور جاہلا نہ حمیت کو تسکین دیتے ہیں اور حسد و ہر گی نی ہے نبیت کرتے ہیں اور اس کی برائی پچھ چھپی نہیں ہے۔رہے علما تو ان میں غیبت کامنبع ان کےنفس کا معوکا ہے کہتم جو فلاں کی برائی کرتے ہوتو اظہار نصیحت ہے اورایک روایت پراعتاد کرتے ہیں اگراس کے معنی جو پہلوگ بمجھتے ہیں یہ ہوتے تو مجھی ان کے لیے غیبت پر مدد گارنہ ہوتے اور وہ روایت بیرے کہ''تم ایسے شخص کے ذکر ہے کیوں منہ موڑتے ہوجس میں فساد ہے۔اس ہے اور اس کی برائی بیان کرنے سے باز نہ ہوتا کہ لوگ اس ہے احتر از کریں ۔'' 🗱 پدروایت اگر شیح محفوظ ہوتی تو تجھی اس کے ذریعے ہے بے پوچھے کی مسلمان بھائی پرتشنیع عائد نہ ہوتی اوراگر تاویل ہوتو یہی کہ جب تجھ سے مثلاً کوئی نیک صلاح یو جھنے آیا کہ بیں جا ہتا ہوں کہ اپنی لڑکی فلال شخص ہے بیاہ دوں ،اور بچھے معلوم ہوئے کہ وہ تخص بدعتی سے یا بدکار فاجر ہے جس پرمسلمانوں کی حرمت پر بےخوفی نہیں ہے۔تو تخھے ج<u>ا</u>ہے کہ کسی حسن تدبیر ہے اس کو اس ارادہ ہے روک دے پاکسی حیلہ ہے اس معاملہ کو ملتوی کر

المعلى ا

و ہے۔ای طرح دوسرا آیااور کہا کہ میراارادہ ہے کہ میں سفر کو جاؤں اورا پنا ہال فلاں سخص کے

کیا کہتم اس کے واسھے بہت وعا کیا کرو۔ ہم پناوہ آنگتے ہیں کہ غیبت کسی حیلہ ہے ہو یا صرح ہو

﴿ إِيْجِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمِ اخِيْهِ مَيْنًا فَكُرِهُتُمُونُ ﴾ •

حضرت محمد مثل ثيرا سے اس حرمت كى حدیثيں وارد بیں۔

يس فيبت سے ير جيز كر كيوں كنص قرآن ہے حرام ہے۔ لقول تعالى:

منجملہ تلمیس البیس کے ملائے محد ثین پر بیہ ہے کہ موضوع حدیث روایت کرتے ہیں بدون اس کے کداس کو موضوع فی ہر ری اور بیان کی طرف سے شرع کا جرم ہے۔ اس سے ان کی غرض بیر ہے کہ ان کی حدیثیں رائے ہوں اور بیان کی طرف ہے کہ بیر محدث کثیر الروایہ ہیں۔ حالانکہ حضرت محد منافظ پینے نے فرمایا کہ ''جس نے جھے ہے ایس بات روایت کی کہ جس کو جھوٹ جانتا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا۔'' علا ای فتم سے حالت ہے تو وہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا۔'' علا ای فتم سے

الله ۱۳۹ الحجرات ۱۲۰ مسلم المقدمة ، باب وجوب الرولية عن الثقات وترك الكذابين ، قم الترفدي: كماب العلم ، باب وجوب الرولية عن الثقات وترك الكذابين ، قم الترفدي: كماب العلم ، باب وجاء فيمن روى حديثاً وحورى انه كذب ، قم ۲۹۲۳ ما ابن عاجة : المقدمة ، باب من حدّث من رسول انقد حديثاً وحورى انه كذب ، قم ۲۹ ما ۱۵۰ ما

روایت میں ان کی تدلیس ہے۔ چنانچوان میں ایک بدکہت ہے کہ:

حَدَّثْنِي فُلاَنَّ عَنُ فُلان

نعنی مجھے فلال شخص نے فلال بزرگ ہے اور اس نے فلاں بزرگ سے روایت کی لیعنی اس نے فعال ہزرگ کوتو یا پہنیں لیکن اس طرح بیان کیا جس سے شبہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کو مایا۔ ما بول کہا کہ فلاں سے نقل کیا۔اس سے وہم دلایا کہ مجھ سے فلال نے روایت کی ہے۔حالانکہاس سے سانہیں ہےاور بیچر کت فہیج ہے۔اس لیے کہاس نے منقطع کو تصل بنادیا۔ بعض محدث کودیکھو کہ ضعیف و کذاب ہے روایت کرتا ہے قرچھیا نے کے بیےاس کا نام نہیں لیتا بکہ بھی تو اس کا دوسرا نام بدل دیتا ہے اور بھی اس کی وہ کنیت بیان کرتا ہے جومعروف نبیں ہےاوربھی خوداس کی کنیت (مثلاً ابوزید ) گھڑ لیتا ہےاوربھی اس کے باپ کا نام جھوڑ کر اس کے داد اکا نام بجائے باپ کے بیان کرتا ہے اور اس سے غرض پیکہ وہ گذاب بہی نانہ جائے۔ یہ بھی شرع مطہرہ کا جرم ہے۔اس لیے کدایسے ذریعہ سے ثابت نبیں ہوتا۔ ہاں اگر میخض ثقه ہواوراس کو دا دا کی طرف منسوب کر دیا (جیسے محمد بن یجی بن فارس کہا یا فقظ ابو یجیٰ کنیت بیان کی ) تا کہ بظاہر بیمعلوم نہ ہو کہ اس نے اس سےمل کر روایت کی ہے۔ یا جس سے روایت کرتا ہے وہ راوی کے مرتبہ میں ہوتو اس کے نام سے روایت میں شرم کر کے ایسا کرلے تو بیجی طریقة صواب ہے دور ہے لیکن فقط مکروہ ہے بشر طیکہ جس ہے روایت کہوہ ۔ تقد ہو( لیننی بیرنہ ہو کہ جس ہے روایت کہ وہ ضعیف ہوا وراس تلبیس ہے دومرے ثقہ راوی کے نام سے مشتر کردیا کول کہ بے حرام ہے۔) فقها يتكبيس ابليس كابيان

قدیم زمانہ اسلام میں فقہاان لوگوں کو کہتے تھے جوقر "ن وحدیث کے عالم ہوتے ( یعنی اس میں ان کوطریقہ اجتہادی سمجھ ہوتی تھی۔ ) پھر برابر گفتے گفتے من خرین تک پہنچ کریہ رہ گیا کہ متاخرین نے کہا کہ ہم کوقر آن میں سے خالی وہ آیتیں کافی میں جن سے کوئی تھم نکل ہے اور حدیث میں سے فقط مشہور کتا ہیں ، نندسنن ابودا و و و نیم و کے کافی میں۔ پھراس میں بھی زیادہ سستی کردی جتی کہ بعض فقید بن کرائی آیت سے استدال کرتا ہے جس کے معنی خود

201 201 200 بھی نہیں جانتا اورالی حدیث ہےاستدال لاتا ہے جس کوآپنیں جانتا تیجیج ہے یا نہیں اور ا کثریہ کرتا ہے کہ حدیث سیحے کے معارضہ میں قیاس لہ تا ہےاوراس کو بیجی نہیں معنوم کہ میں نص حدیث ہے معارضہ کرتا ہوں کیوں کہ وہ علم تقل کو کمتر پہچانتا ہے۔ فقد کا مدار تو پیھ کہ قرآن وحدیث ہے استنیاط کرے۔ پھر یہ کیونکر فقیہ ہوگا جس کوسلم قرآن وحدیث میں تمیز ہی نہیں ہے۔ من جملہ قبائے کے بیرے کہ ایک تھم کو ایک حدیث کے حوالے پر ٹابت کرتا ہے اور میہ نہیں جانتا کہ وہ حدیث سیجے ہے کہ نہیں اور بے شک اس امر کے پہچے نئے میں آ ومی کومشقت شدید دسفرطویل کی ضرورت تھی ۔لہذا اس بارہ میں کتا ہیں تصنیف ہوگئیں اور حدیثیں سب انتخاب كردى تنئيل اورتيح وسقيم كومليحد وكرديا كيا بجربهى متأخرين كويبال تك تسل سوار بهوا كيلهم حدیث کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے بعضے اکابر فقہاء کی تصنیف میں دیکھ ہے کہ وہ حدیث کے بعضے الفاظ کی نسبت جوصی تے میں وار وجوئے بیں یہ کہتے ہیں کہ بیا غاظ مکن نہیں کہ رسول القد منی بینیم نے فرمائے ہوں اور دیکھا کہ وہ کسی مسئنہ میں ججت لیتے وفت کہتے ہیں کہ ہی رمی دلیل وہ حدیث ہے جو ہمارے بعض فقہانے روایت کی کے رسول اللہ سی تیج نے کہا ورخصم کی ولیل حدیث سیجے کے جواب میں کبتا ہے کہ ہم اس کے جواب میں ریمبیں گے کہ بیرحدیث یبچانی نہیں جاتی ہے۔ بیسب اسلام برظکم اور شریعت کی خیانت ہے۔

من جملة لليس الجيس كے جوفقها پر ہائيك بيہ كان كا چراا عقادتهم جدال (من ظره) كے حاصل كرنے پر ہے۔ اپنے زعم ميں وہ اس فن سے كلم پر دليل كا تسج ذكا لتے اور شرع ك وقائق وُ هونڈ تے اور ندہب كى علتيں تلاش كرتے ہيں اور اگران كا بيہ دعوى سج ہوتا تو سب مسائل ميں اس طرح مشغول ہوتے تا كہ ان ميں كلام كرنے كي شخائش وسنج صل ہو۔ ان ميں مناظرہ كرنے والالوگوں كے زو كي نظرى خصومت ميں پيشوا من جائے۔ پس ان ميں سے ہرايك كى كوشش بيكہ جدال وجھزے اور تنقيش كومرتب كر سے اور نفس كو مادہ كرتا رہے گاكہ وہ محمل كى ہر بات ميں نقيض نكالے۔ اور اس كى غرض فقط دنياوى فخر ونا مورى ہے۔ حال نكدان ميں سے بہت ايسے ہيں جوا كي خفيف اور جيوں شياس مسئنہ ميں وہ تعم نہيں جانے جس كى عام لوگوں ميں ضرورت ہے۔

ر المحقق المسلم المليس المليس

زاں جملہ بیہ کہ حدیث پر قیاس کوتر جی ویتے ہیں۔حالانکہ اس مسئد میں حدیث صرح کی دلیل موجود ہے اور بیاس ہے کرتے ہیں کہ ان کو باہم جدال وگفتگو کرنے میں خیالی گھوڑے ووڑائے کی وسیع مجال حاصل ہواورا گران کے مقابلہ میں کسی نے حدیث سے استدال کی وقتے وہ تا ہے۔ حال کا داوب بیاتی کہ حدیث کو بالکا یہ مقدم کرے اس سے حقیروق بل مجیب خیال کیا جاتا ہے۔ حال نکہ اوب بیاتی کہ حدیث کو بالکا یہ مقدم کرے اس سے دیس یا ہے۔

ن فقتها کی ایک کمزوری میہ ہے کہ ان کا ساراانہاک ای غور وفکر میں ہے ،انہوں نے ا ہے فن میں ان چیز وں کوش مل نہیں کیا جن ہے قلوب میں رفت ہیدا ہوتی ہے۔ مثلاً قرس مجید کی تلاوت ،حدیث وسیرت کی ۴ عت ،اورصحابه کرام حق شام کے حالات کا مطالعہ و بیان ۔سب جانتے ہیں کی محض از الہ نبی ست اور ما منتغیر کے مسائل کے بار بارد ہرائے سے قلوب میں نرمی اور خشیت پیدانبیں ہوسکتی ،قلوب کو تذکیر ومواعظ کی ضرورت ہے تا کہ آخرت طلی کی ہمت اور شوق پیدا ہو۔اختل فی مسائل آر جے عنوم شرعیہ سے خاری نہیں مگر حصول مقصد کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جوسف کے حالہ ت اوران کے حقالَق واسرار ہے واقف نہیں اور جن کے مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے ،ان کے حال ت سے باخبر نیس وہ ان کے راستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔ یا و رکھن جو ہے کہ طبیعت چور ہے۔اگراس کوائ زیانے کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ ویا جائے گا تو وہ اہل زمانے کے طبائع سے اخذ کرے گی اور ان ہی کی طرح جو جائے گی اور اگر متفذیبن کے حالات اورطریقوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کا رنگ اور ان کے سے اخلاق پیدا ہوں گے ۔ سلف میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث جس ہے میرے دل میں رفت پیدا ہوقاضی شریح کے سوفیصلوں ہے مجھے زیادہ محبوب ت ۔ یاس لیے فرمایا کہ دل کی نرمی مقصود ہے ادراس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ازاں جملہ بیکہان فقہانے فقط علم مناظرہ پراقتصار کیا۔ فدہبی مسائل یادر کھنے ہے منہ

ہ اور باقی علوم شرعی نہیں جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تم فقیہ مفتی کود کھتے ہوکہ اگراس سے کسی آیا۔ اور باقی علوم شرعی نہیں جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تم فقیہ مفتی کود کھتے ہوکہ اگراس سے کسی آیت یا حدیث کی بابت دریافت کیا جاتا ہے تو وہ پھی نیسی جانبا اور یہ میں تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے۔ پھراس تقصیر ہے۔ پھراس

ازاں جملہ سیکہ مباحثہ فظائی کے موضوع ہوا کہ جوبات ٹھیک ہے وہ ظاہر ہوجائے اور سلف کی نیت بیہ وتی تھی کہ دخل طاہر ہوجس سے اسلام میں خیرخواہی ہے۔ وہ لوگ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف چلے جاتے تھے اور اگر کس سے کوئی بات رہ گئی تو دوسرا اس کو بتلا دیتا۔ کیوں کہ ان کی نیت مالص بیتی کہ ظاہر ہو۔ پس ان بزرگوں کی کیفیت بیتی کہ اگر کسی فغیہ نے کسی واقعہ کو کسی اصل شرعی پر قیاس کیا اور اس کی علت بچھ گیا۔ جیسا کہ اس کے خیال میں نے کسی واقعہ کو کسی اصل شرعی پر قیاس کیا اور اس کی علت بچھ گیا۔ جیسا کہ اس کے خیال میں ہے۔ پھر دوسرے نے اس سے کہا کہ بھلا یہ کیوکر معلوم ہوا کہ اصل میں تھم بوجائی علت کے ہوا کہ قو اس کو چیش ہے۔ پھر دوسرے نے اس کہ جھے ایسا ظاہر ہوا ہے اور اگر تم اس سے بہتر کوئی بات لاؤ تو اس کو چیش کر دو۔ یہاں معترض کہتا ہے کہ جھے پر اس کا بیان کر نالا زم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں بیتو تی کہتے میں واجب ہے جیسے تو نے حدل کو ذکالا۔

ازاں جملہان فقہا کی یہ کیفیت ہے کہ فریق نخالف سے مناظرہ کرنے ہیں بعض پرتی ظاہر ہوجا تا ہے لیکن وہ دی کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ نگ ہوتا ہے کہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ظاہر ہوا۔ اور بسااوقات اس کے ساتھ حکم حق جان لینے کے بعد بھی بحث کرتا ہے کہ کی طرح اس کورد کر دے دے اور بیسب سے بدر فقیح حالت ہے۔ اس لیے کہ مناظرہ ای لیے نکالا گیا تھا کہ دی فلاہر ہو جائے۔ امام شافعی بریافتہ نے فرمایا کہ اگر اس نے جت حق کو قبول کر لیا تو جھے اس کی طرف سے جیبت معلوم ہوتی ہے اور جس کی سے جس نے مناظرہ کیا تو دلیل حق کو غالب رکھا۔ اگر جس نے مناظرہ کیا تو دلیل حق کو غالب رکھا۔ اگر جس نے مقابل کے یاس دلیل حق یا بی تو جس کے ساتھ ہوگیا۔

ازاں جملہ یہ کہ وہ مناظرہ سے سرداری جاہتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو نفس میں جو سرداری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ ابھر آئی ہے اور جب ان میں سے کسی نے دیکھا کہ اس کے کلام میں ایساضعف ہے کہ اس کا مقابل غالب ہوا جلا جاتا ہے تو مکا برہ وجھگڑ اکر نے لگتا ہے تو

مرک ایس کے مقابل نے دیکھا کہ اس نے جھے پر بدزبانی کی تواس کی حمیت بھی جوش میں آج تی جب اس کے مقابل نے دیکھا کہ اس نے جھے پر بدزبانی کی تواس کی حمیت بھی جوش میں آج تی ہے وہ بھی جواب ترکی بترکی دیتا ہے ، تو مناظرہ بدل کرگالی گلوچ و جھڑا ہو جاتا ہے (ہمارے زمانے میں بیرہا تیں صاف ظاہر ہیں۔ ﴿إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَٰهِ وَابِنَا اِلْهُ وَإِنَّا اِلْهُ وَابِنَا اِلْهِ وَابِنَا اِلْهُ وَابِنَا اِلْهُ وَابِنَا اِلْهُ وَابِنَا اِلْهِ وَابِنَا اِلْهُ وَابِعُونَ ﴾

ازانجملہ مناظرہ نقل کرنے کے حیلہ سے غیبت کا جواز نکالتے ہیں۔ چنانچے بعض کہتے ہے۔ پہنانچے بعض کہتے ہیں نے اس کو جواب دیا تو وہ بند ہو گیا ،اور پچھ جواب نہ دے سکااورالی بات کہتا ہے کہ جس سے اپنے مقابل سے اپنے دل کی تشفی اس جمت سے حاصل کرے۔

اذا نجلہ یہ کہ اہلیس نے ان پر تلمیس ڈالی ہے جس کواپی اصلاح میں فقہ کہتے ہیں پس کیم علم شرع ہے اور یہاں کوئی علم سوائے اس کے نہیں ہے پھراگران ہے کی محدث کا ذکر کیا گیا ان ہے وہ کچھ نہیں بھتا اور بھول جاتے ہیں کہ حدیث ہی تو اصل ہے۔ پھراگر ان ہے وہ کھ نہیں جسے دل نرم ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ داعظوں کے کلام ہیں۔
از انجملہ یہ لوگ اس مرتبہ پر پہنچنے ہے پیشتر فتو کی دینے پر جرائت کرتے ہیں اور اکثر اوقات الیا ہوتا ہے کہ داقعہ استفائی مضوص کے خلاف فتو کی دیدے ہیں اور اگر مشکلات اوقات الیا ہوتا ہے کہ داقعہ استفائی مضوص کے خلاف فتو کی دیدے دریا در گر ما یا کہ ہیں نے ایک سوئیں صحابہ ڈوگئی کو پایا کہ جب ان میں ہے کی ہے کوئی حدیث دریا فت کی جاتی تو وہ یہ آواز کرتے کہ کاش میر اکوئی بھائی اس حدیث کا مشکفل ہوجا تا اور جب کی ہے فتو ی پو چھا جاتا تو یہ دوسرے پر ٹالتا اور دوسرا تیسرے پر ٹالتا یہاں تک فو بت آجاتی کہ اخیر والا پھر اس کو اول پر ٹالتا عبدالرحمٰن بن الی لیکی انصاری ہے یہ بھی دوایت ہے کہ میں نے اس مسجد میں اصحاب انصار میں ہے ایک سوئیں صحابہ بڑگئی کو پایا کہ جب ان میں ہے سے سے مدیث کی صحدیث کی درخواست کی جاتی تو وہ بھی آرز و کرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی مشکفل ہوج تا اور جب کوئی فتوی و چھاج تا تو یہی آرز و کرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی اس امریش کفایت کرتا۔

مصنف عنین نے کہا کہ ہم کوابرائی نخفی عنیا ہے۔ روایت پہنچی کدایک مرتبہ کی نے ان سے مسکند ہو چھا تو فرمایا کدا ہے عزیز ، میرے سوائے تھے کوئی دوسرانہیں ملاتھا۔ اوم و مک بن اس میں یہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ ویٹا شروع نہیں کیا جب تک کہ میں نے ستر مشائخ ہے 205 205 205

دریافت نہ کیا کہ کیا آپ کے نزدیک مجھ میں فتوئی دینے کی لیافت ہے توسب نے فرمایا کہ ہاں تب میں نے فتوئی دیا۔لوگوں نے عرض کیا کہ اے جناب اگر وہ ہزرگوارمشائخ آپ کواس امر سے منع کر دیتے ،تو مالک نے کہا کہ اگر منع کرتے تو میں بازر ہتا۔امام احمد بن عنبل میں برتائیہ سے ایک خص نے کہا ، میں نے کہا کہ اگر منع کرتے تو میں بازر ہتا۔امام احمد بن عنبل میں برتائیہ سے ایک کھی تھے کہا ، میں نے کہا ، میں نے کہا ، میں نے کہا کہا گئی جب اور یہ یا دنہیں کہیں تھے کرونکر فتوی دوں گا۔
تو یہ جانتا کہ تو نے کہی تھے کھائی ہے تو یہ بھی جانتا کہ میں تجھے کیونکر فتوی دوں گا۔

ین مصنف و بینید نے کہا کہ سلف صالحین کی پینے صلت فقط اس وجہ ہے تھی کہ ان کوالقدعز وجل سے خوف و دہشت تھی اور جو کوئی ان کے حالات پڑھے وہ اوب سیکھ جائے۔

من جملة تلميس ابليس كے جونقها پر ڈالی ميے كہ يوگ اميروں بادشاہوں سے ملتے اور ان كے باس گھے رہتے ہيں۔ ان كے ساتھ مداہنت كرتے اور ان كى بدا فعالى پر باوجود قدرت كر بھى ان كى خوشامد كے ليے انكار نہيں كرتے ۔ بلكہ بعض اوقات ان كے واسطے ايے اموركى اجازت ويے جوان كو جائز نہيں ہو كتے ہيں، تا كہ ان كے مال دنياوى سے پچھ يہ ہى حاصل كر ليں۔ اس بنج حركت سے تين خصوں كے ليے فسادكى را بين كھل جاتى ہيں۔ (اول) را ہ تو خوداس امير كتى ہيں ہے كہ وہ زعم كرتا ہے كہ اگر ہيں را ہو صواب پر نہ ہوتا تو فقيہ مير سے طريقة پر ضرورا نكار كرتا اور بيں كيونكر مصيب نہ ہوتا، حالانكہ فقيہ ميرا مال كھا تا ہے۔ (دوم) عوام پر فسادكى راہ بيہ كہ اس رئيس كے حق ہيں كہ يہ بہت اچھا امير ہے۔ اس كا مال بھى پاكيزہ ہے اور خود بھى برزگ اس رئيس كونت ہيں كہ ہے ہيں۔ ديكھو فلال فقيہ اس كے پاس ہميشہ گھسار ہتا ہے۔ (سوم) اس فقيہ پر فقنہ فرفند فقال بھى اچھے ہيں۔ ديكھو فلال فقيہ اس كے پاس ہميشہ گھسار ہتا ہے۔ (سوم) اس فقيہ پر فقنہ فقار دیا۔ (متر ہم کہ ہتا ہے كہ سب ہوتا ہے كہ اس نے اپنے دين كو دنيا كے واسطے بگاڑ دیا۔ (متر ہم کہ ہتا ہے كہ سب سے بردا فقنہ اول بھى ہوتا ہے كہ اس نے الله ہم غفر الكى ہوا اور دنيا وى دولت كى عزت سب عوام كى نگا ہوں ہيں پھر گئی اس دليل ہوا اور دنيا وى دولت كى عزت سب عوام كى نگا ہول ہيں پھر گئی اس دليل سے كہ قرت وہ ہم ہوتا ہے ورنہ فقيہ كوں دنيا كا طالب ہوتا (اللّٰ ہم غفر الْكُ).

ابلیس نے ان فقہا پر بیٹیس بھی ڈالی کہ آگوگ سلطان کے یہاں جایا کر واوران کوحیلہ بنادیا کہ (دریافت کرنے پرفقیہ بیکہتاہے) کہ بیس تو اس لیے سلطان کے یہاں جاتا ہوں کہ کس مسلمان کی سفارش کروں۔ بیٹیس اس طرح کھل جاتی ہے کہا گر بجائے اس کے کوئی دوسراجا کر سلطان سے کسمسلمان کی سفارش کر ہے تو اس فقیہ کو گوارانہیں ہوتا (بلکہ گوار ہوتا ہے) بلکہ اس سلطان سے کسمسلمان کی سفارش کر ہے تو اس فقیہ کو گوارانہیں ہوتا (بلکہ گوار ہوتا ہے) بلکہ اس

کے حق میں کوئی بھا بھی مار دیتا ہے اور عیب لگا دیتا ہے ، تا کہ سلطان اس کو ہا تک دے۔

ای طرح فقیہ پر اہلیں تلبیس ڈالتا ہے کہ وہ ان امرادسلاطین کے مال سے بذریعہ انعام ونذر وغیرہ کے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اموال میں تیراحق ٹابت ہے۔ حالا نکہ بیہ بات خوب معلوم ہے کہ اگر میراموال بطریقہ حرام جمع ہوئے ہیں تو اس میں ہے پچھ بھی لینا حلال نہیں ہےاوراگران میں شبہ ہے تو بھی ترک کرنااولی ہےاوراگریہاموال بطریق مباح جمع ہوئے ہیں تو اس میں فقید کو فقط ای قدر لینا جائز تھا جس قدر دین میں اس کا مرتبہ ہے۔تو ہیت المال ہے اس کوبطور خدمت کاردینی کے بفندرضرورت ملے گا۔ اکثر او قات اس فقیہ کودیکھ کرعوام الناس ان اموال سے بے تکلف اس طرح لیمامباح کر لیتے ہیں جو کسی طرح مباح نہیں ہے۔ ابلیس نے علما کی ایک جماعت پریتلیس ڈالی کہ وہ علیحدہ ہوکرعبادت ہیں مصروف ہوتے ہیں اور سلطان ہے الگ ہو جاتے ہیں ،تو ان کوشیطان رحیا تا ہے کہ جوعلما سلطان کے یہاں آتے جاتے ہیںان کی نبیت کریں ۔ توان کے حق میں دوآ فتیں جمع ہو جاتی ہیں ،ایک تو لوگوں کی غیبت کرنا اور دوم اینے نفس کی مدح کرنا۔ بالجملہ سلطان کے بیہاں آنے جانے میں دین خطر وظیم ہے۔اس لیے کدیہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں نیت درست ہوتی ہے، پھران کے انعام واكرام اورطمع ہے وہ نیت بدل جاتی ہے اور پہلے جوقصد تھا كہدا ہنت ندكرے گا اور برى با تو ل ہے منع کر ہے گا ،اس پر ثابت قدم تبیس رہتا۔

حضرت سفیان الثوری بیناتیہ کہا کرتے کہ جھے اس امر کا کچھ ڈرنبیں ہے کہ سلاطین میری اہانت کریں گے۔ بلکہ خوف اس امرے ہے کہ وہ میری تکریم کریں تو میر اول ان کی طرف مائل ہو جائے۔ زمانۂ سلف کے علما ہے نزمانے کے امراہ بوجہ ان سے ظلم کے دور رہتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خلاف ٹریعت کام کرتے تو بیصالحین ان سے دور رہتے تھے۔ تو امراان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ۔ کیوں کہ ان کوعلما کے فتوے وولایت وقضاء وغیرہ کی ضرورت تھی۔ ان کے بعد ایک قوم ہیدا ہوئی جن کی و نیاوی رغبت غالب ہوگئی ، تو انہوں نے ایسے علوم سیمے جن کی ضرورت امراکورہتی ہے (جمیے حساب کتاب وغیرہ) اوران علوم کوامراکے باس خود لے گئے تا کہ ان کی و نیاے حصہ حاصل کریں۔ اور میہ بات آپ کواس دلیل سے معلوم باس خود لے گئے تا کہ ان کی و نیاے حصہ حاصل کریں۔ اور میہ بات آپ کواس دلیل سے معلوم باس خود لے گئے تا کہ ان کی و نیاے حصہ حاصل کریں۔ اور میہ بات آپ کواس دلیل سے معلوم

امراکوفقہ میں من ظرہ مرنے کا میلان ہوا اور بعض لوگ جدل کے اور فقہ ما کہ ہوئے۔ اور بعض امراکواصولی دارکل سننے کا شوق تھ تو لو گوں نے علم کلام طاہ ہر کیا۔ پھر بعضے امراکوفقہ میں من ظرہ مرنے کا میلان ہوا اور بعض لوگ جدل کی طرف مکل ہوئے اور بعض امراکو مواعظ کا شوق ہوا تو بعض مواعظ کا شوق ہوا تو بعث مواعظ کا طریقہ حاصل ہیا۔ پھرچونکہ اکن عوام کو و حظ وقصص سننے کا شوق زیادہ ہے ای وجہ سے واعظ و نیا ہیں بہت ہوگئے اور فقیہ ما لم بہت کم رہ گئے۔

منجملة تلميس اجيس كے فقب پريے كہ ليعن فقيد مدرسد كو وقف بيں ہے جو فقط وہاں كے پڑھنے پڑھانے اور كام كرنے والوں كے مشروط ہے تھا يا كرتا ہے اور اى ميں مدت تك رہتا ہے ۔ حال نكدوہ بچھ نخل نہيں كرتا اور جو پڑھ چكا ہے اى پر قائد عت كرتا ہے يا پڑھ كرفنتى ہو جاتا ہے كہ وقف ميں ہے اس كا حصر نہيں رہتا ہے يوں كو و فقط ليك واسطے مشروط ہے جو علم حاصل كرتا ہوں ہاں اگر وہ مدرس يا كار پر دراز ہوتا تو اس كوروا تھا۔ كيوں كہ وہ بميشداس كام ميں مشخول رہتا ہے۔

ازاں جملہ وہ تلہیں ہے جوبعضے وجوان فقہ پڑھنے والوں اور فقیہ بن جانے والوں ہے من جات کے اس نے کہ اس نے بعض منہیات کی طرف یا وَل پھیلا دیئے۔ چنانچ بعض نے بہ ان رہتی پہنن شروئ کیااور بعض نے پنگی وصولی کی اور ای قسم کے دیگر معاصی میں قد مین قد مین ها ان لوگوں کی اس بیبا کی کے اسباب مختلف میں۔ چنانچ بعض کو اصل دین بی میں عقیدہ نہیں تھ لیکن اس نے اس کو اپنے الی دکو چھپانے کے لیے فقہ میں پھٹھل کرلیا۔ یا بیغرض رکھی کہ اس بہانے ہے اس کو وقف سے حصہ ملے گیا وہ سروار کی کا تمغہ یائے گا، یا من ظرہ کے نام سے دوسروں کو بہکائے گا۔ (شاید بید دیا لمہ دوافق ملا حدہ کا خفید ساختہ پر واختہ ہو) ان میں سے بعض کا عقیدہ تو دین اسلام میں میچ ہے لیکن اس پر خواہش نفس نے غلبہ کیا اور اس کے پاس ایس علم ندتھ جو اس کو اس حرکت سے رو کے ۔ کیوں کہ جول و مناظرہ نفس میں تئمبر وغرور بڑھا تا ہے اور جوش میں لاتا اور ریاضت سے نفس کو محملات وخو کی مطالعہ کرے ۔ اور ریاضت سے نفس کو محملات میں اور وی پر مدود بیا ہو اور ریاضت سے نفس کو محملات میں اور ان کے زور کی بر مدود بیا ہو اور بھی نفس کو تجروی پر مدود بیا ہو تا ہو اور بھی نفس کو تجروی پر مدود بیا ہو اور بھی نفس کو تجروی پر مدود بیا ہو تا ہو اور بھی نفس کو تجروی پر مدود بیا ہو تیا ہو تا ہو اور بھی نفس کو تجروی پر مدود بیا ہوتی ہو اور بھی نفس کو تجروی پر مدود بیا ہوتی ہیں دوال میں دوال ہوتی ہیں دوال ہوتی ہیں دور بیا ہوتی ہیں اور ان کے زور کی بی جوعلم جدل ومناظرہ ہیں دوال ہوتی نفس کو تجروی پر مدود بیا ہوتی ہوتا ہوتی نفس کو تجروی کیں دور بیا ہوتی ہیں۔

ر المجائز المحائز المجائز الم

شیخ ابن عقبل میسید نے کہا کہ میں نے ایک خراسانی فقیہ کود یکھا، جس پررلیٹی لباس تھا اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ سلطان کی خلعت اور وشمنوں کی جلس ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں اگر تو مسلمان ہے تو تیرے شمنوں کی خوشی ہوئے ہیں ہے، اس لیے الجیس تیراحقیقی دشمن ہے اور جب اس نے تجھ پر قابو پالیا، تو تجھے ایک چیز پہنائی جس کوشر ی مبارک نا خوش رکھتی ہے۔ یس تو نے اپنے و شمن کو اپنے اور خوش ہونے کا موقع دیا اور تجھ فر ایس نے تجھے وہ خلعت پہنایا کہ تو نے ایمانی و یا اور تجھ فر مایا ہے۔ تجھے سلطان نے خلعت کیا پہنایا کہ تو نے ایمانی خلعت اتارہ یا اور ایکن میدائے تیرے و ربعہ سلطان فیق کا خلعت اتارتا اور تو اس کو تقوی کا کا سی بہنا تا لیکن خدا نے تم پر پیشکار ڈائی کہ اس طرح کا م تمام کیا۔ کا ش تو کہت کہ میرا بیلباس فقط میری طبیعت کی حمافت سے ساورا ب تو تیرا امتحان پورا ہوا۔ اس لیے کہ اس حالت سے فقط میری طبیعت کی حمافت سے حاور اب تو تیرا امتحان پورا ہوا۔ اس لیے کہ اس حالت سے تیرا عدول کرنا تیر سے فساد باطن کی دلیل ہے۔

منجملة تلبيس البيس كے فقها پريہ ہے كہ جولوگ وعظ كہتے ہيں ان كويدلوگ حقارت كى نگاہ ہے د يكھتے ہيں اور البيس ان كوروكتا ہے كہ ان كے وعظ ميں حاضر نہ ہوں جہال ول زم ہوتے ہيں اور خشوع وخضوع كے ساتھ جناب بارى تعالى ميں جھكتے ہيں۔ واعظين جو انبيا واوليا كے فقص بيان كريں اس نام ہے ندموم نہيں ہو سكتے كول كہ اللہ تعالى فرما تا ہے:

﴿نَحُنُ نَقُصُ عَلَيُكَ أَحُسَنَ الْقَصَصِ ﴾ •

" يعنى المحمد من يَنْ الله بهترين قصد سنات بين (يعنى قصد يوسف عالينا) اور فرمايا: ﴿ فَا قَدْ صُلْصِ الْفَصَصَ ﴾ كالله يعنى المحمد من ينزم توقفص انبيا اوران كى نافر مان امتوں كا

<sup>11</sup> ا يست ٣٠ - ١١ الراف ١١١ ال

انجام ہلاکت بیان کر دے شاید بیلوگ رجوع کریں۔ قصص بیان کرنے والوں کی فدمت فقط اس جہت سے ہوتی ہے کہ اکثر وہ لوگ فقط تھے بیان کرتے ہیں مفید علمی باتیں بیان نہیں کرتے ۔ پھر تصف میں بھی اکثر جھونے قصے خلط ملط کرتے ہیں اور بارمحال باتوں پر اعتماد کرتے ہیں (یعنی جیے شداد نے بہشت ارم وغیرہ بنائی) اورا گرفشص سے ہوں جن سے نصیحت کرتے ہیں (یعنی جیے شداد نے بہشت ارم وغیرہ بنائی) اورا گرفشص سے ہوں جن سے نصیحت حاصل ہو وہ تعریف کے قابل ہیں۔ امام احمر حنبل بیسید کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو سے قصے بیان کرنے والے کی بہت ضرورت ہے۔

واعظوں اور قصے بیان کرنے والوں پر ابلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ قدیم زمانے میں وعظ کہنے والے ملہ وفقہا ہوتے تھے۔ عبید بن عمر بریٹ تابعی کی مجلس وعظ میں عبداللہ بن عمر بیٹ صافر ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز میں اللہ واعظوں کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر سے بیٹ ایساؤلیل ہوگیا کہ جا ہلوں نے اختیار کرلیا تو تھے۔ پھر سے بیٹ ایساؤلیل ہوگیا کہ جا ہلوں نے اختیار کرلیا تو تھے تھے۔ پھر سے الگ ہوگئے اور عوام مر داور عور توں نے ان پر جوم کیا۔ تو ایسے لوگوں نے مل کا شخل چھوڑ کر قصہ گوئی وغیرہ جن چیز وں کو جاہل عوام پیند کرتے ہیں سیکھنا شروع کیا اور اس پیشہ میں طرح کی برعتیں پھیل گئیں۔ (متر جم کہتا ہے کہ اس دیار ہیں پورافتنہ ای جا بل فرقہ کی ذات سے پھیلا ہوا ہے) ہم نے ان کی آفات کو کتاب قضاص وغہ کرین ہیں مفصل بیان کیا لیکن یہاں بھی ان میں سے بچھ بیان کریں گے۔

منجملہ آفات کے بیہ ہے کہ ان میں ایک توم (ہندوستان میں سوائے شاذ و ناور کے عمو یا سب) دلچیں اور رغبت دلانے کے لیے اور خوف و دہشت دلانے کی غرض ہے حدیثیں بناتی ہے۔ ابلیس نے ان پر بیر جیاد یا کہ تم تو حدیثیں اس لیے بناتے ہو کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کر واور بدی ہے۔ ابلیس نے ان پر بیر جا دیا گئے تو حدیثیں اس لیے بناتے ہو کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کر واور بدی ہے۔ وکو اور شیطان نے ان جا الوں پر شبد ڈالا کہ شریعت ناقص ہے۔ تمہاری اس جھوٹی کا رستانی کی محتاج ہے پھریے بھول گئے کہ حضرت سی تیجو نے فر مایا ''جوکوئی جان ہو جھ کر مجھ پر جھوٹ باند ھے وہ دوز خ میں اپناٹھ کا نابنائے کہ فی

الله بخارى: كتاب العلم ، باب اثم من كذب على النبى ، رقم عه ا ، و ۱۱ مسلم المقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله ، رقم سم به بوداؤو كتاب العلم ، باب في التشديد في الكذب على رسول القد، رقم ١٩٥١ سرزندى كتاب العلم ، باب ما جاء في تنظيم النذب على رسول القد، رقم ٢٦٥٩ سه ( بقيدها شيرا كلصفيري )

ہوتو اس سے بہت زیادہ بتانتے ہیں اور جس قدر جماعت کی کٹ تت ہوائی قدر بناوٹ زیادہ ہوتی ہےتو ننس میں جو بڑھتی خشوع دروناموجود ہوتا ہے وہ اس کورائیگاں کردیے ہیں بخل نہیں کرتا ریس ان میں جس نے یہ جموٹ بناوٹ کی دوآ خرت میں خواراورخراب ہوااور جوسی ہے

ووریا کاری کی میں ہے نہ بچا۔

بعض واعظین عجیب وغریب حرکات کرتے ہیں۔ جس کا تمیجہ ہے کہ آن کوا کے ہے۔ مشابہ نکالی ہے، آت ہی کروہ کی لیجہ میں پڑھنے گئے ہیں رہنی انبول نے آن کل گانے ہے۔ مشابہ نکالی ہے، آت ہی کروہ ہی بہتیں بلکہ صریح حرام ہے زیادہ قریب ہے۔ لیس اس رائنی کی قر اُت سے قاری کو سرور ہوتا ہے اور واعظ اس کے ساتھ ہاتھوں کی دستک اور پاؤں کی شوکر لگا کر غزلیس پڑ بتاج تاہے جیسے متا نہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے مین تھیجہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی طبیعت امنگ پر آجاتی ہے اور ان کے شہوائی نفوس جوش کھاتے ہیں۔ عور تیس اور مرد آوازیں لگاتے ہیں اور کپڑے ہیں ڈ سے میں اس کے سرون فوٹ شہوائی نفوس جوش کھاتے ہیں۔ عور تیس اور مرد آوازیں لگاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اس جلسہ میں ہوگئی ہیں۔ کی جدا ہوتی سے موثر کی ہیں وہ اس جلسہ میں اور مرد با ہر نگلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جلسہ تو بہت خوب ہوا اور خو بی سے اشار ہ انہیں جرک سے وہ کی ای والی پر چلن ہے جوشم نے بیان کی لیکن وہ مرشد کی اشعار اور نوے پڑھتا ہے۔ (مثلاً حضرت حسین بڑی نئی کے واسطے مرثیہ پڑھتا ہے ) اور مرشد کے اشعار اور نوے پڑھتا ہے۔ (مثلاً حضرت حسین بڑی نئی کے واسطے مرثیہ پڑھتا ہے ) اور ان شعار ہیں ان کی حالت تنہائی و بیکسی غریب الوطنی ، وشنوں کا نرغہ اور مصائب جھوٹ کے ملا ان اشعار ہیں ان کی حالت تنہائی و بیکسی غریب الوطنی ، وشنوں کا نرغہ اور مصائب جھوٹ کے ملا ان اشعار ہیں ان کی حالت تنہائی و بیکسی غریب الوطنی ، وشنوں کا نرغہ اور مصائب جھوٹ کے ملا

کرائی طرح بیان کرتا ہے کہ عورتیں وھاڑی مار مار کررونے لگتی ہیں اور جس وعظ ماتم خانہ ہو جاتا ہے۔ اور جس وعظ ماتم خانہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل آخرت کے واسطے صرف ای قدر لائق ہے کہ پیارے ہزرگوں کی شہودت ووفات پر صبر وثبات کریں اور بیلائی نہیں کہ ایک یا تیں کریں جن سے جزئ وفزح

پیدا ہو(مترجم کہتا ہے کہ بیمن فقین دنیا کے سوائے آخرت کو اپنا گھر نہیں جانتے ہیں تو لامخالہ یہاں سے مرنا ان کے لیے نامراد ، بیکس اور بے ار مان مرجا ، کھبرا اور شہادت اور مصیبت کا

یہاں سے مرنا ان نے سے نامراد، یک اور ہے ار مان مرجانا سبرا اور شہادت اور مصیبت کا تواب جو یہاں ہے کم کرآ خرت میں بلندور جات کا حصہ ہے اس کا خیال بھی نہیں آتا تو بھلا

. یقین کا کیا ذکر ہےاور یہ بلاء جزئ وفزئ اور خیالات عام طور پران مکسوں میں پھیل گئے ہیں ،

(انسا لملكه وَاللَّها اللِّيه واحعُون) بعض واعظين مغرور ممير پر بيني كرز بدك وقاكل اور محبت حق

سجانہ تعالی کے رموز وامرار بیان کرنے پر زبانی جمع خرج کر تے میں ،تو ابلیس ان پر بیالیس

ڈ النا ہے کہ آپ بہت پہنچ ہوئے بزرگ میں کیوں کہ اگر آپ ایسے مارف کامل نہ ہوتے تو بھلا

کسے ان مقامات کو کھول کر بیان کرتے اور سلوک کی راہ چلتے۔اس مکر عظیم کو میں صاف کئے دیتا

ہوں کہ کسی مقام کوز بانی بیان کر دینا۔ دوسرول کے بیا ثات کاعلم ہے اور سنوک ان مقامات میں

وہ عملی مجاہدہ ہے جوعلم اور زبانی بیان کے علاوہ ہے ( یعنی جیے گھڑی بنانے کی تر کیب کتاب میں

لکھی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کا بنا نا بنانے والے دستاکار ہی جانتے ہیں )

بعض واعظوں کا میہ حال ہے کہ شرع سے خار نی شطحیات بیان کرتے ہیں اور اس پر شاعروں کے عاشقاندا شعار سندلاتے ہیں اور ان کی غرض میہ ہوتی ہے کہ مجلس میں شور ہو، جیا ہے ہیہودہ گوئی سے بیہ مقصد حاصل ہو۔۔

بعضے واعظوں کا بیرحال ہے کہ بڑی آ راستہ اور بڑی پر تکلف عبرت ہو لئے ہیں۔ جواکش ہے معنی ہوتی ہے۔ اس زمانہ ہیں مواعظ کا بڑا حصہ، حضرت موک ماینا آ ، کوہ طور، یوسف وزلیخا کے قصول سے متعلق ہوتا ہے۔ فرائض کا بہت کم تذکرہ آنے پاتا ہے۔ ای طرح گناہ سے بیخے کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مواعظ سے ایک زانی ، ایک سود خور اور ریا کا رکوتو بہ کرنے کی ترغیب اور تو فیق ہوتا ہے اور کب عورت کوشو ہر کے حقوق اداکر نے اور ایخ تعلقات درست کرنے کا خیال بیدا ہوسکتا ہے اس لیے کہ یہ مواعظ ان مضافین سے خالی ہوتے ہیں ، ان

واعظوں نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے اس لیے ان کا باز ارخوب گرم ہے۔اس لیے حق ہمیشہ طبیعتوں پر بھاری ہوتا ہے اور باطل ملکااورخوشگوار۔

بعضے واعظ صوفی بن کر لوگوں کو زہد وعباوت سکھاتے ہیں اورعوام کو اصلی مقصور نہیں بتلاتے تو متیجہ یہ بوتا کہ بعضے لوگ بیچارے ان کے کہنے ہیں آ کر کسی جنگل یا پہاڑ کے گوشہ میں رہتے ہیں۔ اور اس کی آل واولا و بھیک ما تگنے کے قابل رہ جاتی ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ ان بی لوگوں کے شیطانی خیالات نے عوام کے ذہن میں جیٹا دیا کہ پر بیزگاری وو بن تو جب ہوسکتا لوگوں کے شیطانی خیالات نے عوام کے ذہن میں جیٹا دیا کہ پر بیزگاری وو بن تو جب ہوسکتا ہو ہم و نیا واری میں بیٹا میں ہوسکتا تو ہم و نیا واری میں دیا ہوں ہے کہ جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر تو کل کرے اور جب یہ ہم سے نہیں ہوسکتا تو ہم و نیا واری میں دیا ہوں گئا ہے۔ پر بیٹر گاری ہو تک تو ہم و نیا واری میں دیا ہوں گئا ہے۔ بیٹر ہوسکتا تو ہم و نیا واری میں دیا ہوں گئا ہے۔ بیٹر ہوسکتا ہو ہم و نیا واری میں دیا ہوں گئا ہوں ہوسکتا ہو ہم و نیا واری میں دیا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں کے دیا ہوں گئا ہوں گ

بعضے واعظ میں کہ لوگوں کوعظمت وشان النی سے بہلا کر امید وظمع کے کلمات سے دلیر کرتے ہیں، بدون اس کے کہ اللہ تعالٰی سے خوف ولا کیں۔ چنانچہ وہ لوگ گنا ہوں پر دلیرانہ جرائت کرتے ہیں اور دنیا کی چیزیں، عمدہ منذا، پوشاک وسواری کی جانب واعظ کے میل کرنے سے اس کی تقویت ہوجاتی ہے ، تو ایسے واعظ کے تول وفعل سے عوام کے دلوں میں بردی خرابی پیدا ہوگئی۔

### الله فصل الله

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ داعظ سچا اور خیر خواہ ہوتا ہے کین جاہ طبی اس کے دل میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے ،اوراس کی علامت سیہ کہ اگر دوسرا داعظ اس کی قائم مقامی کرے یا اصلاح کے کام میں اس کی مدد کرتا چاہے تو اس کو ناگر اور ہوتا ہے حالا نکہ اگر میں تا گوار کی نہ ہوتی۔

بعضے واعظوں کی مجلس میں مر واور عور تیس یک جا جمع ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کے زعم میں عور تیس وجد میں آکر زور سے چلاتی ہیں اور واعظ مذکوراس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تا کہ سبب کے دل اس کی طرف ملے رہیں۔ ہمارے زمانہ میں بہت سے واعظ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جن کونہ ہیں کی قسم میں لینے کی ضرورت نہیں کہ یعنی ان پر پچھ شبدا بلیس نے نہیں ڈالا بلکہ وہ صریح ایسی حالت میں ہیں کہ انہوں نے وعظ گوئی اپنی معاش بنائی ہے اور امرا و ف لمول ک

المراب جا کروعظ میں ان کی ولیجی ظاہر کرتے ہیں۔ چنگی وصول کرنے والوں سے نذرانہ لیتے اور شہر شہر جا کروعظ میں ان کی ولیجی ظاہر کرتے ہیں۔ چنگی وصول کرنے والوں سے نذرانہ لیتے اور شہر شہر جا کروعظ سے کمائی کر لاتے ہیں اور بعض مقاہر میں جا کرمصیبت وفراق احباب واعزہ کا بیان کرتے ہیں جس سے عورتیں پھوٹ پھوٹ کرروتی ہیں اور پینے ان کومبر کی تا کید نہیں کرتا۔

بعضے علاء محققین کے حق میں ابلیس سے کہیں و خطرہ دل میں ڈالتا ہے کہ تھے جیسا آ دمی وعظ کہنے کے لائق نہیں ہے ، بلکہ وعظ کہنا ایسے عالم کا کام ہے جو ہوشیار بیدار ہو ۔ تو اس کو ابلیس آمادہ کرتا ہے کہ اللگ ہوکر خاموش ہوجائے اور سے ابلیس کا وسوسہ ہے کیوں کہ دہ اسے نیکی سے روکتا ہے اور گھ بیان کرتا ہے اس سے لذت پاتا ہے اور اس سے بسااوق ت ریا پیدا ہونے کا گمان غالب ہے اور الگ رہنا سب ہے بہتر سلامتی ہے۔ اس سے بھی ابلیس کا مقصود یہی ہے کہ نیکی کا دروازہ بند ہوجائے۔ ثابت البنانی بیشین سے روایت ہے کہا گیا کہ بیاشیہ موجود تھے تو علاء بھی شاہ کے کہا گیا کہ تم نصیحت کے داسطے کہا گیا کہ کہا تھی میں بھری بیشینہ موجود تھے تو علاء بھی تا کہا گیا کہ تم نصیحت کے داسطے کا مراک کو تابت اوراس کا انجام بیان کیا تو ثابت بھی تھی کہتے ہیں کہ جھے بہت پہندا آیا۔ پھر حسن بھری بیشینہ کہتے ہیں کہ جھے بہت پہندا آیا۔ پھر حسن بھری بیشینہ کے تاب کلام کیون کی تا تو گہا کہ اوراس کی حالت اوراس کا انجام بیان ایک بیشین ہوں۔ پھر حسن بھری بھر سن بھری بیشینہ کہتے ہیں کہ جھے بہت پہندا آیا۔ پھر حسن بھری بیشینہ کے تھی کوگوں نے علاء بھی تیا ہوگی کہنداس نے کئی شحف کو ایک بھی بلائی بھی بیا کہ کہا گیا ہوگی کہنداس نے کئی شکل کی اوران کی جائے گیا ہوگی کہنداس نے کئی شکا کی اوران کی جون کیا ہوگی کہنداس نے کئی شکل کی اور دورانی کو بالے کہتا گیا ہوگی کہنداس نے کئی شکل کی اوران کی برائی ہے معنع کیا۔

اہل لغت وادب کے عالم و معلم پر لبیس ابلیس کا بیان

ابلیس نے سب نحوی اور لغوی لوگوں پراپنی ہے جیسے عباوات ومعارف وتو حید،ان سے باز رکھا اور اصلاح پھنسایا کہ جوعلوم ان پر فرض عین تھے جیسے عباوات ومعارف وتو حید،ان سے باز رکھا اور اصلاح نفس وصلاحیت قلب کے علوم سے اور افعال علوم تفسیر وصدیث وفقہ سے روک ویا ۔ پس اس کر میں ان لوگوں نے اپنی تمام عمرا یے فنون میں کھوئی جو بذاب خود مقصود نہیں ہیں بلکہ اس لیے سیس ان لوگوں نے اپنی تمام عمرا یے فنون میں کھوئی جو بذاب خود مقصود نہیں ہیں جگھ اور ایو سے ذرایعہ سے کوئی کلمہ بھے لیا تو اس کے ذرایعہ سے ممل کی جانب ترقی کرتا ہے کیوں کہ یہی بذات خود مقصود ہے اور ای کے واسطے زبان عرفی

مرا المحتوات المحتوا

من جمله ان امور کے جن کو بینحوی ٹھیک سمجھے حالا نکہ ٹلط یہ ہے کہ ابوالحسین ابن فارس نے کہا کہ ایک فقیدالعرب ہے یو چھا گیا کہ

((هَلُ يَحِبُ على الرَّجُلِ اذا أشْهِد الْوُضُوءُ قال: نَعَمُ))

"دیعنی کیاجب مرد،اشہاد کر ہے توائی پروضوداجب ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں واجب ہوگا۔"

اور بیان کیا کہ اشہاد ہیہ ہے کہ مذی نکل آئے (اشہاد کے معروف معنی بین گواہ کر بین) مصنف بیوری کی اللہ کے بہت ہے مسائل ذکر کیے ۔ حالانکہ بیا نتبا درجہ کی منطی ہیں) مصنف بیوری کہ ایک تام دوچیز ول کامشتر کے ہوتو فتوئی میں ایک معنی پررکھ کر جواب دے دینا بڑی منطی ہے۔ مثلا کسی نے پوچھا کہ آپ کیا گہتے ہیں کہ مردا پنی زوجہ سے حاست قر میں ولیا برائی منطی ہے۔ مثلا کسی نے پوچھا کہ آپ کیا گہتے ہیں کہ مردا پنی زوجہ سے حاست قر میں وطی کرے یا نہ کرے یو گھا اہل لغت کے نزد کید مین پر بھی بول جاتا ہے اور بیا کیتا ہوں کے ایک کر بیاب کہ بر بہتی یولا جاتا ہے۔ وفقط طمبر کامعنی لے کر بیاب کہ بر نہیں ہے۔ یوفقط طمبر کامعنی لے کر بیاب کہ بر نہیں ہے۔ یوفقط طمبر کامعنی لے کر بیاب کہ بر ایک کر بیاب کہ بر بیاب کہ بر بیاب کہ بر بیاب کہ بر بیاب بر کی منطی ہے۔ ای طرح کا اگر بیاب کہ بر بیاب کر بیاب کر بیاب کہ بر ایک کے کر بیاب کہ بر کی منطی ہے۔ ای طرح کا اگر بیاب کہ بر بیاب کہ بر بیاب کیا کہ منطی ہو کہ بر بیاب کر بیاب کہ بر کامعنی کے کر بیاب کر بیاب کہ بر بیاب کر بیاب کہ بر بیاب کہ بر بیاب کر بیاب کر بیاب کے بر بیاب کر بیاب کو بر بیاب کر بیاب کر بیاب کر بیاب کر بیاب کر بیاب کے بر بیاب کر بیاب کو بر بیاب کر بی

رو المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد

### وَهُ فصل وَهُ

چونکہ عمو ما ان اوگوں کا بہی شخل رہتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت ک شاعروں کے اشعار یاد

کرتے اور سکھتے ہیں۔ یعنی طبیعت ای قتم کی اجڈ ہوٹی اور طبیعت کواس جہالت طبعی ہے رو کئے
والی کوئی چیز نہ ملی ۔ یعنی نہ تو احادیث شریف کا مطالعہ کیا اور نہ سلف صالحین کی عادت وخصلت
سکھیں ، تو ان کی خودروطبیعت الی بی ہوائے نفسانی کی طرف آئی اور ناکارہ خیالات کی شرح
سے بطالت ابھر آئی ۔ لبندا بہت کمتر بلکہ شاذ و نادران لوگوں میں کوئی پر ہیزگاری کے شغل میں نظر
آئے گا اور نہ اپنی خوراک کا حلال وحرام و کھنے والا ملے گا۔ اس لیے کفن نحو کے طالب سلاطین
ہوتے ہیں تو شحوی انہیں کے حرام مال کھاتے ہیں ، جسے ابوعلی الفاری زیر سابہ عضدالہ ولہ وغیرہ
زندگی بسر کرتے ہے اور اکثر یہ لوگ بہت سے امور کو جائز جانے ہیں حالا تکہ وہ حرام ہوتے
ہیں کیول کہ ان کو ملم شرع وفقہ بہت کم ہوتا ہے۔

چن نچ ابراہیم بن السری ابواسحاق الزجان نے خودلکھا ہے کہ ہیں قسم بن عبداللہ کو علم اوب سکھلا یا کرتا تھا اوراس ہے کہا کرتا تھ کدامیر زادے!اگرتم اپنے باپ کے مرتبۂ وزارت کو بہنچ تو میر ہے ساتھ کیا سلوک کرو گے تو وہ کہت کہ جوتم جا ہوتو میں کہتا کہ ججھے ہیں ہزار وینار وینالو بینا اور سے مقدار میری ہمت کے نزد کی گویا انتہائی درجہ تھی ۔ پھر چند ہی روز گزرے تھے کہ قاسم فہ کو رمز جہۂ وزارت سے سرفراز ہوا۔اور میں ہنوزاس کی ملازمت میں تھا ،اوراب اس کا ندیم ہو گیا۔ پھر میرے بی میں آیا کہ اس کو وعدہ یا دولا وک سیکن مجھے اس سے ہیب معلوم ہوئی مگر وزا سے کہتے نذریا ذہار کی اوراب اس کا ندیم ہو اوراب سے جیب معلوم ہوئی مگر وزا سے کی میں آیا کہ اس خود بھے ہے کہا کہ اے ابواسحاق تم نے جھے نذریا ذہیں وائی۔

216 عبر البيل الب میں نے کہا کہ میں نے جانب وزارت کا اوب کیا۔القد تعالیٰ آپ کواپی حفظ وجہایت میں رکھے اور میں جانتہ ہول کہآ ہے کواپنے خاوم کے حق واجب کے بارہ میں نذریا دوا. نے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے فر مایا کہ خلیفہ اس وقت معتضد ہے۔ اگر بیانہ ہوتا تو مجھے کید مشت تھے ہیں ہزار دینار دینا کچھوشوار نہ تھالیکن <u>مجھے خوف ہے ک</u>ہابیا نہ ہو کہاس کو خفیہ خبر پہنچے اور اس کا ایک قصہ ہو جائے۔ابتم کومناسب ہے، کہ بیرمال مجھ سے متفرق لینے پر راضی ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ بہت خوب! یہی کروں گاتو جھے ہے کہا کہ میری کچبری کے درواز ہیر بیٹھ جانااورلوگوں کی درخواشیں ورقعہ لینا ہرا یک ہے کار براری کی اجرت تھہرالینا اور ہرفتم کی درخواست خواہ ممکن ہو یا محال ہو جو بچھ ہے کہی جائے اس کومیرے سامنے پیش کرنے ہے نہ رکنا۔ یہاں تک کہ تجھے اس قدر ہال حاصل ہو جائے۔ میں نے ای پڑھل کیا۔ ہرروز میں درخواستوں کے رقعے ان کے حضور میں بیش کرتا اور وہ ہر رقعہ برتو قبع لکھا کرتے اور بار ہامجھ سے پوچھتے کہ اس رقعہ پرتیرے لیے سائل نے کیاضانت کرلی ہے یعنی تھے کس قدرد یے کوکہ ہے۔ میں بیان کرتا کہ اس قدروعدہ کیا ہے تو مجھ سے فر ماتے کہ تو نے خسارہ اٹھایا۔ بیر قعد تو اس قدر کے لائق تھ تو جا کر ان لوگوں ہے اپناحق برموالے ۔ پس میں لوٹ کر متعلقہ لو گوں ہے کہتا کہ مجھے زیادہ دینے کا وعدہ کر دتو میں پیش کر کے اجازت لکھوادول \_پس وہ لوگ تھوڑ اتھوڑ اکر کے بڑھاتے اور میں برابرا نکارکرتار ہتا یہاں تک کداس صرتک پہنچ جاتے جووز پرنے مجھ ہے کہی تھی۔ز جاج نے کہا کہ پھرایک مرتبہ میں نے وزیر موصوف کے سامنے مال عظیم کا رقعہ پیش کیا ۔ یعنی کسی چیز کے ٹھیکہ وغیرہ کی درخواست بھی۔جس کی مقدار بہت زیادہ تھی ۔نواس ایک درخواست میں مجھے ہیں بڑار دین رمل گئے ۔اوراس ہے زیادہ دولت چند ہی روز میں مجھ وحاصل ہوگئی ۔ پھر چند ماہ کے بعد مجھ ہے یو چھا کہا ہے ابواسحاق مال نذر پورا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بیں ۔ یس وہ خاموش رہا اور برابراس کے سامنے رقعات بیش کیا کرتا۔ پھر مہینے میں ہیں دن کے بعد مجھ ہے یو چھتا کہوہ ، ل نذر پورا ہو چکا اور میں کہتا کہ بیں ، اس خوف ہے کہ میری کمائی جاتی رہے گی۔ یہاں تک کہ میرے پاس دو چند مال حالیس بزار دینارے زائد حاصل ہوگیا۔ پھر جواس نے ایک روزیو حیما و مجھے برابر جھوٹ بولنے سے شرم آئی۔ میں نے کہددیا کہ جی ہوں حضرت اوز بر کی برکت سے

٠٠ (الميل ١٤٠١) المنظم بیہ مال حاصل ہوگیں۔وزیرِموصوف نے کہا کہ واللّٰہ تم نے میں ابو جھ بدکا کرویا۔ یوں کہ جب تم کو یہ مال حاصل نہ ہوتا تب تک میرا دل لگار بتا۔ کچھروز ریے دوات اٹھا کرمیرے لیے تین بزار وینار کی ایک چٹھی اینے فزاقجی کو بطور صلہ کے لکھ دی ،وہ بھی میں نے لیے ٹی اور '' نندہ میں ان کے سامنے رقعات پیش کرنے ہے باز ریااور پیرجانا کہ اب یونکر مجھے ان ہے کچھوصوں ہو گا۔ پھر جب دومرے روز میں حسب معمول وزیری خدمت میں حاضر بوکر جیفا تو مجھے اشار و کیا کہ جو پچھتمہارے پاس ہواا ؤ۔ یعنی مجھ ہے رقعات وور نواشیں طلب کیس، جیسے پہیے وستور تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں ہے کئی سے رفعہ بیس ایا ۔ یبوں کہ نذر پوری ہو چی تھی اور میں نہیں جِ نَمَا تَقَا كَدَابِ مِينِ كِيوَكُمرِ جِنَابِ وزارت ہے تو آئے لَكھوا ؤِل گا۔ تو فرہ یا كہ سِجان اللّہ! كيا تم سمجھتے تھے کہ جوتمہاری عادت پڑ گئی ہے اوراؤ گوں کواس کا حاں معلوم ہو چکا ،اورجس سے ن کے بزو کیے تمہارامر تبہ کھل گیا وہ ہرگئے وشام تمہارے دروازے پرجا ضربوت رہتے ہیں وہ میں تم ہے منقطع کرووں گا۔لوگوں میں منقطع کرنے کی وجہ بھی طام نبیں ہے تو وہ لوّے لیم گمان کریں گے کہ میرے نزویک تمہاری وجا ہت نہیں رہی ۔ یا تمہار ارتبا گھٹ گیا ہے ۔ بہذاتم بدستور درخواشیں لیتے رہا کر واور پیش کیا کرو ۔اوراب کسی حساب تک ( محدود )نہیں ہے۔ میں نے اٹھ کران کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دوسر ہے جی لوگوں کی درخواشیں سے ہوئے ان

نے انتقال فرمایا اور بین اس دولت ہے آسودہ ہو چکا تھا۔
مصنف نے کہا کہ دیکھو فقہ ہے نادانی کا انبی م کہاں تک ہوتا ہے۔ اور دیکھو یہ فخص ز جاج ہونچو دخت میں بزے درجہ کا آدمی تھا، اگر بیہ جانتا کہ بیہ معامہ جو وزیرا ادراس کے درمیون جاری ہوا اور کیونکر اس نے لوگوں ہے ہرتئم کی درخواستوں پر وال ففہرا سی تھی بیسب سی طرح شرع میں حل ال ندتھ ۔ تو وہ اس سب قصہ کو بیان ندکر تا بکد سب کونئی سرویت اور وجہ بیا کہ جشم کے حقوق کو صاحبان حق تک پہنچ و بنا شرعاً حکام پر واجب ہے اور اس پر رشوت لین جائز نہیں ہے اور نہ کوئی امر جو وزیر نے اس کے لیے خلافت کے امور سے مقرر سیاتھ جائز ہے۔ اس ہے فت ہوا کہ طم فقہ کا مرتبہ فظیم ہے۔

کے حضور میں حاضر ہوا اور ہر روز ان کے حضور میں پیش کرتا رہا۔ یہاں تک کہوز ریموصوف

# 

شعراء يرتكبيس ابليس كابيان

شاعروں پراہیں نے میں تلبیس ڈان کہائے جی میں مغرور ہوئے کہتم وگ اہل اوب ہو ورتم کوخدانے ایک دانانی مط کی جس ہے دیگرلوگ محروم بیں۔تو تم کوایک فاص امتیاز عط ہوا ہے اور جس نے تم کو بیدوانائی دی وہی تمہاری خط ولغزش بھی عفو فرمائے گا، اگر شایدتم ے ( کوئی خط ) سرز د ہو۔ابنداتم دیکھتے ہو کہ شاعر لوگ کیونگر ہر جنگل میں سرگر داں پھرتے میں ،جھوٹ بوستے ، بہتان لگاتے ،جھوکرتے ، آبروریزی کرتے اوراپنے او پرفخش و مدکاری کا اقرار کرتے رہتے ہیں۔ان کے حالات میں ہے کمتر بیہ ہے کہ شاعری کسی آ دمی کی مدح کرتا ہے قاس آ دمی کو پیخوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو بیانا خوش ہو کرمیری بجو کرے تو چارونا چاراس کو وے کرراضی کرتا ہے تا کہ اس کی شرارت ہے بچار ہے۔ یا شاعر بے حیا مجمع عام میں ایک شخص کی تعریف کرتا ہے تو وہ لامحالہ دوسروں ہے شرم کر کے اس کو پکھھ دیتا ہے اور بیسب زبرد تی کرنے کے معنی بیں۔ بکٹر ت شعرا ،کودیکھا ہے کہا ہے آپ کوادیب بمجھتے اور ریشم کالباس پہبن کر حد سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنسہ ُ شراب میں ساقی گل اندام کے باتھوں ہے ہے نوشی کرتے رہےاور کہتے ہیں کہ بمارے ساتھ اس مجمع اور فجو رہیں بہت سے اہل اوب جمع تنصیہ مسلمان الله بیان اور بیدعوی اوب مالانکہ اوس تو اللہ کی جناب میں تقوی وطہارت کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور جو کو کی امور و نیا میں بڑا ہوشیار ہو، وہمحض ہے قدر ہے۔ کیوں کہ یہ سب و نیا اور اس کی چیزیں فنا ہیں اور ایند تعالی کی جناب میں خاق عبارت آ رائی کچھ کا منہیں سرعتی جب کہ تنوی نہ کیا ہو۔ شاعروں کی عموماً یہی خصدت ہے کہ بھیک و نگنتے ہیں۔ ًروش چرخ اور تقتدیر کی مدمت کرتے اور کفر کے کلمات ہیں۔ چنانچے بعض کا قول ہے:

> إنْ سهمتُ ههمَت في المُه صفّل عَسالِية فسالَ حسظَس الارُص مُسلَق صق ""مرچ فنديت بين ميرى بهمت ورجدً ناليد پر پيني بيكن ميرى قسمت زيرز مين اين مالى عد"

#### 219 Je 30 Je

یہ شاعر اوگ یہ ہول گئے کہ ایسے ہی گنا ہوں نے ان کارز ق تنگ کر دیا اور اپنے آپ کو مستحق نعمت ول کق میش وسلامت جانے اور بلا ومحنت کو دور بجھتے ہیں اور بھی ان کو نہ سوجھ کہ ان پر شرع کے احکام کی فر ما نبر داری واجب ہے۔ تو کہاں وہ دعوی دانائی اور کہاں میخفلت و بے حیائی۔

## علمائے کاملین پراہلیس کی تلبیس کا ذکر

مصنف بیت نے کہا کہ پچھالوگوں کی ہمت بلند ہوئی تو انہوں نے شرقی علوم قرآن وصدیث فقہ وادب وغیرہ حاصل کیے۔ پھراہلیس نے خفیدان ہیں خطرات ڈالے اورخود بنی ہیں پھنسایا کہا ہے آپ کو عظمت کی آنکھ ہے ویکھنے لئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزویک غظیم القدر بیل کہاں مرتبطی کو پہنچنے اور دوسرول کو فیض پہنچیا۔ پھر بعض کو پینپٹن دی کہ کہاں تک یہ تکلیف اللہ وَ کہاں تک یہ تکلیف اللہ وَ کہاں تک یہ تکلیف اللہ وَ کہا ہے تکلیف اللہ وادر یہ لذات لطیفہ بیل ،ان سے نفس کو حصہ دو۔ پھر اگر تم لغزش میں پڑ گئے تو عظم تم سے عذاب دور کھے گااور اہلیس نے ان کے سامنے علما کی فضیلت بیش کی ،اگر اس نے بد بختی سے قبول کر کے اپنے آپ کو ان میں تصور کر لیا تو ہر با د ہوااور اگر تو فیق کی ،اگر اس نے بد بختی سے قبول کر کے اپنے آپ کو ان میں تصور کر لیا تو ہر با د ہوا اور اگر تو فیق الہی یائی تو اس کو تین طرح سے جو اب وینا چاہے۔

(اول) یہ کے علما کی فضیلت اسی وجہ ہے ہے کہ انہوں نے علم کے موافق عمل کی اوراگر عمل نہ ہوتا تو ہے معنی تھا۔ جیسے کسی نے علم زبانی رث لیا اور مقصود نہ سمجھا تو اس کی مثل ایسی ہے کہ کسی نے طعام بہت جمع کیا اور بھوکوں کو کھلا یا اور خود کچھ نہ کھایا۔ تو اس سے اس کی بھوک کو پچھے نفع نہ ہوگا۔

( دوم ) بیکہ وہ احادیث لائے جن میں ایسے عالموں کی ندمت کی ہے جو مقتضائے علم کے موافق عمل نہ کریں۔ جیسے حضرت محمد سل تیزیم نے فر مایا کہ ( سب لو یوں سے بڑھ کر عذا ب المجافز المست کے روز ایسے عالم کو ہوگا جس کو القد تعالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا " اور جیسے رسوں اللہ سی توفی نے نقل کیا کہ ' ایک شخص آگ جی ڈالا جائے گا اس کی آستین نکل پڑیں گی تو وہ کے گا کہ میں لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور کے گا کہ میں لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور خود نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور خود میں کرتا تھا۔ لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور خود میں کرتا تھا اور جیسے ابوالدرواء بڑا گئو نے کہا کہ جس نے نہ جانا اس پر ایک مرتبہ تف ہے۔ تف (افسوس) ہے اور جسے ابوالدرواء بڑا گئو نے کہا کہ جس سے مذاب میں گرفتار ہوئے۔ جسے ابیمی اور بلعام باعورو نیمر واور ملم کی خدمت میں القد تعالی کا قول کا فی ہے۔ ابیمی اور بلعام باعورو نیمر واور ملم کی خدمت میں القد تعالی کا قول کا فی ہے۔ ابیمی اور بلعام اسفار آپ گ

#### الله فصل الله

ہ رہے گا اور جس نے جان لیا کہ مقدرات البی حسب ارادہ از کی جاری ہوتے ہیں تو وہ حسد نہ کرے گا۔ نہیں کرے گا۔

مجھی اہلیس ان لوگوں پر عجیب شہے ڈالٹا ہے کہتا ہے کہ تمہارا سر داری جا ہنا کچھ تکبر نہیں ہے کیول کہتم لوگ شرع کے نائب ہو۔ کیول کہتم شرع کے اعز از کے طلب گار ہواورتم ہی ہے بدعت کی بنیادست ہوتی ہے اور حاسدوں پرتمہاری زبان درازی حقیقت ہیں شرع کے واسطے غصہ ہوتا ہے کیوں کہ شرع نے حاسدوں کی ندمت فر مائی ہےاورجس کوتم ریاسمجھتے ہووہ ریانہیں ہے کیول کہ اگرتم نے خشوع کیا اور بناوٹ ہے روئے تو لوگ اصل میں تمہاری اقتدا کریں گے جیے طبیب جب خود پر ہیزخوب کرتا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ میکسیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگران ہی میں ہے ایک نے دوسروں پر تکبر کیا اور بلند مجنس میں جیھایا۔ کسی حاسد نے اس کی طرف ہے چھے کہا تو اس عالم کووہ غصہ بیس آتا جیسے اپنے واسطے اس کو غصہ آگیا تھا۔ اگر چہ وہ عالم بھی شرع کا نواب تھا،تو معلوم ہوا کہ اس کا غصرا ہے واسطے تھا شرع کے واسطے نہیں تھا۔ رہا ر یا کاری کرنا تو اس میں کسی کے واسطے پچھ عذر نبیس ہے اور لوگوں کے واسطے کسی کوریا کاری کرنا علال نہیں رکھا گیا ہے۔ابوب السختیا نی میٹ پر جب کسی حدیث کی روایت میں رفت طاری ہوتی تو چہرہ یو تجھنے لگتے اور کہتے کہ زکام بہت سخت ہوتا ہے۔ بیسب بچھوذ کر کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا مدارتو نیت پر ہے۔ اوپر رکھنے والاخود دیکھتا ہے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خودمسلمانوں کی غیبت کرتے لیکن جب ان کے یاس کسی کی غیبت کی جائے تو خوش ہوجاتے ہیں اور بیتمن وجہ ہے گناہ ہے ( اول ) خوش کیوں کہ اس کی وجہ ہے غیبت کرنے والے سے سیمعصیت صادر ہوئی ہے( دوم )وہ ایک مسلمان کی آبر دریزی ہے خوش ہوا۔ ( سوم )اس نے قیبت کرنے والے برا نکارٹبیں کیا۔

#### وَهُ نصل اللهُ

ا بلیس نے علوم میں کامل لوگوں پرتلبیس ڈالی کہ راتوں کوجا گتے ہیں اور دن میں جان گھلاتے ہیں، یعنی تصنیفات کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ابلیس ان کے ذبن میں ڈالتا ہے کہتم لوگ دین کو پھیلاتے ہواور دل میں ان کا بیرخیال ہوتا ہے کہنا مشہور ہو۔آ واز بلند ہومسلما و

ان علا میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس آنے والے طب بہت ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے اور ابلیس اس پر تلبیس ڈالتا ہے کہ بهاری خوشی ای وجہ سے کہ علم سیکھنے والے بہت ہیں۔ حالا نکہ نفس میں بیخوش ہے کہ اس کے شاگر دبہت ہیں اور نام بدند ہے اور اس قبیل سے بید کہ ال کہ ان کہ باتوں اور علم سے دل میں مغرور ہوتا ہے اور بینلیس اس وقت کھل جاتی ہے کہ اگر ان میں سے پچھ طلبا کی اور عالم یا مدرس کے پاس چلے جائیں جوعم میں اس سے فائل ہوتی ہے تو اس عالم کواس سے برئی گرانی ہوتی ہے بیٹلفس کی شان نہیں ہے ، اس لیے کہ مخلص مالہ اور مدرسین کی مثال اطبا کی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب مثال اطبا کی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب کے ہاتھ سے شفا ہو جائے تو دو سراخوش ہوتا ہے۔

ہم سابق میں ابن انی لیل کی حدیث لکھ بچکے ہیں اور اب دوسری اسناد سے ای دہ کرتے ہیں۔ ابن انی لیلی مُریند نے کہا کہ میں نے ایک سومیں انصاری اصحاب رسول القد مَنَّ ہِیْرَہُم کو بیا ، ان میں سے ہرایک کی بہی کیفیت دیکھی کہ جب سی ہے کوئی بات پوچھی گئی تو وہ یہی جا بتا تھا کہ اس کا بھائی اس کا م کی کفایت کرتا اور جب کسی سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو وہ یہی جا بتا کہ اس کا بھائی بیحدیث روایت کردیتا۔



بہت سے علائے کاملین اہلیس کے ظاہری مکروفریب سے نیج جاتے ہیں تو ان پروہ مخفی تنسیس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیرے برابر کوئی عالم نہیں پایا اور اہلیس کے داؤج جی وہ مد ورفت کا خوب پہچانے والہ تجھ سے برھ رئیس ہے۔ ہی اگر اوا اس جانب حسر آ خوہ بنی میں ہو۔ ہوا۔ اگر اس نے خیال کیا کہ بیسی بشر کا کا مرنبیں ہے اور القد تعالیٰ جی اپنے بندہ ی بیس ہے۔ ہموا۔ اگر اس نے خیال کیا کہ بیسی بشر کا کا مرنبیں ہے اور القد تعالیٰ جی اپ بندہ ی بیس سے جس کو جا ہتا ہے۔ ندہ ی بیس سے جس کو جا ہتا ہے شیطان کے مگر ہے بیچ تا ہے اور اس کے نفیہ مَدوَها تا ہے قوا باتہ نفشل الی سے خیال

سری مقطی میشیند نے فرہ یا کہ اگر کوئی شخص ایک ہوئے میں وخس ہوا جس میں ہوشم کے درخت ہیں، جوالقد تھ بی نے و نیا ہیں پیدا کئے ہیں اور و بال ہوشم کے پرندے ہیں جو مقد تعاق نے و نیا ہیں ہیر پرندے نے اپنی اپنی زبان میں اس شخص سے کارم کیا۔ کہ السلام علیک یا ولی اللہ بعنی اللہ تعالی کے ولی تجھ پرسلامتی ہو، پس بی تقراس کا دل تھم اتو بیٹنی اللہ تو بیٹنی اللہ تو بیٹنی اللہ تعالی کے ولی تجھ پرسلامتی ہو، پس بی تقراس کا دل تھم اتو بیٹنی اللہ تو بیٹنی کے دلی تھے اس کا میں کے پنچہ ہیں گرفتار ہے۔





#### بأب بفته

## واليان مُلك وسلاطين يرتلبيسِ ابليس كابيان

ابلیس نے اس فرقہ پر بکثر ت وجوہ سے تلبیس کر دی۔ان میں سے اصلی تلبیبوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔

(وجہاول) ان لوگوں کے وں میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰتم کو مجبوب رکھتا ہے۔ اگر بیانہ ہوتا تو یوں تم کو سلطان بنا تا اور کیوں بندوں پرنائب کرتا۔ بیلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر بیوگ حقیقت میں اس کے نائب بیس، تو اس کے قانون شریعت پر تھم کریں اور اس کی مرضی مناش کریں ، تو ابستہ وہ ان کو پیند فرمائ گا۔ ربا ظاہری سلطان ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے سلطنت بمشرت ایسے لوگوں کو وہ قطعا میفوش وہ شمن رکھتا تھا اور بکشرت ایسے لوگوں کو دنیا میں سلطنت برہ وہ اور فرعون ونیا میں سلطنت وہ سعت دی جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ (جیسے نمر وہ اور فرعون وغیرہ) اور ان میں سے بہتوں کو انبیا سالطنت جو ان کوعطا کی تھی ان پر وہ ال تھی۔ پچھان کر ڈالا ، اور مغلوب کر کے پریشان کیا۔ تو بیسلطنت جو ان کوعطا کی تھی ان پر وہ ال تھی۔ پچھان کے واسطے بہتری نہتی ۔ دوات بھی اس تکم میں ہے۔ ایسے بی بدکاروں کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا:

#### ﴿الَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيزُ دَادُوْا اثُّمَّا ﴾ 4

'' نعنی ہم نے ان کوای لیے ڈھیل دے دی تا کہ گناہ بردھا نمیں''

(وجہ دوم) یہ کہ اہلیس ان لوگوں ہے کہتا ہے کہ سلطان اور والی ملک ہونے کے واسطے
ہیت درکار ہے ۔ تو اس کا بیطر یقد نکالتے ہیں کہ عم حاصل کرنے ہیں حقارت بجھ کر تکبر کرتے
ہیں عاموں کی صحبت کواپنی شان کے فلاف و کیھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ اپنی جہاست
کی رائے پڑمل کرتے ہیں تو وین ہر باد ہوتا ہے ۔ یہ تو فلا ہر بات ہے کہ جن لوگوں کی صحبت
ہوان ہی کی خصلت طبیعت میں آجاتی ہے ۔ پس جب و نیا چاہے والے جاہلوں کی صحبت ہر دم
رہی تو طبیعت میں خودو نیا جا ہے کی خصلت

ہ جورتی اورایسی کوئی چیز آ ڑے نہ آئی جواس بدخصلت کوروکتی ، یاطبیعت کواس بدخصلت سے جورگتی ۔ بس میمی بربادی کا سبب ہے۔

(وجہ سوم) یہ کہ الجیس ان کو (جانی) دشمنوں سے خوف ولاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر طرف

ہمت مضبوط پہرے رکھو، تو بیچارے مظلوم لوگ ان تک بیٹے نہیں سکتے اور جولوگ ان کی طرف
مظالم دور کرنے پر مقرر ہیں وہ اپنے کام میں سست ہوتے ہیں ۔ عمرو بن مرة الجہنی جی بیٹے نے
رسول اللہ مظالیۃ تو سے حدیث روایت کی کہ'' جس کسی کو القد تعیالی نے مسلمانوں کے امور میں
سے کسی امر کامتو کی مقرر کیا، پھراس نے مسلمانوں کی حاجت دضرورت وہی جی جی جاب کرویا
(لیعنی پہرہ چوکی مقرر کی کہ حاجت والے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں) تو القد تعیالی اس حاجت
وضرورت وہی بی جاب فرمائے گا) ﴿ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیامت میں جب وہ ب

(وجہ چہارم) یہ کے سلاطین وامراا پسے لوگوں کوکار پر دازمقرر کرتے ہیں جواس کام کے لائق نہیں ہوتے کہ ان کوعلم ہے اور نہ دیا نت وتقویٰ ہے پس بیکار پر داز بخت بدی و معصیت کے انبار ان کے پاس بیجیج رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کی آہ و بدعات کے ذخیرے ان سلاطین پر بھی جمع ہوتے ہیں اور یہ جائل کار پر داز سب لوگوں کو بیوع فاسدہ سے دام مطلاتے ہیں اور جس مخفی پر شرعی سز المعین نہیں لازم آتی اس کوحد مارتے ہیں تو فاسدہ سے شاہ ان والیان صوبہ کے در بعد سے سلطان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ حالانکہ سلطان جائل ہیں جھتا ہے کہ ہم تو والی صوبہ کے ذریعہ سے سلطان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ حالانکہ سلطان جائل ہیں جھتا ہے کہ ہم تو والی صوبہ کے ذریعہ سے سلطان پر بھی مائد ہم عذا ب الہی سے چھوٹے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ خیال باطل ہے۔ کیا یہ سئلہ بھی نہیں جانے کہ اگر والی ذکو قانے لوگوں سے ذکو قالی خود ضامن ہوگا۔

ابوداؤد: كتاب الخراج والامارة ، باب في ما يلزم الامام من امر الرعبة ، رقم ٩٣٨ ـ تر فدى: كتاب الاحكام ، باب ما جاء في امام الرعبة ، رقم ١٣٨١ متدرك اى كم ١٣٥٠ ١٠٠٠ كتاب اما حكام ، رقم ما ١٨٥ متدرك اى كم ١٣٥٠ ١٠٠٠ كتاب اما حكام ، رقم ١٤٩٠ ـ وفي مندالشاميين ٢٠١١ ، وقم ١٣٠٠ ـ

ه المحلق (وجه پنجم) یا که شیطان ان سلاطین کو دکھلا تا ہے کہ امور سیاست میں داخل ہو کرتم اپنی رائے پر عمل کرنے میں اچھی تدبیر کرو گے ۔لبذا بیشریعت کے مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ بھی اس شخص کا ہاتھ کا نے ہیں جس کا ہاتھ کا ٹنا جا ئز نہیں اور بھی اس کونل کرتے ہیں جس کا قال طلال نہیں ۔ان کا بیددھو کہ ہے کہ بیسیاست ہے۔جس کا دوسرامطلب بیہ ہے کہ شریعت ناقص ہے،اس کو تکملہ اورضمیر کی ضرورت ہے،اور ہم اپنی آ راء کی پخیل کررہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے۔اس لیے کہ شریعت سیاست الہی ہے اورمحال ہے کہ خدائی سیاست میں کوئی خلل ما کمی ہوجس کی وجہ ہے اس کومخلوق کی سیاست کی ضرورت ہو۔اللہ تعالیٰ قرماتا ہے: ﴿ مَا فَوَ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ • (بم نے كتاب ميس كوتى چيزيس حِيورٌى) اورارشاد ہے:﴿ لا مُعقِب لِمُحكِّمِه ﴾ 🤣 (اس كَتَكُم كوكونَي مثانے والانبيس) توجو اس سیاست کا مدعی ہے وہ دراصل شریعت میں خعل اور کمی کا دعویٰ کرتا ہے ،اور پیکفر کی بات ہے۔ ہم کوخبر ملی ہے کہ عضد الدولہ دیلمی ایک لونڈی ہے میلان رکھتا تھا جس کی طرف اس کا ول لگار ہتا تھا۔اس رافضی نے تھم دیا کہ اس لونڈی کو دریائے وجلہ میں غرق کر دیا جائے تا کہ دل کاتعلق جا تارہے،اور تدبیرمکی میں اس کی وجہ ہے ضل واقع نہ ہو۔مصنف ہمیں اندہ کہتا ہے کہ سے محض جنون و جہانت ہے۔ کیوں کہ بے جرم اس مسلمہ کاتل کرناکسی طرح حلال نہ تضااوراس کو

> مقابلہ میں مصلحت کوئی چیز نبیں ہے (بلک مترجم کہتا ہے کہ اللہ کے عکم کے مطابق ﴿ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْصِ بَعُدَ اصُلاَ جِهَا ﴾ 🕏

''اس کوصلحت سمجھنا بھی گفر کے قریب ہے۔ کیوں کہ اگر اصلاح شریعت ہے تو اس کے خلاف فساد کواصلاح تھہرا ٹامخالفت ہے۔''

جائز سمجھنا کفر ہے اور اگر جائز نہ جانے لیکن مصلحت سے سیاست قرار دیے ہتو بھی شرع کے

(وجیشتم )ابلیس ان لوگوں کولیھا تا ہے کہ اموال سلطنت میں جس طرح جا ہوا ہے حکم سے خرج کرو، کیوں کہ بےتمہار ہے تھم میں داخل ہے۔ بینسیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ جو شخص اپنے مال میں مُسرِ ف ہواس پرشرع کے حکم میں حجر ہے۔ یعنی قاضی حکم دے کہا*س کے* 

المجاب تقرفات مالی نافذند بموں کے ۔ تو جب ذاتی مال میں یہ تکم ہے تو خیال کرلوکہ سلطان تو جمیع مسلمانوں کے اموال خزانہ کا محافظ ہے تو وہ غیروں کے مال میں کس طرح خود مختاری سے مسلمانوں کے اموال خزانہ کا محافظ ہے تو وہ غیروں کے مال میں کس طرح خود مختاری سے ہے جا خرج کرسکتا ہے ۔ ان اموال خزانہ سلطنت میں سے سلطان کا حق فقط اس کے کام کی اجرت کے اندازہ برہے۔

ا بن عقبل میسید نے فر مایا کہ ہم کوخبر مینچی کہ حما دینے ولید بن یز بیدالاموی خلیفہ کی مدح میں کچھاشعار سنائے تو اس نے خوش ہوکر بیت المال میں سے بچیاس ہزاررو پیداور دولونڈیاں انعام طور بردیں اور فرمایا کہ عجیب بات ہے ہے کہ عوام الناس سے بات اس کی تعریف میں بیان كرتے ہيں۔حال نكديداس كے حق ميں انتہاكى ملامت ہے كيوں كداس نے مسلمانوں كے بیت المال میں اس طرح بے جاتصرف ہے اسراف کیا گویا خوان الشیاطین ہے بڑھ گیا۔ مصنف مینید نے کہا کہ بعضوں کو بیرجایا ہے کہ فلال قتم کے لوگوں کو نہ دینا جا ہے۔ حالانکہ بدلوگ حقیقت میں یانے کے مستحق تھے۔تو بیاسراف کے ساتھ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ شخ نے شاعروں کی غدمت میں بدوجہ فرمائی کہ اس بے حیا فرقہ نے اسلام میں شیطان کی اصلی قباحت بھیلانے کا بیڑا اٹھایا ،اور بادشاہوں کا د ماغ تکبر سے بھر دیا۔ مثلًا اس نے بادشاہ کی تعریف کی کہ حق تعالی فارغ ہے کہ اس نے اپنی وات کا سابیطن اللہ ا پنی خلق پر ڈال دیا۔تو سامیہ میں راحت ہے بسر کرتے ہیں جب تک ذات یاک ہاتی ہے سے ساہ بھی باقی رہے گالہٰذاہم یا وَں پھیلاتے سوتے ہیں اوراگرا یسے سایہ میں ہم کورا حت نہ ہوتو ہم ناشکرے ہوں گے۔ کیوں کے سایہ درخت سے نیندآتی ہے تو ہم عذاب آخرت اور نکال دنیا سب سے بے خوف ہوئے۔ایی مرح سے شاہ کا دماغ تکبر سے بھر گیا۔جس تکبر سے شیطان ملعون ہوا وہ بلائے تکبر امرامیں عام ہوگئی علاٰذلیل کیے گئے اور شریعت کا لباس وخوراک وغیرہ سب حقارت ہے دیکھا گیا اور دنیا دی آرائش اصل مقصود ہوگئی جی کہ سلطنت ایک نعمت عظمی مجھی گئی اور بادشاہ کی اولاد ہی اس کی جان کی خواہاں ہوگئی بادشاہ اور جمہوری سلطنت طریقه کا جاتار ما-کہاں تک اس کی خرابیاں بیان ہوں۔ ذراغورے سب ظاہر ہوجاتی ہیں، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) وجہ ہفتم ) ابلیس نے امراد سلاطین پر رجایا کہ فی الجملہ معاصی و خوانفس تمہارے واسطے چنداں مضر نہیں جب کہ تمہاری قوت سے ملک میں امن و امان ہے اور راہوں کی حفاظت ہے۔ یہی تو تم سے عذاب دفع کرےگا۔ (جواب) یہ ہے کہ جابل سلطان سے کہا جائے کہ تم تو اس واسطے مقرر ہوئے تھے اور تمہاری طاعت سب پر لا زم کی گئی کہ مما لک اسلام کی حفاظت رکھواور راہوں کی حفاظت کروتو تم پر حق واجب تھا پھر تم نے کیا ایسا کام زائد کیا ہے۔ جس سے عذاب دور ہونے کے امید وار ہو۔ گنا ہوں سے تم کوشع کر دیا گیا تھا تو جو کچھتم پر واجب تھا وہ تو تم عذاب دور ہونے کے امید وار ہو۔ گنا ہوں سے تم کوشع کر دیا گیا تھا تو جو پچھتم پر واجب تھا وہ تو تم ہوگا۔ سے پورااوان ہواور جس سے شع کیا گیا تھا اس میں بڑھ کرنافر مان ہوئے تو عذاب کیوں دفع ہوگا۔ سے پورااوان ہواور جس سے شع کیا گیا تھا اس میں بڑھ کرنافر مان ہوئے تو عذاب کیوں دفع ہوگا۔ انظام کیا ہے۔ ویکھوسب حالات کیے مشتقیم ہیں۔ حالانکہ ذراغور سے دیکھوتو معلوم ہوج سے کہ گرت خلل وخرا بی موجود ہے۔

قاسم بن طلحہ بن محمد الشاہد ہے روایت ہے کہ میں نے علی بن میسی وزیر کو دیکھا کہ ایک شخص کوانگور فر وخت کرنے کے واسطے مقرر کیا تھا۔ وہ انگور فر وشوں کے یہاں بیچا تھا جب کوئی شخص ایک ٹوکر انگور فریدتا تو اس پرنمک چھڑک ویتا کہ شخص ایک ٹوکر انگور فریدتا تو اس پرنمک چھڑک ویتا کہ اس ہے شراب نہ بن سکے۔قاسم نے بیھی بیان کیا کہ میں نے سلاطین کو پایا کہ نجموں کورا ہوں پر بیٹھنے ہے رو کتے تا کہ نجوم پر عمل کرنا لوگوں میں نہ پھیل جائے اور ہم نے لشکر کواس صفت کے ساتھ پایا کہ کسی کے ساتھ ہے واڑھی مونچھ کا لونڈ انہ تھا ، جو کا کل بنائے اور بال سنوارے ہو، یہاں تک کہ جمیوں کا میل جول بڑھا تو انہوں نے بیٹش ایجاد کیا۔

(وجہنم) اہلیس نے ان کی نظر میں رچایا کہ خت مار پیدے سے لوگوں کے مال تھینے لیس لین مال گزاری وخراج وغیرہ بہت بختی سے وصول کرتے ہیں اورا گرکسی عامل وغیرہ نے خیانت کی تواس کا مال صبط کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ اختیار فقط اس قدر ہے کہ خائن پر گواہ قائم کریں یا اس سے قتم لیس ہم کوروایت بہنچی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز برشیات کوان کے ایک عامل نے لکھا کہ ایک قوم نے خداوندی مال میں خیانت کی ہے اور بدون عذاب وسرزا کے ان سے وصول کرنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ تو جواب میں لکھا کہ اگر وہ لوگ اپنی اس خیانت کے ساتھ خدا سے ملیس تو

٥٩٤ (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢

جھے ذیادہ پندہ ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کے خون کا مظلمہ لائے ہوئے خدا سے ملوں۔

( وجہ دہم ) ابلیس نے ان کورجایا کہ اول تو کمزور رعایا سے مال چھین لینے ہیں پھراس مال کو خیرات کرتے ہیں ۔ اس زعم پر کہ اس سے گناہ مث جائے گا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ صدقہ کا ایک درم ہمارے وی درم ہمارے کا اور یہ باطل دمحال ہے۔ کیوں کہ زبروی چھین ایک درم ہمانے گا اور یہ باطل دمحال ہے۔ کیوں کہ زبروی چھین لینے کا گناہ باتی ہے اور رہاصد قہ کا درم تو وہ اگر اس غصب کے مال سے تھا، تو قبول نہ ہوگا اور اگر مال صال اس سے تھا تو بھی وہ غصب کا جرم معاف نہیں کر اسکتا اس لیے کہ فقیر کو دینا پچھ دو سرے مطلوم کا حق باتی دہے کہ وہ اس محاف نہیں کر اسکتا اس لیے کہ فقیر کو دینا پچھ دو سر و غیرہ مظلوم کا حق باتی دہے کہ اور کہ امریدر کھنا کفریش واضل ہے )

(وجہ یازدہم) ابلیس نے ان کور چایا کہ وہ معاصی پراصرار کے ساتھ ساتھ سلحا کی ملاقات کا بھی بڑا شوق رکھتے ہیں اور ان سے اپنے حق ہیں وعائیں کراتے ہیں۔ شیطان ان کو سمجھا تا ہے کہ اس سے گنا ہوں کا پلز اہلکا ہو جائے گا۔ حالا نکہ اس فیر سے اس شرکا دفعہ نہیں ہوسکتا۔ ایک مرتبہ ایک تاجرایک محصول وصول کر نیوالے کے پاس سے گزرا۔ اس چنگی والے نے اس کی شتی روک کی۔ وہ تاجرا پنے زمانے کے مشہور صالح مالک بن وینار پر النہ کے پاس آیا اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ مالک بن وینار پر النہ کے اور اس تاجر کی سفارش کی ۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی۔ وہیں ہے کہ لواد یا ہوتا کی ۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی۔ وہیں ہے کہ لواد یا ہوتا کی ۔ اس نے ان کی بڑی کا نا جا کر رو پیدوسول کر کے رکھتا تھا) فرمایا کہ اس برتن کی طرف اشارہ کر کے (جس ہیں وہ چنگی کا نا جا کر رو پیدوسول کر کے رکھتا تھا) فرمایا کہ اس برتن کی طرف اشارہ کر کے دعا کرے۔ پھر فرمایا کہ ہیں تہمارے جن ہیں دعا کیا کروں جب کہ ہزار آدمی تمہارے لیے وعا کرتے ہیں۔ کہ ہزار آدمی تمہارے لیے وادم کرتے ہیں۔ کہ ہزار آدمی تمہارے گی اور ہزار کی نہ تی جائے گی۔ تمہارے لیے بدعا کرتے ہیں۔ کہ ہزار آدمی تمہارے کی میں کی جائے گی اور ہزار کی نہ تی جائے گی۔ تمہارے لیے بدعا کرتے ہیں۔ کہ بزار آدمی تمہارے گی اور ہزار کی نہ تی جائے گی۔ تمہارے کے بدعا کرتے ہیں۔ کہا ایک آدم برار کی نہ تی جائے گی۔

(وجہ دواز دہم) بعضے تمال اپنے بالا دست حاکموں کے داسطے کام کرتے ہیں اور وہ تمال کوظلم کا تھم کرتا ہے تو یہ تخوس تظلم کرنے گئا ہے۔ الجیس اس کو بہکا تا ہے کہ اس کا گناہ اس سردار پر ہے جس نے یہ تھم دیا ہے۔ بچھ پرنہیں ہے کیوں کہ تو اس کے تھم وقانون کے موافق عمل کرتا ہے حالا تکہ یہ میض باطل ہے اس لیے کہ بیٹھس اس کے تلم میں اور ظالمانہ قانون کے مل درآ یہ میں حالا تکہ یہ میض باطل ہے اس لیے کہ بیٹھس اس کے تلم میں اور ظالمانہ قانون کے مل درآ یہ میں

اس کا مددگار ہے اور جو کوئی ظلم و گناہ میں دوسرے کا مددگار ہووہ عاصی ہے۔ چنانچہ رسول القد منا ہے فیم نے خمر (شراب) کے بارہ میں دس آ دمیوں پر لعنت فر مائی۔ اللہ سود کے کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت فر مائی ہے۔ اللہ اور اک تشم میں سے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت فر مائی ہے۔ اللہ اور ای تشم میں سے سے کہ مال مملکت بالا دست کے باس فصب وظلم وغیرہ سے جمع کرکے لے جاتا ہے اور خوب جانتی ہے۔ جعفر جانتی کہ وہ ہے جمع کر کے لیے جاتا ہے اور خوب جانتی ہے۔ جعفر جانتی ہے کہ وہ ہے جا حرکات میں خرج کرتا ہے تو یہ جی ظلم کی اعانت ہے۔ جعفر بن سلیمان جو تھے کہ کہ جی کہ جی اللہ بن و بینار میں دیار میں اور فر ماتے تھے کہ آ دمی کی دیات کے واسطے یہ کافی ہے کہ بیت المال میں دیات کرنے والوں کا معین ہو۔



البوداؤد: كتاب الاشربة ، باب العتب يعمر خمر ا، قم ٣٩٧٣ ترين كتاب الهيوع، باب النبي ان يخذ الخمر خلّ ا، قم ٣٩٧ سرة يورا وربي العاشرية ، باب لعنت الخمر على عشرة الوجيه، قم ١٣٨٠ سندرك الحائم ٢٠٠٠ كتاب البيوع، قم ١٣٠٩ سندرك الحائم ٢٠٠٠ كتاب البيوع، قم ١٣٠٩ سند أكل الرباء وموكله، وقم ١٩٠٩ مسلم : كتاب البيوع، باب لعن آكل الرباء وموكله، وقم ١٩٠٩ سلم : كتاب البيوع، باب لغن أكل الرباء، البيوع، باب في آكل الرباء، وموكله، وقم ١٣٣٣ سابين ماجة ، كتاب التجارات، باب التغديظ في الرباء، وقم ١٤٠١ سنن انكبري للبيمة مي الم البيوع، باب ماجاء في إكل الرباء، وقم ١٢٠١ سنن انكبري للبيمة مي ١٥٠٤، كتاب البيوع مباب ماجاء في إكل الرباء، قم ١٢٠١ سنن انكبري للبيمة مي ١٨٥٠، كتاب البيوع مباب ماجاء في التنفد يد في تحريم الرباء واحمد: الم ١٣٠٨.



#### باب بشتم

#### عابدول برعبادت ميں تلبيسِ ابليس كابيان

مصنف نے کہا ، واضح ہوکہ سب سے بڑا درواز وجس سے ابلیس لوگوں کے پاس آتا میں مصنف نے کہا ، واضح ہوکہ سب بیان ہے بھٹے داخل ہوتا ہے اور رہا عالم تواس کے بیہاں ہے کھٹے داخل ہوتا ہے اور رہا عالم تواس کے بیہاں سوائے چوری کے کسی طرح نبیس آسکنا ہے۔ ابلیس نے بہت سے عابدوں پر سیلیس اس لیے پھیلائی کہ ان وعلم شریعت بہت کم تھا کیوں کہ عابدوں میں اکثر میں حالت ہوتی ہوتی ہو ہو ہے جو دت کے لیے گوشہ نثین ہوجاتے ہیں۔ رہی ہی میں میں ہوتے ہوں علم میں میں ہوتے ہیں۔ رہی ہی میں ایکٹر میں ہوتے فرمایا کہ بیلے علم حاصل کر پھر گوشہ نثین ہو۔

ابلیس نے عابدوں پر اول ہے تنہیس ڈائی کہ انہوں نے علم پر عبادت کوتر جیج دی حالانکہ نوافل سے علم افضل ہے۔ پس ابلیس نے ان کی رائے میں یہ جمایا کہ علم سے عمل مقصود ہے اور عمل سے بہی عمل سمجھے کہ جو جوارح سے حاصل ہوتا ہے اور بینہ جانا کہ علم بھی قبلی عمل ہون قبلی عمل بہ نسبت ظاہری اعضاء کے اعمال کے افضل ہوتا ہے (بلکہ جوارح کا کوئی عمل بدون قبلی عمل بہ نسبت نظاہری اعضاء کے اعمال کے افضل ہوتا ہے (بلکہ جوارح کا کوئی عمل بدون قبلی عمل نبیت کے درست ہی نبیس ہوتا ) مطرف بن عبداللہ ایس نیس کے درست ہی نبیس ہوتا ) مطرف بن عبداللہ ایس نا کہ اکرا کہ داکہ عمال کرنا ستر غز وات سے بہتر ہے۔ یوسف بن اسباط ایس نے کہا کہ ایک باب حاصل کرنا ستر غز وات سے افضل ہے۔ معافی بن عمران بوتائی کہا کہ ایک جدیث کھنا جمھے تمام رات کی عباوت سے افضل ہے۔ معافی بن عمران بوتائی کہا کہ ایک حدیث کھنا جمھے تمام رات کی عباوت سے افضل ہے۔ معافی بن عمران بوتائی کہا کہ ایک حدیث کھنا جمھے تمام رات کی عباوت ہے۔

مصنف نے کہا کہ جب الجیس کی تیلییس ان لوگوں پر چل گئی اورعلم جیھوڑ کر انہوں نے عبادت کوا ختیار کیا تو اہلیس نے عبادت کی ہرشاخ میں ان پر تلمیس ڈالی ، چنانچہ ذیل میں بیان ہوتا ہے۔ موتا ہے۔

#### قضائے جاجت اور حدث میں تلبیس ابلیس کا ذکر

البیس نے بعض پر رچایا تو بہت دیر تک پائخانہ میں بیٹے رہتے ہیں۔اس سے جگرضعیف ہوجاتا ہے۔ جا ہے کہ انداز ہے بیٹے ۔بعض کو دیکھو کہ (پیشاب کرنے کے بعد) کھڑا ہو کر ٹہلآ ( 232 ) 232 ) 24 ( July ) ( Ju

اور بناوٹ ہے کھانستا ( بلکہ بنبنا تا ہے )اورا یک قدم اوپراٹھا تا ہے اور دوسرا دے مارتا ہے اور مسجهتا ہے کداس طریقہ ہے وہ خوب قطرات پیشاب ہے صفائی کرتا ہے حالانکہ وہ جس قدر الیی حرکات میں زیاد تی کرے گا ای قدر قطرات نیجے اتر نے شروع ہوں گے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی جوغذا وغیرہ کے ساتھ بیاج تاہے و وانہضام اور ترقیق غذا کے بعد بطور فضلہ مثانہ کی طرف بہادیا جا تا ہے اور وہاں جمع ہوتا ہے اور جب انسان خود پیشاب کے قصد ہے بیشت ہے تو جس قدر پیشا ب جمع ہوتا ہے اے توت دافعہ بہا دیتی ہے اور جب وہ کھڑا ہو کر کھنکھار نے لگا اور توجہ لگائی کہ بچھ نگے و طبیعت جو ہا قضاء حکمت البیہ جاری ہے وہ چیٹنا ب کا یانی مثانہ کی طرف لائے گی ۔اور ( چونکہ بہانے کی مقدار کا قصد نہیں ہےتو ) قطرات ٹیکائے گی اور پیے ترشح بمھی منقطع نہ ہوگا۔ بلکہ اس کو بیکا فی تھا کہ دوانگلیوں ہے نا ئز ہ کو نیچوڑ کریانی ہے دھوڈ التا۔ بعض کی بیرحالت ہے کدابلیس نے اس کو پانی بہانا اجھا بتلا یا حالا تک سب سے سخت ند ہب کےموافق بھی عین نجاست دور کرنے کے بعد سات مرتبہ دھونا کافی وافی نضااورا گراس نے ڈھیلوں اور پھروں کا استعمال کیا تو مخرج سے ادھرادھرا گر پچھے نہ لگا ،تو تبین پھروں سے صاف کرنااس کو کافی تھا جب کہ صاف ہو جائے اور جس کسی نے اس پر قناعت نہ کی جوشرع نے طریقہ بتلایا ہے تو وہ بدعتی ہے ،شرع کامتیج نہیں ہے۔

وضومين تلبيس ابليس كاذكر

ابلیس ان جائی عابدوں میں ہے بعض پرنیت میں تلمیس کرتا ہے۔ چنانچیم دیکھو کہ وہ پور پے در پے زبان ہے بگرا ہوں کہتا ہے کہ میں رفع حدث کی نیت کرتا ہوں، پھر کہت کہ نماز مباح ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اس سب تلمیس کا مباح ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اس سب تلمیس کا سب یہ کہ وہ وہ شیطان اس پر وہوسہ پر وہوسہ ڈالنے میں غالب ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ نیت تو دلی قصد وارا دہ کا نام ہا ورز بانی لفظ پچھ بھی نیت نہیں ہا اورا گرفرض کر و زبان ہی ہے کہ اتھا تو ایک مرتبہ کہنا کافی تھا، اس میں دود واور تین تین مرتبہ زبان سے بجنے کے زبان ہی ہیں۔ (مترجم کہنا کافی تھا، اس میں دود واور تین تین مرتبہ زبان سے بجنے کے سکھلا یا ہو کہ اس کے معنی دل میں لاؤ۔ پھران جاہلوں نے بچوں کو تعلیم کے طور پر زبان سے سکھلا یا ہو کہ اس کے معنی دل میں لاؤ۔ پھران جاہلوں نے ای لفظ کونیت قرار دیا ) بعض عابد

جائل کی بیرحالت ہے کہ اس کو وسوسہ دلایا کہ تم اس پانی پیس غور کر وجس سے وضو کر وگے۔ بید بھلا تم کو پاک کہاں سے میسر ہوا تو تمہارا وضومتکوک ہوگا غرض ہر طرح کے بعید احتال اس کے ذہن میں ڈالنا ہے۔ حالانکہ اس شخص کے واسطے شرع کا فتو ی بیرکا فی تھا کہ پانی اصل میں پاک ہے تو کسی احتال کی وجہ سے وہ پاکیزگی سے خارج نہ ہوگا۔ (مترجم کہنا ہے کہ بعض کو دیکھو کہ ہے تو کسی احتال کی وجہ سے وہ پاکیزگی سے خارج نہ ہوگا۔ (مترجم کہنا ہے کہ بعض کو دیکھو کہ کہنا ہے کہ بعض کو دیکھو کہ کہنا ہے کہ بعض کو دیکھو کہ کے منہ کتو کی ہے وضو کا پانی نہیں لیت کہ شایداڑتی چڑی نے اس میں بیٹ کر دی ہوا ورش ید کوئی اس میں گر کرم گیا ہو۔ اور ایسے او ہام سے وہ تا لا ہے ودریا تلاش کرتا ہے ، اعدو فہ باللہ من وساو میں المشیاطین)

بعض پرتلمیس ڈالنا ہے کہ بہت پائی بہاؤ۔اس میں چار باتیں کروہ جمع ہو جاتی ہیں۔

(اول) پائی میں اسراف (دوم) وقت ہر باد کرنا جس کی قیمت کا پچھانداز فہیں ہوسکنا۔ کیوں کہ یہ وسواس نہ واجب ہے نہ صحب (بلکہ نہ موہ فہیج ہے تو عمر ہر باد ہے )۔ (سوم) شریعت پر تعنی کرنا ، کیوں کہ شرع نے تھوڑ ہے پائی کے استعال کی تا کید فر ، اُل اور اس نے اور اس عظم پر قناعت نہ کی اور کافی نہ جانا۔ (چہارم) شرع نے تین بار دھونے ہے زائد کوظلم وتعدی تھہ بایا تو یہ موٹ میں اول ہی ہے دافل ہوا۔ اکٹر بید و کھا گیا کہ وضویس ہے اس نے بہاں تک طول دیا کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ یاس کا اول وقت فضیلت کا جاتا رہایا جماعت جاتی رہی ۔ اہلیس اس کوری کیوں کہ تو اس وضویس احتیاط کر ، کیوں کہ تو ایک عبادت کو اس کو تنہیں میں اس طرح پھنسا تا ہے کہ تو اس وضویس احتیاط کر ، کیوں کہ تو ایک عبادت کو مشروع کرتا ہے کہ اگر بیدورست نہ ہوئو نماز ہی درست نہ ہوگی ۔ اس عابد کوذ راغور کرنا چا ہے تھا کہ دوہ احتیاط میں نہیں ہے بلکہ ہے جا کا نفت واسران و بیبودگی میں گرفتار ہے۔ ہم نے تو بہت کہ وہ اس میں گرفتار ہیں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ ہمارا کھانا بینا ایسے دیکھے ہیں جواس قسم کے وسواس میں گرفتار ہیں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ ہمارا کھانا بینا درائ کو فیبت ہیں جواس آئی ذبان کو فیبت ہیں۔ کاش ایسا جائل برعکس کر لیتا یعنی زبان کو فیبت ہوں وضواور اس کے پائی میں شرع کھم نے بیٹی جواس ڈیکور کرتا۔ یہ خیال کو اور ان کو خیبت ہوں دیکھور اور ان کو خیب ہوں اور دیکھور اور ان کو خیبت ہوں دیکھور اور دیکھور کیا گور میں احتیاط میکھور کیا گور کیا گور کیا دیا کو میں احتیاط میکھور کا کور کور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور

عبدالله بن عمر و بن العاص طِلْلنَّهُ نَهُ كَهَا ٱنْحُضَرت من لِيَّالِمُ كَاكْرُ رسعد طِلْلَنْهُ كَي طرف اس حال میں ہوا كہ وہ وضوكررے تھے۔فر مايا''اے سعد! په كيا اسراف ہے۔سعد طِلْلَنْهُ نَهُ عُرض المراح المنظمة المراح المنظمة المراح المعاملة المراح المر

ابونعامہ بڑاتھ انے کہا کہ عبداللہ بن مخفل بڑاتھ نے اپنے جیٹے کونماز کے بعدطول طویل وعا کرتے سنا کہ النبی اجھے فردوں وجو اور لیس میں یہ ہ نگرنا ہوں اور وہ مانگرنا ہوں تو عبداللہ بڑاتھ نے رسول فرہ یہ اس کہ النبی المجھے فردوں وجو است کر اور جہنم سے بناہ مانگ ۔ کیوں کہ میں نے رسول اللہ سن بیز فرسے سنا 'اس امت میں ایک تو م ہوگی جو دما کرنے میں اور وضو کرنے میں صد سے بوج جا کیں گے۔' کا ابوشو فرب نے کہا کہ میں ایک تو م ہوگی جو دما کرنے میں اور وضو کرنے میں صد سے بوج جا کیں گے۔' کا ابوشو فرب نے کہا کہ میں ہے آدمی ایک مشک سے وضو کرتا ہے ، اور ایک پھوال سے نہا تا ہوا ور کرتا ہے ۔ کرتا ہے ۔ اور ایپ پی سافی بیٹ نے کہا کہ جا ہے اور ایپ نی سافی بیٹ کے طریقہ سے مخالفت کرتا ہے ۔ ابوالوفاء این عقیل جیٹ کہا کہ جانے عاقلین کے نود کی خوبی وقت کی حفاظت اور عبادت ابوالوفاء این عقیل جیٹ کہا کہ جا ہے عاقلین کے نود کی خوبی وقت کی حفاظت اور عبادت میں پائی کے ساتھ تکلف نہ کرنا ہے اور بیشک حضرت سن بیش کے فرایا ''کہ جس اعرائی نے مسجد میں پیش ہے کردیا تھا اس کے چیشا ہے پرایک ڈول پائی بہا دو' گا اور منی کے فق میں فرایا

النصوء وكراهية التحدى في التصدق الإ ٢٢١ - ١٠ الماء الم ١٩١٥ النفيل الماء الم ١٩١٥ الم ١٩١٥ الم الماء الم ١٩١٥ الم ١١٥ الم ١٩١٥ الم ١٩١٥ الم ١٩١٥ الم ١٩١٥ الم ١٩١٥ الم ١٩١٥ الم ١١٥ الم ١٩١٥ ال

الم الكبرى للبينتي ٢/ ٣١٨ ، كتاب الصلاقة باب المئتى يعميب الثوب يسنن دار تطنى: ١ ٢٠٠٥ ، كتاب الطهارة ، المارة ، المارة ، المارة المارة المارة المارة المنارة المنارة المنيني ، رقم ١٣٣٠ ـ احمد: ٢ / ٢٣٣٠ ـ الطيم الى في الكبير: ١١/٨٨١ ، رقم ١١٣٣١ ـ المعارة المنارة المنارة

ابوداؤد: كتاب الطهارة اباب في الاذي يعيب الععلى ، قم ٣٨٥ سن الكبرئ بيهى ٢٠ مه ١٠٠٠ كتاب الصلوة ، باب طهارة الخف والعطل ... ابوداؤد: كتاب الطهارة ، باب في الاذي يعيب الذيل ، قم ٣٨٣ - ترخي : كتاب الطهارة اباب ما جاء في الوضوه من الموطئ ، قم ١٣٠٠ ان ماجة : كتاب الطهارة ، باب الارض يطيم بعضها واعصا ، وقم ١٣٥٠ - المراح وارى ١٠/١٠ من كتاب الطهارة ، باب الارض يطيم بعضها واعصا ، وقم ١٣٠١ - ١٠٠٠ كتاب الطهارة ، باب الارض يطيم بعضها واعصا ، وقم ١٣٠١ - ١٠٠٠ كتاب الطهارة ، باب الارض يطيم بعضها واعصا ، وقم ١٣٠١ - ١٠٠٠ كتاب الطهارة ، باب الاستحق يصيب الثوب ، وقم ١٣٠٤ - ترخي كتاب المسلام و المنافق والمستحق يول الغلام الرضيع ، وقم ١٢٠ - اين ماجة اكتاب الطهارة ، باب ما وي في بول العنى والمستحق والمستحق والمستحة والمنافق والمنافق والمستحة والمنافق والمستحة والمنافق والمستحة والمنافق والمستحة والمنافق والمستحة والمنافق والمنافق والمستحة والمنافق والمنافق والمنافق والمستحة والمنافق و

کی جائے ہیں جائے ہیں ہے تو ایک وہ تھ جس نے متجد میں بیٹے کر بیٹاب کر دیا تھا۔ ( لینی بیلوگ بیٹاب سے چندال احتیاط نہ کرتے تھاور نہان کے ہاتھوں کا احتیاط ہے دکھنا قطعی معلوم ہوا لیکن نجاست فلا ہر نہتی ) اور حضرت محمد من بیٹونلے نہ بیسب ہم لوگوں کو تعلیم فرمانے کے لیے کیا تھا اور آگاہ فرمایا کہ پانی اصل طہارت پر ہے۔ رہا یہ کہ حضرت محمد منا پیٹا ہے فرمایا ''تم لوگ پیٹاب سے پر ہیز کرو' کا تو اس کے معنی سجھنے جائیں ۔ یعنی پر ہیز کرنے کی حد معلوم ہے۔ بیٹاب سے پر ہیز کرو' کی تو اس کے معنی سجھنے جائیں ۔ یعنی پر ہیز کرنے کی حد معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں کہیں پیٹاب لگ جائے اس سے خفلت نہ کرو بلکہ اس کو پانی سے دھوڈ الو۔ وسواس یہ ہے کہ وہ پانی کے چیچے مگ گیا ، اور یہاں تک بہا تارہا کہ وقت نکل گیا اور الی بیہودگی میں وقت گزارد یا کہ شرع نے اس کا تحکم نہیں ویا ہے۔

مصنف بین سے تھے۔ پہلے پائی بہت بہایا کرتے تھے پھراس کورک کرکے بہت کم پائی سے وضوکیا تو ایک شخص نے ان سے اس کا سبب بوچھا تو اسود نے فرمایا کہ میں ایک رات سور ہاتھا کہ ایک ہا تف نے جھے آواز دی کہ اے اسود! بدکیا اسراف ہے۔

یجی بن سعید الانصاری نے سعید بن المسیب سے ہم تک بیرحدیث پہنچائی کہ جب وضو تین مرتبہ سے بڑھا تو وہ (برائے ثواب) آسان پر بلندنہیں کیا جاتا ہے۔ بیس نے کہا کہ احجمااب میں ایسانہ کرول گا۔ چنانچاب مجھےا کی چلو پانی کفایت کرتا ہے۔



الطوعة منه وقم 100 من الطهارة إب بهرة البول الامر بالتئز ومنه وقم 100 مجمع الزوائد: ا/ 100 كتاب الطوعة منه وقم 100 من المول التوب وقم 100 من كتف الطوعة من المعابة البول الثوب وقم 100 مركة فعن الاستار: ا/ 100 ما كتاب اللمبارة وباب الاستبرا من البول.

## و المنظم المنظم

اذ ان میں عابدوں پر <sup>تلبی</sup>س اہلیس کا بیان

من جملة تلبيسات كي تحسين بي يعنى كن وراكني سے اذان ديتے ہيں۔ حالا نكدامام مالك مجيسة وغيره نے اس كو تخت مكروہ جانا ہے۔ اس ليے كہ بياس مقام تعظيم سے نكال كرراگ وگانے كے مشابہ كرتى ہے۔

ازاں جملہ یہ کہ بیلوگ اذان فجر سے پہلے ذکر وہنیج دوعظ شروع کرتے ہیں اوران چیز دل کے نیج بیج میں اذان دیتے تو وہ گذشہ ہوجاتی ہے۔ علیانے ایسی چیز کو جواذان میں ملائی جائے مکروہ رکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ رات میں شب بیداری کرنے والا اکثر منارہ پر چر ھاہواقر آن کی سور تیس بلند آواز سے پڑھتار ہااور ذکر ہا آواز بلند کرتار ہااور وعظ کہتار ہا۔ گویا اس نے آواز ہ بلند کیا اور لوگوں کی نیند حرام کر دی اور جولوگ اپنے ججرہ میں شب بیداری وہتجد میں شے ان پر قرات گذکر دی۔ یہ سب منکرات میں سے ہے۔

نماز میں عابدوں پر تلبیس اہلیس کا بیان

اذال جملہ یہ کہ جواباس نماز میں پہنا جاتا ہے اس کو باد جود پاک ہونے کے بار باردھویا، اور

کمھی کی مسلمان نے اس کو چوا، تو بھی دھوڈ الا بعضان میں ایسے تھے کہ دجلہ میں اپنے کپڑے
دھوتے تھے۔ ان کے نزدیک گھر میں دھوتا کافی نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی یہ کیفیت تھی کہ
کپڑے کو میں میں لٹکاتے، جیسے بہودی کرتے ہیں۔ صحابہ ڈی کٹنڈ ان میں سے کوئی بات نہیں
کرتے تھے۔ بلکہ جب انہوں نے فارس فٹح کیا تو بہاں جو کپڑے ہاتھ آئے اور شرعاً پہنئے کے
لائی تھے یعنی ریشی وغیرہ نہ تھاان ہی میں نماز پڑھی اور ان کی چاددی وفرش کام میں لائے۔
لائی تھے یعنی ریشی وغیرہ نہ تھاان ہی میں نماز پڑھی اور ان کی چاددی وفرش کام میں لائے۔
کپڑ ادھوڈ الا اور بار ہا ایسا کرنے کے واسطے اس نے جماعت چھوڈ دی اور بہتوں نے خفیف
بارش میں اس خوف سے جماعت چھوڈ کی کہ ایسانہ ہواس کے کپڑے پر چھینٹ پڑ جائے۔ واضح
ہوکہ کوئی بدگان یہ زعم نہ کرے کہ میں یا کیزگی وطہارت و پر جیزگاری سے مانع ہوں نہیں بلکہ
موکہ کوئی بدگان یہ زعم نہ کرے کہ میں یا کیزگی وطہارت و پر جیزگاری سے مانع ہوں نہیں بلکہ

کرتا ہے۔ ان جملہ البلیس نے ان پرنماز کی نیت میں وسوسہ وتلمیس ڈالی۔ چن نچے بعض کو دیکھو کہ کہتا ہے۔ کہتا ہے بیہال تک کہا و کوع میں جاتا ہے تو ناچاریہ وسوسہ والا تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سجھتا کہاس رکوع میں جاتا ہے وقت اس کی نیت کیسے حاضر ہوگئی اور پہلے اس کو حاضری ہے کہا جی افزیق ہے۔ میرے خیال میں تو بجز اس کے اور پچھ نہیں کہا بلیس نے جا ہا کہ اس کوف ضری ہے کیا چیز مانع تھی۔ میرے خیال میں تو بجز اس کے اور پچھ نہیں کہا بلیس نے جا ہا کہ اس کوف ضری ہے کیا جیز مانع تھی۔ میرے خیال میں تو بجز اس کے اور پچھ نہیں کہا بلیس نے جا ہا کہ اس کوف ضیاب قر اُت وساعت وغیرہ حاصل نہ ہو۔

وسوسہ والوں میں بعضا سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی متم کھاتے ہیں۔ کہ اکثار کروں گا، اور بعضے طلاق زوجہ واعن ق نلام وصدقہ مال کی سم کھاتے ہیں۔ حالا نکہ بیس البیس کی تلبیسات ہیں اور النہ تعالیٰ نے شریعت ہمل، آسان اور الیک آفتوں سے پاک وصاف رکھی کے تلبیسات ہیں اور النہ تعالیٰ نے شریعت ہمل، آسان اور الیک آفتوں سے پچھ جاری ہوا رہمی حضرت مجمد من ایج نوا اپ کے اصحاب جی گھنے کے واسطے ان امور میں سے پچھ جاری نہ ہوا۔ ہم کوروایت پنجی کہ ابوحازم مسجد میں داخل ہوئے تو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلا یا کہ تم بے وضوی نماز پڑھنے کا قصد کرو، تو فر مایا کہ اے دشمن تیری نصیحت میرے تق میں بھی اس مرتبہ تک نہیں بہنج سکتی ہیں۔ تک نہیں بہنچ سکتی ہے۔

اس تلبیس کا کشف بیہ کے دوسور والے ہے کہا جاتا ہے کہا گرتو حضور نیت کا قصد کرتا ہے تو وہ حاضر ہے۔ اس لیے کہ تو کھڑا ہے۔ تا کہ فریضا واکر ہے اور نیت کا محل دل ہے نیز الفاظ کہنے واجب نہیں جیں۔ پھر بھی تو نے الفاظ سے اور کیے تو اب ور اپنی میں۔ پھر بھی تو نے الفاظ سے اور کیے تو اب ور برانے کی کیا وجہ ہے۔ کیا تیرا گمان ہے کہ تو نے بیس کہا حالانکہ کہد چکا ہے تو بہر مض ہے۔ مصنف برات نے کہا کہ جھے بعضے مشاکخ نے ابن عقبل برات کی ایک جج ب حکایت مصنف برات نے کہا کہ جھے اب بعضے مشاکخ نے ابن عقبل برات کی کا یک جج ب حکایت نقل کی کہ ایک شخص نے ابن عقبل سے پوچھا کہ یا حضرت میں عضور ہوتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ میں نے تجبیر نہیں کہی تو ابن عقبل برات ہوں کہ میں نے تجبیر نہیں کہی تو ابن عقبل برات ہوں کہ میں نے کہا کہ تو نماز چھوڑ دے تھے پر نماز واجب نہیں ہے۔ تو ایک قوم نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ نے کہا کہ تو نماز چھوڑ دے تھے پر نماز واجب نہیں ہے۔ تو ایک قوم نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ نے ان شخص کو یہ فتو کی دیا ہے تو این عقبل برات ہے نے فر مایا کہ حضرت میں منافظ کم غن الم مجائوں ختی یہ فیلی کی ا

'' بینی مجنون سے قلم اٹھالیا گیا ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو۔

المراجع المرا

مسعر عمینیہ نے بیان کیا کہ عن بن عبدالرحمٰن نے ایک رسالہ جھے دکھلا یا اور شم کھا کر کہا کہ بیمبر ہے والد کا لکھا ہوا ہے۔ جس نے اس میں دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ' دقتم اس اللہ پاک کی جس

الحدود ، باب ما جاء بیمن لا مجب علیه الحد ، رقم ۱۳۳۳ نی الحون بسرق اویصیب حذا، رقم ۱۳۳۰ رقدی: کتاب الحدود ، باب ما جاء بیمن لا مجب علیه الحد ، رقم ۱۳۳۳ نیاب الطلاق ، باب من یقع طلاقه من الا زواج ، رقم ۱۳۳۳ این ماجة : کتاب الطلاق ، باب طلاق المحتوه والصغیم والزیم ، رقم ۱۳۴۱ احد : ۲ ۱۰۱۰ اساین حبان مع الاحسان : الاحسان : الاعمان : باب التعکیف ، رقم ۱۳۳۱

المراج ا

بعضے وسواسیوں کا بید حال ہے کہ جب اس نے نیت صحیح کر کے تکبیر کہد لی تو پھر باتی نماز 
ہے بالکل مافل ہو جاتا ہے ً ویا نماز ہے فقظ یہی تکبیر مقصودتھی ۔اس تلبیس کا کشف بیہ ہے کہ وسواسی ہے بہا جائے کہ تکبیر تو اس عبادت میں داخل ہونے کے واسطے کہی جاتی ہے۔ پھر تو باتی عبدت عبد دت ہو بمز لد گھر کے ہے اس کی حفاظت عبدت ہو بمز لد گھر کے ہے اس کی حفاظت ہے نہ فل ہوا اور تکبیر جو بمز لد ورواز و کے ہے فقط اس کی حفاظت کرے۔

#### وَهِ فصل فَهُ

بعضے وسوای کود یکھا جاتا ہے کہ امام کے چیجے اس کی تجمیراس وقت جاکرٹھیک ہوتی ہے جب رکعت میں ہے بہت خفیف حصہ باتی رہ جاتا ہے۔ پھروہ ((سُسُحَانَگُ اللّٰهُ مَّا اور اعْمُو ذُ بِاللّٰهُ مِنَ المَشْيُطَانِ المَّوْجِيْمِ)) پڑھتا ہے اور امام رکوع میں جاتا ہے تواس کے ساتھ رکوع میں چا جاتا ہے یہ بھی الجیس کی تلمیس ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پچھ پڑھتا رہا۔ یعنی سُسُخانَگُ اور اَعْمُو ذُ بِاللّٰه وہ تو سنت تھا اور اس نے قرات فاتی جھوڑی جوواجب ہے کو کرواجب جھوڑی جوواجب ہے کو کرواجب جھوڑ کی جوواجب ہے کو کرواجب جھوڑ کرمسنون پڑھتارہ گیا۔

مصنف بین کیا کہ میں بیپن میں اپنے شیخ ابو بھر الدینوری نقیہ کے چیجے نماز پڑھا کرتا اور یہی کیا کرتا دایک مرتبہ انہوں نے ججے دیکھا تو فر مایا کہ اے فرزند! فقہانے امام کے پیچھے سورہ فی تحدواجب ہونے میں اختلاف کیا ہے اور (مسبخسانگ السلّف) وغیرہ دعائے استفتاح کے سنت ہونے میں کھا ختلاف نہیں کیا تو تو ایسے موقع پرسنت چھوڑ کر واجب میں مشغول ہوجایا کر۔



ابلیس نے ایک قوم پراپنی تلمیس ڈ الی تو انہوں نے بہت سنتوں کو چھوڑ ویا ، بوجہ خاص

و کی اور کہا کہ کے جوان کو پیش آئے۔ چنا نچہ بعض نے صف اول کی حاضر چھوڑ دی، اور کہا کہ جھے بھرم اوقعات کے جوان کو پیش آئے۔ چنا نچہ بعض نے صف اول کی حاضر چھوڑ دی، اور کہا کہ جھے بھرم کہا س سے مراد قرب ولی ہے۔ بعض نے نماز بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چھوڑ ا، اور کہا کہ جھے بھرم آتی ہے کہ بیں ایبا خشوع خلا ہر کروں جو میرے دل بھی نہیں ہے۔ ہم کو یہ دوفعل دوصالحین بزرگوں سے پہنچ کہ وہ دوفول ایسا کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ اس کا باعث قلت علم ہے۔ سے میں ابو ہر یہ وہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ اس کا باعث قلت علم ہے۔ سے میں ابو ہر یہ وہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ اس کا باعث قلت علم ہے۔ سے کہ اور صف اول بھی کیا فضیلت ہے پھر سوائے قرعہ ڈالنے کے کوئی راہ نہ پاتے تو اس کے مصل کرنے پر قرعہ ڈالتے۔ ' کا حدیث ابو ہر یہ بڑا صف اول ہے اور بہتر صف کی میں میں ہور اور بہتر صف کی ہور صف اول ہے اور بہتر صف کی کہ ابن الر بیر رہی تھی ہے اور مور تو لی کی کہ ابن الر بیر رہی تھی نے اور مور کھتے تو حضرت میں میں ہور کھتے تو حضرت میں میں ہور کھتے تھا دروا کیں پر بایاں ہاتھ در کھتے تو حضرت میں میں بیان ہور کھتے تو حضرت میں میں پر بایاں ہاتھ در کھتے تھا دروا کیں پر بایاں ہاتھ در کھتے تو حضرت میں میں پر بایاں ہاتھ در کھتے تو حضرت میں میں پر بایاں ہاتھ در کھتے تو حضرت میں میں پر بایاں ہاتھ در کھتے تھا دروا کیں پر بایاں ہاتھ در کھتے تو حضرت میں میں پر ایک کہ کہ کہ این مسعود دایاں رکھ

مصنف میند نے کہا کہتم پر ہمارااس شخص پر انکار جو یہ کیے کہ صف اول کی حاضری سے مراد قرب دلی ہے اور یہ کہ میں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ ہیں رکھوں گا۔اگر چہوہ شخص اکا براولیا میں سے کیوں نہ ہو گراں نہ گزرے کیوں کہ شرع میں منکرات پر خاموشی حلال نہیں بلکہ خیانت

ايوداوُد؛ كتابُ الصلاة ، باب ومنع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، رقم ٢٥٠ \_ تبذيب الكمال: ٣٥٠/٩ في ترجمة العمل ١٩٠٥) زرعة بين عبد الرحل الكوفى \_ اليوداؤد: كتاب الصلاة ، باب ومنع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، رقم ١٩٨٦) زرعة بين عبد الرحل الكوفى \_ اليوداؤد: كتاب الصلاة ، رقم ١٩٨٦ ـ ابن ماجة : كتاب القامة المصلوات ، باب ومنع اليمين على الشمال في المصلاة ، وقم ١٨١١ ـ ومنع اليمين على الشمال في المصلاة ، وقم ١٨١١ ـ ومنع اليمين على الشمال في المصلاة ، وقم ١٨١١ ـ ومنع اليمين على الشمال في المصلاة ، وقم ١٨١١ ـ

#### 🕸 فصل 🅸

ابنیس نے بہت سے نمازیوں پرحروف کے خارج میں تلمیس ڈال دی۔ چنانچیم بعض کو دیکھو گے کہ دہ الجمد الجمد مکر رسہ کر رکہتے کی کہ دہ الر اور مکر رسہ کر رکہتے کی دہ ہوجاتا ہے اور بھی نمازی پرتشدید کے ٹھیک نکالنے میں تلمیس دجہ سے نماز کے ادب سے خارج ہوجاتا ہے اور بھی نمازی پرتشدید کے ٹھیک نکالنے میں تلمیس ڈالنا ہے اور بھی غیر المغضوب کے ضاد نکالنے میں تلمیس کرتا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھ کہ دہ المغضوب کہتا تھا تو غایت تشدد کی وجہ سے ضاد نکالنے کے ساتھ تھوک نکل پڑتا تھا۔ حالا نکہ مراد تو حفوب کو تا تھا۔ حالا نکہ مراد تو حفوب کے خارج ہوگرا سے ضادج ہوگرا سے ضادج ہوگرا سے مبالغات میں پڑجا تیں۔

سعید بن عبدالرض بن ابی العمیاء نے کہا کہ سل بن ابی امامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت انس بن مالکہ ڈائٹنڈ کی خدمت میں واضل ہوئے وہ اس وقت خفیف نماز پڑھ رہے ہے۔ گویا مسافر کی نماز ، جب سلام بھیرا تو میرے باپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رخم فرمائے کیا یہ رسول اللہ منگ ٹینٹ کی نماز ہے؟ بیرآپ نے فرض پڑھی ہے یا نفل دھنرت انس بڑی ٹینٹ فرمایا کہ بہی رسول اللہ منگ ٹینٹ کی نماز ہے میں نے اس میں کوتا بی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں کچھ بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ من ٹینٹ فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ اپنے نفوس برختی نہ کروکہ میں بیکھول گیا ہوں۔ رسول اللہ من ٹینٹ فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ اپنے نفوس برختی نہ کروکہ اللہ تعنی کی تو ان پرختی کردی گئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ تو میں نے ایس کی تو ان پرختی کردی گئی۔ انہیں کے بی تی یہ لوگ و پرخت کردے۔ کیوں کہ ایک تو میں نے اپنے او پرختی کی تو ان پرختی کردی گئی۔ انہیں کے بی یہ لوگ و پروصوم میں دکھلائی و سے ہیں۔ رکھ بازیگ فی البیت کوخو و

ہ کے اللہ ہے۔ اللہ ہم نے ان پر فرض نہیں فر مائی تھی۔ سے میں ہے کہ عثان بن ابی العاص بڑالتیز نے کالا ہے۔ اللہ ہم نے ان پر فرض نہیں فر مائی تھی۔ سے میں ہے کہ عثان بن ابی العاص بڑالتیز نے عرض کیا کہ یا رسول القد مثل تیز ہم! میری نماز وقر اُت کے درمیان اور میر ہے درمیان شیطان نے حائل ہو کرتلمیس ڈالنی شروع کی۔ حضرت محمد مثل تیز نے فر مایا ''اس شیطان کا نام خزب نے حائل ہو کرتلمیس ڈالنی شروع کی۔ حضرت محمد مثل تیز نے فر مایا ''اس شیطان کا نام خزب ہے۔ جب تھے ایسا معلوم ہوتو اس ہے اللہ کی بناہ ما تگ لیمنا اور تین مرتبہ یا کمیں طرف تھتکار دیا۔''یس میں نے بہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کردیا۔ اللہ

الله فصل الله

بہت ہے جاہل عابدوں پراہلیس نے بیٹمیس ڈالی کدانہوں نے اسی اٹھک جیٹھک کو عبادت مجھ لیا ۔ پس کٹر ت ہے اس میں جان گھلاتے ہیں حالانکہ نماز کے بہت واجبات حجوث جاتے اورانہیں جانے ہیں ۔ میں نے غور کر کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ امام کے سلام کے ساتھ سلام کی مراتھ سلام کے ساتھ سلام کی مراتھ سلام کے ساتھ سلام کی مراتھ ہیں ۔ حالانکہ ابھی ان پرتشہد ہیں ہے کچھ پڑھنا باتی رہ گیا تھا وہ تمام نہیں کرتے ہیں حالانکہ اس میں امام کا پڑھنا ان کی طرف سے کافی نہیں ہے۔

ایک گروہ پرابلیس نے بیٹلیس ڈالی کہ نماز کمی پڑھتے اور بہت قر اُت کرتے ہیں اور نماز کے مسئون امور ترک کرتے بلکہ اس میں مکر دہات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میں ایک عابد کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ دن میں وہ نفل کو زور سے قر اُت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا دن میں جہرے قر اُت کروہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جہر کی قر اُت سے میں نیندکودور کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیداری کے واسطے سنت طریقہ متر وک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرایسی بی نیندغالب ہے تو سور ہو، اس لیے کنفس کا بھی حق ہے۔ ہرید ورش نیند کے دوایت ہے۔ ہرید ورش نیندغالب ہے تو سور ہو، اس لیے کنفس کا بھی حق ہے۔ ہرید ورش نیند کی دوایت ہے۔ اگرایسی بی نیندغالب ہے تو سور ہو، اس لیے کنفس کا بھی حق ہے۔ ہرید ورش نیند

يهى :٥/٤-٣، باب تعليم النبي على بن افي العاص ما كان سيباً لشفائه مسندعبد بن حميد على ١٣٨، رقم ١٣٨٥ مصنف عبد الرزاق:٨٥/٣، رقم ٢٥٨٢ ملي ضعيف ب- تاريخ بغداد ١٣٣٨/١٣٠، رقم الترجمة (٤٩٥٩) كنز العمال:

\_192+A=3,000/L

# و المرازيس من الم

بہت سے عابدوں پر ابلیس نے بیٹسیس ڈالی کہ دات میں بہت دیر تک بلکہ تمام دات عبادت میں بہت دیر تک بلکہ تمام دات عبادت میں رہتے ہیں اور رات میں جاگتے جاگتے صبح کے قریب سو جاتے ہیں تو نماز فجر بھی جاتی رہتی ہونے میں جماعت جاتی رہتی ہے۔ یاوہ بے وقت اٹھا تو ضرورت سے فارغ ہونے میں جماعت جاتی رہتی ہے۔ یافہ کو بہت ست اٹھتا ہے تو اپنی آل واولاد کے واسطے معاش حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔

یں نے عبادت گزاروں میں سے ایک شخص سین قزوی نامی کود یکھا کہ وہ جامع منعور میں دن کو بہت شہلا کرتا تھا۔ میں نے سب بوچھا تو بیان کیا کہ اس حیلہ سے نیند کو دفع کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ تو شرع سے نادانی ہا ورعقل کے بھی خلاف ہے۔ شرع میں حضرت محد مثالی ہون نے فر مایا'' تیر نے نفس کا تجھ پر حق ہے تو ( نماز کے دفت ) نماز میں تیام کر اور سونے کے دفت سو بھی جا' کا اور فر ماتے تھے کہ'' تم پر اوسط طریقہ لازم ہے۔ کیوں کہ جو کوئی اس کے دفت سو بھی جا' کا اور فر ماتے تھے کہ'' تم پر اوسط طریقہ لازم ہے۔ کیوں کہ جو کوئی اس دین پر غلبہ چاہتا ہے وین اس پر عالب آجاتا ہے۔' کا انس بن مالک رافتون نے کہا رسول دین پر غلبہ چاہتا ہے دین اس پر عالب آجاتا ہے۔' کا انس بن مالک رفتون نے کہا رسول اللہ مثالی ہے ہے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک ری ہوئی دین ہوئی گئی ہے۔ فر مایا کہ بید کیا چو یہ حرفر مایا کہ جب نماز پڑھے تھک جاتی یا او تکھا آتی ہے تو یہ اس کی تھا میں ہوئی تا ہے۔' کا اس کی تھا میں ہوئی تا ہے۔' کا اس کی تھا کہ جب تک تم میں ہے آدی چاتی اور ہوئیار دو یہ کو کہا کہ جب تک تم میں ہے آدی چاتی اور ہوئیار دو یہ کو کہا کہا کہ جب تک تم میں ہے آدی چاتی اور دو ہوئیار دو یہ کو کہا کہا کہا کہ جب تک تم میں ہے آدی چاتی اور دے۔' کا ام

اليوداؤد: كتاب التبحيد ، باب من نام عند النحر ، رقم ١١٥٣ مسلم: كتاب الصوم ، باب النبي عن صوم الدحر، رقم ١٢٢٣ ا اليوداؤد: كتاب الصلاق، باب مايو مربه من القصد في الصلاق، رقم ١٣٦٩ له نسائي. كتاب الصوم ، باب في صوم بيم واقطار بيم ، رقم ٢٣٩٢ \_ احمد ٢٠٠٢ ١٩٩ ، ١٩٨ / ٢٠٠ م

ابن خزير: ۱۹/۲ من البراب ملاة النيل ، باب الامر بالا تصاد في ملاة السلوع ، رقم ۱۹۱۱ من الكبري للبيخي : الم ۱۹/۲ من البرائ المبيئ المبارة والجمد في المداومة متدرك الحاكم : الم ۱۵۸ من بسلاة السلوع ، رقم ۱۸۸ من المبارة والجمد في المداومة متدرك الحاكم : الم ۱۳۵۰ من المتحد وفي المداومة من المبارخ بغداد: ۱۸/۱۹ ، رقم ۱۸۸۰ من المتحد وفي المبارخ بغداد: ۱۸/۱۹ ، رقم ۱۸۸۰ من المبارخ بغداد: ۱۸ ما المبارخ بغداد المبارخ بناه المبارخ بناه من المبارخ بناه المبارخ المبارخ

المونین عائشہ فی بنا نے حدیث روایت کی جب تم میں ہے کوئی او تکھے تو سور ہے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے۔ کیوں کہ جب وہ او تکھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو شاید قصد تو کر ہاستغفار کرنے کا اور گئے اپنفس کو برا کہنے۔ " 4 یہ حدیث سے جے بخاری وسلم نے روایت کی ہے اور اس سے قبل کی حدیث کے ساتھ صرف بخاری منفرد ہیں۔ رہا عقل کا بیان تو آ دمی نیند کر آ رام ) لینے ہے تو ی چاتی ہوجاتے ہیں جو تکان سے ماند ہے ہو گئے تھے اور جب نیند کو ضرورت کے وقت ٹال جائے گا تو اس کے بدن وعقل میں ضرر پیدا ہوگا۔ القد تعالی جہالت سے ہم کو محفوظ در کھے۔

اگرکوئی کے ہم کوروایات بہنی ہیں کدا گلے زمانہ کے بہت سے بزرگ رات ہم عبادت
کیا کرتے تھے۔ جواب بیہ کہ ہاں ال اوگوں نے رفتہ رفتہ تمام رات شب بیداری کی عادت
ڈ الی تھی اور انہیں نماز صبح کی محافظت اور جماعت سے ادا کرنے پر بھروسہ اور کافی اعتماد تھا اور وہ
کچھ قیلولہ سے مدو لیتے تھے اور ہا وجود اس کے کھانا بھی کم کھایا کرتے تھے ۔ ال ترکیبوں سے
ان کو یہ بات حاصل ہوگئی۔ پھر ہم کو یہ کسی روایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منا ایج کم کھیا تھے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منا ایج کم کھیا تھے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منا ایج کم کھیا تھے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منا ایج کی کھی تمام رات نہیں سوئے۔ آپ منا ایج کی کے طریقہ منسون کی پیروی ہم پر الازم ہے۔

فعل ایک جماعت شب بیداروں پراہلیس نے تنہیس ڈالی کہ وہ دن میں شب بیداری کے حالات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کہتا ہے کہ فلال موذن نے جمری اذان البتہ ٹھیک وقت پر کہا تھی ۔ اس نے فرض بید کہاں وقت آپ کی شب بیداری معلوم ہو۔ پھرا کر بیخض ریا کاری سے نئی بھی گیا تو کمتر درجہ بیہ ہے کہ بیخض نفیہ دفتر ہٹا کر علانیہ دفتر ہیں کھا جائے گاتو تواب کم معلوم ایک گیا تو کمتر درجہ بیہ ہے کہ بیخض نفیہ دفتر ہٹا کر علانیہ دفتر ہیں کھا جائے گاتو تواب کم

الله فصل الله

ایک اور جماعت پر ابلیس نے تعمیس ڈالی کہ وہ تماز وعیادت اور تہجد وغیرہ کے لیے بخاری: کتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، رقم ۱۲۱۲ مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین، باب امر من نعس فی صلات بان برقد، رقم ۱۸۳۵ یا بوداؤد: کتاب المسلاۃ ، باب النعاس فی المسلاۃ ، رقم ۱۳۱۰ یر ندی کتاب المسلاۃ ، باب ما جاء فی المسلاۃ وعند النعاس، رقم ۱۳۵۵ یا باب النعاس، رقم ۱۳۵۰ یا باب النعاس، وقم ۱۳۵۰ یا باب النها باب النعاس، وقم ۱۳۵۰ یا باب النها باب النها باب النها باب النها باب النعاس، وقم ۱۳۵۰ یا باب النها ب

بر ایک ایک مسجد میں بیٹھ گئے ۔ تو یہ لوگ مسجد کے نام مشہور ہوئے اور ہرایک کی نماز کے ساتھ ایک جماعت نے شرکت کی اور لوگوں میں ان کی خبر مشہور ہوگئی۔ یہ بھی ابلیس کے وساوس ساتھ ایک جماعت نے شرکت کی اور لوگوں میں ان کی خبر مشہور ہوگئی۔ یہ بھی ابلیس کے وساوس میں سے ہواور نفس خوش ہوتا ہے اور عباوت پر زیادہ قیام کرتا ہے کیوں کہ اس کو اعتماد ہے کہ اس طرح وہ نیک نام مشہور ہوگا۔

زید بن ثابت بیان ناب کی خدیث روایت کی' مرد کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں سوائے فرض نماز کے۔' کا بیصدیت سیجین میں ہے۔عامر بن عبد قبیس کو نا گوار ہوتا تھا کہ کوئی ان کو نماز پڑھتے و کیھے اور وہ بھی مسجد میں نوافل ند پڑھتے ۔حالانکہ ہر روز ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے۔ابن انی کی بیان بیستے جب نماز پڑھتے اور کوئی آنے والا آتا تولیٹ جاتے۔

#### الله فصل الله

عابدوں کی ایک جماعت پر ابلیس نے تنمیس ڈالی کہ وہ لوگوں کے جمع میں رونا شروع کرتے ہیں۔ یہ بات اگر چدالی ہے کہ بھی دل نرم ہوکر گریہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن جوشخص اس کو روک سکتا ہو اور پھر نہ روکے تو اس نے اپنے نفس کو ریا کاری کے واسطے پیش کیا۔ عاصم برنید نے کہا کہ ابو وائل برنید جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تو ان کے رونے ہے نرم در تاک آ وازنگتی تھی اورا گرکسی کے سامنے ایسا کرنے کوان ہے کہا جا تا تو بھی نہ کرتے اگر چہ ان کوسب و نیاد یدی جاتی ۔ ابوابو ب السختیا نی بُرتائید کا یہ خیال تھا کہ جب مجلس میں ان پر رونا عالی کوسب و نیاد یدی جاتی ۔ ابوابو ب السختیا نی بُرتائید کا یہ خیال تھا کہ جب مجلس میں ان پر رونا عالی ہوتا تو الحد کھڑے ہوئے ۔

#### الله المنظمة ا

عابدوں کی ایک قوم پر ابلیس نے بیٹلیس ڈالی کہ نماز پڑھتے ہیں تو رات وون ایک کرتے ہیں، لیکن باطنی عیوب کی اصلاح پر نظر بھی نہیں کرتے اور ندایئے کھانے پینے کے حلال وحرام کود کیھتے ہیں۔حالا نکر نفل نمازوں کی اس کثرت سے ضروری امریقا کہ داجی خصائل باطنی

الله المنافرين، كتاب الاذان، باب ملاة الليل، قم اعد مسلم: كتاب ملاة المسافرين، باب استجاب ملاة النافلة في بينة وجوازها في المسجد، قم ١٩٢٥، ابوداؤو: كتاب الصلاق، باب صلواة الرجل العلوع في بينة ، رقم ١٩٢٥، ابوداؤو: كتاب الصلاق، باب صلواة الرجل العلوع في بينة ، رقم ١٩٣٥، البينة على العبينة ، وقم ١٩٥٠ في البينة ، وقم ١٩٠٠ في البينة والفصل في ذلك ، وقم ١٩٠٠ في البينة ، وقم ١٩٠٠ في البينة ، وقم ١٩٠٠ في البينة والفصل في ذلك ، وقم ١٩٠٠ في البينة ، وقم ١٩٠٠ في البينة ، وقم ١٩٠٠ في البينة والفصل في ذلك ، وقم ١٩٠٠ في البينة والمنطقة وا

# اور فریضہ اکل حلال وغیر وکی طرف پہلے دہیان کرتے۔

## قرأت قرآن میں عابدوں پرکسیس ابلیس کا بیان

ان میں ہےا یک گروہ پراہلیں نے تنہیں کی کہ بہت مقدار ہے تلاوت کرتے میں اور تیزی ہے رواں چلے جاتے ہیں، کہ سیح حروف بھی ادانہیں کرتے ہیں، نداس میں ترتیل ہے نہ تنثبیت ہے اور پیے کچھ پسندید و حالت نہیں ہے۔ بعض سلف سے جور وایت ہے کہ ایک روز میں ختم قرآن کیا یا ایک رکعت میں کیا تو بیشاذ ونادر ہے اور اگر کسی نے مدوامت بھی کی جواور ہے جواز بھی ہوتو بھی ترتیل اور تثبیت ہے بڑھنا ملا کے نزدیک متحس ہے۔ کیوں کہ رسول الله مني تَيْزِلْم نے فرمایا كه "جس نے قرآن تمین روز ہے كم میں بيڑھا ،تو اس نے سمجھ حاصل نه ک ۔'' 🏚 مصنف میشد نے کہا کہ اہلیس نے قراء کی ایک جماعت پر ہیلیس کی کہ رات میں مسجد کے منارہ پر چڑھ کر بلند آواز ہے ایک یا دو یارہ کے قریب پڑھتے ہیں۔توبیلوگ ریا کاری کے روبر وہوتے میں اورلوگوں کو بے جا تکلیف وایڈ او بیتے ہیں۔ یعنی قر آن سنز فرض ہے تو وہ خواہ مخواہ ہر کام ہے مجبور ہوجاتے ہیں اور سونے نبیں یاتے لیعض کا یہ دستور ہے کہ اذان کے وقت محلّہ کی مسجد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ وقت لوگوں کے جمع ہونے کا ہوتا ہے۔مصنف میں اللہ نے کہا کہ سب ہے زیاد عجیب ہات جو میں نے دیکھی ہے کہ ایک قاری ہر جعد كروز مجمع كى تمازلوكوں كويرُ حاكر جب سلام چيرتا توسورت ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفلقِ ﴾ اور ﴿ فَلُ اعْوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ يرْ هكرفتم قرآن كى دعايرْ صفالكا بتاك لوكول كومعلوم بو كه حضرت نے آج فتم قر آن فر مایا ہے بیسلف كا طریقہ ندتھا۔ وہ لوگ اپنی عبادت كوحتی الا مكان مخفی کرتے تھے۔ چنانچے رئٹ بن خیٹم میسید کے کل اعمال مخفی تھے۔ بار ہااییا ہوا کہ انہوں نے تلاوت کے لیے مصحف کھولا تھا کہ اچا تک کوئی آگیا تو اس کو اپنے کپڑے کے نیچے چھیا لیتے تھے۔امام احمد بن عنبل بہت جرآن بہت بڑھا کرتے تھے۔لیکن میہ پیتانبیں لگیا تھا کہ کب ختم

القرآن على سبعة احرف، رقم ٢٩٣٩ \_ ابن ماجة : كتاب اقامة الصلوات، باب في كم يستحب منظر القرآن، رقم ١٣٩٧ \_ القرآن على القرآن، رقم ١٣٣٧ \_ القرآن على سبعة احرف، رقم ٢٩٣٩ \_ ابن ماجة : كتاب اقامة الصلوات، باب في كم يستحب يختم القرآن، رقم ١٣٣٧ \_ وارعى : ٣٤٣ كتاب الصلاق، باب في كم يختم القرآن، رقم ٣٢٣ ا ١٦٥ ، ١٦٣ / ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ .

# ہ کوئے ہیں۔ مصنف ہوئی نے کہا کہ قاریوں پر اہلیس کی تلمیس کا بہت سابیان اوپر ہو چکا ہے۔ روز و میں عابدوں پر کمبیس اہلیس کا بیان

مصنف بین نے کہا کہ پچھ لوگوں کی نظروں میں اہلیس نے بمیشہ روزے رکھنے ایجھے معلوم کرائے اور میہ بات آگر چہ نا جا کر نہیں ہے بشرطیکہ سال میں پانچ ایام منہیہ کے روزے نہ معلوم کرائے اور میہ بات آگر چہ نا جا کر نہیں ہے بشرطیکہ سال میں پانچ ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے جس میں روز وحرام ہے ،لیکن عمو نا میطر یقنہ اختیار کرنے میں بحسب حالت زمانہ کے دو آفتیں کھی تھا ہر ہیں۔

(اول) اکثر اس سے اعضاء اور تو کی ضعیف ہو جاتے ہیں آ دمی اپنے اہل وعیال کی معاش بیدا کرنے سے ہا جزرہ جاتا ہے اور اپنی زوجہ کی عفت بھی نہیں بچا سکتا۔ (یعنی وہ عفیفہ جب مقتضائے طبیعت ہے آ سودہ نہیں ہوتی تو مغلوب ہو کر فتنہ میں بچنس جاتی ہے ) صحیحین میں رسول اللہ منافی بین نے مایا: ''تیری زوجہ کا تجھ پر جن ہے۔'' کا نیز اس نفل عبادت کے بیجھے بہت سے قرائض ترک ہوجاتے ہیں۔

(دوم) نضیلت جاتی رہتی ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ من این ہے صحیح روایت ملی کہ آپ ساتھ ہے این کہ آپ ساتھ کے دوایت ملی کہ آپ ساتھ کی این دن روز ہ رکھتے آپ ساتھ کی کے دن روز ہ رکھتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افظار کرتے اور جب جہاد میں کا فروں سے مقابلہ ہوتا تو نہیں بھا گئے تھے۔'' اللہ الیک دن افظار کرتے اور جب جہاد میں کا فروں سے مقابلہ ہوتا تو نہیں بھا گئے تھے۔'' اللہ الیک قوت ہاتی رہتی تھی)

عبدالله بن عمرو بن العاص طلائن في نها كه مجھے رسول الله من تيابی فر مايا'' كيا بية تيرا بى حال مجھے ہے بيان ہوا كہ تو رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ يافر مايا كه تيرا بى قول مجھے ہيان كيا كيا ہے۔

باوفوت به طاه رقم ۱۳۵۳ با الذكاح ، باب ترو جك مديك هذا ، قم ۱۹۹۵ يسلم : كتاب الصيام ، باب لسي عن صوم الدهر من آخر ر به اوفوت به طنا ، رقم ۱۳۵۳ با بوداؤ د : كتاب الصيام ، باب صوم شوال ، رقم ۲۳۳۳ بر ندى : كتاب الصوم ، باب با ج ، في صوم يوم الاربعا ، والخميس ، رقم ۱۹۸۷ به باب صوم يوم وافطار يوم ، رقم ۱۹۹۳ به صوم يوم الاربعا ، والخميس ، رقم ۱۹۸۱ به باب الصيام ، باب النبي عن صوم الده لمن تغزر ، رقم المجال بخارى كتاب الصوم ، باب في صوم يوم وفطريوم ، رقم ۱۹۸۹ بر ندى : كتاب الصوم ، باب باج ، في سرد الصوم ، والموم ، باب باج ، في سرد الصوم ، والوداؤد : كتاب الصوم ، باب باج ، في سرد الصوم ، واؤد ، رقم ۱۹۷۷ به باب باج ، في صوم واؤد ، رقم ۱۹۷۲ به نام المجال المجال المجال مرب ، ج ، في صوم واؤد ، رقم ۱۹۷۲ به نام الجدة اكتاب الصوم ، باب باج ، في صوم واؤد ، رقم ۱۹۴۲ به نام الجدة اكتاب الصيام ، باب ، باب ، والمؤد واؤد ، رقم ۱۹۲۲ به نام المجدة اكتاب الصيام ، باب ، والموم والود ، رقم ۱۹۲۲ به نام المجد المجال المجال المجال المجال والمؤد ، والمجال المجال المجا المرات بحرنماز پڑھا کروں گاورون بحرروزہ رکھا کروں گا۔انہوں نے عرض کیا کہ تی ہاں یا رسول القد منگر نیز ہا کہ ای اورون بحرروزہ رکھا کروں گا۔انہوں نے عرض کیا کہ تی ہاں یا رسول القد منگر نیز ہا تیں نے کہا تیں۔آپ نے فر مایا کہ نیس ،ایسا مت کرنا بلکہ رات میں نماز پڑھاور خواب بھی کراورروزہ بھی رکھاور چھوڑ بھی دے اور مہینہ میں فقط تین دن روزے رکھا کر، یہ جمیشہ کے روزہ کے یا نند ہے۔(لیعیٰ ہرروزوی گنا ہوکر مہینہ ہوگی)

میں نے کہا کہ یارسول اللہ سی بھڑا ایس اس سے زیادہ روز ہے کے طاقت رکھتا ہوں تو فرمایا کہ پھرایک روز روزہ رکھا ور دوروز چھوڑ و ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ پھرایک روز روزہ رکھا ورایک روز افط رکرا وریہ سب سے زیادہ عدل کا روزہ ہے۔ یہ بھرایک روز افط رکرا وریہ سب سے زیادہ عدل کا روزہ ہے۔ یہ بھرایک روزا فط رکرا وریہ سب سے زیادہ عدل کا روزہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس سے افضل کی قوت رکھتا ہوں تو حضرت محمد منافق نے میں ہے۔ اگر حضرت محمد منافق نے فرہ یا کہ اس سے افضل پچھنیں ہے۔ " بھی سے مدینہ روزہ رکھ کرتے تھے کہ ہم کو خبر بہنچ گئی ہے کہ ایک جماعت سف صلحین ہمیشہ روزہ رکھ کرتے تھے (جواب) ہاں ایکن ان کے پاس قوت وسامان تھا کہ وہ اس کواور بال بچول کی جہ داری وجمع کر سے بھے اور شایدان میں سے بعض نے آخر عمر میں ایسا کیا ہی جہیں ہے۔ علاوہ ہر یں حضرت محمد منو بھیا ہم کا بیارش و کہا سے افضل پچھنیں ہے۔ تمہاری ہیں ہے۔ علاوہ ہر یں حضرت محمد منو بھیا ہم کا بیارش و کہا سے افضل پچھنیں ہے۔ تھا وہ ہر یں حضرت محمد منو بھیا ہم کا بیارش و کہا سے افضل پچھنیں ہے۔ تمہاری ہیں سے افتار تمہاری ہیں سے افضل پچھنیں ہے۔ تمہاری ہیں سے افتار تمہار تا ہے۔ تمہاری ہیں سے افتار تمہاری ہیں سے افتار تمہار تمہاری ہیں سے افتار تمہار تم

مصنف بہتیا ہے کہا کہ قد ما ہمٹ کئے کی ایک جماعت نے ہمیشہ روز ورکھنا ایسی حالت میں اختیار کیا کہ کھانا بھی جھوٹا موٹا تھا وہ بھی بہت کم ملتا تھا اور نتیجہ بیہ ہوا کہ ان میں سے بعض کی بینائی جاتی رہی اور بعض کا دیائے خشک ہو گیا اور بیفس پرظلم ہے کہ اس کاحق واجب اوا نہ کیا گیا اور این سے کہ اس کاحق واجب اوا نہ کیا گیا اور این سے کہ اس کاحق واجب اوا نہ کیا گیا اور ایسی بی اور ایسی بی گئی جس کو وہ ہر داشت نہ کر سکا۔

﴿ فصل ا

سمعی عابد کے نام پریدامرمشہور ہو جاتا ہے کہ فلال شخص ہمیشہ دوز ہ رکھتا ہے اوراس کو بیہ

المعربي كتاب الصوم، باب حق الحسم في الصوم، رقم 1923 مسلم: "تاب السيام، باب النبي عن صوم الدحر لمن تضرر به، رقم ٢٤٣٧، ٢٤٢٩ ما إدواؤد اكتاب الصيام، باب صوم الدحر تطوعا، رقم ١٢٣٧ ما أن أن كتاب الصيام، باب سوم يوم وافطار ليم ، رقم ٢٤٣٩ -٢٢٠ -٢٢٠ احمد ١٨٨/٢ - میں معنوم بوجی ہے جہ بھی وہ وہ افطار نہیں کرتا۔ بلکہ اگر افطار کیا تو بھی افطار چھپا تا ہے تا کہ اس کی شہرت بھی معنوم بوجی ہے۔ یہ وہ افطار نہیں کرتا۔ بلکہ اگر افطار کیا تو بھی افطار چھپا تا ہے تا کہ تو خاص کر ایسے لوگوں کے سامنے افطار کرتا جن کو اس کا وائی روزہ دار بونا معنوم ہوا ہے، پھر لوگوں سے چھپا کر بدستور روزہ رکھنے لگت ان میں سے بہت ایسے میں جولوگوں سے کہتے ہیں کو گوں سے جھپا کر بدستور روزہ رکھنے لگت ان میں سے بہت ایسے میں جولوگوں سے کہتے ہیں کہ آئی میں ساس کو یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ آئی میں ساس ہوئے کہ میں نے بھی روزہ نہیں چھوڑ اسے اہلیس اس کو یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ کہ تم تو اس لیے آگاہ کرتے ہوتا کہ لوگ تمہاری اقتد اگریں ۔ طالا نکہ اللہ تقی کی ہر ایک نیت خوب جانت ہے۔ سفیان الثوری جیسے نے کہا کہ بندہ مدت تک ایک عمل خفیہ کی کرتا ہے پھر برابراس کو شیط ن ابھی رتا رہتا ہے۔ آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ دفتر سے نکال کرعلانیہ والوں میں واشل کر دیا جاتا ہے۔

بعض عبرول کی بید عادت ہے کہ وہ دوشنبہ وجمعرات کا روزہ معمول بنا لیتے میں تو وہ جب اس روز کھانے کے بلائے گئے تو کہتے ہیں کہ بھائی آج دوشنبہ یا جمعرات ہے اور بیہ کہنا کہ میں روزہ سے بول اس لیے گرال ہوتا ہے کہتا کہ لوگول کو معلوم ہوجائے حضرت کی معمول عادت بیہ کہ دوشنبہ وجمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ان میں بہت ایسے ہیں جولوگوں کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں کہ دو ہیں اور حضرت روزہ دار ہیں۔ان میں بہت سے حقارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں کہ وہ بے روزہ ہیں اور حضرت روزہ دار ہیں۔ان میں بہت سے بین کہ روزہ تو ہمیشر کھیں گرتے ہیں اور اجنبی عورتوں کے دیکھتے سے آئکھ بند نہیں کرتے ۔ المیس غیبت کرنے سے بیٹ کرا کرتے ہیں اور اجنبی عورتوں کے دیکھتے سے آئکھ بند نہیں کرتے ۔ المیس فیبت کرنے ہے ایک نہیں کرتے ۔ نہیں سے دیکھتے سے آئکھ باک نہیں کرتے ۔ نہیں سے دوزہ السے امور کے گناہ آپ سے روکتا ہے اور بیا اور ایس سے دورہ دار ہیں۔روزہ السے امور کے گناہ آپ سے روکتا ہے اور بیا سے دورہ دار ہیں۔ روزہ السے امور کے گناہ آپ سے روکتا ہے اور بیا سے دیکھیں ہے۔

مج کرنے میں عابدوں پرتسیس اہلیس کا بیان

مجھی انسان ایک جج فرض ادا کر چکتا ہے۔ پھر بغیر رضائے والدین کے دوبارہ جج کونکل جاتا ہے۔ بینطمی ہے اور بار ہالی حالت میں مرجاتا ہے کہ اس پر قرضے ومظالم جمع ہیں اور بھی اس کی نمیت سیروسیاحت ہوتی ہے اور بھی ایسے مال سے جج کرتا ہے جس میں حرام کا شہہ ہے اور جی ہوتی ہے کہ لوگ کیے آئے کی اور حاجی صاحب کے لقب سے بھاریں۔ جس قدر محل کو دیجی ہوتی ہے کہ لوگ لینے آئی اور حاجی صاحب کے لقب سے بھاری ہوئے جاکر حاج میں فرائنس وطہارت آک کرتے ہوئے جاکر کھیے ہیں جو نہاں کی میہ کیفیت ہے کہ راہ میں فرائنس جس جس ہوتے ہیں اور ابلیس ان کو حج کی فلاہری صورت دکھلا کر مغرور کرتا ہے۔ حالا نکہ رحج ہے مقصود یہ تھا کہ دلوں ہے تقرب ہونہ کہ بدن سے قرب ہوء اور یہ جو اور ایسے قرب ہوء اور یہ جو اور ایسے مالی کی فلہری صورت احتیار کرے۔ بہت سے لوگ مکہ کو فقط ای غرض سے بار بار جاتے ہیں کہ ان کے ج شار کئے جائیں۔ چنا نچہ وہ خود کہتا ہے کہ بیسواں مرتبہ تو قف کا ہے اور بہت سے مجاور مدت تک رہتے ہیں۔ حالا نکہ باطنی پاکیزگی کی طرف توجہ بھی نہ ہوئی اور اکثر تو ایسے لوگوں کا قصد یہ ہوتا کہ کس آئے حالا نکہ باطنی پاکیزگی کی طرف توجہ بھی نہ ہوئی اور اکثر تو ایسے لوگوں کا قصد یہ ہوتا کہ کس آئے جائے والے والے ہیں سال سے مجاور ہوں۔ جس نے بہت سے جج کے جانے والے داہ مکہ جس ایسے حالے کہ یہاں ہیں سال سے مجاور ہوں۔ جس نے بہت سے جج کے جانے والے داہ مکہ جس ایسے ویکھے کہ ساتھیوں کو پانی سے روکتے اور پائی پرلائے تے مرتے ہیں اور راہ جس ان حال میں ان سے بری طرح ویکھے کہ ساتھیوں کو پائی ہے دو کتے اور پائی پرلائے تے مرتے ہیں اور راہ جس ان سے بری طرح ویکھے کہ ساتھیوں کو پائی سے دو کتے اور پائی پرلائے تے مرتے ہیں اور راہ جس ان سے بری طرح ویکھے کہ ساتھیوں کو پائی ہے دو کتے اور پائی پرلائے تے مرتے ہیں اور راہ جس ان سے بری طرح

البلیس نے بہت ہے جج کو جانے والوں پر تلبیس ڈالی کہ نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں اور فروخت کریں تو کم تو لئے ہیں۔ ان کا گمان یہ کہ جج تمہارے سب گناہ دور کرےگا۔

ابلیس نے ایک جماعت پریت نہیں کی کہ مناسک جج ہیں ایسی باتیں نکا لئے ہیں جو پہلے شرع ہیں نہیں اپنی باتیں نکا لئے ہیں جو پہلے موثد ھا کھولتے ہیں ابن براور پرتک دھوپ ہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کی کھال اثر جاتی ہا ور ان کی مال تہ ہوجاتی ہو اس ہوگوں میں اپنی فضیلت وہزرگی ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری ہیں حدیث ابن عباس ڈائٹوڈ ہے آیا کہ حضرت محمد شار ہے ہیں اس طرح آیا کے ساتھ طواف کھیہ کرتا ہے تو اس کی رسی کاٹ دی۔ " 4 دوسری روایت میں اس طرح آیا کہ حضرت محمد شار ہوتی ہے گئی ہوا کہ حدارت محمد شار ہوتی ہوا کہ حدارت میں دی پڑی ہے کھینچتا ہوا کہ حدارت میں دی پڑی ہے کھینچتا ہوا انکام تی القواف تو در میں گا انکام تی القواف رقم ہوں۔ "انکام تی القواف رقم ہوں۔"

الله فصل الله

ابلیس نے ایک قوم پرتنہیس ڈالی تو وہ تو کل کے مدی بن کر بغیر زادراہ چل کھڑ ہے ہوتے ہیں اور جہالت سے بچھتے ہیں کہ یہ تو کل ہے۔حالانکہ یہ تو بردی غلطی ہے۔امام احمہ بجیلیتے ہے ایک نے کہا کہ میں جج مکہ کو بغیر زادراہ کے تو کل پر جانا چا ہتا ہوں ۔ تو امام احمہ بجیلیتے نے فر مایا کہ پھر بغیر قافلہ کے اساتھ نہ ہو۔ کہنے لگا کہ بی نہیں، یہ تو نہیں کر بغیر قافلہ کے ساتھ نہ ہو۔ کہنے لگا کہ بی نہیں، یہ تو نہیں کر سکتا۔ میں تو قافلہ بی ساتھ رہول گا۔تو امام نے فر مایا کہ پھر تو تم نے آدمیوں کے قافلہ پر سکتا۔ میں تو قافلہ بی ساتھ رہول گا۔تو امام نے فر مایا کہ پھر تو تم نے آدمیوں کے قافلہ پر تو کل ماندھا ہے۔

مجامدین پرتسبیسِ ابلیس کابیان

مصنف رئیانیہ نے فرمایا کراہلیس نے بہت لوگوں پرتگیس کی کہ وہ جہاد کونکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی صرف بیمراد ونیت ہوتی ہے کہ اس یا ونمود سے فخر وعزت حاصل ہواور لوگ تہیں کہ فلال مرد غازی ہے اور اکثر بیمقصود ہوتا ہے کہ شجاع و بہادر کہا جائے یا غنیمت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے اور اعمال کا مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے ۔ ابوموی رہاتی ہے موادر ایس کے خص نے آکر عرض کیا کہ آپ جھے آگاہ فرما کیں روایت ہے کہ رسول القد سی ہوتا ہے پاس ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ آپ جھے آگاہ فرما کیں کہ آدمی بھی تو شجاعت کے واسطے قبال کرتا ہے اور بھی جمیت سے لڑتا ہے اور بھی ریا کاری سے کہ کہ کرتا ہے، تو ان میں راہ الہی ہیں س کا قبال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تق کی کا کلمہ بند ہونے کے واسطے لڑے وہ راہ الہی ہیں س کا قبال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تق کی کا کلمہ بند ہونے کے واسطے لڑے وہ راہ الہی ہیں ہے۔ بی بے صدیت سے جین میں ہے۔ ابن مسعود رہائی تا کہ بند ہونے کے واسطے لڑے وہ راہ الہی میں ہے۔ ایک بیصد یہ سے جو این مسعود رہائی کو باللہ بی بند ہونے کے واسطے لڑے وہ راہ الہی میں ہے۔ بی بیصد یہ سے جو این مسعود رہائی کی کا میں ہے۔ ایک بی میں ہے۔ این مسعود رہائی کو بیکھوں کے دائیں میں ہے۔ این مسعود رہائی کی ایک ہونے کے واسطے لڑے وہ راہ الہی میں ہے۔ ایک بیصد یہ بی بیس کہ دیا ہونے کی واسطے لڑے وہ راہ الہی میں ہے۔ ایک بیصد یہ بیکھوں میں ہے۔ این مسعود رہائی کی کھوں کو کھوں کو اسطے لڑے وہ راہ الہی میں ہے۔ ایک بیصد یہ بیکھوں میں ہے۔ این مسعود رہائی کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

ا بناری کتاب التج ، باب الکلام فی الطّواف، رقم ۱۹۲۰ ابوداؤد کتاب الایمان والنذ ور، باب من رأی علیه کفارة اداکان فی مصیة ،رقم ۳۹۲۳ نسانی کتاب مناسک التج ، بالکلام فی الطّواف، رقم ۲۹۲۳ سالی کتاب مناسک التج ، بالکلام فی الطّواف، رقم ۲۹۲۳ سالی کتاب مناسک ا

الله بخاری: کتاب التوحید ، باب توریق فی و و ک ، سیعت کلمت العباد ما النفو منبایی فرقم ۱۹۵۸ مسلم ، کتاب و باب من قاتل می العلما ، رقم ۱۹۳۰ می ترفدی کتاب فضائل الجهاد ، باب فیمن بقاتل ریاء وللدینا قرم ۱۹۲۷ می ابودا ، سیاب به برد ، باب من قاتل لگون کلمیة ایندهی العلمیا ، رقم ۱۵۱۷ سار فیمیآ می صفحه پر )

ر الرس 253 عَلَى الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِينِ المُنْ الْمِيْنِ نے فر مایا کہ جو تحف مارا جائے تو تم ہے بھی نہ کہا کرو کہ فلاں شہید مرایا فلاں شہید مارا گیا کیوں کہ آ دی بھی اس لیے از تا ہے کہ نیمت حاصل کرے اور بھی اس لیے کداس کا نام باقی رہے اور بھی اس کا مرتبه ظاہر ہو۔ ابو ہر رہ والنفظ نے حضرت محمد ساتھ نے روایت کی کہ" قیامت کے روز سب سے پہلے تمن لوگوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک جوشہید ہوا وہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس رتعتیں طاہر فرمائے گاوہ بیجان جائے گا۔ پھراس سے فرمائے گا کہ تونے ان نعمتوں سے کام لیا وہ عرض کرے گا کہ تیری راہ میں جہاد کیا ، یہاں تک کہ مارا گیا۔ائند تعالی فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، کیکن تو نے اس لیے قبال کیا کہ تو شجاع کہلائے ، بیکلمہ تیرے حق میں کہددیا گیا۔ پھر تحكم دے گا تو وہ مخص منہ كے بل تھسيث كرآ گ ميں ڈالا جائے گا۔ دوسرے دہ مخص جس ے علم سيكهااورسكهلا يااورقرآن يزهعا بس وه لا ياجائے گا۔الله تعالیٰ اس کوا یی نعتیں ظاہر فر مائے گا وہ پہیان جائے گا پھر فرمائے گا کہ تونے ان ہے کیا کام کیا، وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیرے واسط علم برها، قرآن برهااور برهایا۔الله تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا لیکن تو نے تو اس لیے علم پڑھا تھا کہ عالم کہلائے وہ تیرے تق میں کہا گیا اور قر آن پڑھا تا کہ قاری کہلائے پس وہ کہا گیا۔ پھر حکم فرمائے گا تو منہ کے بل تھسیٹ کرآ گے میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسراوہ مخص جس کواللہ تعالیٰ نے وسعت دی۔ پس ہرتھم کا سب مال اس کوعطا کیا ہے وہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کوائی نعتیں طاہر فرمائے گاوہ پہیانے گا۔ پھر فرمائے گا کہ تونے ان میں کیا عمل کیا۔وہ عرض کرے گا کہ ہرایک راہ جس میں خرج کرنے کی تیری مرضی ہے۔سب میں تیرے واسطے میں نے خرچ کیا۔کوئی نہیں جیموڑی فر مائے گا کہ تو نے جیموٹ کہا۔وہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تو تخی کہلائے لہٰ ڈاوہ کہلا یا گیا۔ پھراللہ تعالیٰ تکم فریائے گا ،تو پیخص منہ کے بل تھینج کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 🕻 (رواہ مسلم) ابوحاتم الرازی مینید نے کہا کہ میں نے عبدہ بن سلمان المروزي سے سنا كہ ہم لوگ ايك كشكر ميں عبدالله بن مبارك بيتانية كے ساتھ بلادروم

<sup>(</sup> يجيئے صفى كا بقيد عاشيه ) ابن ماجة كتاب الجهاد، باب المنية فى القتال ، رقم ١٤٨٣ ن فى كتاب الجهاد، باب من قاتل لكون كلمة التُدهى العليا، رقم ١٣١٨ - ١٣٠٨ فى الكرك ون كلمة التُدهى العليا، رقم ١٣١٨ - ١٣٠٨ فى الكرك فى الكبرى: ٥/٣٠٠ كتاب فضائل القرآن باب من رايا بقراءة القرآن: رقم ١٠٨٣ مسلم : كتاب الامارة، باب من قاتل للرياء والسمعة أسخل التار، رقم ١٩٢٣ ماحد: ١٢٢٠/٣ -

میں نصاری پر جہاد کرنے گئے تھے۔ وہاں دشمنوں سے ہمارامقابلہ ہوا۔ جب دونوں طرف سے صفیں برابر ہوئیں تو دشمنوں کی طرف ہے ایک شخص نکل کر میدان میں آیا اور مقابل طلب کیا۔ادھرمسلمانوں ہے بھی ایک شخص نکل کر میدان میں گیا اور پچھ دیر نصرانی کے ساتھ گر داوا دے کراس کونل کر ڈالا ۔ پھر دوسرا بھی نکلااس کوبھی مارا۔ پھر تبسر انکلااس کوبھی مارا۔ پھر ا نتظار کے بعد آواز وی کہ میدان میں آئے۔ چوتھا نصرانی نکلا اس کوبھی تھوڑی دہرگر داوا دیئے کے بعد نیز ہ مارکر قبل کرڈ الا۔ تب تو اہل اسلام اپنے شہسوار کی طرف دوڑ پڑے تا کہ ایسے بہا در کو پہچان لیں اور کسی طرح میدان ہے پھیر لائمیں۔ کیوں کہ بہت تھک گیا ہوگا۔عبدہ بن سلمان نے کہا کہ میں جوم کرنے والوں میں تھا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بڑے عمامہ سے ڈھائٹا باندھے ہوئے ہے۔ میں نے اس کا ڈھائٹا تھینے لیاتو وہ امام عالم مشہور عبدالله بن المبارك بيں ۔ انہوں نے مجھ ہے فر مایا كه اے ابوعمر و! كيا تو بھى ان لوگوں ميں ے ہے جوہم پرشنیع و ملامت کرتے ہیں ( یعنی تونے کیوں مجھ کوظا ہر کر دیا) مصنف نے کہا کہ اے بھائیو! تم پرالند تعالیٰ رحم کرے، دیکھواس اخلاص والے سردار کو کہ کیونکر اس کواخلاص کے بارہ میں خوف پیدا ہوا کہ ایب نہ ہولوگوں کے دیکھنے اور مدح کرنے سے اس میں کسی قتم کا شائبہ اثر كرے تو اس كا جي خوش ہو۔ ابراہيم بن ادہم مين جہاد ميں قال كرتے، جب پچھ مال غنیمت حاصل ہوتا تواس میں ہے کچھ نہ لیتے تا کہان کا ثواب مزید ہو۔

﴿ فصل ﴿

المنظمة الله المنظمة المنظمة

الله فصل الله

المجھی غازی کومعلوم ہوتا ہے کہ بغیرتقسیم کے وکی چیز لینا حرام ہے۔ لیکن اس نے جو چیز پائی وہ الیی پیش قیمت ہوتی ہے کہ اس سے صبر نہیں کرسکتا اور اکثر بیگر ن کرتا ہے کہ میرے جہاد سے بید خیانت دفع ہو جائے گی ۔ حالانکہ ایمان وظم ظاہر ہونے کا یہی وقت ہے۔ ابو عبیدہ عنری مُیٹنیڈ نے بیان کیا کہ اہل اسلام صحابہ وتا بعین نے جب مدائن فتح کیا، اور وہاں اتر ہے تو مال غیمت جہاں جہاں مقبوض تھا سب کو جمع کیا۔ اس وقت ایک شخص جواہرات کے ڈبلا وار جو شخص اموال غیمت جہاں جہاں مقبوض تھا سب کو جمع کیا۔ اس وقت ایک شخص جواہرات کے ڈبلا وار جو شخص اموال غیمت قبض کرتا تھا اس کے حوالے کیا۔ تو جولوگ وہاں موجود تھ، کہنے گئے کہ واللہ ہم نے ایس دولت بھی نہیں دیکھی اور جو کچھ بیتم مغیمت موجود ہے اس کے برابر نہیں ہے اور نہ اس کے قریب بہنچتی ہے، پھر اس شخص سے کہا کہ کیا تم نے اس میں اس کو تمہ، رہے پاس بھی نہ اور نہ اس کو تب رہ بیا کہا تھ جوان رکھو کہ واللہ! بیاں تو تھو گی کی شان عظیم ہے۔ انہوں نے پوچھ کہا کہ آپ کون تا کہ اس کو تب رہ بیا کہ واللہ! بیس تم کونہ بتا کوں گا کہ تم میری تعریف کر داور نہ تم کو دھو کا کہ تم میری تعریف کر داور نہ تم کو دھو کا کہ تم میری تعریف کر داور نہ تم کو دھو کا دول گا کہ میرے حق میں افراط کر دہلکہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنا اور ای کے ثواب سے راضی دول گا کہ میرے حق میں افراط کر دہلکہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنا اور ای کے ثواب سے راضی

الله بخارى بكتاب المفازى ، باب غزوة فيبر، رقم ٢٣٣٣م مسلم بكتاب الديمان و بب غلط تحريم الفلوس و نه الديمان المؤمنون ، رقم ١٣٣٠م و قل الك ٢٥٩/٣ كتاب الجهاد، باب ماج و في الفلول ، رقم ١٦٥ ، بوداؤو الديمال المؤمنون ، رقم ١٣٥ م ١٥٥ ما لك ٢٥٠ ، كتاب الجهاد، باب ماج و في الفلول ، رقم ١٥٥ م وداؤو الكتاب الإيمان والنذور، باب هل تدخل الدرضون في المهاب الذائذر، وقم ١٨٨٨ ما ١٠ والنذور المراب الم

﴿ ﴿ مِنْ اللهِ اللهُ ال

ایسے لوگ دوسم کے ہوتے ہیں، عالم وجابل عالم کے پاس الجیس دوطر ایق ہے آتا ہے۔

(اول) اس کو اس کا م ہیں تزبین و ناموری وخود پندی و کھا تا ہے۔ احمد بن ابی الحواری نے کہا کہ ہیں نے ابوسلیمان دارائی ہے ہہ کہتے سنا کہ ہیں نے دیکھا کہ ابوجعفر منصور خلیفہ جمعہ کا خطبہ پڑھنے ہیں روتے ہیں تو جھے خصر آگیا اور ہونیت کی کہ جب ہم نبرے اترے تو ہیں اٹھ کر اس کے اس فعل پراس کو نصیحت کروں اور اس کے اس فعل پراس کو نصیحت کروں۔ پھر ہیں نے ناپند جانا کہ اٹھ کر خلیفہ کو فیصیحت کروں اور لوگ بیٹھے بیٹھے نگا ہیں جمائے جھے دیکھتے رہیں۔ تو میر نفس ہیں آرائش و تز کین سائی اور نفس نے ناپند جانا کہ اٹھ کی اور وہ ان کی اور وہ ان کی دوم اور یہ جھے تھم ویا کہ اب ہوتا ہے اور ہمی تو ابتدا ہے ہوتا ہے اور ہمی امر دوم ان کار دوم ) اپنے نفس کے لیے غضب وغصہ ہے اور یہ بھی تو ابتدا ہے ہوتا ہے اور ہمی تو ابتدا ہے ہوتا ہے اور ہمی مروف اور نہی منکر کے درمیان ہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جس کو فیصیحت کی اور وہ ان کار کرتا ہے تو ہیا پی ابات بھی کر غصہ ہو جاتا ہے ایک حالت ہیں جھگڑ اکر نااپی ذات کے واسطے ہو جہ تا ہے دلیک ہے فرمایا کہ اگر ہیں غصہ میں نہ ہوتا تو ہو جہ عاملے ہیں ڈرتا ہوں کہ جو خدا کے واسطے کو جاتا ہیں میں میرا ذاتی غصہ شریک دیا اب میں ڈرتا ہوں کہ جو خدا کے واسطے کرنا جا ہے تھا اس میں میرا ذاتی غصہ شریک نہ ہوجائے۔

الله فصل الله

جب امر بالمعروف كرنے والاكوئى جائل ہوتا ہے توشیطان اس سے کھیلائے اورا كثريہ ہوتا ہے كہ وہ اصلاح سے زيادہ بربادى كرويتا ہے اور اكثر وہ اليى چيز سے مانع ہوتا ہے جو بالا جماع جائز ہے اور بھى اليى چيزيرانكاركرتا ہے جس كا بعضے علما كى پيروى بيں تاويل كرنے والا ہوتا ہے اور بسااوقات جائل اس مکان کا دروازہ تو ڑ ڈاتا ہے جس میں ناجائز کام پوشیدہ علیہ ہوتا ہے اور بسااوقات جائل اس مکان کا دروازہ تو ڑ ڈاتا ہے جس میں ناجائز کام پوشیدہ کلمہ کہا تو اس پرگران گوران کو مارتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ اگر انہوں نے جواب میں ایک کلمہ کہا تو اس پرگران گر رتا ہے اور بیارا غصہ اپنی ذات کے واسطے ہوجاتا ہے اور جائل بسا اوقات الیے امر مشکر کو بر ملافاش کردیتا ہے جس کی پردہ پوشی کے واسطے ہوجاتا ہے اور وائل ہے۔ احمد بن ضبل بریانیا ہے کہ بری پوٹی ہوتو اس کونے و رواور ایک روایت میں فرمایا وغیرہ کے پوشیدہ موجود ہے تو فرمایا کہ اگر ذھکی ہوئی ہوتو اس کونے و رواور ایک روایت میں فرمایا کہ تو ڈو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو قرم ایک کہ اس کے موجود ہونے کا تیقن ہوا اور شاتو ڑ نے کا کے چس کی بالکل پوشیدہ ہوا کی جاتمہ بن خطب میں ہوسکا ۔ یعنی بالکل پوشیدہ ہے۔ احمد بن خسل بریانیڈ سے پوچھا گیا کہ ایک کے طبلہ ومزمار کی آ واز کی اوراس کی جگر نہیں معلوم ہو تو فرمایا کہ جھے پر اس کا مواخذہ نہیں ہو تیری نظر سے پوشیدہ ہواس کی تنظیش نہ کر۔ مصنف بڑونیٹ نے کہا کہ بسا اوقات محتسب ان بدکاروں کو ایسے محض کے پاس لے جاتا ہے مصنف بڑونیٹ نے کہا کہ بسا اوقات محتسب ان بدکاروں کو ایسے محض کے پاس لے جاتا ہے مصنف بڑونیٹ نے کہا کہ بسا اوقات محتسب ان بدکاروں کو ایسے محض کے پاس لے جاتا ہے موان پر ظلم کرتا ہے۔ احمد بن ضبل بڑونیٹ نے فرمایا کہ جب معلوم ہو کہ سلطان حدود شرعی قائم موان پر ظلم کرتا ہے۔ احمد بن ضبل بڑونیٹ بے فرمایا کہ جب معلوم ہو کہ سلطان حدود شرعی قائم

وَهُ فصل وَهُ

کرتا ہے تو بد کاروں کواس کے یاس لے جانا جا ہے۔

محتسب پراہلیس کی تلمیدوں میں ہے ایک ہے ہے کہ جب اس نے کسی قوم کی بدکاری کو مثایا ہوتو اپنے مجمع میں بیٹھ کراپنے کام کی تعریف کرتا اور فخر ہے بیان کرتا ہے اور بدکاروں پرغصہ ہوکر گالیاں و بتا ہے اورلعنت کرتا ہے حالا نکہ شاید قوم نے تو بہ کر کی ہواورا کشر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بوجہ ندامت اس مغرور ہے بہتر ہوتے ہیں اور اس مختسب کی ہر ملا گفتگو کے شمن میں مسلمانوں کے عیوب فاش کرنا لازم آتا ہے کیوں کہ وہ ایسے لوگوں کو بتلا تا ہے جونہ جانے تھے حالانکہ جہاں تک ہوسکے مسلمانوں کی پردہ لوثی واجب ہے۔

مصنف میند نے کہا کہ میں نے ایک جامل کا حال سنا کہ اس نے بدگمانی پرایک قوم پر جوم کیا۔حالا نکہ بیتین نہیں کہ ان کے بیہال کیا برائی ہے اور ان کو بخت کوڑے جن سے زخم پڑ

الکارکرے آواس کی طرف سے تجھے امان ہے۔ سلف بری باتوں کے انکارکر نے میں زی کرتے الانکارکرے آواس کی طرف سے تجھے امان ہے۔ سلف بری باتوں کے انکارکر نے میں زی کرتے سے۔ چنانچے صلابن آئیم نے ایک مرد کوایک عورت سے باتیں کرتے ویکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ جماری تمہاری پردہ پوٹی فرمائے۔ صلاکا گزراایک قوم کی طرف ہوا جو کھیلتے تھے۔ ان سے فرمایا کہ اسے میرے بھائیوا تم لوگ ایسے مسافر کے تی میں کیا کہتے جورات بحر سوتار ہااوردن بحرکھیل میں پڑار ہاتو سفر کس وقت میں پورا کرے۔ ان میں سے ایک جوان چوزکا اور کہا کہا کہ اے قوم ایریزرگ بم لوگوں کو شیحت کرتے ہیں۔ پھر تو بہر کے ان کے ساتھ ہوگیا۔

کہا کہ اے قوم ایریزرگ بم لوگوں کو شیحت کرتے ہیں۔ پھر تو بہر کے ان کے ساتھ ہوگیا۔

مصل کی فصل کی فیصل کی نے میں کو کو کے میں کے ساتھ ہوگیا۔

سب سے زیادہ نرمی ہے انکار کے لائق بادشاہ وامرا ہیں۔ تو ان سے بول کہنا جا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تہمارا رتبہ بلند کیاتم کو چاہیے کہ اس کی نعمت کی قدر جانو کیوں کہ شکر ہی ہے نعمت کو دوام ہوتا ہے اور میمناسب نہیں کہ ان نعمتوں کے مقابلہ میں نافر مانیاں کی جائیں۔

🕸 فصل 🎡

من اور دار کھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں اور راہ تی میں گریہ وزاری کرنے والے ہیں میں روزہ رکھتے ہیں اور جب کوئی مخلط جوان کی صفت پرنہیں ہے ان کے ساتھ ہونا چاہے تو اس کو پھیر دیتے ہیں اور جب کوئی مخلط جوان کی صفت پرنہیں ہے ان کے ساتھ ہونا چاہے تو اس کو پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمار لے لشکر میں کوئی مخلط شامل ہوا تو لشکر شکست کھائے گا۔





#### باب نبعم

# زامدون يرتكبيس ابليس كابيان

مصنف میسند نے کہا کہ اکثر ایسا تفاق ہوتا ہے کہ جاہل آ دمی قر آن یا حدیث میں و نیا کی ندمت سنتا ہے تو جانتا ہے کہ نجات ہے کہ دنیا ترک کرے اور پینیں جانتا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ توابلیس اس پریتکہیس ڈالتا ہے کہ تو دنیا ترک کر دے تو آخرت میں نجات یائے گا۔ پس منہ اٹھا کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے اور جمعہ و جماعت علم سے دور ہوکر وحشی کے مانند ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں جماتا ہے کہ حقیقی زید یمی ہے اور کیوں نہ سمجھے جب کہ وہ س چکا کہ فلاں شیخ مندا ٹھائے جنگل کو چلا گیا اور فلاں شیخ پہاڑ میں عباوت کرتا رہا۔ا کثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جانل کی آل واولا و ہوتی ہے وہ پریشان وبرباد ہوتی ہے اور اس کی والدہ ہوئی تو فراق میں روتی ہےاور بھی یہ جاہل نماز کےارکان بھی ٹھیک نہیں جانتا اور بھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرضے وغیرہ حقوق ومظلمہ ہوتے ہیں جن کواس نے ادانہ کیااوران ہے ذمہ یاک نہ کیا۔ابلیس کواس جابل شخص کی تلمیس کا قابواس وجہ ہے ملا کہاس کوعلم کمتر ہے۔ ریبھی اس کی جہالت تھی کہ جو پچھاس کے نفس نے سمجھایا ہی پر رائنی ہوااورا گراس نے کسی ایسے فقیہ کی صحبت ٹھائی ہوتی جوحقائق ہے آگاہ ہوتا تو وہ اس کو بتلا دیتا کہ دنیا کچھ بذات خود مذموم نہیں ہے اور ایس چیز کیونکر ندموم ہوسکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے احسان رکھا ہے اور جوآ دمی کے باقی رہنے کے واسطے ضروری چیز ہے اور جس کے ذریعہ ہے آ دمی علم وعباوت حاصل کرسکتا ہے۔ جیسے کھانا چینا وغیرہ اور اس میں مسجد ہے جس میں نماز پڑ ھتا ہے بلکہ مذموم فقط پیہ ہے کہ کوئی چیز بغیرحلت کے لے لیے بااسراف کے طور ہے تصرف کرے جومقدار حاجت ہے زائد ہوا ورنفس اس میں اپنی رعونت کے موافق بدون شرعی ادب کے تصرف کرے اور پیجمی بتلا دیتا کہ پہاڑوں میں تنہا نکل جانامنع ہے۔ کیوں'' نبی سڑیٹیؤم نے منع فرمایا کہ آ دمی تنہا رات بسر کرے'' 🎁 اور خفیہ مجھا ویتا کہایی حرکت اختیار کرنا جس ہے جمعہ و جماعت فوت ہوجائے محض خسارہ ہے نفع

احمد: ۹۱/۳ بجمع الزوائد ۸۰ ۱۰ ۱۰ کتاب الدوب ، باب ه جاء فی الوحدة - الکامل لا بن عدی :۳/ ۱۱۳۷ ، فی ترجمة سلیمان بن پیسلی الی یجی سلسلة الاحادیث الصحیحة : ۱/ ۱۲۹، رقم ۴۰ \_ آواب النوم والسفر \_

الم المسلم المس

🏇 نصل 🏇

زاہدوں پراہلیس کی تلمیس میں سے یہ ہے کہ زبدوعبادت کے پیجھے علم چھوڑ دیتے ہیں تو گویا انہوں نے بہتر وافضل کوچھوڑ کر حقیر و کمتر کواختیار کرلیا۔اس کا بیان یہ ہے کہ زاہد کا نفع اس کے درواز ہے ہے آگے نہیں بڑھتا اور عالم کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے اور بہت سے صد سے تجاوز کرنے والوں کو عالم راہ راست پر پھیرلاتا ہے۔

الله فصل الله

٠٠ المحتوال کا گوشت کھاتے، 🎝 اور حلوہ پیند فرماتے تھے۔ 🍪 آپ سن پیزام کے لیے میٹھ یانی سرد کیا جاتا 🤃 اور باس پانی کوتر چیج دیتے۔ 🗱 کیوں کہ گرم پانی معدہ کو تکلیف دیتا اور پیاس نہیں بجها تا ہے۔ زامدوں میں ہے ایک کہتا تھ کہ میں حلوہ نبیں کھا تا کیوں کہ میں اس کاشکرا دانہیں كرسكنا \_ توحسن بصرى مينية نے فرمایا كه ميخص احمق ب\_ كيا بير دياني كاشكرا داكر ليتا ہے سفیان الثوری میشد جب سفر کو جائے تو ان کے دستر خوان سفر میں خلوان کا بھٹا ہوا کوشت، مرغ كا كوشت اور فالودہ ہوتا تھا۔ آ دى كو جان ليا جا ہے كہ بينس كى سوارى ہے اوراس كے ساتھ نرمی کرنا ضروری ہے تا کہ مقصو د کو بنتے جائے ۔ تو جو چیزیں اس کی اصلاح کرنے والی ہیں ان کوحاصل کر ہےاور جن ہے اس کومفترت ہووہ ترک کر ہے جیسے بہیٹ تان کر کھانا اور خواہش کی چیزوں میں کثرت کرنا کیوں کہ اس ہے بدن کواذیت ہوتی ہے اور دین کے لیے بھی مصر ہے۔ پھرآ دمیوں کی طبائع مختلف ہیں۔ چنانچہ عرب کے جنگلی اگر بالوں کے کپڑے پہنیں اور فقظ اونٹ کے دودھ برر ہیں تو ان کوضر رنبیں ہوتا کیوں کہان کے بدن اس کو بر داشت کر تے ہیں اور ملک کے بھی مناسب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اگر سوا دعراق کے لوگ صوف پہنیں یا محض چٹنی کھا ئمیں تو ان کو بھی مصرنہیں ۔ ہم بیہیں کہتے کہان میں ہے کو کی محض اپنے آپ کواس

الله بخارى: كتاب الصيد والذبائخ، باب فيم الدجاج، رقم ١٥٥٥ مسلم: كتب الايمان، باب ندب من حلف ليمن على المناس بخارى: كتاب العبد باب الاجارة، وقم ١٣٣٦، ٣٢٦٦ نسائى: كتاب الصيد باب اباحة الكل لمحوم الدجاج، رقم ١٣٣٥، ٣٣٥٢ أن في المسلمة، وأن المسلمة الماسمة المناس الطلمة المناس المنطقة المناس المناس

تخارى: كتاب الطعمة ، باب الحلوى والعسل ، قم ١٣٥٥ مسلم: كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم المرأة ولم ينوالطلاق ، قم ١٤٧٩ ما ابوداؤد: كتاب الاشربة ، باب في شراب العسل ، قم ١٥٥٥ مرزى: كتاب الاطعمة ، باب باجاه في حب النبي الحلواء والعسل ، قم ١٨٥١ ما ١٨٠١ ما باب الحلواء ، قم ١٨٣٠ م ١٨٣٠ ما الاطعمة ، باب الحلواء ، قم ١٨٣٠ م ١٨٠٠ ما الاطعمة ، باب الحلواء ، قم ١٨٥٠ من ١٨٠٠ ما باب الاطعمة ، باب الحلواء ، قم ١٨٥٠ من الاشربة ، باب في الإدالانية ، قم ١٨٥٠ من ١٥٠ من ١٥٠ من ١٥٠ ما ما باب المراب كان احت الى رسول النشر ، قم ١٨٥٥ مند دجد في الحام ١٨٥٠ من ١٥٥ من ١٥ من ١٥٥ من ١٥٥ من ١٥٥ من ١٥٥ من ١٥٠ من ١٥٠ من ١٥٠

قد رفلیل چیز برآ مادہ کرے کیوں کہان میں بعض ایسے ہوگز رہے ہیں اس لیے کہاس قوم کی ہیے عادت بچین ہے پڑی ہے اور اگر بدن نازک ہو جو پیش میں پر درش ہوا ہے تو ہم اس کومنع کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو یکا لیک ایس غذا پر آ مادہ کرے جوال کوضرر پہنچائے۔ پھراگر کسی نے زبدا ختیار کیا اور خواہش کی چیزوں کا ترک کرنا اختیار کیا خواواس وجہ ہے کہ حلال مال میں ایسے زیادہ خرچ کی گنجائش نہیں ہوتی یا جب طعام لذیذ ہوتو کثرت ہے کھایا جا تا ہے جس سے نیند بہت آتی ہےاورستی پیدا ہوتی ہے۔ایسے تخص کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس چیز کا جھوڑ نا مفنر ہےاور کس کا جھوڑ نامفزنبیں۔ تا کہ مقدار معتدل ایسی چیزوں سے اختیار کرے کہ جن سے بدن کا قوام بخو بی باتی رہے بدون اس کے کہنس کوخواہ مخواہ ایذا دینالازم آئے۔ بہت سے لوگول نے زعم کیا کہ رو تھی رونی قوام بدن کے داسطے کانی ہے۔ اگر فرض کرلوکہ اچھ کافی ہے، تا ہم وہ دوسری جہت ہے بدن کے اختلاط کومصر ہے جس کو کھٹے وہیٹھے کی وسر دوگرم اور رو کئے والی اوراسہال لانے والی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں مناسب چیز کا میلان رکھ ہے تو مجھی اس کوترشی کی طرف میلان ہوتا ہے اور بھی پیٹھے ،ضرورت ہوتی ہے اوراس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔مثلاً بدن میں وہ بلغم کم ہو گیا جس کی ضر درت بدن کوتوام باتی رکھنے میں لا زم ہے تو طبیعت دودھ کی خواہش کرے گی اور جب بدن میں صفراء زیادہ ہوا تو طبیعت کھٹائی کی خواہش کرتی ہے تو جس نے طبیعت کواس کے مقتضائے جبلت کے موافق مفید چیز میں رو کے جس کے انجام خوفناک ہے توایز اانہیں اس لیے کدالی چیزیں اس کومصر ہیں۔رہا ہے کہ طبیعت کومطلقاً سب چیز ہے روک دے تو میلطی ہے۔ یہ بیان سمجھ لیمنا جا ہے اور خالی اس طرف نہ ڈھل جانا جو حارث مجاری اور ابوط اب کی نے لکھا ہے کیفس کو بہت ہی کم غذا دینے میں اس پر جہاد کر ہےاور مباحات ومستلذات ہےاس کو بالکل بیروک دے۔اس لیے کہ یہاں بہتر طریقہ ہے کہ آنخضرت ساتینم اورآپ کے محابہ جی کتنے کی اتباع کرے۔

ابن عقیل میں فرماتے تھے کراے صوفیہ! دین داری میں تہمارے طریقے بہت ہی تعجب فیز ہیں۔ تہمارے طریقے بہت ہی تعجب فیز ہیں۔ تم دوباتوں کے نی میں پڑے ہوئے ہو۔ یا تواتی نفسانی خواہشوں کے تالع ہو یا نفسرانی فیز ہیں۔ تم دوباتوں کے نی میں پڑے ہو۔ اول کا اثر یہ ہے کہ تکمبراور غرور کی اور بچوں کی طرح کھیل وو راہبوں کی طرح رہبانیت نکالے ہو۔ اول کا اثر یہ ہے کہ تکمبراور غرور کی اور بچوں کی طرح کھیل وو

الم المراق المر

الله فصل الله

زاہدول پراہلیس سیکمیس ڈالتا ہے کہ ان کے وہم میں جمادیا کہ زہداس امر کا نام ہے کہ سب سے کمتر کھانے اور لباس پر قناعت کرے لہذا ہے لوگ اس مقدار پر کھایت کرتے ہیں اور ان کے دلول میں ریاست وجاہ ومرتبہ کی خواہش بھری رہتی ہے۔ اس وجہ سے تم ان کو دیکھتے ہوکہ امیرول اور دولت مندول کی تعظیم و تکریم اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں اور دولت مندول کی تعظیم و تکریم اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں اور ان میں سے بعضے مال بھیرو سے جیں تا کہ بیٹ کہا جائے کہ اس انہی مشاہدہ سے نکلے ہیں۔ بار باان جس سے بعضے مال بھیرد سے جیں تا کہ بیٹ کہا جائے کہ اس فر ایعہ سے نے زہد کا طریقتہ بدل ڈالا ہے۔ بہلوگ و نیا کی خواہش کے وسیقی درواز سے جس اس فر ایعہ سے گھے ہیں کہ لوگ برابران کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسد دیں اس واسطے کہ دین کی انتہا ہی ہے کہ ریاست حاصل ہو۔

﴿ فَصَلَ مِنْ

 ٠٩ يساريس يون 265 ہے بچنا بہت سخت مشکل ہے۔ بوسف بن اسباط میں یہ فر ماتے تھے کہتم لوگ عمل کی صحت وسقم کو بہجا ننا سیکھو۔ کیوں کہ میں نے اس کو بائیس برس میں سیکھا ہے۔ابراہیم بن ادہم میں نے فرہ تے تھے کہ میں نے معرفت ایک راہب ہے میکھی جس کوسمعان کہتے تھے۔ چنانچہ میں اس کے صومعہ میں گیااوراس ہے کہا کہا ہے سمعان! تم کتنی مدت سے اس صومعہ میں رہتے ہو۔اس نے کبر کہ ستر برس ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کیا کھاتے ہو۔ اس نے کہا کہ اے حتیفی اتم کیوں اس وریافت میں لگے ہو۔ میں نے کہا مجھے فقط وریافت کرنے کی خواہش ہے۔اس نے کہا کہ ہر رات ایک چنا کھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تہارے ول میں کیا چیز جوش کرتی ہے کہ یہ چناتم کو كافى ہوجاتا ہے۔اس نے كہا كەتم ده دىر (عبادت كى جگه)جوسا منے نظراً تا ہے د كھتے ہو۔ ميں نے کہا ہاں۔ سمعان نے کہا، وہ لوگ سال میں ایک روز میر ہے صومعہ میں آتے ہیں، اور اس کی آرائش کرتے ہیں اوراس کے گردگھومتے ہیں اوراس ہے میری تعظیم کرتے ہیں تو جب بھی میرا نفس عبادت ہے کسل کرتا ہے تو میں اس دن اور اس گھڑی کو یاد کر لیتنا ہوں۔اے تنفی! مجھے لازم ہے کہ دائمی عزت کے لیے جدو جہد کی کوشش کر۔اس کی گفتگو سے میرے دل میں معرفت نے گھر کیا۔ پھراس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے پچھزیادہ دکھادوں۔ میں نے کہا کہ وہ کیا چز ہے؟ بولا كہتم صومعہ ہے نيچاتر كھڑ ہے ہو۔ ميں جب وہاں كھڑا ہوا تو اس نے رس باندھ كر ایک آبخورہ لٹکایا میں نے کھول لیا تواس میں بیں چنے تھے۔ پھر مجھ سے کہا کہتم ان کو لیے ہوئے اس ذرييس جاؤ كيول كدانهول في مجھ لاكاتے ہوئے وكيولي ب\_من اس ذرييس آيا تو نصاریٰ نے میرے گردجمع ہوکر ہو چھنا شروع کیا کداے صنفی اہم کو بابانے کیا عطا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی غذامیں سے بید چنے ویتے ہیں۔نصاریٰ نے کہا کہ اے منفی اید چنے آپ کے کچھ کام نبیں ہیں اور ہم ہے اس کے حق دار ہیں۔ آپ ہم اس کی قیمت لے کیجے۔ میں نے کہا کہ ہیں دینار دو۔انہوں نے فوراً ہیں اشر فیاں دیدیں۔ پھر میں راہ بدل کرسمعان کے یاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہم نے غلطی کی۔اگر توان ہے ہیں ہزار مانگما تو وہ تجھے دیتے۔اے عنفی! یہ اس کی عزت ہے جواللہ تعالیٰ کوئبیں یو جتا۔اب تو قیاس کرلے کہ جواللہ تعالیٰ کی بندگی کرےاس کی کیاعزت ہوگی۔اے منفی!اینے پروردگار کی طرف متوجہ ہوجا۔مصنف میسید نے کہا کہ ای

ریا کے خوف سے صالحین نے اپنا اللہ چھپائے تا کدان کو بچالیں اوران کو بچانے کے سے اس کے برعکس نقص اعمال ظاہر کے ۔ابن سیرین میں ایک قاعدہ تھا کہ دن میں لوگوں کے سامنے بنسا کرتے اور رات کو رویا کرتے تھے۔ابوب السختیا ٹی اپنے وامن کو بچھ دراز رکھتے سے۔ابوب السختیا ٹی اپنے وامن کو بچھ دراز رکھتے سے۔ابراہیم بن اوہ م میں یہ جب بھار ہوتے تو ان کے پاس وہ چیزیں رکھی ہوئی دکھائی دیتیں جن کوئندرست لوگ کھایا کرتے تھے۔

وہب بن منبہ مریسیے کہا کرتے کہ ایک شخص اینے زمانہ میں افضل لوگوں میں سے تھا۔ وگ اور دور ہے اس کی زیارت کو آتے اور اس کی تعظیم کرتے۔ایک روز اس کے پاس جمع ہوئے تو اس نے فرمایا کہ ہم طفیان وغرور کے خوف سے دنیا واہل واموال سے خارج ہوئے ان کوچھوڑ ااوراب مجھے بیخوف ہے کہ جس قدرصد ہے تجاوز مال والوں پران کے مال ہے نہیں آتااس قدرطغیان ہم لوگوں میں ہماری ہی اس حالت موجود ہے ساتا ہے ہم ویکھتے ہو کہ ہم پر بر تخص میہ جا بتا ہے کہ اس کی وینداری کی وجہ ہے اس کی ضرورت بوری کی جائے اور اگر بچھ خریدے تو اس کے دام کم رکھے جائیں اور اگر کسی ہے ملاقات کرے تولوگ اس کی وینداری کے واسطے عزت وتو قیر کا برتا ؤ کریں ۔اس کی بیانفتگوشائع ہوگئی۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر بہنچی تو اس کو بہت پسند آیا اوراس کے دیدار وسلام کے واسطے سوار ہوا۔ جب قریب آیا تو اس ے کہ گیا کہ بادشاہ آب کے سلام کے واسطے آیا ہے۔اس نے کہا یکس لیے؟ کہا گیا کہا گفتنگو کی وجہ ہے جو آپ نے بطور وعظ بیان فر مائی تھی۔ کہا اے واپس کر دو۔ پھر غلام ہے یو چھا کہ بھلہ تیرے پاس کچھ کھانا موجود ہے،اس نے کہا کہ کچھ چھوارے وغیرہ کھل ہیں جن ے آپ افطار کیا کرتے تھے۔ شیخ نے ان کو مانگا تو ٹاٹ کے دستر خوان پر لا کرر کھے گئے اور شیخ نے کھانا شروع کیا۔حالانکدروزہ رکھا کرتے تھے۔اتنے میں بادشاہ آ کر کھڑا ہوا اورسلام کیا تو شخ نے کچھ خفیف جواب دیا۔ پھرا پنے کھانے برمتوجہ ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ شیخ کہاں ہیں۔ کہا گیا وہ ببی ہیں کہا کہ جو کھانے میں مشغول ہیں۔کہا گیا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہاس کے پاس تو سچھ خوبی نبیں ہے اورواپس چلا گیا شخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جس نے اس ذر بعدے تحقیے میرے یاس سے پھیرویا۔مصنف میشند نے کہا کہ دوسری روایت میں وہب

کے آیا ہے کہ جب بادشاہ آیا تو شخ کے آگاں کا طعام پیش کیا گیا تو شخ نے ہرتم کے ساگ کا برا القہ جمع کر کے روغن زیون میں ڈبوکر کھا ناشروع کیا اور بہت تیزی کے ساتھ کھانے گئے۔ برا القہ جمع کر کے روغن زیون میں ڈبوکر کھا ناشروع کیا اور بہت تیزی کے ساتھ کھانے گئے۔ بادشاہ نے اس ہے کہا کہ فلاس تیرا کیا حال ہے، تو کیسا آدی ہے۔ شخ نے کہا، جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ پس بادشاہ نے اپنی دشاہ نے اپنی کھوڑ ہے کہ جس نے اس کو میر ہے پاس سے اس طرح پھیرا کہ ملامت کرتا ہوا نے کہا اللہ تعالی کاشکر ہے کہ جس نے اس کو میر ہے پاس سے اس طرح پھیرا کہ ملامت کرتا ہوا چلا گیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ خلیفہ ولید بن عبد المعلک نے ادادہ کیا کہ یزید بن مرشد کو (کسی مقام کا) والی مقرد کر سے بینجر بر بیرکو پینی اور اپنے ہاتھ میں ایک روئی اور گوشت وار ہڈی لے کر بغیر چا ورثو بی وموزہ جو تہ کے باہر نگل کر باز ارول میں پھر نااور کھا ناشروع کیا۔ لوگوں نے ولید کو خبر پہنچائی کہ بزید بن مرشد کی عقل جاتی رہی ہے اور بیسب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے اروہ ترک کیا۔ غرض ایک روایا ہے بکشر ہے ہیں۔

مصنف روا المراد المراد المرد المرد

الله فصل الله

🅸 فصل 🅸

زاہدوں میں بعضے وہ ہیں جوالگ ہوکر مسجد میں یار باط میں پہاڑیا میں بیشے رہتے ہیں اور ان کو بیلذت ہے کہلوگوں کو بیمعلوم ہو کہ فلاں زاہدا کیلا ہور ہاہے اور بسااوقات بیہ جحت لا تا ہے

كه اگريس بازار بين نكلول گانو منكرات جوشرع مين ناجائز بين وه ديممون گا\_اس انقطاع مين اس کے اور مقاصد بھی ہیں۔ازانجملہ تکبراورلوگوں کوحقیر مجھنااورازانجملہ اپنی ناموس وریاست کی حفاظت ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے میل جول ہے یہ بات جاتی رہے گی۔حالانکہ وہ جا ہتا ہے کہاس کے ذکر کی تازگی قائم رہے۔بسااوقات اس کامقصود ریجی ہوتا ہے کہاس جاہل زاہد کے عیوب وہیج باتیں اورعلم ہے جاہل ہوناسب چھیار ہے۔ پس تو دیکھتا ہے کہ بیزامد جاہتا ہے کہ لوگ اس کے دیدار کوآئیں اور وہ کسی کو دیکھنے نہ جائے اور جب امرااس کے باس آتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے اور جب عوام اس کے در دازے پر جمع ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ چوہتے ہیں تو پھول جاتا ہے بس وہ ندمریضوں کی عمیادت کو جاتا ہے اور نہ جناز سے کی نماز وں میں شریک ہوتا ہے۔اس کے مریدین کہتے ہیں کہ شیخ کومعذور سمجھے کہ ان کی عادت بہی ہے۔ بھلا اس عادت میں کیا عذر ہو جوشرع کے خلاف ہے۔اگریہ زاہد اپنی ضروری غذا وغیرہ کاکسی وقت حاجت مند ہوتا ہے اورا تفاق ہے کوئی مخص موجود نہ ہوا جواس کے واسطے خرید لائے تو بھو کارہے برصبر كرتا ہے تا كدخودنكل كرخريد كرنے بيس عوام كے درميان چلنے پھرنے سے اس كا مرتب كم نه ہو۔اگر وہ خودنکل کرا پی ضرورت کی چیز خرید ہے تو اس کی شہرت جاتی رہے۔لیکن اس کے دل میں حفظ ناموں کی بہت خواہش ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ سٹان پیٹم بازار میں جا کراپتی ضرورت کی چرخرید تے اور خود اٹھالاتے تھے۔ 🖚 عبداللہ بن حظلہ بنائن اے کہا کہ عبداللہ بن ملام بالنظ ا ہے سر پرلکز یوں کا کٹھالا دے ہوئے گز رے تو پچھلوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا سب ہے کہ آب ایما کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس سے بے پر واہ کر دیا ہے۔ کہا میں جا ہتا ہوں کہ اس ذرابعہ سے نفس کا تکبر دور کروں اور کہا میں نے رسول اللہ منافیقی کے سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ 🥸

الله مصنف کے بیالفاظ مجھے نہیں طے البتہ اس کے ہم معنی درج ذیل کتب میں موجود ہیں۔ پختھرالشمائل المحمدتیہ للتر نری تحقیق الامام الالباقی میں ۱۸۰ باب ماجاء فی تواضع رسول الله رقم ۲۹۳۔ شرح السنة ۲۳۳/۱۳، کتاب الفھائل باب تواضعہ ، رقم ۲۳۷۱۔ طبیتہ الاولیاء : ۲۳۷/۸، رقم ۱۲۵۳۳ فی ترجمته (۳۳۰) عبدالله بن وصب معتدرک الحاکم : ۲۳/۰ معرفته الصحلبة ، رقم ۵۵۵۵۔ مجمع الزوائد : ۱۹۴، کتاب الائمان ، باب ماجاء فی الکبر ، کنز العمال : ۵۳۳/۳ میں کا بب الکبر وافعیل مرقم ۲۵۵۷۔ جامع المسانید والسنن لابن کشیر : ۸/۸۵ ، رقم ۵۲۲۵۔

# وه نصل به المنافق الم

یہ جو ہم نے ضرورت خرید وفروخت وغیرہ کے واسطے نکلنے کا ذکر کیا جس میں تبذل ہے۔ ریقر مائے سلف کی عادت تھی اور بیعاوت بدل گئی۔ جیسے لباس وحالات بدل گئے۔ آج کل میں کسی عالم کوئیں دیکھیا کہ می ضروری چیز کی خرید کے داسطے نکلے۔اس لیے کہ جاہلوں کے نزدیک اس نے نورعلم میں دھند لاہٹ آ جاتی ہے اور نورعلم کی تعظیم ان کے نز دیک مشروع ہے اورالی باتوں میں عوام کے دلول کی رعایت کرناریا کاری کی طرف نبیں لے جاتااورا یسے طریقہ کا استعال کرنا جس ہے عوام کے دلول میں ہیب باتی رہے ان کے نز دیکے ممنوع نہیں ہے اور ہر چیز سے ان لوگوں کے قلوب متنغیر ہوں اگر چہوہ سلف میں ہوتو اس کاعمل میں لا نا ضروری نہیں ہے۔اوزاعی میند نے کہا کہ ہم پہلے ہنتے اور مزاح کرتے تھے اور جب ہماری پر حالت پنجی کہ ہمارے قول وقعل کی پیروی کی جائے گی تو ہم نے ویکھا کہ یہ باتنس ہم کوروانہیں ہیں۔مصنف برتاللہ نے کہا کہ ہم کوابراہیم بن اوہم میلید ہے روایت پنجی کہ ایک روز ان کے اسحاب باہم خوش طبعی كرتے تھے۔ كدا تفاق ہے كسى نے درواز و كھئكسٹايا تو ان كوخاموشى كا تھم كيا تو انہوں نے كہا كہ ہم نے آج ریا سیمی تو فر مایا کہ میں بینا گوار سجھتا ہوں کہتمہاری ہیروی ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے۔مصنف محتاظہ نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم میں نے جا ہلوں کے قول سے خوف کیا۔ تم لوگ ان زاہدوں کی طرف نظر کرو کہ کیونکرعمل کرتے تھے۔ وجہ بیتھی کے عوام لوگ عابدوں کے حق میں خوش طبعی وغیرہ کا گمان نہیں رکھتے۔

# الله فصل الله

زاہدوں میں بعضے ایسے ہیں کہ اگر اس سے درخواست کی جائے کہ زم کپڑے پہنے تو منظور نہ کرے گا۔ تا کہ اس کے مرتبہ ذہر میں نقصان نہ آئے اور اگر باہر ہوتو لوگوں کے سامنے نہ کھائے اور ایپ آپ کو سکرانے سے رو کتا ہے ہنے کا کیا ذکر ہے۔ ابلیس اس کو وہم ولا تا ہے کہ بینظاتی کی اصلاح ہے حالا نکہ بیریا کاری ہے جس سے وہ اپنی تاموس کا قاعدہ محفوظ رکھتا کہ بینظاتی کی اصلاح ہے حالا نکہ بیریا کاری ہے جس سے وہ اپنی تاموس کا قاعدہ محفوظ رکھتا ہے۔ چنا نچہ تو اس کو دیکھے گا کہ لوگوں کے سامنے سرجھ کائے جیشار ہتا ہے اور اس کے چہرے پر حزن وغم کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر بھی اس کو خلوت میں تنہا دیکھے تو شری (سلمی بہاڑ کی

# مرا المجان بير الميس كي المجان المجا

سلف صالحین کا قاعدہ تھا کہ ہر خصلت جس ہے وہ انگشت نما ہوتے اس کو دورر کھتے اور جہاں وہ مشار ہیں الیہ بنائے جاتے وہاں ہے بہ جاتے رعبداللہ بن خفیف نے کہا کہ یوسف بن اسباط نے بیان فر مایا کہ میں بج سے پیدل نکل کر مصیصہ کو روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو میری جراب میرے گلے میں تھی ۔ پس ادھرے ایک دکا ندار نے اٹھ کر جھے سلام کیا اور ادھرے دوسرے نے اٹھ کر سلام کیا۔ میں اپنی جرابیں ڈال کر مسجد میں تھس گیا۔ وہاں دور کھتیں پڑھنے لگا تو جھے سب طرف ہے لوگوں نے گھے لیا اور ایک شخص نے میرے چبرے کے سامنے و یکھنا شروع کیا تو جس بی تھی کہا کہ میر ابی کہ میر ابی کہ سب طرف ہے لوگوں نے گھے لیا اور ایک شخص نے میرے چبرے کے سامنے و یکھنا شروع کیا تو جس بی اپنی جراب کے کہا کہ میر ابی کہ میر ابی کہ بی تک اس حالت پر سلامت رہے گا۔ پس جس اپنی جراب کے کہا وجود لیسنے میں غرق ہونے اور تھے ما ندے ہونے کے النے پاؤں تک کی طرف واپس آیا۔ پھر دوسال تک میر اقلب بحالی خود نہ آیا۔

# وَهُ فصل وَهُ

بعضے زاہد کا بیرحال ہے کہ وہ پھٹا ہوا کیڑا پہنتا ہے اور اس کونبیں سیتا اور این عمامہ وواڑھی کی درتی چھوڑ دیتا ہے۔تا کہ لوگ یہ جا نیں کہ اس کے پاس دنیا ہے سوائے اس لہاس کے پکر فیرس ہے۔ یہ راگر وہ اصلاح ودرتی کرنے میں کے پکر فیرس ہے۔ یہ راگر وہ اصلاح ودرتی کرنے میں سے ہے۔ پھراگر وہ اصلاح ودرتی کرنے میں سے ہا بھی ہوجیے داؤوانطا کی مینید ہے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی داڑھی کیوں درست نہیں کرتے تو فرمایا تھا کہ میں اس کے فکر ہے دوسری طرف مشغول ہوں۔تا ہم اسے بیرجان لینا چاہے کہ زاہد موصوف ٹھیک راہ نہیں چلا۔اس لیے کہ یہ رسول اللہ منا بھڑ اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھی۔ حضرت محمد منا بھڑ این بالوں میں تنگمی کرتے اور آکھنے و خوشبولگاتے 2 اور تیل

اللهاس، رقم ٣٦٣٣ منظم الشماكل المحمدية بحسل الحائض وجها، وقم ٥٩٢٥ مسلم: كتاب الحيض، باب جواز شسل الحائض دأس و وجها وترجيله. رقم ٣٨٧ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ما إوداؤو: كتاب الترجل، باب ما جاء في الفرق، رقم ٣١٨٩ ما بان ماجة كتاب اللهاس، رقم ٣٦٣٣ مختصر الشماكل المحمدية بحس ٣٤ ، وقم ٢٦ -

التجاب الطيب، رقم ۱۹۲۳ نسائل. كماب الطيب في الرأس واللحية ، رقم ۵۹۲۸،۵۹۲۳ رابوداؤد: كماب الترجل، باب ماجاء في استخباب الطيب، رقم ۵۲۷۰، ۱۳۲۰ رسنن الدارى: ۲۲۰/۳، كماب التجاب المطيب، رقم ۵۳۷۱، ۵۳۷ رسنن الدارى: ۲۲۰/۳، كماب الهناسك، باب الطيب عندالاحرام رقم ۱۸۳۸، ۱۸۳۸ ملاسات

مراج الناف الناف المراج المرا

## الله فصل الله

بعضے زاہد بمیشے چپ رہنے کو لازم کر لیتے ہیں اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ طفے سے جدا ہو جائے ہیں۔ گویا اس طرح اپنے فتیج اخلاق سے ان کو ایذا پہنچ تے ہیں اور حفرت محمد ملی پیزام کا بیقول بھول جاتے ہیں کہ تجھ پر تیرے اہل کا حق ہے۔ رسول احد من تیزام خوش طبع فرماتے کا اور ان واج مطبرات سے دل بہلانے کی باتیں کرتے اور عائشہ بنی انوں کے بہلاتے کا اور از واج مطبرات سے دل بہلانے کی باتیں کرتے اور عائشہ بنی پیزام کی میاتھ دوڑتے تیے کا اور ان کے طرح ویکر اخلاق اطیفہ مروی ہیں۔ پھر اس زاہد جائل کو دیکھوجس نے اپنی زوجہ کو بیوہ کے مانمذ بناویا اور بچوں کو پیتیم سابناویا اور برے اخلاق کا برتا کو کیا اور الگ ہو بیشا۔ کیوں کہ سے تاویل نکالی کہ ایسے امور اس کو شخل آخرت سے اخلاق کا برتا کو کیا اور الگ ہو بیشا۔ کیوں کہ سے تاویل کے ساتھ کشودہ روئی سے بسر کرنا آخرت سے روکنے والے ہیں اور کم علمی سے بیے جانا کہ اہل وعیال کے ساتھ کشودہ روئی سے بسر کرنا آخرت سے کے واسطے معین ہے۔ میں میں حضرت محمد سی پیٹی نے جابر بڑی تیوٹو سے فر بایل کے تو نے کواری برک

الله مسلم: كتاب الفطائل، باب شيبه، رقم ۲۰۸۳ \_ نسائی كتاب لزية ، باب الدهن، رقم ١١٥٥ ـ منتدرك الی تم: ۲/۲۲۳ ، كتاب الثاريخ، فی ذکر خضاب رسول الله ً بالحتار ، رقم ۱۳۲۰ ـ احمد ۲۰ ۲۵ ـ مختصر الشمائل المحمد به لعتر ندی: ص ۳۷ ، رقم ۳۲ ـ هم مسلم: كتاب الفطائل، باب شبهه، رقم ۲۰۷۲، ۲۰۷۲ ـ

البر الترادي: في كتاب اوب المغروم عديم باب المن التراق ٢٦٥ ــ ٢٦٥ ــ ٣٦٠ ، ٣٦٠ ـ ٣٦٠ . ٣٦٠ . ٣٦٠ البر البر الم والصلة وباب ماجاء في المن اح وقم ١٩٩٢ ، وقم ١٩٩٢ . والتعلق عن رئ كتاب الاوب، باب الانبساط الى الناس، قم ١٢٠ ٣ - ١٢٠ \_ مسلم: كتاب الاوب وباب جواز تكدية من لم يولد له كدية الصغير، قم ٦٦٢٢ وغيره ي

ابودا وُد: كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، رقم ٢٥٤٨ ـ ن في ولكبرى) : ٥ ٣٥٠ ٢٥٠ كتاب عشر و امند، ابواب الملاعبة ، مسابقة الرجل زوجه، رقم ٣٣٥٠٨ ٩٣٣٠ ٨ ـ ابن ماجة : كتاب النكات، باب حسن معاشرة امنداه، والب الملاعبة ، مسابقة الرجل زوجه، رقم ٣٣٥٠٨ ٩٣٣٠ ما ١٩٠٠ ـ ابن ماجة : كتاب النكات، باب حسن معاشرة امنداه، رقم ١٩٥٩ ـ ١٩٠٠ ـ عثارى: كتاب الزخاح، باب تزوي الثيبات، رقم ١٩٥٩ ـ ٥٠٨ م ٥٠٨ ـ مسلم : كتاب الرضاع، باب استخاب نكاح البحرة من ١٩٨٩ وقيرهم امن اصحاب أسنن ـ

ہ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنِهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله فصل الله

بعضے زاہد کا بیہ ول ہے کہ وہ اپنال پرنظر کرتا ہے۔ اس سے اگر کہا جائے گہ آپ بڑے لوگول میں سے ہیں تو اس کوحی سجھتا ہے۔ بعض زاہد اپنے واسطے کر امت ظاہر ہونے کا منظر رہتا ہے اور اس کے خیال میں جم جاتا ہے کہ اگر وہ دریا کے پاس جا پہنچ تو اسکی قدرت ہے منظر رہتا ہے اور اس ہوجائے۔ پھر جب اس نے کسی معاملہ میں دعا کی اور وہ قبول نہ ہوئی تو وہ دل میں ناخوش ہوتا ہے۔ گویا وہ مزدورتھا کہ اپنی مزدوری مانگا ہے۔ اگر اس کو بچھ ہوتی تو جانتا کہ وہ تو ایک بندہ مملوک ہے اپنی ضدمت ہے پھھ احسان نہیں رکھ سکتا ہے اور اگر بیدو کھتا کہ اس کو نوک کی تو فیق ملی ہے تو جانتا کہ اس پر شکر اواکر نابھی واجب ہے، اور اپنی قصور سے خوف نیک میں کہ کی تو فیق ملی ہے تو جانتا کہ اس پر شکر اواکر نابھی واجب ہے، اور اپنی قصور سے خوف کھا تا۔ اس پر لازم بیتھا کہ اپنی عمل کو و کھنے ہے اس کو بیام بازر رکھتا کہ میرے اعمال میں جھ سے خت قصور مرز وہ واجسے رابعہ عدویہ کہا کرتی تھیں کہ میں استعظم اللہ کہنے میں اپنی کم سچائی سے تو بہ کرتی ہوں اور مغفر ہی ہوں رابعہ سے بوچھا گیا کہ آپ ایپ کے مثل کو جھتی ہیں کہ وہ مقبول ہوا ہوتو فر مایا کہ آگر بچھ ہے نے فوف ہے کہ وہ جھ پر الٹانہ ماردیا جائے۔

الله فصل الله

بعضے زاہر جن کی کم علمی سے شیطان نے ان پر قابو پایا ہے سیلیس ڈالی کہ وہ لوگ اپنے واقعات پر عمل کرتے ہیں اور کسی نقیہ کے قول پر النفات نہیں کرتے ۔ ابن عقیل بُر اللہ نے کہا کہ ابواسحاق الخز از مردصائح تھے اور انہوں نے سب سے اول جھے قرآن تلقین کیا۔ ان کی سہ عادت تھی کہ رمضان میں بوانا چھوڑ ویے تھے اور جو ضرور تیں ان کو لاحق ہوتی ان میں آیات قرآنی سے خطاب کرتے ۔ چنانچہ جس سے کہنا ہوتا کہ پاس آؤ۔ لیعنی اجازت ویے تو بجائے اس کے بہآیت پڑھے ﴿ اُذُ خُے لُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ اے بنی اسرائیل! اس قوم کفار پر ورواز سے داخل ہو، خاور تیسر سے بہرکوا ہے جئے کو کہتے ﴿ مِنْ اَبِقَلُهَا وَقِدُ الْهَا ﴾ اللہ ورواز سے داخل ہو، خاور تیسر سے بہرکوا ہے جئے کو کہتے ﴿ مِنْ اَبِقَلُهَا وَقِدُ الْهَا ﴾ اللہ ورواز سے داخل ہو، خاور تیسر سے بہرکوا ہے جئے کو کہتے ﴿ مِنْ اَبِقَلُهَا وَقِدُ الْهَا ﴾ اللہ ورواز سے داخل ہو، خاور تیسر سے بہرکوا ہے جئے کو کہتے ﴿ مِنْ اَبِقَلُهَا وَقِدُ الْهَا ﴾ اللہ عنی زمین ساگ ورکڑی ہے۔ لیعنی جنے کو تھم ویا کہ بازار سے ساگ خریدو۔ میں نے شخ سے لیعنی زمین ساگ و کھڑی ہے ۔ لیعنی جن جنے کو تھم ویا کہ بازار سے ساگ خریدو۔ میں نے شخ سے لیعنی زمین ساگ و کھڑی ہے ۔ لیعنی جن کے کہ کو میں نے شخ سے کو تھا کہ بین ساگ و کھڑی ہے کہ کو میا کہ بازار سے ساگ خریدو۔ میں نے شخ سے لیعنی زمین ساگ و کھڑی ہے کے کھر ویا کہ بازار سے ساگ خریدو۔ میں نے شخ سے لیعنی زمین ساگ و کھڑی ہے کے کھڑی کے کھر ویا کہ بازار سے ساگ خریدو۔ میں نے شخ سے لیعنی خوالم کے کہ کے کہنا کو کھڑی کے کھر کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھر کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھر کے کھڑی کے کہ کھڑی کے کھڑی کے

באוניברים ביין אוניבורב יין אוניבורב

ه المحالي المحالي المحالية الم عرض کیا کدآ پاس کوعبادت سمجھتے ہیں۔ لانکہ بیاگناہ ہے۔ بیکلمہان پر دشوارگز را تو میں نے کہا كدبيقرآن مجيدا حكام شرعيد بيان كرنے كے ليے اترا ہے تواس كو دنياوى اغراض ميں استعمال نہیں کر سکتے ہیں بہتو ایسا ہے جیسے اور اق مصحف میں گھاس بات رکھے یا اس کو تکمیہ بنا دے ۔ تو شیخ نے مجھے بخت ست کہا اور دلیل کی جانب کوئی توجہیں کی ۔مصنف بمیانیتا نے کہا کہ زاہد کم علم مبھیعوام ہے کوئی بات س کراس کے موافق فتویٰ دیتا ہے۔ چنانچہ جھے ہے ابو حکیم ابراہیم بن دینارالفقیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک مرد نے فتو کی یو حیصا کہ ایک عورت کو تین طلاق دی گئیں۔ اس کے لڑکا ہوا تو کیا وہ عورت اپنے شوہر کو حلال ہے۔ میں نے کہانہیں ۔میرے یاس شریف الدحالي جیشے تھے۔ بیمشہورز امدیتھے اورعوام میں ان کی بڑی قدرتھی۔ کہنے لگے کہ نبیس وہ حلال ہے۔ میں نے کہا کہ بیتکم کسی عالم نے نبیس دیا تو کہا کہ واللہ! میں نے بیبال سے بصر و تک یہی فتوی دیا ہے۔مصنف میں نے کہا کہ بھائیود کیھوجاہلوں کے ساتھ جہالت کیا کرتی ہے۔ زاہد میں جہالت کے ساتھ اینے مرتبہ کی حفاظت مل جاتی ہے۔اس خوف ہے کہ کہیں اس کو جہالت کی نظرے نہ دیکھا جائے ۔سلف کا طریقہ بیرتھا کہ زاہد کو باوجودمعرفت کے بہت ہے علوم وفنوی و بے ہے رو کتے اورا نکار کرتے تھے۔ کیوں کہاس میں فنوی دینے کے شروط نہیں ہیں۔ پھر بھلاا گر ہمارے زمانہ کے زاہروں کی خبطگی دیکھتے کہ دا قعات میں کیسے فتو کی دیتے ہیں تو کس طرح سخت تنبیبہ کرتے۔ اسلعیل بن شتہ نے کہا کہ میں احمد بن طنبل میں مذہ کے پاس گیا۔ ان دنول احمد بن حرب مکہ ہے آئے تھے تو امام نے مجھ ہے بوچھا کہ بیخراسانی کون سخف ہے جوآج کل دار د ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ زمد میں ایسا ایسا ہے اور تفویٰ میں ایسا ایسا ہے تو فر مایا کہاس کوفتو کی دینے میں داخل نہ ہونا جا ہیے باوجودان صفات کے جن کوایئے نفس کے واسطے مد کی ہو۔

الله فصل الله

ابلیس کی تلمیس ان جابل زاہدوں پر بینجی ہے کہ عالموں کی حقارت و مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں عام کا مقصود یہی تھا کے ممل کریں اور بینیں سیجھتے کے علم تو قلب کا نور ہے۔اگر میہ جنال زاہد عالموں کا رتبہ جانے کہ کیونکر القد تعالیٰ نے ان کی ذات ہے شریعت کی حفافت فرمائی

المرافع المرا

جن امورے بیلوگ علی کوعیب لگاتے ہیں ایک سیے کہ علی بعض میاحات کواستعمال کرتے ہیں جن کے ذریعہ ہے قوت حاصل کریں تا کہ درس کا کام یورا کریں اورا ہی طرح بعض علما پر مال جمع کرنے کا عیب لگات ج<sub>ی</sub>ں اگر بیاوگ مبات کے مصنے سمجھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا كەلىسى تىخىل كى خدمت نېيىن بوشتى ہے۔ انتها درجه يە بے كەجمىن نه كىرىنے والا جامع مال سے بہتر ہو۔ پھر کیا جس نے نم زفرض اوا کی اورسور ہااتو اس کو وہ مخف عیب لگائے جونماز پڑ ھتار ہ ے بیتو بہترنبیں ہے۔ابوعبدائندالخواص نے کہا کہ بھارے یہاں حاتم الاصم گزرے۔ہم ان کے ہمراہ ان کے تین سومیں مریدوں کے ساتھ ری میں داخل ہوے ۔سب حج کا قصد کرتے تھے۔وہ صوف کے کپڑے اور صوف کے جے سنے تنجے۔ان میں ہے ک کے پاس تھیا! یا طعام کچھ نہ تھا۔ ہم لوگ ایک سودا گر کے یا س انزے۔ اس نے رات کو جو ری مہمانی کی۔ووسرے روز اس نے کہا کہا ہے ابوعبدالرحمن! آپ کو پچھ ضرورت تو تبیس، بیس جا ہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارا فقیہ بیار ہے اس کی عمیادت کروں حاتم نے کہا کہ اگر تیرا فقیہ بیار ہے تو فقید کی عیا دت کی بردی فضیلت ہےاوراس کا دیکھنا عبادت ہےاور میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہ بیار محمر بن مقاتل ری کے قاضی تھے۔ بیسب لوگ قاضی کے دروازے پر آئے تو دیکھ ور بان موجود ہے۔ جاتم اصم متفکر ہو گئے کہ عالم کے دروازے پرید حال ہے۔ پھر قاضی نے ان کو ا جازت دی تو داخل ہوکر کیا و کیجتے ہیں مکان جِمَتا ہوا اور اسباب خوب موجود ہے اور کیڑ ہے 🗱 بخاری: کتاب فضائل انصی بته ، باب من قب علی بن انی حاسبٌ ، قم ا 🗝 ۱۳۷ یمسلم ، کتاب فضائل انصی بته و باب من فضائل على بن ابي طالب" - رقم ١٢٢٣ ، احمد ٥٠ ١٣٣٣ - إوداو د "سّاب أعنم ، باب نشر العلم، رقم ١٦١ ٣ - نسائي ( في الكبرى):۵ ۲۳، كتاب المناقب، باب فضائل على بن الي ط ب، رقم ۱۸۱۹ .

275 عمدہ وقرش و بردے ہیں۔ حاتم اصم متفکر ہوکر دیکھنے گئے۔ جب اس محل ہیں داخل ہوئے جب ب محمد بن مقاتل ہے تو ویکھا کہ عمدہ بچھونا ہے اس پر کیٹے ہیں اور سر بائے مور جھیل ہے۔لوگ کھڑے ہیں، پھرسودا گر بیٹھ گئے اور حاتم کھڑے رہے و محمد بن مقاتل نے ان کو ہاتھ ہے اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤ۔ حاتم نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا مجھے ایک مسئد یو جھنا ہے۔ قانعی نے کہا که بوچھو۔ حاتم نے کہا کہ اٹھ کرسید ھے جیٹھوتو پوچھوں ۔ ابن مقاتل نے اپنے نیااموں کوظم ویا انہوں نے تکیدلگا کران کو بٹھایا۔ حاتم اصم نے کب کدا پنا ہے مرتم کس ہے لاے ہو۔ کہا کہ ہم کو تقد مشائخ نے تقدامامول سے بہنچایا ہے۔ کہا کہ انہوں نے س، سے ایو ہے کہا کہ تابعین سے یو چھا کے کس سے لیا ہے کہ اصحاب رسول القد من تیزا<sup>ز</sup> سے ، بو جھا کہ اصحاب ہے کس سے لیا ہے كها كه رسول الله مناهيم ہے ۔ يو جيها كه رسول الله س يَافِر اس كو كبال ہے الائے - كباكه اس علم میں جواللہ تعالی ہے جبر ئیل عالیماً نے رسول اللہ من تیز فرکو پہنچ یا اور حضرت محمد سالی تیزیم نے صحابہ جی گفتنم کواور صحابہ نے تا بعین کواور تا بعین ئے ائر کواور ائر نے ثقات کواور ثقات نے تم کو پہنچایا ہے یہ پایا کہ دنیا میں جس کا گھر سب ہے بہتر اور بچیون نرم اور زینت زیادہ ہوتو اسکی منزلت الله تعالی کے نز دیک بڑی ہے۔ قاضی نے کہا کہ بیں۔ یو چھا کہ پھرتم نے کیونکر سنا ہے کہا کہ میں نے سنا کہ جود نیامیں زاہد ہواور آخرت میں راغب ہواورمسا کین کو پسند کیا اوراینی آخرت کا سامان بھیجا تو اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کی منزلت زیادہ اور قرب زیادہ ہوگا۔ حاتم نے کہا کہ پھرتم نے کس کی اقتدا کی ۔ کیا نبی سؤٹٹیز فر واصحاب و تابعین و مابعد صالحین کی اقتدا کی یا قرعون ونمرود کی اقتدا کی جس نے سب سے پہلے کی اور اینٹ سے عمارت بنوائی ہے۔ایب رے عالمو! تمہارے سب ہے جانل جود نیا پر ہزار جان ہے گرا پڑتا ہے یہ کیے گا کہ جب میہ عالم اس طرح برہے تو میں کیوں نہ ہوجا وال حاتم وہاں سے نکل آئے ہے۔ بن مقاتل کا مرض بڑھتا گیا۔ری کےلوگوں نے بیام جرا جو حاتم وابن مقاتل کے درمیان ہوا تھ سب سے سنا تو حاتم ہے کہا کہ قزوین میں محمر بن عبیدالطنافسی کامحل ودولت وسامان اس ہے بھی زیادہ ہے۔ حاتم روانہ ہو کر محمد بن عبید کے باس بہنے ان کے باس ایک جماعت کثیر موجودتھی جن کو

٠٠٠ المارس ١٠٠٠ المارس ١٠٠ المارس ١٠٠٠ الم مدیث سناتے تنے ان سے کہا کہ فداتم پر رحم کرے میں ایک شخص عجمی ہوں اس لیے آیا ہوں کہ آ پ مجھے میری نماز کی تنجی اور مبداء دین سکھلا دیجیے کہ وضو کیونگر کرتے ہیں۔مجمہ بن عبید نے کہا کہ بہت تکریم وخوش کے ساتھ سکھلاؤں گا۔اے غلام برتن میں یانی لاؤ۔ پس وہ لایا تو محمد بن عبيد نے تين باروضوكر كے فرمايا كدائ طرح وضوكيا كرو۔ حاتم نے كہا كدؤ رائھبر جائے الله تعالى آپ پر رحم كرے تاكه ميں آپ كے سامنے وضوكرلوں تاكه خوومنتحكم ہوجائے \_ محمد بن عبید کھڑے ہو گئے اور جاتم نے وضوکر ناشروع کیا۔ تین بار منددھویا۔ جب ہاتھوں کی باری آئی تو جارم تبه ہاتھ دھوئے۔ طن عنی نے کہا کہتم نے اسراف کیا۔ حاتم نے کہا کہ س چیز میں اسراف کیا۔ کہا کہتم نے ہاتھ جا رمر تبددھوئے تو حاتم نے کہا سجان اللہ! میں فقط ایک ہاتھ میں اسراف کا ملزم ہوا اور آپ اس تمام سامان میں جود کیے رہا ہوں پچھ مسرف نہ ہوئے ۔ طنافسی نے جانا کہ اس محض نے ای واسطے میرا قصد کیا تھا۔ پس وہ گھر چلے گئے اور جالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ حاتم وہاں ہے تجاز کو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو جایا کہ وہاں علما کو بھی ق كل كرير بيس جب مدينه مين داخل موت تو يو حيما كدحضرت محمد منا ينزلم كالمحل كهال ب کہ بیں وہاں جا کر دورکعت نماز پڑھوں ۔لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ سُلی پینے کا شرقا۔ بلکہ آب کے داسطے ایک بھی کوٹھری تھی۔ حاتم نے کہا کہ پھرآپ کے خاندان اور اصحاب واز واج کے کل کہاں ہیں ۔لوگوں نے کبر کران کے کل نہ تھے بلکدان کے مکا نات کیے تھے۔حاتم نے کہا کہ اے لوگو پھر بیشبرِ فرعون ہے۔ بیکلمہ س کرلوگوں نے حاتم کو گالیاں دیں اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے اور بیان کیا کہ مجمی ہے کہتا ہے کہ بیشم فرعون ہے۔ حاکم نے کہا کہ تو نے ایسا کلمہ کیوں کہا۔ حاتم نے کہا کہا ہے امیر! جلدی نہ فر مائے ہیں ایک پر دلیی ہوں۔ جب اس شہر میں داخل ہوا تو میں نے یو چھا کہ بیکون ساشہرہے جواب ملا کہرسول اللہ منافی تیم کاشہرے میں نے کہا کہ کل رسول الله من این کہاں ہے اور آپ کے اصحاب کے محلات کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ان بزرگوں کے محلات نہ تھے بلکہ کچے گھر تھے اور میں نے قرآن مجید میں سنا کہ الله تعالى فرماتا ب ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴾ الله يعنى رسول الله من اليَّيْمَ كى بيروى من تمهارى بهترى ہے۔ابتم لوگ مجھے بتلا دو کے س کی بیروی کی ہے آیارسول القد من انتیام اور آپ کے اصحاب کی רון אין אונוקיוב וזב. איז אונוקיי

۵۲۶ عبرا رئیس کے اور کا کہ کا اس کا اس کا اس کا اس کا کہ کا اس میروی کی یا فرعوں کی میروی کی۔

مصنف مین نے کہا کہ جائل زاہرے علی کے جن اصوں ہے کہ جائل ندکورا ہے علی ہے کہ جائل ندکورا ہے علی ہر وصد کر کے فضیلت کو بھی فرض بجھتا ہے کیول کہ حاتم نے جن امور کا اول ہے آخرے تک انکار کیا وہ مہاح ہیں اور مہاح ہیں شرع نے اجازت دی ہے اور جس چیز کی اجازت دی اس میں عمّا ب عذا بنہیں فرمایا جائے گا۔ اب ذراغور کرو کہ جہالت کہی فتیج چیز ہے۔ ہاں اگر حتم ان علیا ہے اس قدر کہتے کہ یارو جس حالت میں تم لوگ پڑے ہوا گراس میں کی کرتے تا کہ عوام الناس تہماری افتد اکر تے تو یہ کام مناسب تھا اور دیکھوز اجر سنتا کہ عبدالرحمٰن بن عوف وز ہیر وابن مسعود فلال فلال صحابہ جی گئے نے اموال عظیمہ چھوڑ ہے تو بھا تمہاری رائے میں بیز ابد کیا کہتا اور تمیم الداری نے ہزار درم کا ایک حلہ خریدا تھا۔ اس کو پہن کر رات میں نماز پڑھنے کھڑ ہے ہوتے الداری نے ہیں بیز ابد کیا کہتا اور تمیم الداری نے بیا کہندز ابد پر فرض یہ ہے کہ عالموں سے علم سیکھا وراگر نہ سیکھے تو خاصوش رہے۔ افروٹ سے کہا کہ بن و بیار کر میں ہوئے ہوں کہ کہا کہ تا رہوں سے واشدا ہے کھیا لاکر سے جیسے لڑکے جیسے لڑکے اخروث سے کھیلتے ہیں۔ صبیب فاری میں بیٹ کہا کہ تاریوں سے دابد مراد ہیں اور بی قد یم سیکھان کار یوں سے دابد مراد ہیں اور بید کیا ہوئے ہیں مصنف ہوئے تیں۔ مصنف ہوئے تیں مصنف ہوئے تیں مصنف ہوئے تا کہا کہ تاریوں سے زابد مراد ہیں اور بید کہا کہ سے جیسے لڑکے اخروث سے کھیلتے ہیں۔ مصنف ہوئے تیں مصنف ہوئے تیں مصنف ہوئے تا ہوں سے دابد مراد ہیں اور بیار میں میں میں کہتے ہوئی کہتو تا کہا کہ تو الدوں سے دابد مراد ہیں اور بید کے کہا کہ تو نے کہا کہ تاری کی میں کہتو تیاں کام تو اثر وہ میں کو میں کہتو کہا ہوئے کہا کہ تاریوں سے زائد مراد ہیں اور بید کہ کے کہا کہ تو ان کا کھوں کا کہتوں کو میں کو کہا کہ کہتوں کے کہا کہ تاریوں سے دائم مراد ہیں اور بید کہا کہ کہتا کہ کہتوں کو کہا کہ کہ کہتوں کو کہتوں کے کہتوں کو کہتوں کو کہتا کہ کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتا ہوئی کا کہتوں کو کہتا کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتا ہوئی کا کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کے کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کو کہتوں کے کہتوں کے کہتوں کو کہتوں ک





#### باب لابتم

# صوفيول يرتكبيسِ ابليس كابيان

مصنف برید نے کہا کے صوفیہ بھی زاہدوں میں سے ایک قوم ہے۔ ہم نے زاہدوں پر تلمیس اہلیس اہلیس کا بیان لکھ دیا، لیکن چندصفات واحوال میں صوفیہ ان سے جدا ہیں۔ انہوں نے السلے پچھ نشانات وملا مات خاص کرلی ہیں۔ البذا ہم ان کا ذکر عبیحدہ بیان کرتے ہیں۔ تصوف ابتدا میں زہد کلیہ کا نام تھا، پھر جولوگ تصوف کی طرف منسوب ہوئے انہوں نے ساع وقص کی اجازت دی، توعوام میں سے جولوگ آخرت کے طالب ہوئے وہ ان کی طرف جھک وقص کی اجازت دی، توعوام میں سے جولوگ آخرت کے طالب ہوئے وہ ان کی طرف جھک پڑے۔ اس وجہ سے کہ ہوگ زبد فی ہر کرتے تھے اور دینا کے طالب بھی ان کی طرف جھک گئے کیوں کہ ان کے جاس وجہ سے کہ اس کو دینا رہے اس کو اس کے طریقہ ہیں جو کیس جو کیس کے اس کو اس کے اس کے اس کو رہے ہیں جو اس کے اس کی طریقہ ہیں جو اس کے اس کے اس کی طریقہ ہیں جو اس کے اس کی جان کے اس کی ان کی جائے۔ اس کا حال کھول دینا جا ہے اور سے جھی ممکن ہے کہ اس کے امور کی شرح بیان کی جائے۔

## الله فصل الله

رسول القدس بیز نیست اسلام وایمان کی طرف ہوتی ۔ چنانچ مسلم یا کافر کہا جاتا ۔ پھر چھے زمانہ میں زاہد و ماہد و نجیرہ نام پیدا ہوئے ۔ پھر چھے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے زہد وعبادت سے تعلق کر کے و نیا سے انقطاع کر لیا اور عبادت کے واسطے علیحدہ ہو گئے اور اس میں ایک طریقہ بن کرمنفہ و نام وطریقہ بن کر تھا کہ بیت اللہ کے پاس خدمت کے واسطے جو شخص سب سے اول منفر د ہوا تھ اس کا لقب صوفہ اور نام خوش بن مرتر تھا۔ پس اس کی طرف شخص سب سے اول منفر د ہوا تھ اس کا لقب صوفہ اور نام خوش بن مرتر تھا۔ پس اس کی طرف منسوب ہوئے بیاوگ کیوں کے القہ تعلق کی طرف انقطاع میں اس کے ساتھ قشابہ ہوئے تو نام صوفہ درکھا۔ ابو گھر عبدالغنی بن سعیدان فظ جمیسیا ہے کہا کہ ولید بن القاسم سے پوچھا کہ بیصوفی موفہ درکھا۔ ابو گھر عبدالغنی بن سعیدان فظ جمیسیا ہے کہا کہ ولید بن القاسم سے پوچھا کہ بیصوفی انسبہ سے تو انہوں نے فر مایہ کیا زمانہ جا بلیت میں ایک قوم تھی جن کوصوفہ کہتے تھے۔ وہ لوگ التہ تعلی کے واسطے اللہ بوٹ نے شخصا ور عبد میں وطن کر لیا تھا۔ تو جو کوئی ان سے مشابہ ہوا اسے اللہ تعلی کے واسطے اللہ بوٹ کے واسطے اللہ بوٹ کے واسطے اللہ بوٹ کے واسطے اللہ بوٹ کے واسے اللہ تھا کے واسطے اللہ بوٹ کے واسطے کی کے واسطے کے واسطے اللہ بوٹ کے واسطے کے واسطے

المراق ا

زبیر نے کہا کہ ابو مبیدہ نہیں نے بیان کیا کہ صوفہ اور صوفان ہرا کیے شخص کو کہتے ہیں جو بیت القد والوں کے سوائے دوسرے او گول ہے امر البیت کا متولی ہو جب کہ مناسک جج میں سے کسی چیز کا سرانجام اس سے تعمق میں جوتو ان کوصوفہ وصوفان کہتے ہیں۔

# الله الله الله

مصنف میندینے کہا کہ ایک قوم اس طرف نی ہے کہ تصوف کی طرف منسوب ہے۔ یہ اس کے کہ انہوں نے دیکھ کہ اس مفت پر تھے جوہم نے صوفہ کے حال ہیں بیان کی کے انہوں نے دیکھ کہ اہل صفہ محق ہے اور جمیشہ فقیر رہتے کیوں کہ اہل صفہ محق جے جو رسول کہ اہل صفہ محق جے جو رسول

الله من يُرِيل كى فدمت ميں حاضر ہواكرتے۔ اس كے پاس مال تھا ندائل وعيال بس ان كے سيمسجد نبوى ميں ايك صف بناديا گيا تھا۔ حسن مين ہے ہے دوايت ہے كہ ضعفاء سلمين كے لئے صف بناديا گيا تھا۔ حسن مين ہے ہے دوايت ہے كہ ضعفاء سلمين كے لئے صف بناديا گيا تھا۔ تو مسلمانوں نے جہال تک جس ہے ہوسكا وہال كھان وغيرہ ببنچايا كرتے اور رسول الله مؤيز ان كے پاس آياكرتے اور فرماتے ((السَّلامُ عَلَيْ كُمْ يَا اَهُلَ الصَّفَّةِ)) وہ جواب دیے (وَعَلَيْكُمُ يَا اَهُلَ السَّلامُ يَا رَسُولَ الله) پھرفرماتے كه ((كيف اصْبَحْتُمْ)) تو وہ جواب دیے كہم نے فيريت كے ساتھ من كی يارسول الله سن تازیخ ۔ اللہ عن فيريت كے ساتھ من كی يارسول الله سن تازیخ ۔ اللہ عن خيريت كے ساتھ من كی يارسول الله سن تازیخ ۔ اللہ عن خيريت كے ساتھ من كی يارسول الله سن تازیخ ۔ اللہ عن اللہ عن اللہ من تازیخ ۔ اللہ من تازیخ ۔ اللہ عن اللہ من تازیخ ۔ اللہ عن تازیخ ہے ہواب دیے كہم نے فيريت كے ساتھ من كی يارسول اللہ سن تازیخ ۔ اللہ عن اللہ من تازیخ ہے ہواب دیے كہم نے فيريت كے ساتھ من كی يارسول اللہ من تازیخ ہے ہواب دیے كہم نے فيريت كے ساتھ من كی يارسول اللہ من تازیخ ہے كے ہم نے فيريت كے ساتھ من كی يارسول اللہ من تازیخ ہے كے ہم نے فيريت كے ساتھ من كے كی يارسول اللہ من تازیخ ہے كے ہم نے فيريت كے ساتھ من كی يارسول اللہ من تازیخ ہے كے ہم نے فيرين سن كے ساتھ من كے كی يارسول اللہ من تازیخ ہے كے ہم نے فير يت كے ساتھ من كے كی يارسول اللہ من تازیخ ہے كے ساتھ من كے سندھ كے ساتھ من كے سندھ كے ساتھ من كے ساتھ كے ساتھ من كے ساتھ من كے ساتھ من كے ساتھ من كے ساتھ كے ساتھ كے ساتھ من كے ساتھ ك

ابو ذرین تنونے کہا کہ میں اہل الصفہ میں تھااور جب شام ہوتی تو ہم لوگ رسول اللہ منی تیز ہم کے دروازے پر حاضر ہوتے ۔ پس آپ ہر شخص کو تھے کہ وہ ایک شخص کو اپنے سرتھ لے جو تا، پھر جولوگ اہل الصفہ میں ہے دس یا کم وہیش رہ جاتے تو نبی کریم منی تیز ہم کے لیے عشاء کا کھا تا لا یا جاتا پس ہم لوگ آپ کے ساتھ کھاتے ۔ جب فارغ ہوتے تو ہم ہے رسول اللہ منی تیز ہم فرماتے کہ جو کر مسجد میں سور ہو۔ 23 مصنف ہر بیٹ نے کہا کہ ان اصحاب نے بعضر ورت کھا یا۔ پھر جب القہ تعالی نے مسمانوں پر فتح مسمانوں پر فتح دے کران کو مستعنی کرویا تو یہ لوگ کر طے گئے۔

صوفی کی نبعت اہل الصفہ کی طرف وجوہ بالا کے لحاظ ہے فلط ہے۔ کیوں کداگر ایسا ہوتا توصفی کہا جاتا۔ اور ایک قوم اس طرف گئی کہ صوفی لیا گیا ہے صوفانہ سے جو ایک خوشما خودروس گ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرف منسوب کیے گئے ۔ کیوں کہ یہ لوگ بھی جنگل کے ساگ پات پر کفایت کرنے میں اختیار کرتے ہیں، یہ بھی فلط ہے۔ کیوں کداگر اس طرف نبیت ہوتی تو صوفانی کہا جاتا۔ ایک اور جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوفة القضا کی طرف وہ چند بال کدی کے آخر میں جھتے ہیں گویا صوفی اس سے حق کی طرف متوجہ اور خلق سے منہ پھیرے ہے۔ دیگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوف کی طرف اور یہ ہوسکتا ہے منہ پھیرے ہے۔ دیگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوف کی طرف اور یہ ہوسکتا ہے قول اول یعنی صوفہ کی طرف منسوب ہونا اضح ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسطے ۲۰۰۰ ہجری سے قول اول بینی صوفہ کی طرف منسوب ہونا اضح ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسطے ۲۰۰۰ ہجری سے

اس میں جونے کی وجہ سے ضعیف ہے حلیۃ الاولیاء: ۱۱ کا ۱۳ ہ ذکر احل الصفۃ ، رقم ۱۲۰۳۔ ﷺ اس میں مجمد بن عمر ابواقد کی ضعیف اور متروک روای ہے۔ حلیۃ الاولیاء: ۱۳۳۱، رقم ۱۳۳۸ فی ترجمۃ ثقیف بن عمر و۔

ور پہلے ظاہر ہوا۔ اور جب صوفیوں کے اول لوگوں نے تصوف ظاہ کیا تو اس کے معنی میں کلام کی اور مفت عبارات کثیرہ سے بیان کی۔ اس کا حاصل بیکہ ضوف ان کے زویک اس کا نام ہے کہ نفس کو کوشش وریاضت سے اخلاق رذیلہ سے بھیر ہے اور اخلاق جمیلہ ما نندز بدوحکم وصبر واخلاص وصدق وغیرہ خصائص حسنہ پر آمادہ کرے جس سے ونیا میں مدت اور آخرت میں تو اب حاصل ہوتا ہے۔

جنیدین مجر سے تصوف کے بارے میں پو جیما گیا تو فرہا یا کہ ہر برے اخلاق سے نکان اورایک نیک خلق میں داخل ہونا۔رویم بہتنے کہتے تھے کہ کل مخلوق تورسوم پر بینے رہی اور بیگروہ صوفیہ حقائق پر جیمنے سب خلق نے اپنے نفس سے خلوا ہر شرع کی درتی جا ہی اور اس گروہ نے اپنے نفس سے حقیقت تقوی و مداومت صدق جا ہا۔

مصنف بہینہ نے کہا کہ واکل قوم کا بہی حال تھ۔ پھر اہلیس نے ان پر جند چیز وں بیس تلمیس کی پھران کے بعد والوں پرتلمیس کی۔ اس طرح جب کوئی زبانہ ترزا تو زبانے والوں پر بلیس کی طمع برجی اور اس نے تعدوالوں پرتلمیس نے یادہ کی۔ بیبال تک کہ متاخرین بیس اس نے پورا تا ہو حاصل کرلیا۔ اور اصل تلمیس یہ کہ ان کوئلم سے روکا اور یہ دکھا یہ کہ تل اصلی مقصود ہے۔ تو جب علم کا چراغ گل ہوا تو اندھرے بیس ٹا مک ٹو ئیال مار نے لگے یعض صوفیہ وہ جی جن کو شیطان نے یہ بات دکھلا دی کہ مقصود اصلی دنیا کو بھی ترک کر دینا ہے۔ لبذا انہول نے بدن کی مصلحوں کے یہ بات دکھلا دی کہ مقصود اصلی دنیا کو بھی ترک کر دینا ہے۔ لبذا انہول نے بدن کی مصلحوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اپنے نفول پر بارڈ النے اور حمد کرنے میں مبالغہ کیا حتی کہ مال کے بعض ایسے جی جو لیٹھے نہیں۔

ان لوگوں کے مقاصد واقعی البجھے تھے۔ مگر افسوس کہ طریق شرع کے خلاف ہیں۔ بعض صوفیہ بعجہ کم علمی جوموضوع حدیثیں ان کو کمتی ہیں انہیں پر کمل کرتے ہیں اور تیجہ نہر نہیں رکھے۔ ایک قوم ان کے لیے الیک نکل آئی جنہوں نے ان کے واسطے فقر و فاقہ وساوس و خطرات کے بارے میں کلام کیا ، اور کر ہیں تصنیف کیس مثلاً حارث محاسی ۔ پھر تیجھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے نہ بہب تھوف کو تر تیب دی۔ اور اس نہ بہب کو خاص صفات کے ساتھ میں زکیا۔ مثلہ م

بعض صوفیدایے بیں جوبہت بحوکا رہنے کی وجہت خیالات فاسدہ میں پڑ گئے اوراس حالت کو سجھے کہ مشہدہ میں مجووستان تیں۔ ایس معلوم ہوتا ہے کہ ان توگوں نے ایک انہی صورت کے خص کا خیال ہاندھا۔ ای میں مجو ہوگئے یائو کفر و ہوعت کے درمیان ہیں۔ پھراان لوگ میں سے چنداقو منے جھرط نے نکالے۔ ہنداان کے عقا کد میں ف دہ گیا۔ بعض حلول کو میں سے چنداقو منے بعض الحاد میں پڑ گئے۔ ای طرح شیطان ان کوانوا کا انوا بوعوں سے بہکا تا کہ انہوں نے اپنے لیے نئی شنی قرار دیں۔ ابوعبدالرحمٰن السلمی نے ان کے لیے میاب السنی تصنیف کی اور تفیر کے جھ کئی کہ جو بچھ وہ اپنے واقعہ میں وی بجب تفسیر بدون اسناد کے بیان کی ہے اس کا تذکرہ کی کہ جو بچھ وہ اپنے واقعہ میں وی بحب جب تفسیر اصول میں ہے کی اصل کی طرف مند نہیں کرتے اس کوانے فداہب پرمحمول کرتے ہیں اصول میں ہے کہ بدلوگ کھانے بیٹ میں ورع اختیار کرتے ہیں اور قر آن میں بے تکاف جو چو ہے تقال کرتے ہیں اور اور میں ادر قر آن میں بے تکاف جو چو ہے ان کا بی بیٹ میں ورع اختیار کرتے ہیں اور قر آن میں بے تکاف جو جو ہے ہی اور اس عابت ہے۔ جب حاکم ابوعبدالرحمٰن اسلمی شینیس ورع احتیار کرتے ہیں اور جو جو بی کہ ابوعبدالرحمٰن اسلمی شینیس بنایا کرتے ہیں۔ اور اصم سے ان کا سی ع بی بی میں اور بچھ دومری چیز ہیں روایت کیں۔ نیز وہ صوفیہ کے وہ بی میں اور بچھ دومری چیز ہیں روایت کیں۔ نیز وہ صوفیہ کے دیشیں بنایا کر ہے تھے۔

مصنف بینید نے کہا کہ صوفیہ کے لیے ابونفر سراج نے ایک کتاب تصنیف کی جس کان م ممع الصوفیہ رکھا۔اس میں عجیب برے عقیدے بیان کیے اور مہمل گفتگو کی ۔جس کا کسی قدر بیان ہم آ کے چل کران شاءاللہ کریں گے۔ابوطالب کی نے توت القلوب تصنیف کی جس میں باطل حدیثیں بغیر کسی اصل کی طرف اسناد کیے کھی جیں۔مثلاً رات اور دن میں نمرزی

ه الماريس يعاريس يعلى الماريس یر ٔ هناوغیره جو بالکل موضوع بیں اور فاسد عقائداس میں بیان کیے اور اس قول کو بار باراکھا ہے كن قال بعض الكاشفين "لعني بعض ابل كشف في اليها كباي -حالا نكه بيه مقور محض خيالي بات ہے۔اس کماب میں بعض صوفیہ ہے تقل کیا ہے کہ اللہ تعالی اینے اولیا کو دیا میں اپنا جلوہ دکھا تا ہے ۔محمد ابن علاف نے کہا کہ ابوطالب کی بعد وفات ابوالحن بن سالم کے بصرہ میں گئے۔ میں نے بھی ان کے مقولے سے ۔ بعد ازاں بغداد آئے۔ان کے وعظ میں لوگ جمع ہوئے۔انہوں نے اپنے کلام میں تخلیط کی ۔لوگوں نے ان کا یہ قول یا در کھا کہ مخلوق کے حق میں خالق ہے زیادہ کوئی ضررسال نہیں۔ بیمقولہ س کرسب آ دمیوں نے ان کو جھوڑ ویا اور بدعتی بنایا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے وعظ کہنے ہے باز رہے ۔خطیب نے کہا: کتاب قوت القلوب صوفیه کی زبان پرکھی اوراس میں صفات الٰہی کی نسبت نا گواراورمنکر باتیں کیں ۔ مصنف میند نے کہا کہ ابولعیم اصغبانی نے صوفیہ کے لیے کتاب الحلیہ تصنیف کی اور حدودتصوف میں اشیائے قبیحہ کا ذکر کیا۔اور اس بات ہے ذرا شرم نہ آئی کہ صوفیہ میں حضرت ابو بمروعمروعثان جی اُنٹیز اور بڑے بڑے اصحاب اور قاضی شریح وحسن بصری وسفیان تو ری اور احمد بن حنبل مينية كالتذكره كياب-اى طرح سلمى في طبقات صوفيه مين فضيل وابراجيم بن ادہم ومعروف کرخی کا تذکرہ کیا اور ان کوصوفی قرار دیا۔اگران بزرگوں کوصوفی گروانے سے سلمی کی مرادیہ ہے کہ بیلوگ اہل زمدیتھے تو تصوف ایک مشہور ندہب ہے جس میں زمد ہے زیادتی یائی جاتی ہے۔اورز ہروتصوف میں فرق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زبدی ندمت کسی نے نہیں کی اورتصوف کوسب نے برا کہا ہے۔ چتانچہ آ گے ذکر آ ئے گا۔عبدالکریم بن ہواز ن قشیری نے صوفیہ کے لیے کتاب الرسال کھی جس میں عجیب عجیب با نئیں بیان کیں۔فناد بقاوتبش وبسط ووقت وحال ووجود وجمع وتفرقه وصحود سكروذ وق وشوق واثبات وتجلى ومحاضره مكاشفه ولوائح وطوالع ولوامع بحكوين وتمكين وشريعت وحقيقت وغيره ميل كلام كيا\_جس كى يجه حقيقت نبيس اورسراسرتخليط ہے۔ پھران کی تغییر جواں شخص نے کی وہ زیادہ تنجب خیز ہے۔محمد بن طاہر مقدی نے صفوۃ التصوف تصنیف کی۔اس میں الیمی چیزیں بیان کیں جن کے ذکر کرنے ہے اہل عقل کو حیا آتی ہے۔ہم ان میں ہے جو پکھرذ کر کرنے کے قابل ہے موقع موقع پر انشاء اللہ بیان کریں گے۔ هر المجال المجال المجال المجال 284 من المجال المجال 284 من المجال به رئے سینے ابوالفصل بن ناصر حافظ کہا کرتے تھے کہ ابن طاہر مذہب اباحت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں امر دکی طرف دیجھنا جائز ثابت کیا ہے۔ اور یجیٰ بن معین ہےایک حکایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نےمصر میں ایک خوبصورت لڑ کی دیکھی خدااس پر رحمت کرے ۔ لوگول نے کہا کہ آپ اس پر رحمت کیوں بھیجتے ہیں ۔ جواب و یا کہ خدا اس پر رحمت کرے اور ہرایک خوب صورت پر درور بھیجے۔ شیخ ابن ناصر نے کہا کہ ابن طاہران لوگول میں ہے نہیں جن کا قول جحت ہوا۔ ابو حامد غزالی نے آگر قوم صوفیہ کے طریقہ پر کتاب احیا ءانعلوم تصنیف کی اوراس کو باطل حدی یثو ں ہے بھر دیا جن کا بطلان وہ خورنہیں جانتے اور علم مکاشفہ میں گفتگو کی اور قانون فقہ ہے باہر ہو گئے ۔اس میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ سورج اور جا ندجن کوحضرت ابراہیم علیٰلاً! نے دیکھاان ہے مرادانوار ہیں جواللہ عز وجل کے حجاب ہیں ہیا مشہور جا ند،سورج ،ستارے مرادنہیں غزالی کا بید کلام باطنیہ کے کلام کی قتم ہے ہے اور اپنی كتاب '' المفضح بالاحوال'' ميں لكھتے ہيں كەصوفيە حالت بيداري ميں ملائكه اور ارواح انبيا كا مث مبرہ کرتے ہیں اوران ہے آ وازیں ہنتے ہیں اور فوائدا خذ کرتے ہیں بھران صورتوں کے مش ہدے ہے ترقی کر کے حالت ان در جات پر پہنچی ہے جو تنکنا ئے کلام ہے باہر ہیں۔ مصنف میشد نے کہا کہ ان لوگوں نے جویہ چیزیں تصنیف کیس اس کا سب بیہ ہوا کہ سنن اوراسلام وآثار کاعلم رکھتے تھے اورصو نیہ کا طریقنہ جواحیھامعلوم ہوااس پر جھک پڑے اور وہ طریقتہ صرف اس لیے احجما معلوم ہوا کہ دلوں میں زید کی خو بی بیٹھی ہوئی ہے اور اس قوم کی ظاہری حالت اوران کے کلام سے کلام رقیق ترنہیں دیکھا اورسلف کے حالات میں ایک قتم کی سختی یائی جاتی ہے۔ پھرلوگول کی رغبت اس قوم کی طرف شدت سے ہے۔ کیول کہ ہم بیان کر چکے پیطریقہ ایسا ہے جس میں بظاہر نظافت اور تعبد ہے اور اس کے حمن میں راحت اور ساع ہے۔لہٰذاطبیعتیں اس طریقہ کی جانب مائل ہیں۔اوائل صوفیہ کا بیرحال تھا کہ باوشاہوں اور امیروں ہےنفرت کرتے تھاب بہلوگ دوست ،ن گئے۔

🍻 فصل

بیسب کی سب تصنیفات جوصوفیہ کے لیے تصنیف کی گئیں ان کا استناد کسی معمی اصول کی

و <u>المنارس</u> 285 علي المنارس 285 علي المنارس ا طرف نہیں ،صرف وہ واقعات ہیں جوبعض صو نیہ نے بعض سے اخذ کیے ہیں اور ترتیب دی ہے اوران کا نام علم باطن رکھاہے۔احمد بن صنبل مینید ہے کسی نے وساوس اور خطرات کی نسبت سوال کیا۔ جواب دیا کہاس بارے میں صحابہ اور تا بعین نے پچھ تفتگونیس کی۔مصنف بہت نے نے کہا،ہم نے اس کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے کہ ذوالنون سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور احمد بن منبل ہے ہم روایت کر کیے کہ انہوں نے حارث محاسبی کا کلام سنا اور اپنے ایک ہم تشین ہے کہا کہ میں تمہارے لیے اس قوم میں بیٹھنا جائز نہیں رکھتا۔ سعید بن عمر والبروی کہتے ہیں کہ میں ابوزرعہ کے پاس تھا۔ان ہے کسی نے حارث محاسبی اور ان کی تفنیفات کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے اس سائل ہے کہا کہ خبر داران کتابوں سے بچتے رہو۔ بیر کتابیں بدعت اور تحمرابی ہیں۔بس حدیث کولازم پکڑلواس میںتم کووہ چیز لیے گی جس سےان کتابوں کی پروانہ رہے گی۔ بین کرایک مخص بولا کہ ان کتابوں میں عبرت ہے۔ابوز رعہ نے جواب دیا کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالٰی کی کتاب میں عبرت نہ ہو گی اس کے لیے ان کتابوں میں عبرت نہیں۔ بھلا کیاتم نے سنا ہے کہ مالک بن انس وسفیان توری واوز ای ودیگر ائمہ متقد مین نے خطرات ووساوس وغیرہ میں ایس کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔اس قوم نے اہل علم کی مخالفت کی مجھی حارث محاس اور بھی عبدالرحیم دیلی اور بھی حاتم اصم اور بھی شقیق ہے سندلاتے ہیں۔ یہ بیان کر کے ابوز رعہ بولے کہ لوگ بدعت کی طرف کیا جلدی دوڑ کر جاتے ہیں۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی نے کہا کہ پہلے جس شخص نے اپ شہر میں ترتیب احوال اور مقام ولا یت کی نسبت کلام کیا تو وہ ذوالنون مصری ہیں۔عبداللہ بن عبدالحکم جومصر کے رئیس اور مالکی فرمب شخص نے ذوالنون پرانکار کیا اور جب سے بات شائع ہوئی کہ ذوالنون نے ایساعلم ایجاد کیا ہے جس کے بارے میں سلف نے گفتگونہیں کی تو علماءمصر نے ان کوچھوڑ دیا جتی کہ ان کو خور دیا جتی کہ ان کو تھیت کا الزام لگایا۔ سلمی نے کہا کہ ابوسلیمان دارانی دمشق سے نکا لے گئے ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا میں فرشتوں کو ویکھتا ہوں اور فرشتے مجھ سے با تیس کرتے ہیں۔ احمد بن الحواری کی نسبت لوگوں نے شہادت دی کہ وہ اولیا کو انبیا پر فضیلت دیتے تھے۔ لہذا وہ دمشق کہ وہ اولیا کو انبیا پر فضیلت دیتے تھے۔ لہذا وہ دمشق سے مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ اور اہل بسطام نے ابو ہزید پر ان کی باتوں کا انکا رکیا۔ حتی کہ وہ

کے تھے کہ سین بن بیسی اربیسی کہتے ہیں کہ جھے کو بھی رسول القد من آئی آئے گئی کا اندمعرائ ہوئی۔ اس بناء پران کو بسطام سے نکالا گیا۔ چندسال مکہ ہیں رہے۔ پھر جرجان ہیں آ کر قیام کیا۔ یہاں تک کہ سین ابن بیٹی رحلت کر گئے ۔ تو پھرابو یزید بسطام ہیں والیس آئے ۔ سلمی نے کہاا کیے شخص نے بیان کیا کہ ہیں اور نے بیان کیا کہ ہیں اور نے بیان کیا کہ ہیں ہیں اور خی این کیا کہ ہیں ہیں اور بین ان کو وعظ سنا تا ہوں۔ عوام نے اس بات کوس کر انکار کیا جی کہا کہ حارث کی طرف منسوب کیا۔ لبنداوہ بھرہ کو جیلے گئے ، اور وہیں انقال کیا۔ سلمی نے کہا کہ حارث می ان کو چھوڑ دیا لبندا الی وصفات الی کے بارے ہیں پھی کام کیا۔ اس پر احمد بن ضبل بیات ہے نے ان کو چھوڑ دیا لبندا وہ مرتے دم تک غائب و پوشیدہ رہے۔ مصنف بیات نے کہا ابو بحر خلال نے کتاب المنہ میں روایت کیا کہ احمد بن ضبل بیات ہے نے کہا نو کر خلال نے کتاب المنہ میں روایت کیا کہ احمد بن ضبل بیات ہے نے کہا نو کر خلال نے کتاب المنہ میں روایت کیا کہ احمد بن ضبل بیات ہے نے کہا نو کر موادث بلا دی کی جڑ دیا۔ اس کی صحبت میں رہے۔ سب کو جمیہ بنا روایت کیا کہا می کام کام کا قول ہمیشہ یہی رہا کہ حادث ایسا ہے جسے شیر دوز انو بیٹھا ہو، دیکھتے رہو کہ کس روز لوگوں پرکود پڑے۔

مصنف بہتانہ نے کہا کہ اوائل صوفیہ اقر ارکرتے ہے کہ اعتاد کتاب وسنت پر کیا جاتا ہے (بعد میں) ان لوگوں کو صرف کم علمی کے سب سے شیطان نے فریب دیا۔ ابوسلیمان وارانی کہتے ہیں کہ بعض اوقات میرے ول میں صوفیہ کے نکات سے کوئی نکتہ گزرتا ہے، بہت ونوں کلئے ہیں کہ بعض اوقات میرے ول میں صوفیہ کے نکات سے کوئی نکتہ گزرتا ہے، بہت ونوں کل پڑا رہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا گر جب کہ دوشاہد عدل یعنی کتاب وسنت شہادت دیں۔ ابویزید بسطامی نے کہا: اگرتم کسی شخص کو دیکھوکہ اس کوکر اسمیں لمی ہیں جی کہ ہوا میں معلق دوزانو بیٹھ جاتا ہے قود حوکانہ کھاؤ جب تک اس امر کونید کھے لوکہ امرونی اور صدود وشری کی نگہداشت میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ ابویزید کہتے ہیں کہ جو شحص قرآن کی تلاوت، شریعت کی تمایت، جماعت کا لاوم ، جنازہ کے ساتھ چلنا اور مریضوں کی عیادت کرنا چھوڑ دے اور ثناء شان باطنی کا دعوئی کرے وہ بدعتی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو شحص ظاہر میں احکام کی پیروی چھوڑ کرعلم باطن کا دعوئی کرے وہ بدعتی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو شحص ظاہر میں احکام کی پیروی چھوڑ کرعلم باطن کا دعوئی کرے وہ بدعتی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو شحص ظاہر میں احکام کی پیروی چھوڑ کرعلم باطن کا دعوئی کرے وہ بدعتی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو شحص ظاہر میں احکام کی پیروی چھوڑ کرعلم باطن کا دعوئی کرے وہ بدعتی ہے۔ جنید نے کہا کہ ہمارا بی تصوف کا نہ ہب کتاب وسنت واصول سے مقید

وَهُ فصل وَهُ

٥٠٠ المال ال ہے۔ ریجی کہا کہ جماراملم کیا ہے وسنت سے ہندھا ہوا ہے۔ جس شخص کو کیا ہے وانہیں اور حدیث نیں لکھتااور فقہ نبیں سکھتا اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ نیز جنیر نہیں ہے کہا کہ ہم نے لیل وقال ہے تصوف نہیں لیا، بلکہ بھوک کی تختیج جھیل َ راور دنیا کو جھوڑ کرمجبوب وعمدہ چیز و ب کوڑک کر کے حاصل کیا ہے۔ کیوں کے تصوف کے معنی بیں ابتدتعالی کے ساتھ صاف معاملہ رکھنا اورتصوف کی اصل ہیاہے کہ و نیا ہے ملیحد و ہوجا ہے۔ چنانچہ حارثد کا قول ہے کہ میں نے اینے نفس کو دنیا سے بہجا نا۔ابتدا رات کو بیدا راور دن کو پیاسا رہا۔ابو بمر - قاف کہتے ہیں کہ جو تتخص طاہر میں امر ونہی کی حدود ضائع آمر دے وہ باطن میں مشاہد ڈفہبی ہے محروم رہے گا۔ابو الحسين نوري اين اصحاب ہے كہتے ہتے كه جس شخص وتم الكيموك الله تعالى كس تحدالي حالت کا دعوی کرتا ہے جواس کوهم شرعی کی حد ہے خارج کرد ہے قواس کے پاس نہ جاؤ۔اورجس تحفی کوالیک حالت کامدیکی دیکھوچس براس کا حفظ قلام کی ندو بالت کرتا ہے ندشبوہ ہے دیتا ہے تو اس کواس کے دین کے بارے میں متہم کردو۔ جزیری کہتے ہیں کہ ہم رابیا مرسب کا سب ایک قصل پرجمع کیا گیاہے وہ یہ ہے کہاہے دل کے لیے مراقبہ لازم کراوا ورهم نطام ی پر قائم رہو۔ ابوحفص ئے کہا: جس شخص نے اپنے افعال واحوال کو کتاب وسنت کے ساتھ نہ تو ۱۱ورایئے خطرات کو تہمت نداگائی اس کوآ دمیوں کے دفتر میں ند ثمار کرو۔

# الله فصل الله

مصنف بہنیا نے کہا جب شیون صوفیہ کا تواں ہے ایا تاہت ہو گیا توان کے بعض شیوخ سے بوجہ کم علمی کے خلطیاں سرز دہو کیں۔ اگر یہ خلطیاں جوان دھنرات سے روایت کی گئی واقعی سے میں توان کورد کریں گے۔ کیول کے حق بات بولئے میں جوروک نوک نہیں۔ اورا اگر یہ روایت بی آجوروک نوک نہیں۔ اورا اگر یہ روایت بی آب جوروک نوک نہیں۔ اورا اگر سے یہ روایت بی ان بزرگوں سے سے خونہیں تو ہم ایسے قول اور مذہب سے دور رہنے کی تا کید کرتے ہیں۔ خواہ کی خفض سے صادر ہوں۔ باقی رہے وہ لوگ جوسو فیہ میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ مشاہرت کرتے ہیں تو ان کی منطیاں بھڑت ہیں۔ ہم صوفیہ کی بعض خصیاں جو ہم کو پہنچی ساتھ مشاہرت کرتے ہیں تو ان کی منطیاں بھڑت ہیں۔ ہم صوفیہ کی بعض خصیاں جو ہم کو پہنچی ہیں بیان کرنے سے ہمارا مقصود رہے کہ دشریعت پاک ہوجا ہے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت والی جائے ہم کو ہمارا مقصود رہے کہ دشریعت پاک ہوجا ہے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت والی جائے ہم کو ہمارا مقصود رہے کہ دشریعت پاک ہوجا ہے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت والی جائے ہم کو ہمارا مقصود رہے کہ دشریعت پاک ہوجا ہے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت والی جائے ہم کو ہو ہمارا مقصود رہے کہ دشریعت پاک ہوجا ہے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت والی جائے ہم کو ہو ہمارا کی خاطر غیرت والی جائے ہم کو ہو ہم کو اس کائیں جو ہم کو سے ہمارا مقصود رہے کہ دین سے کہ دھوں کو سے بیاں کر بی جو جائے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت والی جائے ہم کو ہوں کو سے بیاں کر بی جو جائے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت والی کی جائے ہم کو ہوں کی جو جائے اور خوا کے ا

ر المجالي المجالي (ميس المجالي 288 ميلي ميس المجالي 288 ميلي المجالي (ميس المجالي 288 ميلي ميلي المجالي 288 ميلي اس بیان کی کوئی حاجت نبیس ،صرف بات اتنی ہے کے علمی امانت اوا کی جاتی ہے۔اور تمام علما کا یہ قاعدہ رہاہے کہ ایک دوسرے کی تعظی محض حق کے اظہار کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ بیہ مطلب نہ ہوتا تھا کہ غلط کو کے عیب کا اظہار کیا جائے۔اگر کوئی جابل کیے کہ بھلا فلاں زامد متبرک پر کیونگراعتراض کر سکتے ہیں تو اس قول کا کچھاعتبارنہیں۔ کیوں کہاطاعت صرف احکام شریعت کی کی جاتی ہے نوگوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بسااو قات نسیان اولیااورابل جنت ہے ہوتا ہے اور نلطیال کرتا ہے۔اس کی لغزشوں کا خلا ہر کرنا اس کے مرتبہ کا ما فع نہیں۔اور جاننا جا ہیے کہ جو شخص ایک آ دمی کی تعظیم کا خیال کرے گااس کے افعال پر دلیل کے ساتھ غور نہ کرے گاوہ ایہا ہے کہ جیسے ایک شخص نے ان کرامات وخوارق کو دیکھا جو حضرت عیسیٰ علیملاً سے صادر ہو کمیں اور حضرت عیسی مایشنا کر پچھنچور نہ کیا للبذاان کی الوہیت کا دعوی کر ہیشا۔اورا گراس طرف خیال دوڑا تا کے وہ بھی فقط کھانے پینے ہی ہے: ندہ ہیں تو ہرگز ان کووہ منصب نددیتا جس کے وہ ستحق نہیں۔ یجی بن سعید نے کہا کہ میں نے شعبہ اور سفیان بن سعید اور سفیان بن عیدیہ اور مالک بن انس ہے اس شخص کی نسبت سوال کیا جس کا حافظہ درست نہیں یا حدیث کے بارے میں متہم ہے۔سب نے جواب دیا کہ اس کی میرحالت ظاہر کر دینی جاہے۔امام احمد بن صبل مینید کا قاعدہ تھا کہ ایک شخص کی نبایت مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتے تھے۔ پھرا کٹر اشیاء میں اس کی غلطیاں بیان فرہ تے تھے۔ایک بارآپ نے کہا کہ فلال شخص میں اگرایک عادت نہ ہوتی تو بڑا احِها آ دمی تفد سری تقطی بیشته کا حمہ بن صنبل جیند یے سامنے ذکر آیا اور نقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ نے حروف کو پیدا فر مایا توت نے مجدہ کیا۔امام نے کہا کہ لوگوں کوان سے

جماعت صوفیہ ہے جوسوءاعتقاد کی روابیتیں پہنچی ہیںان کا بیان

ابوعبدالقدر طی کہتے ہیں کہ ابوحمزہ نے طرسوس کی جامع مسجد میں وعظ کہا، لوگوں نے دل سے سنا۔ ایک روز ہوہ وعظ بیان کررہے تھے کہ بکا یک مسجد کی حصت پر کو ابولا۔ ابوحمزہ نے زور سے ایک نعرہ مارا اور کہا لبیک لبیک۔ اس بات برلوگوں نے ان کو زند یقیت کی طرف منسوب سے ایک نعرہ مارا اور کہا لبیک لبیک۔ اس بات برلوگوں نے ان کو زند یقیت کی طرف منسوب کیا۔ میدند کے درواز ہے بران کو گھوڑ ابول پکار کر نیلام ہوا کہ بیزند بن کا گھوڑ اہے۔ ابو بحرفر غانی

المجان ا

سراج نے کہا کہ علما کی ایک جماعت نے ابوسعیداحمد بن عیسیٰ خزاز پرا نکار کیا ہے اور بوجہ چندالفاظ کے جواُن کی تصنیف کی ہوئی ایک کتاب موسوم بکتاب السر میں یائے گئے ہیں ان کو كفر کی جانب منسوب کیا ہے۔اس کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طاعت گزار بندہ جوفرض منصبی کو بجالائے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تعظیم لازم ہے اور خدا تعالیٰ اس کے نفس کو یا ک کر دیتا ہے۔ سراج نے کہا: ابوالعباس احمد بن عطا بھی کفروز ندیقیت کی طرف منسوب کیے گئے ہیں علیٰ مذاالقیاس اکثرصوفیہ کوابیا ہی کہا گیا ہے۔اکثر مرتبہ جنید میشید پر باوجودعلم وفضل کے گرفت کی تحمیٰ اور کفر وزندیق کی شہادت دی گئی۔سراج نے کہا: بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن موسیٰ فرغانی نے کہا کہ جس مخص نے ذکرالہی کیااس نے بہتان باندھااورجس نے صبر کیااس نے جرأت كي - يا بھي كہا ہے كەخبر دار! جس حالت ميں مشاہدة اللي كاطريقة ہاتھ آئے تو حبيب يا تکلیم یا خلیل کا لحاظ نه کرو ـ بیقول س کر کر کوئی بولا که کیا ان پر درود نه پژهوں ، جواب دیا که ہاں درودتو پڑھومگر کچھوقارنہ مجھواوراس درود کی اینے دل میں کو ئی مقدار خیال نہ کرو ۔سراج نے كها: من نے سا ہے كه الل طول ميں سے ايك جماعت كا خيال ہے كه اللہ تعالى نے كچھ جسموں کواختیار فرمایا ہے جن میں ربو ہیت کے معنے سے حلول کیااور بشریت کے معنی ان سے زائل کردیئےاوربعض اہل حلول احجیمی صورتوں کی طرف دیکھنے کے قائل ہیں اوربعض کہتے ہیں کہ القدت کی ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں قدوب سے رویت البی اس طرح ہوتی ہے جیسے شام کی ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں قدوب سے رویت البی اس طرح ہوتی ہے جیسے آخرت میں آنکھوں سے ہوگی ۔ سران نے کہا: میں نے سنا ہے کہ غلام الخلیل نے ابوالحسن نوری پر شہادت دی کہ ان کو یول کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں خدا کا عاشق ہول اور خدا جھ پر عاشق پر شہادت دی کہ ان کو یول کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں خدا کا عاشق ہول اور خدا جھ پر عاشق ہے ۔ نوری نے جواب دیا کہ میں نے ابند سے سن ہے فر ماید: ﴿ نُهِ جِنُهُ مُ وَیُعِجِنُونَهُ ﴾ اللہ ایمان سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی الند تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ عشق کچھ محبت سے زیادہ نہیں۔ قاضی ابو یعلیٰ نے کہا، حلولیہ کا غذہب ہے کہ الند تعالیٰ عشق رکھتا ہے۔ کہ الند تعالیٰ عشق رکھتا ہے۔ کہ الند تعالیٰ عشق رکھتا ہے۔ کہ الند تعالیٰ عشق رکھتا ہے۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی نے کہا: نقل کرتے ہیں کہ عمر وکی نے بیان کیا کہ ہیں حسین بن منصور کے ہمراہ مکہ کی ایک گلی ہیں جارہا تھا اور قرآن شریف پڑھتا تھا۔ میری قرات سن کر حسین ہولے کہ ایسا کلام ہیں بھی کہ سکت ہوں۔ یہ بات سنتے ہی ہیں نے ان کوچھوڑ ویا۔ جمہ بن یحیٰ رازی کہتے ہیں کہ ہیں نے عمر وہن عثبان کوحل ج پلعنت کرتے ہوئے سنا اور کہتے ہے کہ اگر ہیں نے حلاج پڑتا ہو اپ یا تو اس کو اپنے ہاتھ سے قل کروں گا۔ ہیں نے پوچھا کہ اے شخ اس وجہ سے حل ج پراس قدر ناراض ہو۔ جواب ویا کہ ہیں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی تو کہا کہ ممکن ہے ہیں بھی ایسا کہ لول یا تالیف کروں اور ایسا ہی کلام میر اہو۔ ابو بکر بن ممشا دنے کہا کہ ممکن ہے ہیں بھی ایسا کہ لول یا تالیف کروں اور ایسا ہی کلام میر اہو۔ ابو بکر بن ممشا دنے کہا کہ ہے جو کہ ضعیف راوی ہے۔ جمع الزوائد : ۱۹۸۱ء کتاب انعلی ، ب ہ کراھیۃ الدعویٰ۔ اظمر انی فی الصغیر: ۱/ ۱۹۰۰ رقم ہو کہ التاص دائسا کے دیون کے اس میں ان کا المعین الفیل کو الصغیر: ۱/ ۱۹۰۰ و التاص دائسا کے دیون کے اس میں ان کی الصغیر: ۱/ ۱۹۰۰ و التاص دائسا کہ دائسا کے دیون کے التاص دائسا کو کا کہ اللا کہ دیون کی التا کی تو اللا کہ دیون کی اللا کہ دیون کے اللا کہ دیون کی اللا کہ دیون کی اللا کے دیون کی اللا کہ دیون کی دیون کی اللا کہ دیون کی اللا کہ دیون کی اللا کہ دیون کی کھوں کر کے دیون کی دور کہ دیون کے دیون کی کھوں کو کہ کو کہ دیون کو کہ کو کہ کو کہ کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں

وینور میں ہمارے پاس ایک آ دی آیاس کے ساتھ ایک تقیقی تھی۔ جس ورات اورون میں کی وقت اپ نے ہے جدانہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اس تھیلی کوشو الاتواس میں حل تن کا ایک خط کلا۔ جس کا عنوان یہ تھا کہ رحمان ورجیم کی طرف سے فلاں بن فلاس کو واضح ہو وہ خط بغداد بھیج دیا گیا۔ جل گیا۔ حلات کو کو بلوا کروہ خط پیش کیا گیا۔ کبا کہ یہ خط میرا ہے اور میں نے مکھا ہے۔ لوگوں نے کیا۔ حلات کو کو بلوا کروہ خط پیش کیا گیا۔ کبا کہ یہ خط میرا ہے اور میں نے مکھا ہے۔ لوگوں نے کہا: ابھی تک تو تم کو نبوت کا دعویٰ تھا، اب رہو بیت کا دعویٰ کرنے گئے۔ جواب دیا کہ میں رہو بیت کا دعویٰ کرنے گئے۔ جواب دیا کہ میں رہو بیت کا مدی نبیس لیکن ہم لوگوں کا بیمین الجمع نہ بہب ہے۔ بھلا کیا امتد تق لی کے سوالور بھی کوئی کر بیمی وی کی کا یہ فیمیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہبار سے ساتھ اور ابو بھر جریری اور کسی کا یہ خواب دیا کہ بیمی خطاء ورا بوجھ جریری کو بلوا کر بوچھا گیا۔ جواب دیا کہ شخص کا فر شکلی چھپا تے ہیں۔ اگر پچھے میں تو ابن عطاء میں جریری کو بلوا کر بوچھا گیا۔ جواب دیا کہ شخص کا فر ہا ورجس کا یہ تو لی ہوتا ہی تو بیمی اتو کہا جواب دیا کہ شخص کا فر ہا ورجس کا یہ تو لی ہوتا ہی تا تو بی ہیں ان کے تو کی کا سب ہوا۔

الاعبدالله بن صنيف سان چنداشعاركا مطلب لوچها كيا:

مُبُ حَسَانَ مَنُ اَظُهَرَ نَا سُوتَ مُ سِرَّ سِنَا لا هُـوَتِهِ الصَّاقِبِ

مُبُ مَسَدَافِ مَ خَلُقِهِ ظَاهِرًا فِي صُورَة الآكِلِ وَالشَّارِبِ

حَتْ لَ لَهُ لَهُ عَالِمَ الْحَاجِبِ

حَتْ لَ لَهُ لَهُ عَالِمَ الْحَاجِبِ الْحَاجِبِ الْحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ

''پاک ہے وہ ذات جس نے اپ ناسوت کو لا ہوت ورخشاں کی روشی کے راز کا مظہر بنایا بھرا پی مخلوق میں تھلم کھلا کھانے پینے والے کی صورت میں فلا ہر ہوا جس کہ مظہر بنایا بھرا پی مخلوق میں تھلم کھلا کھانے پینے والے کی صورت میں فلا ہر ہوا جس ''

اس کی مخلوق نے اس کواس طرح و یکھا جیسے دونوں بھویں مقابلہ میں فطر آئی ہیں۔'

پیاشعار سین کرشنے نے کہا: اس کے قائل پر خدا کی لعنت ہو یہ بیٹی بن فورک نے کہا: یہ اشعار سین بن منصور کے ہیں۔ شیخ نے کہا: اگر حسین کا بیا عتقادتھا تو وہ کا فر ہے ور نہ بید و مرک بات ہے کہ لوگوں نے اس سے فل کیا ہو۔ ابوالقاسم اسلمیل بن محمد بن زخی نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ بنت سمری حامد وزیر کے پاس بھیجی گئی۔ حامد نے اس سے حلاج کی نسبت بوجھا: کہنے گئی کہ میرے باپ بھیجی گئی۔ حامد نے اس سے حلاج کی نسبت بوجھا: کہنے گئی کہ میرے باپ بھیجی گئی۔ حامد نے اس سے حلاج کی نسبت بوجھا: کہنے گئی کہ میرے باپ بھیجی گئی۔ حامد نے اس سے حلاج کی نسبت بوجھا: کہنے گئی کہ میرے باپ بھیجی گئی۔ حالہ نے کہا کہ ہیں نے تیری

المراق الناس الميس المي

مصنف براتفاق کیا ہے۔ پہلے جس نے کہا ملائے عصر نے حلائ کا خون مباح ہونے پراتفاق کیا ہے۔ پہلے جس نے اس کا خون حلال بتایا وہ ابوعمر و قاضی ہیں۔ پھرتمام علما نے ان سے موافقت کی۔ فقظ ابوالعباس سرتج نے سکوت کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا حلاج کیا کہتا۔ اور علما کا اجماع ایسی دلیل ہے جو خطا سے محفوظ ہے۔ ابو ہر پر ویز تنز نے کہا رسول سخاتی کیا کہتا۔ اور علما کا اجماع ایسی دلیا سے جو خطا سے محفوظ ہے۔ ابو ہر پر ویز تنز نے کہا رسول سخاتی کے فرمایا: 'القدتی لی نے تم کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ تم سب کے سب صلالت پر اجماع وا تفاق کرو۔' الله ابو بحر محمد بن واؤ دفقیہ اصفہانی نے کہا کہ جو کھا اندتعالی نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے اگر وہ حق ہے تو جو کھی حلاج کہتا ہے وہ باطل ہے۔ ابو بکر شدت سے حلاج کی مخالفت کرتے تھے۔

مصنف بریند نے کہا: صوفیہ میں ہے ایک گروہ نے حلائ کی طرف داری کی ہے جس کا سبب جہالت اور اجتماع فقہا ہے لا پروائی ہے۔ ابرا بیم بن محمد نفر آبادی نے تو یہاں تک کہا کہ بہی کہ خبیول اور صدیقوں کے بعد اگر کوئی ہے تو ایک حلاج ہے۔ مصنف بیتا تیز نے کہا کہ بہی نڈ جب ہمارے زبانہ کے واعظوں اور جہ رے وقت کے صوفیوں کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کے مسب شریعت سے ناواقف اور علم نفتی کی شناخت سے بہرہ ہیں۔ میں نے ایک کتاب حلاج کی حکایات میں تالیف کی ہے جس میں اس کے حیلے اور خوراتی بیان کے جی اور جو بچھ علانے اس کے حتلے اور خوراتی بیان کے جی اور جو بچھ علانے اس کے حتلے اور خوراتی بیان کے جی اور جو بچھ علانے اس کے حتلے اور خوراتی بیان کے جی اور جو بچھ علانے اس کے حتلے میں فر مایا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ الند سبحانہ و تعالی جا ہلوں کی بیخ کئی کرنے پراعا نت فر مائے۔

اس مين إس مين اوح بن افي مريم مشهوروضاع موجود ب: الفقيه والسفقة للخطيب البغد ادى ١٦٢١ (الجزءا تامس)

عمرالبناء بغدادی نے مکہ میں بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ جب غلام انخیل کا میاب ہوئے اور صوفیہ کوزند یقیت کی طرف نسبت کیا تو خلیفہ نے صوفیہ کی گرفتاری کا حتم ویا نوری سب سے پہلے آگے بڑھ کرجلاد کے پاس گئے تا کہان کا مرتن سے جدا کرے۔جداد نے یو چھا کہتم نے سبقت کیوں کی۔ جواب دیا کہ اس وقت لخط بھر کے لیے میں نے اپنے اصحاب کی زندگی اپنی زندگی براختیار کرلی ہے۔ بین کر جلا دکھہر گیا اور اس کی اطلاع خلیفہ کو دی گئی۔خلیفہ نے ان کا معاملة قاضى القصناة اسمعيل بن اسحاق كے مير دكيا۔ انہوں نے سب كور باكر ديا۔ ابوالعباس احمد بن عطاء نے کہا کہ بغداد میں غلام الخلیل نے خلیفہ سے صوفیہ کی شکایت کی اور بیان کیا کہ یہاں ہر قوم زنا دقہ ہے۔لبندا ابوالحن نوری وابوحمز ہ صوفی وابو بکر دقاق اوران کے ہم عصروں میں سے ایک جماعت گرفتار ہوکرآئے۔جنید بن محدنے فقہ میں ابوثو رکا ند ہب اختیار کر کے اپنے آپ کو بچالیا۔ وہ لوگ ضیفہ کے سامنے پیش ہوئے۔ خلیفہ نے سب کے آل کا تنکم دیا۔ سب سے پہلے ابو الحن نوری نے چیش قدمی کی۔جلا دنے ان سے پوچھا کہتم نے اپنے ساتھیوں میں سب سے سبقت کیوں کی حالانکہتم بلائے نہیں گئے۔جواب دیا: میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی جان پہلے دے كر محض اتنى ومركے ليے اپنے ياروں كو بچالوں۔اس بات پر ضيفہ نے ان سب كو قاضى كے حوالے کر دیا۔ لہٰذا حجھوڑ دیئے گئے۔

مصنف برای کے جھاکو فدا سے اس قول کی شہادت لوگوں نے ان پردی ہے۔ پھراس کا قتل ہے دفتا ہے۔ اس قول کی شہادت لوگوں نے ان پردی ہے۔ پھراس کا قتل کے لیے آ کے بڑھنا ہے نفس کی ہلاکت پراعانت کرنا ہے لبندایہ بھی خطا ہے۔

دق کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تنگر فاند تھا۔ ایک روز ایک فقیر آیا جودوخرقے پہنے ہوئے تھا۔ اس کی کنیت ابوسلیمان تھی۔ آکر کہنے لگا کہ ہیں مہما نداری چاہتا ہوں، ہیں نے اپنے ہوئے تھا۔ اس کی کنیت ابوسلیمان فانہ ہیں لے جاؤ۔ وہ فقیر نوروز تک ہمارے پاس رہا اور ہر تبیسرے بیٹے ہے کہا کہ اس کومہمان فانہ ہیں لے جاؤ۔ وہ فقیر نوروز تک ہمارے پاس رہا اور ہر تبیسرے روز اپنا ایک دن کا کھی نا کھا تا تھا۔ چلتے وقت بولا کے مہم نی تین دن تک ہوا کرتی ہے۔ ہیں نے اس سے کہا کہ اپنے حالات ہے۔ ہم کو آگاہ کرتے رہنا۔ وہ ہمارے پاس سے چلا گیا۔ ہارہ برس کے بعد پھر آیا۔ ہیں نے بوجوا کہاں ہے آئے ہو۔ جواب ویا کہ ہیں نے ایک بزرگ کو ویکھا

٥٠٠ نير (بس ٢٠٠١) ﴿ اللهِ جن كا نام ابوشعيب مقفع تھااوروہ ( کسی بلامیں ) مبتلا نتھے۔ میں ایک سال ان کی خدمت میں مصروف رہا۔میرے جی میں آیا کہ ان سے پوچھوں کہ اس بلامیں پڑنے کا اصل سبب کیا ہے۔جب میں ان کے قریب گیا تو میرے یو چھنے سے پہلے ہی بول اٹھے کہ جو بات تمہارے ليے مفير نبيں اس كے سوال كرنے ہے كيا حاصل ہے۔ بيس بيان كر بازر ہا يہاں تك كه تين سال ہوگئے ۔ تبیسرے سال مجھ ہے بولے کیاتم ضرور بی میرا حال سننا چاہتے ہو۔ میں نے کہا:اگرآپ کی رائے ہوتو کیامضا نقدہے۔جواب دیا کدایک باررات کونماز پڑھ رہا تھا۔ یکا بیک محراب ہے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ میں نے کہا: اے ملعون! دور ہو کہ میرے پروردگار کی بیش نہیں کے مخلوق پر خل ہر ہو۔ تین بار میں نے یوں ہی کہا۔ پھرمحراب سے مجھ کوایک آواز سائی دی کہ اے ابوشعیب! میں نے کہا لبیک آواز آئی کہ تو پیند کرتا ہے کہ میں ای وقت تیری جان قبض کرلوں یا تیرے گزشتہ اٹمال کی تجھ کو جزا دوں یا تجھ کو بلا میں مبتلا کر کے اس کی بدولت علیین میں تیرار تبہ بلند کروں ۔ میں نے بلا کو پسند کیا پس میری دونوں ہو تکھیں دونوں ہاتھ وونول یا وَل کریڑے۔ بیقصہ سن کرمیں نے ان بزرگ کی خدمت پورے بارہ برس تک کی ۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ میرے قریب آؤیس ان کے قریب گیا،ان کے اعض وکویس نے سنا کہایک عضود وسر ہے عضو ہے مخاطب ہوکر کہتا تھااس شخص سے جدا ہو جا وَان کے تمام اعضاء علیحدہ ہوکرسا منے آ گئے اور وہ تبہیج وتقتریس میں مصروف رہے پھرانتقال کر گئے۔

مصنف مینید نے کہا: اس حکایت سے شہر ہوتا ہے کہاں شخص نے اللہ تعالیٰ کو ویکھا تھا مگر جب منکر ہوا تو عذاب کیا گیا۔ اور ہم بیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ ایک قوم کا قول (عقیدہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ویدار دنیا میں ہوتا ہے۔ ابوالقاسم عبداللہ بن احمہ بنخی نے کتاب المقالات میں نقل کیا ہے کہ تشبید کے قاملین میں سے ایک قوم نے جائز رکھا ہے کہ ونیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار آئھوں سے ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ گی کو چے کے ملے والوں ہی میں کوئی خدا ہواور ایک قوم نے ایک قوم نے بیاس تعالیٰ سے مصافحہ اور میل جول بھی جائز رکھا ہے اور وہ فدا سے بیاس جول بھی انکار نہیں کوئی خدا ہواور ایک قوم نے ای کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مصافحہ اور میل جول بھی جائز رکھا ہے اور وہ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کوعراق میں اصحاب الناظر (الباطن) اور اصحاب الوساوی اور اصحاب الخطر ات

ہ کہتے ہیں۔ مصنف میں میں کے کہ ایس کے بیاہ کا ایس کے بیاہ کی ہے۔ کہتے ہیں۔ مصنف میں میں کھے۔

## طہارت کے بارے میں صوفیہ پر کبیس اہلیس کا بیان

مصنف بیتانیٹ نے کہا کہ طہارت کی نسبت جو شیطان نے عبدوں کوفریب ویا ہے ہم بیان کر چکے۔ گرصوفیہ کے جن میں اس کافریب حد سے زیادہ ہے۔ لبذا زیادہ پانی استعال کرنے میں ان کے وسو سے مضبوط بیں۔ حتی کہ میں نے سنا ہے ابن عقبل ایک بار رباط میں وافل ہوئے ،صوفیہ ان کو کم پی استعال کرتے ہوئے دکھی کر جننے گے اور بینہ جان کہ جو شخص ایک مطل پانی میں وضوکا مل طور پر کر لے گا تو اس کو کافی ہے۔ ابوا حمد شیرازی کی نسبت ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کی فقیہ سے بوچھا کہ اس سے آرہے ہو۔ جواب دیا کہ نہر پر سے آتا ہوں۔ محمد کو طہارت کے بارے میں وسو سے بابوا حمد ہولے کہ میں نے ایک زمانہ میں صوفیہ کی معمد طالت دیکھی تھی کہ شیطان اس سے مسئر کیا کرتے تھے اور اب بیر حال ہے کہ شیطان ان سے مسئر اپن کرتا ہے۔ بعض صوفیہ ایسے جی کہ چٹا کیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں مسئر اپن کرتا ہے۔ بعض صوفیہ ایسے جی کہ چٹا کیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں مسئر اپن کر بیا اوقات مبتدی اس خفص کو دیکھی تھی ہوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں خیال کر جیٹھتا ہے۔ سلف کا بیطر یقد نہ تھا اور تیجب تو اس تحفی پر ہے جوظا ہری پا کیزگی کے لیے خیال کر جیٹھتا ہے۔ سلف کا بیطر یقد نہ تھا اور تیجب تو اس شخص پر ہے جوظا ہری پا کیزگی کے لیے خیال کر جیٹھتا ہے۔ سلف کا بیطر یقد نہ تھا اور تیجب تو اس شخص پر ہے جوظا ہری پا کیزگی کے لیے خیال کر جیٹھتا ہے۔ سلف کا بیطر یقد نہ تھا اور تیجب تو اس شخص پر ہے جوظا ہری پا کیزگی کے لیے خیال کر جیٹھتا ہے۔ سلف کا بیطر یقد نہ تھا اور تیجب تو اس شخص کی اور کہ دورت سے بھرا ہوا ہے۔

## نماز میں صوفیہ پرتابیس اہلیس کا بیان

مصنف مینید نے کہا: نماز کی نبعت اہل عبادت کو شیطان کا فریب وینا ندکور ہو چکااس ہارے میں وہ صوفیہ کو اور بھی زیادہ دھوکا ویتا ہے۔ محمد بن طاہر مقدی نے بیان کیا ہے کہان سنتوں میں سے جوصرف صوفیہ ہی کے لیے خاص ہیں اور صوفیہ ہی ان سے نبعت رکھتے ہیں۔ ایک بید کی مرقعہ (بیوند والالباس) پہننے کے بعد دور کعتیں پڑھے اور توبہ کرے۔ اس عقیدہ کے لیے شامہ بن اثال کی حدیث سے جست کیڑی ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ منافیظیم

مصنف جیند نے کہ کہ جاہل آدی جب ایسے امریس وست اندازی کرتا ہے جواس کا کام نہیں تو کیں برامعوم ہوتا ہے۔ اور کافر جب اسلام لاتا ہے تو اس برغشل واجب ہے۔ یہ فقہا کی ایک جماعت کا ذہب ہے جن میں سے احمد بن خبل بینید بھی ہیں۔ باقی ر بادور کعت نماز پڑھنا، اس کا حکم کسی عالم نے اسلام الانے والے وہیں دیا۔ ثمامہ کی حدیث میں کہیں نماز کا ذکر نہیں کہ اس پر قیاس کر لیاجا کے ۔ اب یدور کعتیں بجراس کے کیا کہا جائے کہ یہ بدعت ہے جس کا نام سنت رکھ دیا ہے۔ پھر سب سے فہیج تر ابن طاہر کا قول ہے کہ بہت مسئون ہیں تو تمام جو صرف صوفیہ بی کے لیے خاص ہونے کی کیا جو صرف صوفیہ بی کے لیے خاص ہونے کی کیا مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہ ان کو خوب جائے ہیں۔ صوفیہ ہے کے خاص ہونے کی کیا مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہ ان کو خوب جائے ہیں۔ سے ویہ سے خصوص ہیں کہ انہوں مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہ ان کو خوب جائے ہیں میں دیا ہے خاص ہونے کی کیا مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہ ان کو ایجا دیا ہو جائے ہیں کہ انہوں کے لیے ان کوا بیجا دکیا ہے۔

مساکن کے بارے میں صوفیہ پرتکبیس اہلیس کا بیان

مصنف عید نے کہ کہ رباطین بنانے کی نسبت اصل بات رہے کہ اسلام فیدنے رباطوں کو اس لیے اختیار کی تھا کہ بنائی میں عبادت کریں اور آج کل کے صوفی اگر اپنے ارادے میں ٹھیک بھی جیں تو چندوجوہ سے خطا پر جی ایک تو انہوں نے یہ بدعت کی بنیاد نکالی ہے اسلام کی بنیاد فقط مسجدیں جیں۔ دوسرے انہوں نے مسجدوں کی ایک نظیر بنائی جس کی وجہ سے مسجدوں میں جھیت کم کرنی جا ہی ۔ تیسرے انہوں نے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانے کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ چو تھے انہوں نے نصاری سے مشابہت کی کہ وہ بھی ویروں میں تنہ رہتے ہیں۔ یانچوں نے کے بن بیا ہو جود جوان ہونے کے بن بیا ہے دہوالا تکدان میں اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ چھٹے انہوں نے اپنے لیے مشہور نام مقرر کیا ہے کہ لوگ زام کہہ کریا و

ا ۱۲۵۰ ابواب عنسل الجنابة ، باب الامر بالاغتسال اذ ااسلم الكافر، رقم ۲۵۳ مصفى عبدالرزاق ۲۲۸۱/۱۹۳۱ ميمج ابن خزيمه: منان الكبرى للبيهتي السام الحارب العبر رق باب الكافريسلم في فتسل.

٥٠ الماريس على الماريس على الماريس الم کریں۔جس کی وجہ ہےلوگ ان کی زیارت کوآتے ہیں اوران کو باہر کت سمجھتے ہیں اورا گراس توم کاارادہ ٹھیک نہیں توانہوں نے جھوٹ کی دو کا نیس بنائیں ہیں ، بطالت کا گھر تیار کیا ہے اور زامد کے اظہار کوشہرت دی ہے۔ہم نے متاخرین میں ہے اکثر کو دیکھ ہے کہ معاش کی محنت سے فارغ ہوکر آرام سے رباطول میں بڑے ہیں۔کھانے مینے ناج گانے میں مشغول ہیں۔ ہرایک ظالم سے دنیا کے طالب ہیں اور خراج لینے والوں کے بدیئے قبول کرنے میں تفوی نہیں بجالاتے۔ان کی اکثر رباطین وہ ہیں جن کوابل ظلم نے بنوایا ہے اور حرام کے مال ان ہرِ وقف کیے ہیں۔ اہلیس نے ان کوفریب دے رکھا ہے کہ جو پچھ تمہارے یا س سے وہ تمہارا رزق ہے۔لہذا ورع وتقویٰ کی قیدائے سے ساقط کر دی۔اب ان کی ساری ہمت باور چی خانہ جمام اور شخنڈ ہے یانی پر میڈول ہے۔کہاں ہے بشر (الحافی) کی بھوک اور کہاں کے سری (سقطی ) کا ورع اور کہال ہے جنید کا زید؟ اس تو م کی بیرہ لت ہے کہ اکثر وقت بنسی نداق کی با توں میں کنتا ہے۔ یا اہل دنیا کی زیارت میں بسر ہوتا ہے۔ جب کسی کو پچھ فمرا غت ملی تو دراصوف کے جبہ میں اپناسر ڈال دیا کہم سودا کا غلبہ ہوا تو بول اٹھا کہ خیا تنہی فی لبی عَنْ رَبِسى ليعنى ميراول ميرے پروردگارے بات كرتا ہے۔ ميس نے سنا ہے كدا يك مخص نے رباط میں قرآن شریف پڑھا۔صوفیہ نے اس کو روک دیا۔اور پچھلوگ رباط میں حدیث بڑھنے لگے۔ان ہے کہا گیا کہ روجگہ حدیث یڑھنے کی نہیں ہے۔ مال کوچھوڑ دینے اوراس سے علیحدہ رہنے میں صوفیہ پرتکہیں اہلیس كابيان

اوائل صوفیہ کو زم ہوتقوی میں صدافت حاصل کرنے کے لیے شیطان فریب دیت تھااور مال کے عیوب ان پر ظاہر کرتا تھااوراس کے شرے ان کو ڈراتا تھا۔ لبذاوہ لوگ مال سے علیجدہ ہوجایا کرتے تھے اور بساط فقر پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان حضرات کے مقاصد تو نیک تھے گرافعال میں اس بارے میں بوجہ کم علمی کے خطا پر تھے اور اس زمانے میں تو شیطان کو اس صنعت سے فراغت ہے۔ کیوں کے صوفیہ کے ہاتھ کسب اموال سے خالی ہیں۔

298 24 298 ا وانصر طوی نے کہا کہ میں نے مشال رے کی ایک جماعت سے شاہ کہتے تھے کہ ا بوعبدالقد مقری کوایینا باپ ہے تر کہ ہے ملاوہ اسباب وزمین کے پچاس ہزار دینار ورثہ میں ہے۔ وہ تمام جائیداد ہے الگ ہو گئے اور فقراء کو خیرات کر ڈالی۔ ایک ہی روایتیں ایک جماعت کثیرے منقوں ہیں۔ ہم اس فعل کے مرتکب کو ملامت نہیں کرتے جب کہ کھایت پڑمل ہواورانے سے ذخیرہ رکھ جھوڑ ہو یا اس وکونی ایس پیشہ تا ہوجس کی وجہ ہے لوگوں کامختاج نہ ہوتا یڑے۔ یا مال میں شبہ تھالبڈا فیم ات کردیا۔ لیکن جب کہ مال حدال سب کا سب نکال ڈا سالے پھر اوگوں کا بختاج ہویا اس کے اہل وعیال فلس ہوجا کمیں قواب سخنص یا تواہینے بھو نیول کے احسان اور خیرات کا خواہاں ہو گا یا خا موں اور مشتبہ مال والوں ہے پچھے حاصل کرے گا۔ بیغل بے شک مذموم وممنوع ہے۔ جھ وان زاہدول پر کوئی تعجب نہیں جنہوں نے بوجہ کم علمی کے ایسا کیا بلک تبجب تو صرف ان لوگوں پر ہے جوہم وعقل رکھتے ہیں انہوں نے کیونکراس فعل کی ترغیب دی اور شرع کے خلاف ہوئے کے باوجود ک طرح اس کا تحکم لیا۔حارث محاسبی نے اس بارے میں بہت کھھ ذکر نیا ہے اور ابو حامد غز الی نے اس کی تا ' یہ کی ہے۔میرے نز ویک ابوحامد کی نسبت اس امر میں جارث معذور ہے۔ کیول کہ ابو جامدان سے زیادہ فقیہ تھے۔ مگرافسوں کہ تضوف میں یز جانے کی وجہ ہے ان یہ تصوف کی حمایت وامداد لا زم آئم گئی۔

ه المحلق میں ہے کچھ لوگ باہم کہنے لگے کہ ہم کواس قدر تر کہ چھوڑ جانے سے عبدالرحمن کے حق میں خوف ہے۔ کعب بولے کہ مسبحان اللہ عبدالرحمٰن کے حق میں کس بات کا خوف ہے انہوں نے پاک طریقہ سے مال کمایا اور پاک جگہ خیرات کیا ۔کعب کا بیقول ابو ذر کومعلوم ہوا۔ غضبناک ہوکرکعب کی تلاش میں نکلے اور راہتے میں اونٹ کے جرے کی ہڈی پڑی یائی۔اس کوا ٹھالیا،اورکعب کوڈھونڈنے گئے۔کسی نے کعب سے جا کرکہا کہ ابوذ رتمہاری تلاش ہیں پھر رہے ہیں۔ کعب بھاگ کرعثمان بناتین کے پاس فریادی آئے اور تمام قصد بیان کیا۔ ابو ذر بھی حلاش کرتے کرتے کعب کے نشان قدم پر حضرت عثمان بلانتین کے مکان تک پہنچے جب اندر داخل ہوئے تو کعب ڈر کے مارے اٹھ کر حضرت عثمان کے پیچھے جا بیٹھے اور ابو ذران سے بولے،اے یہود ریے جئے! ذرا کھڑا تورہ-کیا تو بیدخیال کرتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے جو اس فدرتر كه چھوڑا ہے اس كا كچھ حرج نہيں؟ ايك روز رسول الله من اليظم با ہرتشريف لائے اور فرمایا کہ قیامت کے دن جوزیادہ مالدار ہوں گے وہ زیادہ مختاج ہوں گے۔گرایک وہ مخف جس نے دونوں ہاتھوں ہے اپنامال لٹایا ہوگا۔ 🏶 پھر فر مایا: اے ابوذ را تو تو تکری جا ہتا ہے اور میں افلاس كاخوابال ہوں ۔غرض رسول الله مَنْ اللَّهِ مُنَا جَي جا ہے ہيں اورا ، يہوديہ كے بينے تو يوں کہتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے جو کچھے چھوڑ ااس کا کوئی ڈرنبیں ۔ تو حجموثا ہے اور جوابیا کیے وہ جھوٹا ہے۔کعب نے ان باتوں کا مجھے جواب نہ دیا۔ حتیٰ کہ ابوذ ریطے گئے ۔ حارث نے کہا کہ میہ عبدالرحمٰن بنعوف باوجودفضل وکمال کے میدان قیامت جس تشہرے رہیں گے۔اس وجہ سے کے عفت کے لیے طلال سے مال حاصل کیا اور نیک راہ میں لگایالہٰذا فقراءمہاجرین کے ساتھ جنت کی طرف نہ جانے یا تمیں سے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے گھٹنوں کے بل چلیں سے ۔ صحابہ دی گھٹنز کی بیرحالت تھی کہ جب ان کے باس کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے اور تیرا حال ہے کہ ذ خیرہ رکھتا ہے اور افلاس کے ڈرے مال جمع کرتا ہے۔ حالانکہ بیحرکت گویا خدا کے ساتھ سوء ظن اوراس کے رزق کا ضامن ہونے پر یقین ندلا نا ہے۔اس سے بردھ کراور کیا گناہ ممکن ہے

المدوة ، رقم ٢٣٠٨ - ترزى: كتاب الاستقراض والديون : باب اداء الديون ، رقم ٢٣٨٨ - مسلم : كتاب الزكاة و باب الترغيب في المدود ، رقم ٢٣٠٨ - ترزى: كتاب الزكاة ، باب ماجاء عن رسول الله في منع الزكاة من التعديد ، رقم ١١٧ - احمد : المدود ، رقم ١١٧ - احمد : ١٥٠ - احمد : ١٥٠ - المدود ، كتاب الزكاة ، باب التعليظ في صب الزكاة ، رقم ١٣٣٧ -

کہ تو دنیا کی زیب وزینت ولذت اور فراغت کے لیے مال جمع کرے ہم کو صدیث پنجی ہے کہ رسول الند من فیز ہے فر مایا: جو شخص دنیا کی فوت شدہ چیز پر افسوس کرے گا وہ ایک سمال بحر کی راہ دوز خ سے قریب ہو جائے گا۔ ﷺ جری کیفیت یہ ہے کہ ذراسی چیز کے فوت ہوجائے پر افسوس کرتا ہے، اور عذاب الہی سے نزدیک ہونے کی پر واہ بیس کرتا ہے۔ وائے ہو تجھ پر بھلا کیا تم اپنے زمانے میں حلال کہار ہا جس کو تو جمع تم اپنے زمانے میں حلال کہار ہا جس کو ربیم پہنچ جائے استے ہی پر قناعت کر اور اعمال نیک کرے۔ ویکھ میں جھی کو تو جمع تا ہوں جس قد ربیم پہنچ جائے استے ہی پر قناعت کر اور اعمال نیک کرے لیے مال جمع کرتا ہے۔ جو اب دیا کہ ترک کر دینا سب سے اچھا کام ہے اور ہم نے سا ہے کہ کسی بزرگ تا بعی سے دو فوص کی بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک نے حال طریقہ سے دنیا طلب کی اس کو حاصل ہوئی ۔ اس نے صلہ رحم کیا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کیا اور دوسر سے طلب کی اس کو حاصل ہوئی ۔ اس نے صلہ رحم کیا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کیا اور دوسر سے جو اب دیا کہ وقتی رہے جو خص و نیا سے علیحہ ور ماوہ دوسر سے اس قدل ہے جو اب قبل ہے جو خص و نیا سے علیحہ ور ماوہ دوسر سے اس قدل ہو اس میں فون افسل ہے جو خص و نیا سے علیحہ ور ماوہ دوسر سے ساس قدر اس میں فاصلہ ہے۔ اس قدل ہے جو خص و نیا سے علیحہ ور ماوہ دوسر سے سے اس قدر اور میں میں فاصلہ ہے۔ اس قدل ہے جو خص و نیا سے علیحہ ور ماوہ دوسر سے ساس قدر اور میں میں فاصلہ ہے۔ والب دیا کہ واللہ ان وونوں میں فرق ہے جو خص و نیا سے علیحہ ور ماوہ دوسر سے ساس قدر ا

مصنف بینید نے کہا یہاں تک سب کا سب حارث کا کلام ہے۔ ابوحامد نے اس کا ذکر کیا ہے اور تائیدگی کی ہے اور تغلبہ کی حدیث سے اس کلام کوقوت دی ہے کہ تغلبہ کو مال ملاتو اس نے ذکو ق نہیں دی۔ علاق ابوحامد نے کہا کہ جو کوئی اغیا واولیا کے افعال واقو ال پرغور کرے گااس کواس بارے میں کچھ شک ندر ہے گا کہ مال کے ہونے سے اس کا نہ ہونا افضل ہے۔ اگر چہ الی حجھ کا مول میں کیوں نہ لگایا جائے۔ کیوں کہ کم اذکم انتا ضرور ہوگا کہ مال کی اصلاح کے تر دو میں پڑ کر ذکر اللی سے اس کا دل برطرف ہوجائے گا۔ لبندا مرید کو چا ہے کہ مال سے علیحہ وہو

الموضوعات معنى من عام باب ذم الدنيا والفنى الااستعفاقاللمصالح . كنز العمال: ١٩٤٧ ، رقم ١٩٤٧ . الذكر و الموضوعات مفتنى ص ١٩٤٧ ، باب ذم الدنيا والفنى الااستعفاقاللمصالح . كنز العمال: ١٩٤٧ /١٩١٨ . وم

النفير ، تغيب الاسناد باس مين على بن يزيدالالهاني متروك راوى ب بجنع الزوائد: ٢٣٠٣١ ، كآب النفير ، تغيير سورة البقرة وشعب الايمان :٣/٥٠ باب (٣٣٠) في الايفاء بالعقود، رقم ٢٣٥٥ ولائل النوق المعيم عن ٢٩٠/٥ باب قصد تعلية بن حاطب ..... تغيير الطمر ي:٢/٣١٥ ، وقم ٢٠٠٤ ...

جائے حتی کہ بفقد رضر ورت اپنے پاس رکھے۔ جب تک اس کے پاس ایک درم بھی باقی رہے گا جس کی طرف اس کا دھیان ہے گا وہ اللہ تعالیٰ ہے محبوب رہے گا۔مصنف نے کہا کہ بیسب باتیں عقل وشرع کے خلاف ہیں اور بچھ کا قصور ہے کہ مال سے کیا مراد ہے۔

فصل کلام ندکورہ کےرد میں

مال کا شرف تو مہیں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا مرتبہ عظیم فر مایا اور اس کی محافظت کا تعم دیا۔ کیوں کہ اس کو آ دمی کے لیے باعث قیام بنایا اور آ دمی شریف ہے۔ جو چیز شریف کے لیے باعث قیام دیا۔ کیوں کہ اس کو آ دمی ضرور شریف ہے۔ البند اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

المارة المارة من المارة المال التفاية المال التمارة المال المارة المال المارة المال التقراض باب المنهم عن اضاعة المال التم الم المسلم: كما بالاتفية وباب النبي عن كثرة المسائل من فير حاجة وقم ٢٣٠٨ مرد ٢٣٨٩ مرد الابلام التفيية وباب النبي عن كثرة المسائل من فير حاجة وتم ٢٣٧١ من الكبري للبيعتى ٢٣١١ وكالوبادة والابلام والابلام والابلام التم المحروم المرد المال في فير حقيه والطيم التي في الكبير: ٣١٨/١٠ وقم ٣٠٥٠ مرد من الكبري عن اضاعة المال في فير حقيه والطيم التي في الكبير: ٣١٨/١٠ وقم ٣٠٠٠ من اضاعة المال في فير حقيه والطيم التي في الكبير: ٣١٨/١٠ وقم ٣٠٠٠ من اصاحة المال في فير حقيه والطيم التي في الكبير: ٣١٨/١٠ وقم ٣٠٠٠ من التباري المرد الم

الله بخارى: كتاب الغرائض ، بأب ميراث البنات ، رقم ١٤٣٣ مسلم . كتاب الوصية ، باب الوصية بالشف ، رقم ١٥٣٩ مسلم . كتاب الوصية ، باب الوصية في ابن ماجة : كتاب الوصية ، باب الوصية في ابن ماجة : كتاب الوصية ، باب الوصية في الشف لا تحدى ، رقم ١٤٣/٣ ـ وف في الد، رقم ١٤٨٣ ـ وف في كتاب الوصايا ، باب ما جاء فيما لا يجوز للوصى في ماله ، رقم ١٨٦٣ ـ وف في كتاب الوصايا ، باب ما جاء فيما لا يجوز للوصى في ماله ، رقم ١٨٦٣ ـ وف في كتاب الوصايا ، باب ما جاء فيما لا يجوز للوصى في ماله ، رقم ١٨٦٣ ـ وف في كتاب الوصايا ، باب الموصية بالشب م المراح من ال

((اَللَّهُمَّ اَكُثِرُ مَالَهُ ووَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ))

'' خداوند!انس کو مال اورا ولا وزیاده عطافر مااوراس میں برکت دے''

عبیدالقد بن کعب بن ما لک نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا اپنا تو بہ کرنے کا قصہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول الله منا تی ہے عرض کیا یا رسول الله منا تی ہے کہ میری تو بہ بیہ ہے کہ اپنا مال خدا اور رسول کے لیے خیرات کر دوں۔ ارشا دفر مایا کہ بچھ مال اپنے پاس رہنے دو۔ بی تمہارے تن میں بہتر ہے۔ 40

الله ترفدى: كتاب المناقب رقم ۱۳۹۱-احمد:۳۹۷،۲۵۳/۲-ابن ماجة: المقدمة: باب فضائل اصحاب رسول القد، رقم ۹۳- مجيح موار والظمآن: ۳۳۵/۲۰ کتاب المناقب، باب فی فضل انی بكر الصدیق، رقم ۱۸۱۷/۱۸۱۲-تاریخ بغداد: ۳۲/۱۳، رقم ۱۲۱۷/۱۸۱۵ رقم ۲۵۸۷ مند الحمیدی. ۱۲۱/۱۱، وقم ۳۵۰ م

احمد : ۱۹۰۱م من ۱۹۹۱م من المارة والقصائر السحابة : ۱۳/۳ من ۱۳۵۵ من ۱۳۵ من ۱۳۹۵ من ۱۳۵۳ من ۱۳۹۵ من ۱۳۳۹ من ۱۳۳۹ من ۱۳۹۵ من ۱۳۳۹ من ۱۳۸۵ من ۱۳۸ من ۱۳۸

الم ين ما لك مندعمد بن حميد ص ٢٣٤٥، ٢٥٥٥، وقوة الني لي دمه . . . رقم ٣٣٣٣ مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل المسام المسلم : كتاب فضائل المسام المراه المسلم المسلم

· (FE) 303 ] FE TO SEE TO SEE

مصنف بہنیا نے کہا: یہ مذکورشدہ حدیثیں صحاح میں موجود میں اورصوفیہ کے عقیدہ کے خلاف میں کہوہ کہتے ہیں مال کا زیادہ ہونا حج ب اور ملزاب ہے اور مال کا رکھ جھوڑ نا و کل کے مناقی ہے۔اس امر کا توا تکارنہیں کیا جا سکتا کہ ہال جمع کرنے میں فتنہ کا خوف ہےاوراسی کیے جماعت کثیرنے مال ہے ہر ہیزئیا ہے اوراس ہے بھی اٹکارنہیں ہوسکتا کہ حل ال طریقہ ہے مال کا جمع کرنا بہت کم ہوتا ہے اوراس کے فتنہ ہے ول کا سلامت رہنا بعید ہے ور ہاوجود مال کے آخرت کی بادمیں دل کامشغول ہونا شاذ و نا در ہے اور اسی وجہ ہے مال کے فتنہ کا خوف ہوا كرتا ہے۔ باقى رہا مال كا حاصل كرن تو بات يہ ہے كہ جس شخص كوز ريد حلال ہے بقدر كفاف حاصل کرنے کی احتیاج ہے تو ہے ایب امر ہے جوضروری ہے اور جس شخص کا مقصود طریق حلال ہے مال جمع کرنا اور بڑھانا ہوتو ہم اس کے مقصود پیغور کریں گے اگرصرف فخر اور بڑائی جا ہتا ہے تو بہت برامقصود ہے اور اگر اپنی اور اہل وعیال کی عفت جا بتا ہے اور سمندہ زیانے کی آفتوں کے لیے ذخیرہ رکھتا ہے اور بیرجا ہتا ہے کہ بھ ئیوں کی امدادَ سرے ،فقیروں کوخوش کرے نیک کاموں کومرانجام دے، تواس کے قصد براس کوثواب ملے گااوراس نبیت ہے اس کا جمع کرنا بہت ی عبادتوں سے افضل ہوگا۔ صحابہ جن اُنتام کی تمتیں مال جمع کرنے میں ضل ہے یا ک تھیں کیوں کہان کے مقاصد نیک تھے ۔لہذا اس کی حرص کی اور زیاد تی جا ہی ابن عمر بیٹ نئز کہتے ہیں كەرسول الله منى تىزىم نے حضرت زبير كے ليے ان كے كھوڑے كا ايك حصدا يك زمين مقرر فرمائى جس کوٹر ٹر کہتے ہیں۔حضرت زبیر طالفیز نے اپنا گھوڑا دوڑا یاحتی کے دوڑتے دوڑتے کھڑا ہوگی تو حضرت زبیرنے اپنا کوڑا آ گے تک مجینک دیا۔ رسول الندسیٰ تینم نے فر مایا:'' جہاں تک زبیر کا کوڑا پہنچاہے و ہیں تک ان کوز مین دے دو۔' 🏕 سعد بن عبادہ ﴿النَّفَرُهُ وعاما نگا کرتے تھے اور کہا

رقم ( الله على السبق التوجه على الله التعليم التعليم التعليم الله التعليم السبق والمه التعليم التعليم

کرتے تھے کہ خداوند مجھ کوفراخ دیتی عطافر ما۔

مصنف مُريني نے فرما يہ: اس سے بڑھ کروہ ہے کہ حضرت ليعقوب وإينا اسے جب ان کے بينوں نے آکر کہ ﴿ وَ فَ وَ دَادُا كَيْلَ بَعِيْرٍ ﴾ . 4 ليعنى ايك اونث اناح كا اور زيادہ ملے گا تو حضرت ليعقوب عديماً في اين اين كا اور زيادہ ملے گا تو حضرت ليعقوب عديماً في اينے اپنے بنيا مين كوان كے ساتھ بھے و يا حضرت شعيب عاليما ان في سنے ميں زيادتی كی طمع كی ۔ چنانچ حضرت موكى عاليما سے كہا:

﴿ فَانَ اتَّمَمُّتَ عَشُراً فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ 🗗

'' یعنی اگرتم دس برس پورے بکریاں جرا ؤ گے تو تمہاری عنایت ہے۔''

''حضرت ایوب ایدا جب شفا پا چی تو سونے کی نڈیاں ان کے پاس سے گرریں۔ وہ
اپنی چا در ان کے پکڑنے کو پھیلانے گئے تا کہ زیادہ مالدار ہوجا کیں ۔ارشاد ہوا کہ اے
ایوب! کیا تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ عرض کیا اے پرورگار! تیرے فضل سے کس کا پیٹ بھرتا ہے۔' کہ
غرض کہ ال جع کرنا ایک ایبا امر ہے جو طبیعتوں میں رکھا گیا ہے جب اس سے مقصود خیر ہوتو وہ
بھی خیر محض ہوگا۔ محاسی کا جو پچھ اس بارے میں کلام ہے وہ سرا سر خطا ہے جو شریعت سے
والقف نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ محاسی کا بیقول کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اور رسول
اللہ سن تیزائل نے اپنی امت کو ہال جع کرنے منع فر مایا ہے دروغ محض ہے بلکہ اس بات سے
منع فر مایا ہے کہ مال جع کرنے سے برا مقصود ہویا تا جائز طریقے سے جمع کیا جائے اور کعب
وابوذر رہائین کی جو حدیث نقل کی ہے بالکل جموث اور جا ہلوں کی بنائی ہوئی ہے۔ چونکہ محاسی
سے اس صدیث کی صحت مختی رہی لہٰذا اس کو مان بیٹھے۔ اس کے بعض الفاظ روایت بھی کیے گئے

« المنظم المنطق على المنطق على المنطق على المنطق على المنطق المنطق على المنطق کے ہاتھ میں لائھی تھی۔اتنے میں حضرت عمّان نے کعب سے بوچھا کہ اے کعب! عبدالرحمن انقال کر گئے اور مال چھوڑ گئے ۔تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔کعب بولے ،اگر اس مال میں ے اللّٰہ تعالیٰ کاحق اوا کرتے رہے تو سیجھ ڈرنبیں۔ یہ س کر ابو ذریے اپنی لائھی اٹھائی اور کعب کے ماری اور کہا کہ میں نے رسول الله من الله عن ہے سنا ہے ، فرماتے تھے کہ ' بیدا حد کا پہاڑ اگر میرے لیے سونا بن جائے میں اس کوخدا کی راہ میں صرف کروں اور وہ میری خیرات مقبول ہو جائے تو جب بھی میں پسندنہیں کرتا کہ اس میں سے حیوا وقیہ کے برابر جیموژ کر و فات یا وی۔ بیہ کہہ کرابو ذرنے تبن بارکہا اے عثمان ﴿ مِنْ عُزْ مِينَ تم کو خدا کی تشم دیتا ہوں کہتم نے بیرحدیث می ہے۔حضرت عمان طالتین نے جواب ویا کہ ہاں۔' ، اللہ مصنف میشید نے کہا کہ بیر صدیث ٹابت نہیں۔اس کے راویوں میں ابن لہیعہ مطعون ہے۔ یکیٰ کہتے میں کہ ابن لہیعہ کی حدیث قابل جحت نہیں اور تاریخ ہے سیجے طور پر ثابت ہے کہ ابو ذر نے ۲۵ھ میں انقال کیا اور عبدالرحمن نے ۳۲ ھیں رحلت کی لاہذا عبدالرحمٰن بعد ابوؤر کے سات برس تک زندہ رہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کے اغاظ ولالت کرتے ہیں کے موضوع ہے۔ پھر کیونکر صحابہ کہہ سکتے ہیں كه بم كوعبدالرحمٰن يرخوف ہے كيا بالا جماع ثابت نبيس كه حلال طريقة ہے ول جمع كرنا مباح ہے۔ باوجود مباح ہونے کے خوف کی کیا وجہ ہے۔ کیا شریعت ایسا بھی کرتی ہے کہ کسی چیز کی ا جازت و ہے اور پھراس پر عذاب کر ہے۔ بیسب نامجھی اور کم علمی کی ہاتیں ہیں۔ پھریہ و کچھنا عاہیے کہ عبدالرحمٰن برابوذ را نکار کرتے ہیں حالانکہ ابوذ رہے عبدالرحمٰن افضل ہیں اس لیے کہ وہ ایسے معروف نہیں۔ پھران کا ایک اسلے عبدالرحمٰن کے پیچھے پڑ جانا دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے

صحابه کارورهاختیار تبیس کیا۔

مرک الیس الیس الیس کے دن گفتوں کے بل جلیس کے اس امرکی دلیل ہے کہ وہ حدیث نہیں عبدالرحمٰن قیامت کے دن گفتوں کے بل جلیس کے اس امرکی دلیل ہے کہ وہ حدیث نہیں جانتے ۔ کیوں کہ بیدواقعہ خواب کا تھا بیداری میں ایسانہیں فر مایا ۔ اور خدا کی بناہ جب عبدالرحمٰن ان ایسے صحابی قیامت میں گفتوں کے بل چلیس گے تو پھر دوڑ کرکون جائے گا۔ حالا نکہ عبدالرحمٰن ان دس صحابہ میں سے جیں جن کے لیے زندگی میں جنت کی شہادت دے دی گئی اور اہل شور ک میں سے جیں ۔ پھر حدیث جو محابی نے روایت کی وہ بروایت تھارہ بن زاذان ہے ۔ اور بخاری میں سے جیں کے اگر اور ایس کی حدیث مضطرب ہوتی ہے ۔ احمد نے کہا: زاذان حضرت کہتے جیں کہ اگر اور ایست کرتے جیں ۔ ابو حاتم رازی نے کہا کہ زاذان قابل حجت نہیں ۔ وارقطنی نے کہا کہ زاذان ضعیف جیں ۔ ابو حاتم رازی نے کہا کہ زاذان قابل حجت نہیں ۔ وارقطنی نے کہا کہ زاذان ضعیف جیں ۔

انس رائتین سے موری ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ بی تخااہے گھر میں بینی تھی تھی یکا کیک ہم کھے آوازی ۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ اوگوں نے کہا کہ عبدالرحمن بن عوف بی تانین کا قافلہ شام سے آیا جو ہر قسم کا اسباب تجارت لایا ہے۔ انس بی تنظیم کہتے ہیں کہ سات سواونٹ تھے۔ تمام مدینہ آواز سے گونج اٹھا۔ حضرت عائشہ بی تنظیم نے فر مایا کہ ہیں نے رسول اللہ سے سنا ہے، فر ماتے تھے 'میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو خواب میں و یکھا ہے کہ جنت میں گھٹنوں کے بل چل کر واخل ہوتے ہیں۔ '' پی جرعبدالرحمٰن کو بی کہنے گئے کہ اگر جھے سے ہو سکا تو بہشت میں کھڑا ہوکر داخل ہول گا۔ بیکہ کر دو تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خداکی راہ میں و ہے۔ گا کہ بیکہ کر دو تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خداکی راہ میں وے و ہے۔ گا سبیں بلکہ جب قصد صحیح ہوتو علما کے نزویک بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بیصریث جورسول منہیں بلکہ جب قصد صحیح ہوتو علما کے نزویک بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بیصریث جورسول اللہ سنا پینین بلکہ جب قصد حدیث جوتو علما کے نزویک بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بیصد بیث جورسول اللہ سنا پینین بلکہ جب تصدیق ہوتو علما کے نزویک بلا غلاف جمع کرنا افضل ہے اور بیصریث جوتو کی ایک بھوٹر و بیا کی فوت شدہ چیز پر افسوس کرے گا' کا محصل دروغ ہے۔ رسول اللہ سنا پینین بلکہ جب رسول اللہ سنا پینین بلکہ جب رسول اللہ سنا پینین نے بھی ایسانہیں فر بایا اور بیا کی فوت شدہ چیز پر افسوس کرے گا' کا محصل دروغ ہے۔ رسول اللہ سنا پینین نے بھی ایسانہیں فر بایا اور بی کی غیر میں معال کہاں رہا

ب ب مناقب عبد الرحمن بن عوف، رقم ۲۵۸۱ احمد: ۲' ۱۱۱ اللّه في المصنوعة في الاحاديث الموضوعة الهمام الله قه باب مناقب مناقب عبد الرحمن بن عوف، رقم ۲۵۸۱ احمد: ۲' ۱۱۱ اللّه في المصنوعة في الاحاديث الموضوعة الهمام مناقب سائر الصحابة تنزيد الشريعة المرفوعة ٢٠ ١٣/١ باب طائفة من الصحابة م آباب الموضوعات لا بن الجوزي: ۱۳/۲ حديث في منافر عبد المحت من عوف منافرة من عبد المحت من المحت من المحت من عبد المحت من عبد المحت من المحت من المحت من المحت من عبد المحت المحت

ہے۔ ہم پوچھے ہیں کہ آخر پھرٹھ کے طور پر طال کیا چیز ہے۔ رسول القد سن تیز نوفر ماتے ہیں کہ "حد ان اللہ عن ظاہر ہے اور جرام بھی ظاہر ہے۔ " گا کیا حلال ہے آپ کی مراد سے ہے کہ معد ن سے کوئی دفینہ تل جائے جس ہیں پچھ شک وشبہ نہ ہو صلا نکہ سے امر بہت دور کی بات ہے اور ہم سے اس کی باز پرس نہ ہوگ ۔ بلکہ اگر مسلمان کوئی چیز یہودی کے ہاتھ بچ ڈالے تو قیمت بلاشبہ طلال ہوگ ۔ یہی فتویٰ فقہا کا ہے۔ جھ کو تبجب اس امر کا ہے کہ ابو صد نے سکوت کیا۔ بلکہ محاسی کے قول کی تائید کی ۔ وہ کیو کر کہتے ہیں کہ گومال نیک کا موں میں صرف کیا جائے پھر بھی اس کا نہ ہونا ہونے سے افضل ہے۔ اگر ابو حامد اس کے برخلاف اجماع ہوئے کا دعوی کریں درست ہے ہونا ہونے دور کی کریں درست ہے لیکن صواب ان کے فتوے کے خلاف ہے۔

محاس کا بیقول کہ مرید کو جائے دائے مال ہے جدا ہوجائے۔ اس بارے میں ہم بیان کر چکے کہ اگر مال حرام یا مشتبہ ہو یا انسان تھوڑے مال پر یا ہے کسب پر قناعت کر سکے تو اس کو جائز ہے کہ اپنے مال ہے علیحہ ہ ہو جائے ورنہ کوئی اس کی وجنہیں۔ باتی رہا شعبہ کا قصد ، تو اس کو مال نے ضر زمیں پہنچا یا بلکہ مال پر بخل کر نا اس کے لیے مفر ہوا ، اور رہے انبیا علیہ ان کا بیرحال تھا کہ حضرت ابراہیم وشعیب علیہ المجائز وغیرہ کے پاس مال اور کھیتیاں تھیں۔ سعید بن مسیت کہا کہ حضرت ابراہیم وشعیب علیہ المجائز وہ خیر پر نہیں۔ مل سے قرض ادا کر ہے ، اپنی آبرو بہائے ، اگر مرجائے تو اپنے بعد والوں کے لیے میراث چھوڑ جائے۔ ابن میتب چارسووینار کرکہ میں چھوڑ کر گئے شعے ۔ اور صحاب نے جو تر کہ چھوڑ ا ہے وہ ہم ذکر کر چکے سفیان تو ری نے وسور کہ میں چھوڑ کے اور کہا کرتے تھے کہ اس ذمال کی تھیار ہے۔ سف ہمیشہ مال کی تحریف کرتے رہے اور زمانے کی آفوں اور محتاجوں کی اعانت کے لیے مال جعلی اختیار کی کہ عمل کے بیاں البت ان میں ہے بعض نے میں ہے بعض نے میں ہے بعض نے اس لیے مال سے علیحہ گی اختیار کی کہ عبادات میں مشغول رہیں اور دہم عی حاصل رہی لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی کے عبادات میں مشغول رہیں اور دہم عی حاصل رہی لہذا تھوڑ سے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی کے عبادات میں مشغول رہیں اور دہم عی حاصل رہی لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی کے عبادات میں مشغول رہیں اور دہم عی حاصل رہی لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی

الله بخارى بحمّاب البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين .. .. ٢٠٥١ مسلم : كتاب المها قات: باب اخذ الحلال ورك الشيبات ، رقم ٣٣٢ م ايوداؤو: كتاب البيوع ، باب في اجتناب الشيبات ، رقم ٣٣٢٩ مر ذى: كتاب البيوع ، باب ما جاء في ترك الشيمات ، رقم ٢٠٥٨ ما ارتسائي: كتاب البيوع ، باب اجتناب الشيبات في الكسب ، رقم ٢٥٥٨ ما البيوع ، باب اجتناب الشيبات في الكسب ، رقم ٢٥٥٨ ما البيد : كتاب الفتن ، باب الوقوف عندالشيبات ، وقم ٣٩٨٨ ما ١٩٠٠

جاننا چاہیے کرفتا تی ایک مرض ہے جواس میں مبتلا ہواور صبر کیا اس کواس صر کا تواب ملے گا۔ای لیے بختاج لوگ امیروں سے پانچ سو برس پیشتر جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں کہ وہ بلا پرصا بررہے۔اور مال ایک نعمت ہی اور نعمت کے لیے شکر بیضر وری ہی ، لدار جب کہ محنت اٹھا تا ہے اور اپنے آپ کو نیک کام میں ڈالٹا ہے۔ بھز لہ مفتی اور مجاہد کے ہے۔اور مخت جی ایسا ہے جی کو کی شخص ایک کوشے میں الگ جیٹھا ہے۔

ابوعبدالرحمن سلمی نے کتاب سنن الصوفیہ میں ایک باب باندھا ہے۔ جس میں ذکر کیا ہے کہ فقیر کے لیے پچھ چھوڑ نا مکروہ ہے۔ اور وہ حدیث کھی ہے کہ اہل صفہ میں ہے ایک صحافی نے دووینار چھوڑ کرانقال کیا۔ رسول اللہ سائے تم کا کام ہے جو حقیقت حال نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ یہ ضابی جو انقال کر گئے تھے ان کا کام تھا کہ صدقہ لینے میں فقیروں سے مزاحت کیا کرتے سے ۔ اور جو اپنے پاس تھا اسے رکھ کر چھوڑ البذا یہ فرایا ''دوداغ ہیں۔ اور اگر نفس مال ہی چھوڑ نا مرنا مکروہ ہوتا تو آئے ضرت سائے تھا سعد سے نہ فرماتے کہ تمہمارے لیے اپنے وارثوں کو چھوڑ نا مرنا مکروہ ہوتا تو آئے ضرت سائے تا ہو ایک حالت میں چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ خوشحال چھوڑ نا اس سے بہتر ہے کہ ان کو ایک حالت میں چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ خوشحال چھوڑ نا عربی اللہ من اللہ تا کہ اور نیز صحاب بن اللہ میں سے کوئی اپنے بعد پچھوڑ تا عربی النی کہ تا ہوں ان کے ایک حدفہ کی ترغیب دی۔ میں اپنا آ دھا مال لے آیا۔ آپ نے فرمایا اسے عمر بال بچوں کے لیے مدف کہ رخیب دی۔ میں اپنا آ دھا مال لے آیا۔ آپ نے فرمایا اسے عمر بال بچوں کے لیے میں قدر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس قدر لا یا ہوں اتنا چھوڑ خور میں ان کیا آ دھا مال لے آیا۔ آپ نے فرمایا اسے عمر بال بچوں کے لیے میں قدر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس قدر لا یا ہوں اتنا چھوڑ خور میں ان کیا آ دھا مال ہے آیا۔ آپ نے خور مالیا ہوں اتنا چھوڑ کہ کہ خور کیا ہوں اتنا چھوڑ کے دور کیا ہوں اتنا چھوڑ کیا جورٹ کے لیے کس قدر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس قدر لا یا ہوں اتنا چھوڑ کا جھوڑ کیا جورٹ کے لیے کس قدر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس قدر لا یا ہوں اتنا چھوڑ کیا جورٹ کے لیے کس قدر باقی رکھا کے کس کے کس کو کی اسے خور کیا جس قدر لا یا ہوں اتنا چھوڑ کیا جورٹ کیا جس کی کی کیا جس کی کہ کیا جس کی کیا جس کی کی کیا جس کیا آ دور کیا ہوں اتنا جھوڑ کیا جس کی کی کیوں کے لیے کس قدر باقی رکھا کی کیا جس کی کیا جس کی کیا جس کیا تو کیا گوگوں کے کس کی کیا جس کی کیا جس کیا تو کیا گوگوں کے کس کیا جس کیا تو کیا گوگوں کے کس کیا جس کی کی کیا جس کیا تو کس کیا تو کس کیا تو کس کیا تو کس کیا جس کی کیا تو کس کیا

احم: ۴۵۸،۲۵۳،۲۵۲/۵ مالطير اتى في النبير: ۲۵۸،۲۵۳،۲۵۲/۵ ما ۲۵۳،۷۵۰،۵ م ۲۵۳،۷۵۲۵ ما ۲۵۳،۷۵۲۵ ما تبذيب تاريخ ومثل لا بن عساكر: ۲ اساقى ترجمة ارطاقة بن المنذر بيمح الزواكد: ۳/۳، كتاب البخائز

الله بخارى: كتاب البئائز، باب رثاء النبي سعد بن خوله، قم ١٢٩٥ مسلم: كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٣٢٥ مسلم: كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٣٢٠ ما ١٣٠٠ من كتاب الوصايا، باب ماج ، في الد، رقم ١٨٦٣ متر فدى: كتاب الوصايا، باب ماج ، في الوصية بالثلث ، رقم ١٢١٥ ما التار نسائى: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٢١٥ ما التار نسائى: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٢١٥ ما التار نسائى: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٢٥٥ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠٠ الله الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٨٥٨ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠٠ المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الوصية بالثلث ، وقم ١٨٥٨ ما ١٠٠٠ المنافقة ال

آیا ہوں۔ یہ من کررسول اللہ منی تیزام نے حضرت عمر بڑی تیزا پر انکار نہیں فر مایا۔ 10 ابن جربر طبری
کہتے جیں کداس مدیث میں ولیل ہی ای قول کے باطل ہونے پر جوجال صوفیہ کہتے ہیں کہ
انسان کو نہ چاہیے کل کے لیے آج کچھ شے ذخیرہ رکھے۔ اور کہتے ہیں کہ الیا کرنے والا اپنے
پروردگار کے ساتھ سوء ظن رکھتا ہے اور اس پر کماحقہ ، تو کل نہیں کرتا۔ ابن جربر نے کہا کہ اس
لیے رسول اللہ سن تیزام کا بیفر مانا '' تم بحریاں پالو کیوں کہ ان میں برکت ہے' 10 ولالت کرتا
ہے اس قول کے فاسد ہونے پر جو بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ جو بندہ اپنے رب پر تو کل رکھتا ہے
اس قول کے فاسد ہونے پر جو بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ جو بندہ اپنے رب پر تو کل رکھتا ہے
ہو۔ کیا تم نہیں جانے کہ رسول اللہ من تیزام کس طرت اپنی از واج مطہرات کے لیے سال مجرکا
رزق ذخیرہ رکھتے ہتھے۔ 10

وَهُ فصل وَهُ

کے داور پھر صدقات جولوگوں کا الوں سے ملیحدہ ہو گئے۔ اور پھر صدقات جولوگوں کا میل کچیل ہے طلب کرنے گئے اور ان میں پڑ گئے۔ کیوں کہ انسان کی حاجت منقطع نہیں ہوتی۔ اور عاقل آ دمی آئندہ کے لیے سامان کیا کرتا ہے۔ اور ابتدا سے زم میں اپنامال جوعلیحدہ کرڈالتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص کے کے رائے میں پانی سے سیراب ہوگیا لہذا جو یانی اینے ہمراہ لایا تھا اس کو بھینک دیا۔

فر ما ہے کام میں لائے۔راوی نے کہا کہ ابوحصین دا بنی جانب سے آئے آپ نے منہ موڑ لیا پھر بائيں طرف سے آئے آپ نے مند پھيرايا۔ پھرسامنے سے حاضر ہوئے۔ رسول الله مَنَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلّ سرمبارک جھکا سا۔ جب انہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو آپ نے وہ سونا ان کے ہاتھ سے چھین كران كوهينج ماراا كرلگ جاتا توان كي آنكھ پھوٹ جاتى۔ پھررسول انٹد منا پیزام ان كى طرف متوجہ ہوكر فرمانے لگے''تم میں ہے بعض کی بیرحالت ہے کہ اپنا سارا مال خیرات کر ڈالتے ہیں پھر ہی*ٹھ کر* لوگوں كے سامنے ہاتھ كھيلاتے ہيں۔ ديكھوصدقہ تو بعد فارغ البالي كے ہوا كرتا ہے۔ اور پہلے ا ہے اہل وعمال کو دینا جا ہے۔'' 🗱 ابو داؤ د نے اس حدیث کو ہر وایت محمود بن لبیدا ہے سنن میں ذکر کیا ہے کہ جاہر بن عبداللہ نے کہا کہ ہم رسول الله منی نیز الم کی خدمت میں تھے۔استے میں ا بک آ دمی انڈے کے برابر سونا لے کر آیا اور عرض کی یار سول اللہ مجھ کو بیسونا اپنے قبیلے کی معدن ے ملا ہے۔اس کوصد قد کرتا ہول اور میرے یاس اس کے سواکوئی مال نہیں۔رسول اللہ مثل تیزیم نے بین کرمنہ پھیرلیا۔ پھروہ چفس داہنی جانب ہے آیا آپ نے عرض فر مایا۔ پھر بائیس طرف ے آکرای طرح کہنے لگا۔ آپ نے روگر دانی فرمائی۔ پھر پشت مبارک کی طرف ہے سامنے آ با۔ آپ نے اس سے وہ سونے کا نکڑا لے کراس کو پھینک مارا۔ اگر اس کے لگ جا تا تو آزار پہنچا تا۔ یا کوئی عضو بریکار ہوج تا پھر فر مایا۔تم لوگول میں ہے بعض کا قاعدہ ہے کہ جو پچھان کے یاں ہوتا ہے سب کا سب لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصدقہ ہے۔ پھرمحتاج ہوکر بیٹھ رہتے ہیں اورلوگوں کے سامنے بھیک ما نگنے کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دیکھوبہتر صدقہ وہ ہے جواپی فارغ البالی کے بعد ہو۔ 🦈 ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے اس شخص ہے فر مایا'' اپنامال ہمارے سامنے سے لیے جاؤ ہم کواس کی پچھ جاجت نہیں۔'' 🚯 ابوداؤد میں ہے حضرت ابو

سعید خدری بیجی تنفیز ہے روایت کیا کہ ایک آ دی مسجد میں داخل ہوا رسول القد منگی تیز ہے لوگوں سے فرمایا'' کچھ کپڑے نیرات کریں۔لوگوں نے پچھ کپڑے ویئے ان کپڑوں میں ہے آپ نے وو کپڑے اس آ دمی کوعزایت فرمائے۔پھرسب کوصدقہ کی تزغیب دی۔اس آ دمی نے بھی دونوں میں ہے آپ دونوں میں سے ایک کپڑا اتار کرصد تے میں ڈالا۔آپ نے باواز بلنداس سے فرمایا کہ تو اپنا کے گپڑا لے گئے۔'' نا کا دیو اپنا کہ تو اپنا کے گپڑا لے گے۔'' نا کا دیو اپنا کہ تو اپنا کے گپڑا لے گھڑا کے گپڑا ہے۔'' نا کا دونوں میں کپڑا لیا کہ تو اپنا کہ تو اپنا کہ تو اپنا کہ تو اپنا کہ کپڑا لیا کہ تو اپنا کہ تو اپنا کہ تو اپنا کہ تو اپنا کہ کپڑا لیا کہ تو اپنا کہ تو تو کو تو تو کہ تو تو کہ تو تو کہ تو تو کہ تارہ تو تو کہ تو تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ تو تا کہ تارہ تا کہ تا

مصنف مینید نے کہ: میں نے خود ابوالوفاء ابن عقیل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ویکھا کہ ابن شاذ ان کہتے تھے۔ صوفیہ کی ایک جماعت شبل کے پاس گئی۔ شبلی نے ایک تو نگر آدمی کے پاس کسی کو بھیجا۔ کہ ان کے کھا نے کے لیے بچھاس سے ما نگ لائے۔ اس تو نگر نے قاصد کو واپس کیا اور کہلا بھیجا کہ اے ابو بھر اتم تو خدا کے عارف ہواس سے کیوں نہیں ما نگ لیتے شبلی نے قاصد سے کہا: اس سے جا کہ کہو کہ دنیا ایک سفلہ (بری) چیز ہے۔ اس کو بچھا لیے سفلہ سے طلب کرتا ہوں۔ اور حق سے تو چی بی کا طالب ہوں۔ بیٹن کر اس نے سودینار بھیج دیئے۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہا گرشروع بی میں اس کلام فینج سے بیشتر وہ تو نگر سودینار دے ڈالٹا تو پچھ نہ تھا۔ لیکن اب تو شبلی نے نایاک رزق کھایا اور اپنے مہمانوں کو کھلایا۔

الله فصل الله

بعض صوفیہ کے پاس پھی مرمایے قد انہوں نے سب خیرات کر ڈالا اور کہنے لگے ہم اپنے آپ کو صرف خدا کے حوالے کرتے ہیں حالانکہ یہ کم بنبی ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اسباب سے قطع تعلق کرنا اور مال علیحدہ کرنا عین تو کل ہے۔ فزار نے ہم ہے کہا کہ مجھ سے خطیب نے بیان کیا کہ مجھ کو ابونعیم حافظ نے خبر دی کہ مجھ سے جعفر خلدی نے اپنی کتاب سے خطیب نے بیان کیا کہ مجھ کے اپنی کتاب سے روایت کی کہ میں نے جنید ہے سنا، کہتے تھے کہ میں ایک بار ابولیقو ب زیات کے درواز سے پر ان کے اصحاب کی جماعت میں جا کر کھڑا ہوا، وہ بولے کہتم لوگوں کو خدا تعالی کے ساتھ ایسا

الله اودادُ كتاب الزكاة ، باب الرجل يخرج من ماله ، رقم ١٩٧٥ له أن كتاب الزكاة ، باب اذا تقعد ق وهو تتاج اليه عل مرد عليه ، رقم ١٥٣٧ مت درك اى كم الهه ١٥٠ ، كتاب الزكاة ، رقم ١٥٠٨ مند احمد ٢٥/٣ م محمح ابن خزيمه ١٥١/٣ ، ابواب الاذان والخطبة في الجمعة باب امرا إمام الناس في خطبة بيم الجمعة بالصدقة اذارأى حاجة او فقرأ ، رقم ١٩٩٤ -

ہ کے پاس آنا گویا خدا کے ساتھ شخل ہے تو خدا ہے۔ ہم نے خواب دیا کہ جب ہمارا آپ
سخل کیول نہیں جوتم کومیرے پاس آ نے ہے بازر کھے۔ میں نے جواب دیا کہ جب ہمارا آپ
کے پاس آنا گویا خدا کے ساتھ شخل ہے تو خدا ہے ہم نے قطع تعلق کہاں کیا۔ اس کے بعد میں نے
ان سے تو کل کے بارے میں ایک مسئلہ دریا فت کیا۔ انہوں نے پہنے ایک درہم نکالا جوان کے
پاس تھا۔ پھر مجھ کو جواب دیا اور کما حقہ تو کل کا بیان کیا۔ پھر ہولے کہ مجھ کو حیا آئی اس بارے میں
کہم کو جواب دول اور میرے پاس مال ہو۔

مصنف بمتنظ نے کہا کہ اگر بیاوگ تو کل کے عنی بیجھتے کہ تو کل کہتے ہیں خدا تعالیٰ پرول کے واثو ق رکھنے کو۔ نہاس کو کہ مال علیحدہ کر دیا جائے تو ایسا نہ کہتے مگر کیا کریں ان کی سمجھ ہی کم ہے۔ بڑے بڑے سے اب تابعین ذخیرہ رکھا کرتے ہے اور مال جمع کیا کرتے ہے۔ ان بیس ہے کسی نے ایسانہیں کیا۔ ابو بکرصد بی بیان نے کسیت ہم روایت کر چے کہ جب خلیفہ ہوئے اور خل فت کے کاروبار کی وجہ ہے اپنا کسب چھوڑ دیا تو فرمانے گے کہ پھر بیں اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں حالانکہ بیقول صوفیہ کے نزدیک منکر ہے اور اس طرح کہنے والے کوتو کل کہاں سے کھلاؤں حالانکہ بیقول صوفیہ کے نزدیک منکر ہے اور اس طرح کہنے والے کوتو کل سے خارج کردیتے ہیں اور اس طرح اس محمد کے ان کہ کہنے کہاں کے کہ فلاں کھی نا جمہ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس بارے ہیں ابوطالب رازی ہے ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں اپن اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر ضہرا۔ وہاں کے لوگ دودھ لے کرآئے اور مجھ سے کہنے گئے کہ بیددودھ پی لو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ نہیں پول گا کیوں کہ دودھ مجھ کو نقص ن پہنچا تا ہے۔ اس واقعہ کو چالیس برس کا زبانہ گزرگیا۔ ایک روز میں نے مقام ابرا جیم کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا کی اور عرض کیا کہ خداوند تو جا تا ہے کہ میں نے کسی کھی میں تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یکا یک میں نے سنا کہ ایک ہا تف مجھے آواز دیتا ہے کہ میال کہ ودوھ والے روز بھی شرک کیا۔ مصنف نے کہا خداجانے بید حکایت کہاں ہوتی کہ خود و پیز ضرر کی فاعل ہے بلکہ یوں کہتا ہے کہ فلال چیز مجھ کو ضرر پہنچاتی ہے تو اس کی مراد بینیں ہوتے ہیں کہ وہ چیز ضرر کا سبب ہے جیسا کہ حضرت ضیل عالینا کے کہا:

﴿إِنَّهُنَّ أَضُلُلُنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ 4

"لعنی ان بتول نے بہت آ دمیوں کو گمراہ کردیا۔"

اور سی طور پر رسول القد منی تینی ہے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ ' جھے کو کسی مال نے ابو بکر کے مال کی مانند نفع نہیں دیا۔' آئخ ضرت منی تینی کا کی فر مانا کہ نفع نہیں دیا۔) ای قول کا مقابل ہے کہ نقصان نہیں پہنچایا اور سی طور پر وارد ہے کہ رسول القد منی تینی ہے فر مایا'' کہ مجھ کو خبیر کے زہر آلود لقمہ کا اثر بمیشہ مدت معینہ کے بعد اثر دکھا تار ہاحتی کہ اب میر ہے دل کی رکیس کا ث فر الیس' کے بیام ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے رتبہ سے بڑھ کرکوئی رتبہ کا ل اور پورانہیں اور آنجس اور آنجس مناوب فر مایا۔اب رسول القد منی تینی کے طریق کو مال کی طرف اور ضرر کو کھانے کی جانب منسوب فر مایا۔اب رسول القد منی تینی کے طریق کے کار قرف کو اس قر کے جانب منسوب فر مایا۔اب رسول القد منی تینی کے طریق کے کار گئی کی خان کی طرف کی جانب منسوب فر مایا۔اب رسول القد منی تینی کے طریق کے کنار ہوگئی کرنا شریعت پر دست درازی ہے۔لبذا جو شخص اس فتم سے بیبودہ کے اس کے بندیان کی طرف توجہ نہ کی جائے گ

الله فصل الله

مصنف میسید نے کہا کہ ہم ذکر کر چکے کہ اواکل صوفیہ اپنے مال سے ہوجہ زمد وورع کے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بیان کر چکے کہ ان ہزرگول کا مقصود خیر تھا۔ لیکن اپنی اس حرکت میں غلطی پرضرور تھے۔ چنا نچہ ان کی مخالفت میں ہم شرع وعقل کا تذکرہ لا چکے باقی رہے متاخرین صوفیہ وہ وہ دنیا اور مال جمع کرنے کی طرف مائل میں۔ خواہ کسی صورت سے ہو وجہ رہ ہے کہ بہلوگ راحت کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور شہوت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے میں جوکسب پر قاور ہیں اور عمل میں نہیں لاتے۔ رباط یا مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی خیرات پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا دل ہروفت اس بات میں لگار بتا ہے کہ کوئی آ دمی کی خیرات پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا دل ہروفت اس بات میں لگار بتا ہے کہ کوئی آ دمی آ

الله تزندی کتاب الهناقب، باب مناقب الی بکر"، برقم ۱۳۹۱ ابن ، جنه المقدمة ، بب فی فضائل اصی ب رسول الله ترقم ۹۳ میرچ موارد الفلمان ۳۳۵ / ۳۳۵ ، کتاب الهناقب ، باب فی فضل الی بکر الصدیق ، رقم ۱۸۱۷ ۱۸۱۹ میرد الله به ۲۲۳ مند الحمیدی ا/۱۳۱ ، رقم ۴۵۰ میرد تا ۱۳۵ ، مند الحمیدی ا/۱۳۱ ، رقم ۴۵۸ میرد تا ۱۳۵ ، مند الحمیدی ا/۱۳۱ ، رقم ۴۵۰ میرد تا ۱۳۵ ، رقم ۳۹۳ ، رقم ۳۵۸ میرد تا ۱۳۵ ، رقم ۲۵۸ میرد تا ۲۵ میرد تا ۲۵۸ میرد تا ۲۵۸ میرد تا ۲۵ میرد تا ۲۵

بخاری کتب المغازی ، باب ، مرض النبی ووف: ، قیم ۴۳۲۸ سنن انکبری للبیبتی ۱۰ ۱۱، کتاب الضی یا، باب استعمال اوانی المشر کیین والاکل من طعامیم به ایکال فی ضعف ، الرجال ۱۳۳۹ فی ترجمة سعید بن محمد ابوراق فیض القدریشرح الجامع الصغیر ، ۵۷۲/۵ ، قیم ۵۱۵۷۔

مراجع المراوس (يوس عاد 14 عام <del>مراجع المراجع </del> ج سُرِ نہیں'' 🏶 اور بیلوگ کچھ پروا نہیں کرتے اوراس بارے میں باہم کچھ کلمات مقرر کئے ہیں۔ایک بیک اس کا نام فتو ت رکھا ہے دوسرے میہ کہ خدا کی طرف ہے ہے۔لہذا خدا کا عطیہ رد نہیں کیا ج سکتا ہے اور اس کے سواکس کا شکرنہ کرنا جا ہے حالانکہ بیسب با تیں خلاف شریعت اور جہاست کی ہیں اور سلف صالحین کے طریقے کے برخلاف ہیں۔ رسول اللہ منافیز کم نے فر مایا ہے کہ حدال بھی نظ ہر ہے اور حرام بھی نظاہر ہے ۔ان دونوں کے درمیان مشتہبات ہیں ۔جس نے ان کو چھوڑا اس نے اپنا وین یا ک کیا۔ابو بکر صدیق بلائٹنڈ نے مشتبہ چیز کھانے ہے تے کی۔صالحین کا قاعدہ تھ کے ظالم اورمشتبہ مال والے کا ہدیے قبول نہ کرتے تھے۔ا کٹر سلف کا بیہ حال تھا کہ عفت اور طہارت کے خیال ہے اپنے بھائیوں کا صلہ نہ قبول فر ماتے تھے۔ابو بکر مروزی نے کہا میں نے ابوعبداللہ ہے ایک محدث کا تذکر و کیا۔ س کر بولے کہ خدا ان پر رحم کرے اگر ایک عادت ان میں نہ ہوتی تو کیا خوب آ دمی تھے۔ یہ کہد کر خاموش ہور ہے۔ پھر کہنے گئے کہ تمام خصلتوں کوانسان کامل طور پر حاصل نہیں کرسکتا ۔ میں نے ان سے کہا کیا وہ محدث صاحب سنت برنبیں۔جواب دیا کہانی جان کی قسم میں نے خودان سے صدیث کسی ہے۔ لیکن ایک عادت ان میں رکھی کہ بچھ پروا نہ کرتے تھے۔جس سے جا ہتے تھے لے لیتے تھے۔ منتف میسید کے بہاہم نے ساہے کہ کوئی صوفی کسی امیر کے باس کیا جوظالم تھا۔اس کونفیبحت کی اس نے پچود یا۔ صوفی نے لے لیا۔ امیر کہنے لگا کہ ہم سب لوگ شکاری ہیں مگر جال مختلف ہیں۔علاوہ اس بیان مٰدکورہ کے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے واسطے ذلت اٹھانے ہے ان لوگوں کی غیرت کہاں جاتی رہی۔رسول اللّٰہ منی پیزام نے قرمایا ہے'' اویر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے'' 🤁 اوپر کے ہاتھ ہے مراد دینے والا ہے۔علمانے اس کے لیبی معنی بیان کیے ہیں اور

ا بوداؤد كتاب الزكاة ، باب من يعظى من العدقة وحذ الني ، رقم ١٦٣٣ ـ ترندى سبّ بالزكاة ، باب وجام من العدقة وحذ الني المراه من العدقة ، رقم ١٦٣٠ ـ مندرك الحاكم ١/٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، رقم ١٣٤٧ ـ ١٨٠٨ ـ مندرك الحاكم ١/٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، رقم ١٣٤٧ ـ ١٨٠٨ ـ مندرك الحاكم ١/٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، وقم ١٣٤٧ ـ مندرك الحاكم ١/٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، وقم ١٣٤٧ ـ مندرك الحاكم ١/٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، وقم ١٣٤٠ ـ مندرك الحاكم ١/٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، وقم ١٣٤٧ ـ مندرك الحاكم ١/٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، وقم ١٩٤٧ ـ مندرك الحاكم المراد المر

ان اليد العليا خير من اليد السللى، رقم ٣٣٨٥،٢٣٨٥ ابوداؤد كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، رقم ١٦٣٥ مسلم كتاب الزكاة، باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السللى، رقم ٣٣٨٥،٢٣٨٥ ابوداؤد كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، رقم ١٦٣٨٠ ترخى: كتاب الزكاة، باب ما جاء في النبي عن المسئله، قم ١٨٠٠ نسائي كتاب الزكاة، باب اليد العليا رقم ،١٥٣٠ نسائي كتاب الزكاة، باب اليد العليا رقم ،١٥٣٠ من من من من من من من من من المسئله المنظمة المنظمة المناب الركاة المناب الركاة المناب الركاة المناب المند العليا رقم ،١٥٣٠ من من من من من المسئلة المناب المناب الركاة المناب ال

المراق المتن كا المراق المراق

#### الله فصل الله

مصنف بُسِيد عنه كما: اواكل صوفيه مال كے حاصل ہونے پرغور كيا كرتے تھے كەكس صورت سے آتا ہاورا ہے کھانے کی تغییش کیا کرتے تھے۔ احمد بن عنبل بنا اللہ سے کی نے سری مقطی کی نسبت سوال کیا۔ جواب دیا کہ وہ ہزرگ طیب انمطعم لیعنی یا ک حلال کھانے والے مشہور ہیں۔ سری کہتے ہیں ایک مرتبہ جہاد میں میرااور ایک جماعت کا ساتھ ہوا، ہم نے کرایہ پرایک مكان ليا،اس ميں ميں نے ايك تنور لگايا وہ لوگ ورع كے خيال ہے اس تنور كى رونى نه كھاتے تھے۔صوفیہ حال کے زمانے والے جونظرآتے ہیں انہوں نے نیاشیوہ اختیار کررکھا ہے کچھ پروا نہیں کرتے کہ کہاں ہے مال حاصل کیا ہے۔ یہ امر تعجب خیز ہے۔ میں خود ایک بار ایک رباط میں داخل ہوا۔ وہاں کے شیخ کو در ما فت کیا۔معلوم ہوا کہ فلاں امیر کوخلعت ملنے کی مبارک باد دینے کے لیے اس کے پاس سے ہیں بیامیر اٹل کفر وظلم سے تھا۔ میں نے من کر کہا وائے ہوتم پر يتهارے ليے كافى ندہوا كددكان كھول ركھى ہے۔اب اميروں كے ياس بھى جانے لكے تاك و ہاں مکر فروش کریں ہے گوگ باوجود قدرت کے صدقوں اور بدیوں پر تکیہ کر کے بیٹے رہتے ہو۔ پھراس پر بھی اکتفانہ کر کے جس ہے لیے لیتے ہو۔ پھراس پر بھی کفایت نہیں کرتے حتیٰ کہ ظالموں کے پاس ما تنکتے پھرتے ہو۔اوران کواس پوشاک پرجو جا ئزنہیں اوراس حکومت پرجس میں انصاف نہیں مبارک بادو ہے ہو۔ خدا کی تم اسلام کے لیے سب ضرر رسانوں ے بڑھ کو ضرور مال ہو۔

## الله الله الله الله الله

مصنف نے کہا کہ شیوخ میں ہے ایک جماعت کا بیرحال ہے کہ مال مشتبہ جمع کرتے بیں۔ پھراس جماعت کی تسمیس ہیں۔ بعض تو باوجود کثرت مال کے اور جمع کرنے کی حرص کے زید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالاتکہ یہ دعویٰ ظاہر حالت کے خلاف ہوتا ہے اور بعض باوجود جمع ارتے ہیں جالانکہ زکو ہ ایمان کو جائز نہیں۔ اوراکٹر بیلوگ زکو ہ کا مال لے کرفقیروں کاحق مارتے ہیں حالانکہ زکو ہ ایمان کو جائز نہیں۔ ابوالحسن بسطامی جوابن ملحیان کی رباط کے شخصے موف بہن کرتے ہتھے۔ جب صوف بہن کرتے ہتھے۔ لوگ دور سے ان کے ملئے کو آتے اور ان سے برکت لیتے ہتھے۔ جب انتقال کیا تو چور ہزارد بنارچھوڑ مرے۔ مصنف بھتاریت نے کہا: بینہایت فتیج بات ہے۔ سیح طور پر مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک شخص نے انتقال کیا اور دو دینار چھوڑ سے ۔ رسول الند منافید کیا ہے۔ ایک شخص نے انتقال کیا اور دو دینار چھوڑ سے ۔ رسول الند منافید کیا ہے۔ کہ اہل صفہ میں سے ایک شخص نے انتقال کیا اور دو دینار چھوڑ سے ۔ رسول الند منافید کے مایا: درجہنم کے دوداغ ہیں۔ "

لباس کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف مجتالہ نے کہا: اواکل صوفیہ نے جب سنا کہ رسول اللہ مائی تیز کے "لباس مبارک میں پوند لگایا کرتے تھے ' فل اور عائشہ فرائی نے اپ نے فرما یا: '' جب تک پیوند نہ لگایا کرو کپڑا جدانہ کیا کرو ب ' فل اور حصرت عمر جائی نے کہاس میں پیوند لگا تھے اور اولیس قرنی ملبہ کے ڈھیر پرے پیوند چنا کرو ۔ ' فل اور حصرت عمر جائی نے کہاس میں پیوند لگا تھے ۔ البذا ان اوگوں نے پیوند پر سے پیوند چنا کرتے تھے ۔ ان کورات میں دھوتے پھری کر پہنتے تھے ۔ البذا ان اوگوں نے پیوند کے لیاس اختیار کیے ۔ حالا نکہ اپنے اس قیاس کرنے میں بیلوگ بہت دور جا پڑے ۔ کیوں کہ رسول اللہ منی تیز اور اصحاب جی آئی ہے پرانے حال میں رہنا پیند فرماتے تھے اور بوجہ زہد وتقوی کے دنیا کی زینت سے مند موڑتے تھے اور اکثر بزرگوار توجی بی کے سب سے ایسا کرتے تھے ۔ چنا نچے مسلمہ بن عبدالملک سے مروی ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بر برتا اللہ کے یاس گئے و یکھا توا یک میل کرتا دھوڈ الو ۔ وہ بولیس کہ میل کرتا دھوڈ الو ۔ وہ بولیس کہ

<sup>🐞</sup> احمر:۲۵۸،۲۵۳،۲۵۲/۵ یالطبر انی نی الکبیر:۸/۱۳۸،۱۲۳/۸ یارقام ۲۰۵۷،۷۵۷ یا ۲۵۸،۲۵۳،۷۵۷ یا تهذیب تاریخ دشش لابن عسا کر:۲/ اسلافی ترجمهٔ ارطاقهٔ بن اعتذار مجمع الزوا کد:۳/۳، کتاب البحائز۔

الدر المرد المرد

جر تبیمی (بیمیں کے بیاس بھرائی کے بیائی کی اور کرتانہیں لیکن جب یہ فقر کی نیت اور فعد الیان کے بیان جب یہ فقر کی نیت اور فعد الیان کے بیان جب یہ وہوائی کے کوئی معن نہیں۔

### الله فصل الله

مصنف بیات نے کہا: ہمارے زمانے کے صوفیہ کی تو یہ حالت ہے کہ دویا تین کیڑے مختلف رنگ کے لیمتے ہیں اور ان کو پھاڑ کر جوڑتے ہیں لہٰذاان کے لباس میں دودصف جمع ہو جاتے ہیں ،شہوت بھی اور شہرت بھی ۔ کیوں کہ ایسے پیوند گئے کپڑے پہن کر سلف کے مانند ہوجاتے ہیں ۔ پیکش ان کا خیال ہے ۔ کیوں کہ شیطان نے ان کوفریب دیا ہے اور ان کے کانوں میں پھونک دیا ہے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لیے صوفیہ پیوند گئے لباس پہنا کرتے تھے اور تم کانوں میں پھونک دیا ہے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لیے صوفیہ پیوند گئے لباس پہنا کرتے تھے اور تم بھی وہی پہنتے ہو۔ یہ بخت اتنائیس جانے کہ تصوف صور تائیس ہوتا بلکہ معنا ہوتا ہے اور ان کو نہموں تا تھوف سے نبیت ہے نہ معنا۔ صور تا تو اس لیے نبیس کہ متقد میں ضرور تا پیوند لگاتے تھے اور پیوند گئے لباس سے زینت نہ چاہتے تھے اور معنا اس لیے نبیس کہ وہ ہزرگوار اہل ریاضت اور پیوند گئے لباس سے زینت نہ چاہتے تھے اور معنا اس لیے نبیس کہ وہ ہزرگوار اہل ریاضت واہل زید تھے۔

#### وَهُ فصل وَهُ

مصنف بمینات نیاد نیا کہا کہ ای تو میں ہے کھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑوں کے ینچ صوف پہنتے ہیں اوراس کی آسٹین ظاہر کرو ہے ہیں۔ تا کہ اپنالباس لوگوں کو دکھلا کیں۔ ایسے لوگ رات کے چور ہیں۔ بعض وہ ہیں جوزم کپڑے زیب تن کرتے ہیں پھران کے اوپر سے صوف ڈالے ہیں۔ یوگر کھلم کھلا دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہیں۔ دوسر سے صوفی ایسے آئے کہ صوفیوں سے مشابق بنتا چاہا۔ گر پھٹے پرانے حال سے دہناان پرگراں گزرااور خوش عیشی پندگی اور یہ بھی ٹھیک مشابق بنتا چاہا۔ گر پھٹے پرانے حال سے دہناان پرگراں گزرااور خوش عیشی پندگی اور یہ بھی ٹھیک نہوں نے اعلیٰ درجہ کا فوط یعنی سندی کپڑے کا کرنتہ پہنااور نفس روی تمامہ باندھا گروہ عمامہ بلا نفش و ذکار یعنی سادہ رکھا۔ اب ایک شخص کا یہ کرنتہ اور عمامہ پانچ رہنی کپڑوں کی قیمت کا شخص و ذکار یعنی سادہ رکھا۔ اب ایک شخص کا یہ کرنتہ اور عمامہ پانچ رہنی کپڑوں کی قیمت کا کہ تصوف کی رہیں اور ابلی دنیا کے ناز وقعت دونوں حاصل ہو جا کیں۔ ان لوگوں کی علامت کے تقوف کی رہیں اور ابلی دنیا کے ناز وقعت دونوں حاصل ہو جا کیں۔ ان لوگوں کی علامت

اکے یہ ہے کہ بوجہ کبر ونخوت کے امیروں سے دوئی رکھتے ہیں اور فقیروں سے علیحدہ رہے ہیں۔
ایک یہ ہے کہ بوجہ کبر ونخوت کے امیروں سے دوئی رکھتے ہیں اور فقیروں سے علیحدہ رہے ہیں۔
ہیں میسیٰ بن مریم علینا فرمایا کرتے تھے کہ اے بنی امرائیل! تم کو کیا ہو گیا۔ میرے پاس اس حالت میں آتے ہو کہ لباس تو را ہوں ایسا پہنے ہو اور تمہارے دل بھاڑ کھانے والے بھیڑ یوں کے ایسے ہیں۔ دیکھولیاس تو چاہے بادشا ہوں جیسا پہنو گرخوف اللی سے اپنے دلوں کوزم کرد۔

ما لک بن دینار نے کہا کہ بہت ہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ادھر قاریوں ہے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حصد لگاتے ہیں اور ادھر ظالموں اور اٹل و نیا ہے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حصہ لیتے ہیں۔ پس تم لوگ خدا کے قاریوں میں ہے ہوجاؤ۔خدا تعالیٰ تم کو برکت وے۔ ما لک بن دینار نے بیجی کہا کہتم ایسے زمانے میں ہوجو وو رنگا ہے۔تمہارے زمانے کو الل بصیرت ہی دیکتا ہے تم اس زمانے میں ہوجن لوگوں کا کبر وغرور بڑھ گیا ہے اور ان کے مندمیں ان کی زبانیں سوج گئی ہیں ۔ لہذا وہ لوگ آخرت کے اعمال ہے دنیا طلب کرتے ہیں ہم ان سے بچتے رہو۔ابیانہ ہو کہیں تم کواپنے جال میں پھنسالیں ،اور نیز مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک جوان آ دی کود مکھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا۔اس کے باس جا بیٹے اور کہنے لکے کیاتم جاہتے ہوکہ میں تبہارے بارے میں کسی چونکی وصول کرنے والے حاکم سے تفتکو كرول وهتم كو پچھ دے دياكرے اورتم ان كے ساتھ رہو۔ جواب ديااے ابو يحيٰ! جوآپ كاجي جا ہے سیجیے۔ مالک نے ایک مٹھی خاک لی اور اس کے سریر ڈانی دی اور نیز مالک ہے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان آ وی صوفی میرے پاس آ یا کرتا تھاوہ اس بلا میں گرفتار ہوا کہ بل کی حکومت اس کوملی ۔ایک باروہ نماز پڑھار ہاتھا۔ دریا ہے ایک کشتی گزری جس میں ایک بطخ تھی۔اس کے اعوان واصحاب بکارے کہشتی کوقریب کرتا کہ ہم عامل صاحب کے لیے ان کی بیخ کو پکڑلیں ۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا بینی دوطنیں لینا۔ راوی کہتا ہے کہ ما لک اس حکایت کونقل کر کے رو پڑتے تھے اور ہم نشینوں کو ہنسایا کرتے تھے۔

محمد بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے ردیم ہے کہا ، مجھ کو کچھ وصیت سیجے۔جواب دیا کہ اصلی بات اپنی روح کا خدا کی راہ میں لگانا ہے۔ورند صوفید کی چکڑی باتوں میں مشغول نہ

اَمَّا الْبَحِيَامُ فَإِنَّهَا كَجِيَامِهِمُ وَارِى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْر نسَانَهَا الْبَحِيَامُ فَإِنَّهَا كَجِيَامِهِمُ وَارِى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْر نسَانَهَا الْمُحِيَةِ صَروروي مِي جِي جِي عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللَّ

مصنف ہوئی ہے گہا: جانتا جا ہے کہ ان صوفیوں کو متقد مین کے ساتھ شہیہ ویے میں سے
کھوٹا بن کسی پر چھپانہیں۔ سوائے بڑے ہی جی وکند ذبین آ دمی کے اور اہل عقل تو خوب جانتے
ہیں کہ بھونڈ ے طریقے سے پر دہ میں بات کہی ہے اور یہ صفحون ایسا ہے جیسے کی شاعر نے چند
شعر کے ہیں جن کا ترجمہ ہیہ ہے:

''میں نے ظبا کی نیل گایوں کوان سے تشبید دی۔ اگر بچھ میں ربی تو ساکن کے برابر نہیں ہے، کیا غیر ناطق کو ناطق سے تشبید دی یا وحثی کو مانوس سے یا محبت والے کو دشمنی والے سے تشبید ہے۔ اس کو میں خوب جانتا ہوں گر فقط مف اطد دینے کے طور پر میں نے اپنے ساتھیوں سے یو چھا کہ یے گھر کس کا ہے۔''

﴿ فصل ﴿

مصنف براند نے کہا: میرے نزدیک فوط اور مرقعوں کا ببننا چار وجہ سے مکروہ ہے۔ایک توبیسلف کالباس نہیں، وہ بزرگ صرف ضرور تأہیوندلگاتے تھے۔دوسرے اس لباس میں فقروافلاس کا دعوی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ انسانوں کو تھم ہے کہ ابتد تعالی کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ تیسرے نہدوتقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم کواس کے چھپانے کا تھم ہے۔ چوتھ ان لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے جوشر بیت سے دور ہیں اور جوشحص کسی قوم سے مشابہت کرے کا دوانہیں میں سے ہوگا۔ابن عمر شائفیڈ نے کہا کہ دسول اللہ منا نیڈیل نے فرمایا: ''جوشحص کسی میں سے ہوگا۔ابن عمر شائفیڈ نے کہا کہ دسول اللہ منا نیڈیل نے فرمایا: '' جوشحص کسی کو میں ایک جوشر کسی کے میں ایک جوشر کا دور ہیں اور جوشحص کسی تو م

## ٥ ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قوم ہےمش بہت رکھے گاوہ انہیں میں سے ہے۔'' 🏶

ابوزرعہ طاہر بن جُھر نے بیان کیا کہ جھکومیرے باپ نے خبر دی کہ میں اپنے دوسرے سفر میں بغداد کو گیا ، وہاں شخ ابوجھ عبدالقد بن احمد عشکری کے پاس صدیت پڑھنے کے لیے حاضر ہوا وہ صوفیہ کے مشکر شخے میں ان سے پڑھنے لگا۔ جھے سے بولے اے شخ !اگر تم ان جابل صوفیوں میں سے ہوتے تو میں تم کو معذور رکھتا تم عالم آ دمی ہو۔ رسول اللہ من بات میں مشخول ہواور اس کی جان میں سعی کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا ،اے شخ ! میری کس بات میں آپ ہے نے انکار کیا۔ بھلا دیکھوں تو سبی اگر شریعت میں اصل نکل آئی تو اس کولازم پکڑلول گا اور شریعت میں کچھاصل نہ ہوئی تو چھوڑ دول گا۔ کہنے گئے یہ پیوند جو تمہارے مرقع میں سگے بین ۔ میں نے کہا : اے شخ !ا ساء بنت ابی بکر زاتھ ناسے مروی ہے کہ درسول القد من اللہ نا تکاراس لیے بین جہتی جس میں گریبان ، آسین اور چو بغلے دیباج کے جوڑے سے ۔ گا آپ کا انکار اس لیے واقع ہوا کہ یہ پیوند اس کی شن سے نہ تھا۔ اہذا ہم واقع ہوا کہ یہ پیوند اس کی شن سے نہ تھا۔ اہذا ہم واقع ہوا کہ یہ پیوند اس کی شن سے نہ تھا۔ اہذا ہم فیاس میں میں سے نہ تھا۔ اہذا ہم فیل سے اس کی اصل ہے اور ایسام قع جو کڑ ہے۔

مصنف جینی نے کہا کہ حکری کا انکار درست تھا۔ ابن طاہر نے کم علمی ہے ان پررو
کی جوڑ تھی ہوئی ہستیوں اور گریبان والے جبکوعادت کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ ایسا خیال
کی کہ اس جب کے پہننے میں شہرت نہیں ۔ لیکن یہ بیوند جولگائے جاتے ہیں میں ظاہری شہرت اور نہ کے دعو ے کی صورت پائی جاتی ہا اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیلوگ اجھے خاصے کپڑے کو افراز بدک و کرکے بیوند بنالیج ہیں۔ جو محض بلاضرورت ہوتا ہے اور بوجہ اس کے خوبصورت ہونے کا پی خواہش پوری کرتے ہیں اور زہدکی شہرت بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے بیاب س مکروہ ہونے کے اپنی خواہش کی صوفی کی ایک جماعت نے کیا ہے۔ چنا نچے ہم بیان کر چکے۔

ا وداؤد: كتب اللبس، بب في سس الشهرة، رقم ۱۳۰۳ احمد: ۱۳۵۰ مندعبد بن حميد ص: ۲۲۷، رقم ۸۲۸ مند مندعبد بن حميد ص: ۲۲۷، و ۸۲۸ مند مند و کرد و شعب الايمان : ۱۲۹، في ترجمة شيخه احمد بن محمود شعب الايمان : ۷۵/۲۰ باب التوكل والتسميم ، قم ۱۹۹ و و کیجئے ارواء انفلیل : ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ و ۱۳۲۹ مسلم ، کتاب اللباس ، باب تحريم مسلم الحرير و فير ذك سر جال ، قم ۱۹۹۹ و ۱۶۰ و اكور كرد و کم ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و الحرير ، قم ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳

ہ رہے ہیں (بیس کے میں ایس میں کے ایک ہوئے ہیں ہے۔ ان ایک ہوتا ہے ہیں جب باطنی فوائداس قوم نے گم کر دیئے تو ظاہری آ رائش ونمائش

جعفر صداء کہتے ہیں جب باطنی فوائد اس قوم نے کم کر دیے تو ظاہری آرائش ونمائش میں پڑگئے۔قوم سے مراد فوط اور دیکھے کپڑے پہننے والے ہیں۔ توری نے کہا کہ پیوند گئے اباس ایک زمانے میں موتی کے پروے تھے اور اب تو مزبلوں کے مردار ہوگئے ہیں۔ ابن باکویہ نے کہا: مجھ کوابوالحس خطلی نے خبر دی کے محمد بن علی نے پیوند گئے لباس والے لوگوں کو دکھے کر کہا میرے بھائیو!اگر تمہارے لباس تمہارے باطن کے موافق ہیں تو تم نے لوگوں کواپنے باطن پر مطلع کرنا پند کیا اور اگر اس کے مخالف ہیں تو خدا وند کعبہ کی تم بلاک ہوگئے۔ ابو عبد اللہ محمد کی تم ہوائی تو مینوری نے اپنے بعض اصحاب سے کہا: تم جو آج کل کے صوفیہ کا عبد اللہ محمد کی تاب خوش خوش نہ ہونا۔ بیلوگ جب اپنا باطن خراب کر چھو تو ظاہر کو ظاہر کی لباس دیکھنٹی پر ایک ہوئے تھے۔ میں ایک روز جمام میں گیا۔ ایک کھوٹی پر جہانک آرائش دے دے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا: میں ایک روز جمام میں گیا۔ ایک کھوٹی پر جہانک جبود کھا جس میں فوط کے جوڑ گئے ہوئے تھے۔ میں نے جمامی سے بو چھا کہ یہ کھوٹی پر جہانک دبا ہے۔ اندر کون ہے اس نے مجھ سے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو ہر طرف سے مال جمع کرنے کے لئے شہردر شرگھومتا پھرتا ہے۔

مصنف مینید نے کہا: صوفیہ میں بعض ایسے ہیں جوم قع کو پیوند پر پیوندلگاتے رہتے ہیں بیال تک کہ حد درجہ کا کثیف ہو جا تا ہے۔ ابن حباب ابوالحسین جوابن انکر پنی کی صحبت میں رہے ہیں کہتے ہیں کہ جھے کوالکر پنی نے دصیت کی کہ میرام رقعہ میرے بعدتم لینا۔ میں نے دیکھا تو دوم رقع گیارہ رطل کا تھا۔ جعفر نے کہا: اس وقت میں مرتعوں کا نام وزن سے لیا کرتے تھے۔

#### الله فصل الله

صوفیہ نے قرار دیا ہے کہ بیم قع صرف شیخ ہی کے ہاتھ سے پہنا جا تا ہے اور اس کے لیے ایک اسناد متصل مقرر کی ہے جو سراسر کذب و در وغ ہے۔ مجمد بن طاہر نے اپنی کتاب ہیں ایک باب بائدھا ہے جس میں شیخ کے ہاتھ سے خرقہ پہننا سنت لکھا ہے اور اس کوسنت گر دانا ہے اور ام خالد بناتی کی حدیث ہے جست پکڑی۔ کیوں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ من شیخ کے پاس کچھ کیٹر ہے آئے۔ ان میں ایک سیاہ کرتی تھی۔ آپ نے فر مایا: بتاؤیہ کرتی ہیں کس کو پہنا وَں۔ سب لوگ خاموش ہور ہے۔ پھر رسول اللہ من شیخ نے فر مایا: ام خالد کو میرے پاس

ہ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مصنف بیبنایا تھا کہ وہ اس وقت چار برس کی بی تھیں۔ان کے باپ خالد بن سعید بن العاص تھے اور ماں ہمینہ بنت خلف تھی بید دونوں عبشہ کو بجرت کر گئے تھے۔ وہاں جا کرام خالد پیدا ہو کیں۔ انکا نام امنہ تھا جب عبشہ آئے تو رسول اللہ سن تیز ہے ام خالد کو بیار کیا کیوں کہ وہ کم سن تھیں۔ لبذا بیطر یقہ سنت نہ ہوگا۔ رسول اللہ سن تیز ہم کی عادت لوگوں کو لباس پہنانے کی نہ تھی اور نہ صحابہ و تا بعین نے ایسا کیا۔ علاوہ از یں صوفیہ کے نزدیک بڑے کو چھوٹے کو پہنا نا سنت نہیں ، اور نہ سیاہ خرقہ ہونا سنت ہے بلکہ مرقعہ یا فوط سنت بتاتے ہیں۔ ام خالد کی حدیث کے موافق انہوں نے سیاہ خرقہ بہننا کیوں نہ سنت قرار دیا۔ محمد بن طاہر نے اپنی تاب میں ایک باب با ندھا ہے جس میں ٹری کامرید کے ساتھ مرقعہ پہنانے میں شرط کرنا سنت کھا ہے اور عبادہ کی حدیث سے جست پکڑی ہے کہ ''ہم نے رسول اللہ منا تیز ہم سے اس امر پر بیعت کی کہ تکی و فراخی میں اطاعت وفر ماں برداری کریں گے۔'' کا مصنف بیٹ ہے کہا: اس باریک فقہ پرغور کرنا چ ہے کہا مرید کے ساتھ شیخ کا مرید کے ساتھ کی گئی وفراخی میں اطاعت وفر ماں برداری کریں گے۔'' کا مصنف بیٹ نے کہا: اس باریک فقہ پرغور کرنا چ ہے کہا مرید کے ساتھ شیخ کا مرید کے ساتھ شیخ کا مرید کے ساتھ کی گئی وفراخی میں اللہ من تیز کم کی توریک بیعت اسلام پر جولازم اور واجب الاطاعت ہوں اللہ من تیز کم کا شرط فرمانا۔

الله فصل الله

باتی رہاصو فیہ کارنگے کپڑے بہننا پس وہ اگر نیلے رنگ کے ہیں توان لوگول سے سفید لباس کی نضیلت فوت ہوتی ہے اور اگر سندی کپڑ ایعنی فوطہ ہے تو وہ شہرت کا لباس ہے اور اس کی شہرت نیلے کپڑے سے زیادہ ہے اور اگر ہیوند نگے یعنی مرقعے ہیں تو بیاور بھی شہرت میں بڑھ کر

البيرة عنارى: كتاب اللباس ، باب الخميصة السودا ، رقم ١٩٢١ ١١ ، واو و: كتاب اللباس ، باب فيما يدى لمن لبس ثوبًا جديدا ، رقم ١٩٢١ متدرك الحائم ٢٠١٠ ١٠ ١٥ ١٠ ١١٠ ١١٠ ، كتاب البيرع ، رقم ١٩٣٧ متدرك الحائم ٢٠١٠ ١٠ ١٠ كتاب البيرع ، رقم ١٣٣٧ متدرك الحائم ٢٣٥٠ ١٠ كتاب البيرع ، رقم ١٣٣٧ متدرك الحائم ٢٣٥٠ ١٠ كتاب البيرع ، رقم ١٣٥٥ من المفيدي أغموراً تُعنبُكُو وفيها ) رقم ١٨٥٥ مسلم : كتاب الدبارة ، باب وجوب طاحة الأمراء في غير معصية ، رقم ١٨٥٥ من طاقام ما لك ٢٥٥١ من البيرة على البيراد ، باب البيرة على البيراد ، رقم ١٨٥٥ من البيراد ، رقم ١٨٥٥ من البيراد ، رقم ١٩٥٥ من البيراد ، كتاب البيرة على البيراد ، رقم ١٨٥٥ من البيراد ، رقم ١٨٥٥ من البيراد ، كتاب البيرة على البيراد ، والطاعة ، رقم ١٨٥٥ من البيراد ، كتاب البيراد ، باب البيرة ، رقم ١٨٥٥ من البيراد ، كتاب البيراد ، باب البيرة ، والطاعة ، رقم ١٨٥٥ من المناب البيرة ، والطاعة ، وقم ١٨٥٥ من المناب البيراد ، باب البيراد ، باب البيرة ، والطاعة ، وقم ١٨٥٥ من المناب البيراد ، باب البيرة ، باب البيرة ، والطاعة ، وقم ١٨٥٥ من المناب البيراد ، باب البيراد ، بابيراد ،

ا بوداؤد، كتاب اللباس ، باب في البياض، رقم الا ٢٩٨ ـ ترندى. كتاب البخائز، باب ماجاء ما يستجب من اللا كفان ، رقم ، ٩٩٣ ـ ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب البياض من الثياب، رقم ٢٥٦٦ ـ احمد: الـ ٣٦٣،٢٥٤ ـ منندرك الحاكم: ا/ ٧٠ - ٥، كتاب البخائز، رقم ٢٠٠٨ ـ سنن الكبري لعيبقى: ٣٣/٥، كتاب الحج، باب ما يتخرم من الثياب \_

الم المربيس البيش من الثياب، قم ١٩٠١ه ابن ماجه : كتاب اللهاس البياض، قم ١٨٠١ نسائى: كتاب الزيدة الم ١٩٠١ من الثياب، قم ١٩٠١ من ماجة : كتاب اللهاس ، باب البياض من الثياب، قم ١٩٠١ متدرك اخاكم : الم ١٩٠١ البياض من الثياب، قم ١٩٠١ متدرك اخاكم : الم ١٩٠١ البياض من الثياب، قم ١٩٠١ متدرك اخاكم : الم ١٩٠١ البياض من الثياب، قم ١٩٠١ الم ١٩٠٠ من اللهاس ، باب الثوب الاحر، قم ١٩٠٧ ما ١٩٠٠ مسلم : كتاب اللهاس ، باب الثوب الأحرة ، قم ١٩٠٧ - ابوداؤ د : كتاب اللهاس ، باب في الزحمة في المحرة ، قم ١٩٠٧ مسلم : كتاب اللهاس ، باب باب في الرفعة في الثوب الاحرار جال ، قم ١٩٢٧ المار نسائى : كتاب الربية ، باب لهس المحلل ، قم ١٩٠١ ما البوداؤ د : كتاب اللهاس ، باب في المحمد من المود ، قم ١٩٠١ ما الربية ، باب جواز دخول مكة بغير احرام ، قم ١٩٠٩ ما ابوداؤ د : كتاب اللهاس ، باب ما جاء في العمامة السوداء، قم ١٩٠٥ ما الربية ، باب لهس المحمل أن السود ، قم ١٩٠١ ما الربية ، باب لهس المحمل أن السود ، قم ١٩٠١ ما الربية ، باب اللهاس ، باب ما جاء في العمامة السوداء، قم ١٩٠٥ ما الربية ، باب لهس المحمل أن السود ، قم ١٩٠١ ما من المود ، قم ١٩٠١ من ١٩٠١ من المود ، قم ١٩٠١ من المود المود المود المود المود المود

الله بخارى: كمّاب اللباس، باب البرودوالحير والشملة ، رقم ٥٨١٣،٥٨١٣ مسلم: كمّاب اللباس، باب فعنل ثياب الحجر قارق ٥٨١٣ ما ١٠٠٠ مسلم: كمّا باللباس، باب فعنل ثياب

# ه المحالي المعلى المعلى المحالية المحا

لباس شہرت کے مروہ ومنوع ہونے کے بارے ہیں۔ ابوذر بڑاتھؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ ہے نے فرمایا: جو شخص شہرت کا لباس پنے گا جب تک اس کوندا تارے گااللہ تعالی اس سے روگر دال رہے گا۔ ابو ہریرہ بڑاتھؤ اورزید بن ثابت بڑاتھؤ اور شہرتوں ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ ہی دوشہرتوں ہے منع فرمایا صحابہ نے عرض کیا ، بیارسول اللہ مٹائیڈ اورشرتیں کیا ہیں ارشاد فرمایا کہ لباس کا پتلا اور گاڑھا ہونا ، فرمایا نہ رہ اور تحت ہونا ، بڑا اور چھونا ہوتا ۔ لیکن بال ان دونوں کے درمیان راستی ومیاندروی اختیار کرو۔ اب ابن عمر بڑاتھؤ نے کہا: جو محض شہرت والا لباس پہنے گا قیامت کے دن خدا اس کو ذکیل کرے گا۔ مصنف بہند نے کہا: نیز ابن عمر بڑاتھؤ نے مروی ہے کہ رسول اللہ مثابی نے فرمایا: جو محض شہرت کا لباس پہنے گا خدا تعالی اس کو ذکت پہنا نے گا۔ اب لیث نے شہر بن حوشب سے روایت کیا کہ ابوالدروا ، بڑاتھ تعالی اس کو ذکت پہنا نے گا۔ اب پرسوار یا مشہور لباس پہنے گا جب تک وہ اس پرر ہے گا اللہ تعالی اس سے اعراض رکھے گا۔ خواہ وہ محف مشہور لباس پہنے گا جب تک وہ اس پرر ہے گا اللہ تعالی اس سے اعراض رکھے گا۔ خواہ وہ محف اللہ تعالیٰ کے فرد کے کہ ابن عمر بڑاتھؤ نے کہا جم دوایت کر پچکے کہ ابن عمر بڑاتھؤ نے کہا جا کہ کوکوئی برا کم در ہے کا لباس پہنے دیکھا تو فرمایا اس کومت پہنو یہ شہرت کا کپڑا اللہ تعالی کومت پہنو یہ شہرت کا کپڑا اللہ تعالی کومت پہنو یہ شہرت کا کپڑا

: ١٦٩/٥، برقم ٢٢٢٨، باب في الملالبس والإواني \_احمر ١٣٩،٩٢،٢٠ والرو يكيِّ محج الجامع الصغير: ٣٥٣/٥، رقم ٢٠٣٢\_

🏰 نصل 🏇

مصنف بریست نے کہا: صوفیہ میں صوف کے پہنے والے بھی ہیں اور جمت لاتے ہیں کہ اسراس اللہ من اور جمت لاتے ہیں کہ اور صوف پہنے کی نصیلت منقول ہے۔ رسول اللہ من اور ہوف پہنے کی نسبت اصل بات سے ہے کہ بعض اوق ت آ ہو صوف پہنے تھے اور اللہ من اور ہوف پہنے کی نسبت اصل بات سے ہے کہ بعض اوق ت آ ہو صوف پہنے کی نصیلت میں سے اہل عرب کے زو کی اس کا پہنا کوئی شہرت میں واخل نہ تھا اور صوف پہنے کی نصیلت میں سے لوگ جو پچھ روایت کرتے ہیں تمام موضوعات ہیں۔ جن میں سے پچھ بھی ثابت نہیں اور صوف پہنے والے کی حالت وو میں سے ایک ضرور ہوگی۔ یا تو وہ صوف اور اس کے ماند ہوت کہر سے پہنے کا عادی ہے اس کے ماند ہوت پہنا مروہ نہیں۔ کیوں کہ اس کے پہنے ہے اس کی شہرت نہیں ہوتی۔ اور یاعادی تو نہیں گر تکلف اور اتر آنے کی راہ سے پہنتا ہے اس کے لیے دو وجہ سے جائز نہیں ایک تو یہ کہا ہز ہے دوسرے اس کے لیے دو وجہ سے جائز نہیں ایک تو یہ کہا ہز ہے دوسرے اس کے جائز ہیں۔ ہواس کو نا جائز ہے دوسرے اس کے جائز ہیں۔

الله بخارى اكتاب الله س مياب ليس بُحَيّة الصوف في الغزو، قم ۵۵۹۵ مسلم كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، قم ۲۳۴ \_ ابوداؤو كتاب النظب رة ، باب المسح على الخفين ، رقم ۱۵۱ ـ ابن «جة اكتاب العباس ، باب لباس رسول الندّ، رقم ۳۵۵۷ \_ سنن الداري ۱۱ ۱۹۴ كتاب الطبيارة ، باب في المسح على الخفين ، رقم ۱۵۷ ـ احمد : ۱۸ ـ ۱۵۲ ـ ه المحالي المحال المحال المحال المحال المحال 326 من المحال انس بنالنفذ نے کہا: رسول اللہ سن تذیفر نے فر مایا: '' جوشخص لوگوں میں مشہور ہوئے کے لیے صوف کالباس سنے تو اللہ تعالی اس کو قیامت میں ضرور خارش کا کیٹر ایبہنائے گا۔جس ہے اس کی رکیس گریزیں گی۔' 🏚 این عباس جائٹنڈ نے کہا: رسول الله منالیّنظ نے فرمایا:'' جولوگ ریا کی غرض سے صوف کا لباس سنتے ہیں ان سے القد تعالی کے سامنے زمین فریا و کرتی ہے۔ " خالد بن شوذ ب نے کہا: میں حسن ( جسری ) کے پاس موجود تھا۔ استے میں فرقد آئے۔حسن نے ان كالمبل كيزكران كى طرف بردهايا اور بولے كه اے اسفرقد كے بينے! اس كمبل بيس كوئي یر و نیکی نہیں ، بلکہ اصلی پر و نیکی اعتقاد دل اور صدق عمل ہے۔ ابو شداد مجاشعی نے کہا: حسن (بھری) کے سامنے صوف بہننے والول کا تذکرہ آیا۔ میں نے سنا کہ تین بارحسن بولے خدا کھوئے ان کم بختوں کو کیا ہو گیا ،اینے دلوں میں تو کبر وغرور پوشیدہ رکھتے ہیں اور لباس میں مجز وتواضع ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی شم!ان لوگوں کواپے لباس پراس ہے بھی زیادہ غرور ہے جس قدر دوشا لے والے کوایے دوشائے پر ہوت کے باس ایک آ دمی صوف سننے والوں میں ہے آیا جوصوف کا جبہ پہنے تھا اورصوف کا عمامہ با ندھے تھا اورصوف کی جا دراوڑ ھے تھا۔ آ کر جیشااور زمین کی طرف اپنی نگاه کرلی اور ذرااو پر سرنه انٹھایا۔ شایدحسن کواس کی بیر خرکت مغرورا نەمعلوم ہوئی \_ کہنے گے ایسے بھی لوگ ہیں جو کبر وغرور اینے سینوں میں رکھتے ہیں \_ خدا کی متم انہوں نے اپنے دین کو قابل تشنیع بنالیا۔ پھر بولے'' رسول الله من تیزم منافقوں کی ہئیت ہے پناہ مانگا کرتے تھے' 🤁 لوگوں نے یو چھاا ہے ابوسعید! منافقوں کی ہئیت کیا ہے۔ جواب دیا کہ لباس ہے خشوع خاہر کرنا اور دل میں خشوع نہ ہونا۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسے مخص کا ہے جولوگوں کوخوب بہجا نتا ہے اور لباس ہے دھوکانبیں کھا تا۔خود میں نے انہیں لوگوں میں ہےا بیک کود یکھا ہے جوصوف کا جبہ بینے ہوئے تھا۔اگر کوئی اس کو بوں کہد کر یکار تا تھا

الله عند عيف ب: و يَصِيحُ كشف الحفاء المعجود في ٢٨٠/١ بخت حديث، وقم ٢٥٩٥ - تزييالشريعة المرفوعة :٢٤٤/١٠ كام كتاب اللهاس والزيئة ، الفصل الثالث، وقم ٢٦٨ - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ أَنَا وربط الله والله وال

<sup>🚯 [</sup>موضوع] روایت ہے: دیکھئے تذکر والموضوعات لائن القیمر افی ص ١٩٥۔

کہ اے فلاں کے باپ تو وہ اور اس کے ستھی برامانتے تھے ۔معلوم ہوا کہ ان لوگول کے نز دیک صوف وہ کمل کرتا ہے جواو ہاش ئے نز دیک دیبات بھی نہیں کرتا ہے مر ویے کہا: مجھ ہے ا کی آوی نے بیان کیا کہ حماد بن الی سلیمان بھرہ میں داخل ہوئے۔ ان کے باس فرقد سنج<mark>ی صوف کا کپڑا ہینے</mark> ہوئے آئے رحماد ان سے بولے ،اپنے اوپر سے بیرا پی نصرانیت ا تارڈ ال ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ابرا ہیم بختی کا انتخار کیا کرتے تھے وہ نکلتے تھے اورزعفرانی نیاس سینے ہوتے تھے۔خالدے مروی ہے کہ قابہ نے کہاتم صوف کے لباس والوں ہے بیچتے رہو۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ عبدالکریم ابوامیہ صوف کا لباس پنے ہوئے ابوالعالیہ کے باس گئے۔ ابوالعاليدان سے بولے كه بيراببول كى يوش ك ہے۔مسلم نوں كا توبية عدوتھ جب كهبيل جاتے آتے تھے تو آرائش کرتے تھے۔فنیل نے کہا،تم یو یوں کے لیےصوف پہن کر آرائش كروتو تمبارے سامنے سرندا نحائميں كے۔اور قرآن شريف ہے آ راستہ ہوتو تمبارے آ گے مراونچاندکریں مے۔ای طرح ایک چیز چھوڑ کردوسری چیز ہے زینت اختیار کرو۔ بیسب دنیا ك محبت كے لئے ہے۔ ابوسليمان نے كہا . بعض لوگ سا أ ھے تين درم كى عبا بہنچتے ہيں اور ان کے دلوں میں اس کی شہرت یا کی ورم کے برابر ہوتی ہے۔ان کواس بات ہے شرم نہیں آتی کہ ان کی شہرت ان کے لباس سے زیادہ ہر دہ گئی۔ اگر دوسفید کیڑ ہے پہن کرلوگوں کی نگاہوں ے اپناز مدوتقوی پوشیدہ رکھتے تو ان کے سئے زیادہ سدامتی کا سبب ہوتا۔ ابوسلیمان نے کہا: مجھ ے میرے باپ نے بوجھا کہ صوف کا لباس سننے ہے ان لو ٌوں کی مراد کیا ہے۔ میں نے کہا بحزوتو اضع ۔ جواب دیا کہ ان لوگوں کا تو قاعد د ہے کہ جب صوف کا کپڑ ایہنتے ہیں اس وقت مغرور بھی ہوتے ہیں عمرو بن یوس نے کہا: سفیان تو ری نے ایک صوفی کو دیکھا۔ بولے کہ تیرا بدلباس بدعت ہے۔ ابوداؤد نے بھی سفیان تو ری ہے ایس بی روایت کیا۔عبداللہ بن المبارک نے ایک آ دی کامشہور لباس د کھے کر دوبار کہا میں اس کو مکروہ جانتا ہوں ، میں اس کو مکروہ جانتا : و ۔ ۔ حسن بن عمر و نے کہا: میں نے بشر بن حارث ہے سنا، بیان کرتے تھے کہ علی موسلی ایک ہ . معانیٰ کے باس گئے اورصوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔معانیٰ بولے اے ابواکس ! پےشہرت کیسی ہے۔علی نے جواب دیا اے ابومسعود! آؤمیں اورتم دونوں باہرتکلیں دیکھیں ہم میں زیادہ

ه المحالي المحالي المحالية الم مشہور کون ہے۔معافیٰ نے کہا: بدن کی شہرت ولیلی نہیں جیسی لباس کی شہرت ہے۔ بشر بن حارث کہتے ہیں ابوب بحت نی کے پاس بریل گئے ان کے بچھونے پر مقام سبینہ کا سرخ رکیتمی کیڑ ابھیا ہوا تھا۔ جو گرد وغبارے بچا تا تھا۔ بدیل بولے بیکیا ہے۔ابوب نے جواب دیا ،اس صوف کے لباس سے جوتم بینے ہویہ کپڑاا حجھا ہے۔ بشر بن الحارث ہے کسی نے صوف پہننے کی نسبت سوال کیا۔ان کو بہت نا گوار وگرال ٹز را اور ان کے چبرے سے کراہت ظاہر ہوئی۔ پھر ہولے میرے نزویک خزاور زعفرانی لباس بہننا شہروں میں صوف کا کپڑا ہینے ہے محبوب ترہے۔محمد بن اورلیں انباری کہتے ہیں میں نے ایک تو جوان کوٹاٹ کا جبہ بہنے دیکھا۔اس سے كہا كەكس عالم نے اس كو پہنا ہے۔كس عالم نے ايبا كيا ہے۔وہ تخص كہنے لگا مجھ كو بشرين حارث نے دیکھاتو پچھ برانہ مجھا۔ یزید کہتے ہیں کہ میں بشر کے پاس گیااوران ہے بیان کیا کہ اے ابونصر میں نے فلال شخص کوٹا نے کا حبہ سینے دیکھا۔اس پراعتر اض کیا تو بول کہ ابونصر نے مجھ کویہ جب پہنے ہوئے دیکھا تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بین کربشر جمھے سے کہنے لگااے ابوخالد! مجھے ہے اس مخص نے مشورہ نہیں لیا اگر میں اس پر بچھ اعتر اض کرتا تو مجھ کو جواب دیتا کہ فلال نے پہنا ہےاور فلاں نے پہنا ہشام ابن خالد نے کہا میں نے ابوسلیمان دارانی کوایک صوف یمننے والے آ دمی ہے کہتے ہوئے سنا کہ تونے زامدوں کا اوز ارظا ہر کر دیا۔ تو جانتا ہے کہ اس صوف نے تجھ کو نفع دیا وہ آ دمی جیب ہور ہا۔ابوسلیمان بولے کہ تیرا ظاہر توروئی دار کپڑوں والااور باطن صوفى ہونا جا ہے ابن سیرویہ کہتے ہیں ابومحمہ بن الی معروف کرخی ایک بارابوائحسن بن بشار کے باس گئے اور صوف کا جبہ بہنے ہوئے تھے۔ ابوائحسٰ بولے اے ابومحمہ! تم نے اپنے جسم کوصوفی بنایا ہے یا دل کو۔ دیکھو تصوف اختیار کر دا درسفید پرسفید کپڑے پہنو۔نصر بن تعمیل نے کسی صوفی ہے کہا: تم اپنا صوف کا جبہ بیجتے ہوجواب دیا کہ جب شکاری اپنا جال ہی ج ڈالے تو شکارکس چیز ہے کرے گا۔ابوجعفرا بن جربرطبری نے کہا: وہمخص خطا پر ہے جو باوجود روئی اور کتان کا کیڑا حلال طریقہ ہے ملنے کے بال اوراون کالباس اختیار کر لے اور گہیوں کی روٹی حچھوڑ کر ساگ اورمسور کھا نا پیند کرے اورعور توں کی خواہش لاحق ہونے کے خوف سے محوشت کھا ناحچوڑ دے۔

## ه المسلم المسلم

مصنف مُن الله نے کہا: سلف صالحین اوسط در ہے کا لباس پین کرتے تھے جو نہ بہت بر صرف کر ہوتا تھا اور نہ بالکل گھٹ کر۔ جمعہ اور عیداور بھا نیوں کی طاقات کے لیے انہیں کپڑوں میں سے نفیس لباس اختیار کرتے اور بہت نفیس لباس پبنن ان کے نزد کی کوئی فتیج نہ تھ۔ مسلم نے اپنی ضحے میں عمر بن خطاب بڑائنڈ ہے روایت کیا کہ انہوں نے ایک حلہ سنہری دھار یوں وال مسجد کے قریب بکتا ہوا و یکھا۔ رسول اللہ منا تیزام سے عرض کیا کہ اگر آپ جمعہ کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے مولے خرید فرما لیتے تو بہتر تھ۔ رسول اللہ من تیزام نے فرمایا: ' میب س وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔' کا آخرت میں کی دوراس کے رہنٹی ہونے کے انکار فرم یا۔

مصنف بیست نے کہا: ہم ابوالعالیہ ہے روایت کر چکے کہ انہوں نے کہا: مسمانوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کہیں آتے جاتے تو زیب وزینت کرتے تھے ہے محمد میستانے کہا کہ مہ جرین اور انصاراو نیچے درجے کا لباس پہن کرتے تھے ہم الداری نے ایک صد ہزار درم کوخریدا تھا۔ کیکن اس ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین ہے مروی ہے کہمیم داری نے ایک صد ہزار درم کومول کیا۔ اس کو پہن کر تبجدا دا کیا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہمیم داری کے پاس ہزار درم کومول کیا۔ اس کو پہن کر تبجدا دا کیا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہمیم داری کے پاس ایک حلّہ تھا جوانہوں نے ہزار درم میں خریدا تھا۔ اس کواس رات پہن کرتے تھے جس میں شب فدری امیدی جاتی ہے۔ ابن سیرین نے کہا: تمیم داری نے ایک چا در ہزار درم کومولی لی اس کو اوڑ ھرکرا ہے ساتھیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف مُونیت نے کہا کہ ابن مسعود بڑائیڈ بہت نقیص لباس بیہنا کرتے تھے اور بہت عمدہ خوشبولگایا کرتے تھے۔ حسن بھری ایک درجے کی نقیص لباس بیہنا کرتے تھے اور بہت عمدہ خوشبولگایا کرتے تھے۔ حسن بھری ایک درجے کی اور ایک گران بہا چا دراوڑ ھے ہوئے باہر نکلے۔ ان کوفرقد نے دیکھا اور ہوے اے استاد! کی اور ایک گران بہا چا دراوڑ ھے ہوئے باہر نکلے۔ ان کوفرقد نے دیکھا اور ہوے اے استاد! کی

الله بخارى: كمّاب اللهاس وباب الحرير للنساء، وقم ٢٥٨ مسلم كمّاب الله س، وب تحريم ميس الحرير وغير ذبك الله بالمام ممّات الله بالله بالمرير وغير ذبك للرج ل ١٠٠١ ماروا وُود كمّاب اللهاس وباب في الله بالله ب

الل دوز ن وہ بین جون چاہے۔ حسن نے جواب دیا اے ابن امرفر قد ایک تم نیس جائے گدا کہ اللہ دوز ن وہ بین جوصوف کا باس پہنتے ہیں۔ ما مک بین اس مدن کے فیس کیڑے پہنا کرتے سے احمد بن صنبل کا کیڑا قریب قریب ایک و بنار میں خریدا جا تا تھا۔ غرض کے سلف پھٹے پرائے حال کو ایک حد تک اختیار کرتے تھے اور پرائے کیڑے صرف اپنے گھروں میں پہنتے تھے۔ جب بابہ نکھتے توزیب وزین کرتے تھے اور ایسال ہی کیٹر صرف اپنے گھروں میں پہنتے تھے۔ جب بابہ نکھتے توزیب وزین کرتے تھے اور ایسال ہی پہنتے تھے جس کے اونی یواعلی ہونے کی جب بابہ نکھتے توزیب وزین کرتے تھے اور ایسال ہی بہنتے تھے جس کے اونی یواعلی ہونے کی جب ان کو بہن آن کو بہن کی تھی ہیں ہی جار ایستے ہوئے بین اور ہم کا لباس کی ن ، روکی ایوسین تھا۔ ٹی نے ان کو بہن کھوف اور شہت کا کیٹر ایستے ہوئے نہیں و یکھا گھر بن ریان کہتے ہیں ۔ میرے پروس میں و والنون نے سرٹ موز ود یکھا کہنے نے بیناس کوا تار ڈالو۔ اس میں شہرت ہیں ہیں ۔ آپ نے تو صرف دوموزے سادے ساور کی گئے ہیں۔ کے پہنے ہیں۔ ان کو بہتر ہے۔ اس کونیس بہن ۔ آپ نے تو صرف دوموزے سادے ساور کی ایک رہنے ہیں یون کرنے تیں کہ ابوجعفر منصور نے کہا: طعن کے قابل ہیئے رسوا کرنے کی ہیئے ہیں۔ ' کو رہنے تیں یونس کمتے تیں کہ ابوجعفر منصور نے کہا: طعن کے قابل ہیئے رسوا کرنے کی ہیئے ہیں۔ ' کو رہنے تیں یونس کمتے تیں کہ ابوجعفر منصور نے کہا: طعن کے قابل ہیئے رسوا

وَيُهُ فصل وَيُ

٥٠﴿ اللهُ ال تشریف لائے۔ایک آ دمی کے بال پریشان دیکھے۔فر مایا: '' کیااس شخص کوایسی چیز نہیں ملتی جس ے اپنے بال درست کر لے۔ پھرا یک آ دی کو میلے کپڑے بہنے ہوئے دیکھا فر مایا: کیااس شخص کو ایسی چیز نبیس ملتی جس سےاینے کپڑے دھوڈالے۔'' 🏶 ابوعبیدہ معمر بن تنی کہتے ہیں کہ حضرت على طالفندُ ايك مرتبدرتيج بن زيادكي عيادت كو كئے۔ربیج نے كہا! يا امير المومنين! ميں آپ ہے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کرتا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے۔ جواب دیا کہ ٹھکا نہ چھوڑ د یااورعبا چنن لی جس کی وجہ ہے اس کی بی بی اور بال بیجے غمناک واندوہ کین ہیں۔حضرت على طالتنز نے تکلم دیا کہ عاصم کومیرے یاس لاؤ۔ جب عاصم آئے تو حضرت علی ڈائٹنڈ خندہ بیشانی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دنیا کو حلال کر دیا اورتم سے دنیا کوچھین لینانہیں جا ہتا اور خدا کی قتم کہتم اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس ہے بھی ذکیل تر ہوواللہ!اگرتم اس کی نعمتوں کا اظہار فعل کی راہ ہے کروتو میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ قول کی راہ سے نعت الٰہی کا اظہار کرو۔عاصم نے کہا! یا امیر المونین! میں ویجھیّا ہوں کہآپ موٹا کپڑا بہنتے ہیں اوراناج کھاتے ہیں۔حضرت علی دالٹنڈ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ پھر فر مایا: اے عاصم! وائے ہو بچھ پر!اللہ تغالی نے انصاف کرنے والے اماموں پر فرض کر ویا ہے كداين آپ كوعوام كے ساتھ انداز وكريں تاكدافلاس والے كے افلاس تا بع نہ ہو۔ ابو بمر الا نباری نے کہا: اس آخری فقرے کے معنی میہ ہیں کہ فقر وا فلاس بہت زیادہ بڑھ جائے ے محاورہ ہے کہ خدمت فلال محض کی تا بع ہے یعنی اس کی خدمت صدیے زیادہ بردھی ہوئی ہے۔ مصنف بمتاللة نے کہا: اگر کوئی یوں کیے کنیس لباس پہننا خواہش نفسانی ہے اور ہم کو حکم ہے کنفس کو محنت میں ڈالیں اور نیز بیآ رائش محلوق کے لیے ہے۔ حال نکہ ہم کومعلوم ہے کہ ہمارے افعال مخلوق کے لیے نہ ہوں بلکہ خدا کے واسطے ہوں ۔تو جواب یہ ہے کہ ہر چیز جس کی

نفس خواہش کرے وہ مذموم نہیں اور ہرآ رائش جولوگوں کے لیے ہو وہ مکروہ نہیں ۔اس سے ای وقت منع کیا جائے گا جب شریعت میں اس کی ممانعت ہو یادین کے بارے میں ریا کی صورت نکل آئے ہرانسان جا بتا ہے کہ وہ خوب صورت معلوم ہوا کرے بیالی خواہش نفسانی ہے جس یر ملامت نبیس کر کیتے۔اس لیے وہ بالوں میں کنگھا کرتا ہےاور آئینہ میں منہ دیکھتا ہےاور عمامہ برابر کر کے باندھتا ہے اور لباس کا استرا ندر ہونے کی وجہ سے موٹا اور ابر واو پر ہونے کے سبب ے عمد ہ رکھتا ہے۔ان میں کوئی ایسی شے نبیس جو مکر و ہ اور مذموم ہو۔ عا کشہ خِرِ فِخانے کہا: صحابہ کی ا یک جماعت درواز ہ پررسول ابتد منی تیزیز کے انتظار میں تھی آپ ان کے پاس جانے کواشھے۔ گھر میں ایک نافذ تھی جس میں پانی بھراتھا۔اس میں آپ دیکھے دیکھے کرسر کے بال اور رکیش مبارک ورست قرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله سن فیج آب بھی ایسا کرتے ہیں۔'' فرمایا ہاں ، جب آ دمی اینے بھائیوں کے سامنے جائے تواہیے آپ کو درست کر لینا جا ہے کیوں کہ التدتعالى جميل ہے اور جمال كو پسند كرتا ہے۔ ' 🏶 عائشہ فاتشہ فائسے دوسرے طور پر مروى ہے ك رسول الله من ينيظ بابرتشريف لے جانے كے ليے اشھے۔ ايك نافذ آب نے ويکھى جس ميں يانى تفا۔اس میں اپناعکس مبارک دیجھا۔ پھر دلیش اقدس اور سراطبر کودرست کیا اور با ہرتشریف کے كئے۔ جب واليس آئے تو ميں نے عرض كيا يارسول الله منافيز في آپ بھى ايسا كرتے ہيں۔ فرمايا: میں نے کیا کیا۔فقط اتنا ہی تو کیا ہے کہ یانی میں اپنائنگس دیکھا ہے اور اپنی داڑھی اور سر کے بال درست کیے اس میں کوئی حرج نہیں مسلمان آ دمی ایسا بی کیا کرتا ہے کہ جب اینے بھا ئیول

معنف میں ہے۔ آپ اگر کوئی کیجاس کی کیا وجہ کہ تم نے سری تقطی ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا اگر جس کسی آ وی کی اپنے پاس آتے ہوئے آ ہٹ پاؤل اورائی داڑھی پر ہاتھ کیے اس کی اپنے باس آتے ہوئے آ ہٹ پاؤل اورائی داڑھی پر ہاتھ کھیرلوں یعنی اس آنے والے کے سبب سے داڑھی ورست کرلوں تو ڈرتا ہوں کہ خدات لی مجھکو اس حرکت پر دوزخ میں عذا ہے کہ سری کی مراد

ے ملنے کو جاتا ہے تواہیخ آپ کو درست کر لیتا ہے۔''

۳۰ بید وابت ضعیف ہے کیونکہ اس میں میسی بن واقد اورعطا مین انسا ب وونوں راوی ضعیف ہیں۔ کتاب ممل ایوم والدیایة سین استی من ۱۹۷۳ وب مایشعل من لریکس ایم وُقارقم ۱۸۲ کنز العمال ۲۳ ۱۲۳۳ ، ۱۸۳۳ وقم ۱۹۹۷۔

علی کے بارے میں نظیمی کے بیر کے دیا کاری کا مرتکب ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی صورت اچھی بنانا مقصود ہوتا کہ کوئی نازیبا چیز نظر نہ آئے تو ایسا کرنا نہ موم نہیں۔ جوشخص اس کو غہموم یقین کرے وہ ریا کوئی نازیبا چیز نظر نہ آئے تو ایسا کرنا نہ موم نہیں۔ جوشخص اس کو غہموم یقین کرے وہ ریا کوئیوں جانتا اور غہموم کے معنی نہیں جھتا۔ ابن مسعود بڑائیوں ہے روایت ہے کہ رسول الله منگا ہوئی نے فرمایا: ''جمشخص کے دل میں ایک ذرہ برابر غرور ہوگاوہ بہشت میں نہ جائے گا۔ ایک آ دمی نے عرض کیارسول الله منگی ہوئے اہم میں برایک پہند کرتا ہے کہ اس کالباس اچھا ہو، جوتا خوب صورت ہو۔ ارشاد فرمایا: الله تعالی جیل ہے اور جمال کو مجوب رکھتا ہے۔ غرورتو اس کو کہتے ہیں کہت بات ہے سرکشی کرے اور لوگوں کو تقیر سمجھے۔'' اللہ یہ صدیث فقط صحیح مسلم میں ہے اور معنی یہ ہیں کہت ہے۔ منہ موڑ نا اورلوگوں کو تقیر سمجھنا غرورکا باعث ہے۔ صحیح مسلم میں ہے اور معنی یہ ہیں کہت ہے۔ منہ موڑ نا اورلوگوں کو تقیر سمجھنا غرورکا باعث ہے۔

مصنف بریناند نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جواعلیٰ درجہ کا لہاس پہنتے تھے۔ چنا نچہ ہم کو خبر لی ہے کہ ابوالعہاس بن عطاء بہت اعلی درجہ کا کپڑ اپہنا کرتے تھے۔ مثلاً دیبقی اور لؤلؤ کا بنا ہوا کپڑ ااور بہت نیچالیاس پسند کرتے تھے۔ مصنف بینانیڈ نے کہ: اس میں بھی مرقعوں کی طرح شہرت ہے۔ نیک لوگوں کے لباس تو اوسط درجے کے ہونے چا بھیں نےورکرنا چا ہے کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ دونوں مخالف طریقوں سے کس طرح کھیلتا ہے۔

الله فصل الله

🍪 فصل 🍪

مصنف وسند وسند کے کہا: بعض صوفیدا ہے ہیں کہ جب کوئی کیڑا پہنتے ہیں تواس کا پجھ حصہ بھاڑ ڈالتے ہیں۔ اکثر اوقات اعلیٰ درجے کے لباس کوخراب کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ بن علی وزیر کہتے ہیں ایک روز ابن مجاہد میرے باب کے ساتھ تھے۔ کسی نے شبلی کے اندرآنے کی خبر دی اس مجاہد میرے باب کے ساتھ تھے۔ کسی نے شبلی کے اندرآنے کی خبر دی اس مجاہد بولے ، میں تمہارے سامنے اس وقت شبلی کوسا کت کر دول گا۔ شبلی کی عادت بہتی کہ جب بہتے ابن مجاہد جب بہتے ابن مجاہد میں مقام سے جاک کر ڈالتے تھے۔ جیسے بی شبلی آکر جیٹھے ابن مجاہد

اله مسلم: كتاب الايمان وبابتحريم الكبروبيان، رقم ٢٦٥ - ابوداؤد. كتاب اللباس، باب ماجاء في الكبر، رقم ١٩ مه، مسلم: كتاب الايمان والصلة: باب ماجاء في الكبر، رقم ١٩٩٩ - احمد: ١/ ٣٩٩ - ١٦ متدرك الحاسم : ١/ ٨٥، كتاب الايمان، رقم ٢٩٩ - كتاب الايمان، رقم ٢٩٩ - كتاب الايمان، رقم ٢٩٩ -

ور المراكب ال

نے ان ہے کہاا ہے ابو بکریہ کون ہے علم کی بات ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھا کیں اس کوخراب كريں تبلی نے جواب دیا كەرپكون سے علم كى بات ہے۔

﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ﴾ 🗱

''لینی حضرت سلیمان گھوڑ وں کی بینڈ لیاں اور گر دنمیں کا شنے لگئے''

بین کرابن مجاہد خاموش ہورہے میرے باپ ان سے بولے تم تبلی کوساکت کرنا جا ہے تصانبوں نے الناتم کوساکت کرویا۔ پھر جبلی نے ان سے کہاسب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہم قارئ وفت ہو۔ بھلا بیتو بتاؤ قرآن شریف میں کس جگہ ہے کہ صبیب اپنے صبیب کوعذاب نہیں کرتا۔ابن مجاہد حیب ہور ہے۔میرے باپ کہنے لگےاے ابو بکر آپ ہی بتائے۔جوا**ب** و يا قوله تعالى:

﴿ قَالَتِ الَّيْهُ وَدُوَ النَّاصُرِي نَحُنُ أَبُنَاءُ الله وَأَجِبًّاءُ لَهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمُ بذُنُو بِكُمْ ﴾ 🤁

''لینی یہود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اوراس کے حبیب ہیں۔اے محمد من النائم! آب ان ے یو جھے تو سمی کہ پھرتم کو خدا تعالیٰ تمہارے گناہوں کے بدلہ میں عذاب کیوں کرتا ہے۔

بین کرابن مجامد ہو لے کہ میں نے بھی اس آیت کوسنائی ندتھا۔مصنف بیانید نے کہا کہ جھے کواس حکایت کے بیچے ہونے میں شک ہے۔ کیوں کہاس کے راویوں میں حسن بن غالب ثقہ نہیں ہے۔ ابو بمرخطیب کہتے ہیں کہ حسن بن غالب نے ایسی چیزوں کا دعویٰ کیا ہے جن سے اس کی دروغ گوئی اورخلاف ورزی ظاہر ہے۔اجیماا گریہ قصہ سیجے بھی ہوتو اس ہے بلی کی کم فہمی فلاہر ہوتی ہے جواس آیت ہے جحت پکڑی اور ابن مجاہد کی کم فہمی ہے جواس کے جواب سے خاموش ہورہے۔جواب بیتھا کہ آیت

﴿ فَطَفِقَ مَسُحًا بِالسُّوقِ وَالْآغُنَاقِ ﴾ 4

میں اچھی چیز کا خراب کر ڈالنانہیں ہے۔ کیوں کہ نبی معصوم کی طرف فاسد کر ڈالنے کو منسوب کرنا جائز نہیں اور آیت کے معنوں میں مفسروں کا اختلاف ہے ۔بعض کہتے ہیں کہ -rr·ぴ/rx む \_ix z Ul/o む \_rr:ぴ/rx む کو و ن کی گردنوں اور پنڈلیوں پرسے کیا۔ یعنی ہاتھ پھیرااور کہ کیتم خدا ک راہ میں ہو۔ ان معنوں کے لحاظ ہے تو بیاصلاح ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی ونجیں کا نے الیں اور گھوڑوں کو فرخ کر نااور ان کا گوشت کھانا جا کڑ ہے۔ لبندا حضرت سیمان عالیاتا نے کو فعل ایسا نہ کی جس میں گناہ ہو۔ لیکن اچھے فاصے کپڑے کو بلا کی غرض سیح کے خراب کر ڈان ہر گر جا کڑنیں اور ممکن ہے کہ جو پچھے حضرت سلیمان عالیاتا نے کیاان کی شریعت میں اس کا جواز ہواور ہما ری شرع کسی ممکن ہے کہ جو پچھے حضرت سلیمان عالیاتا نے کیاان کی شریعت میں اس کا جواز ہواور ہما ری شرع کسی میں نہ ہو۔ ابوعبداللہ بن عطاء کہتے ہیں، ابوعلی روز ہاری کا فدہب تھی کہا نی آسین کھو ڈرار دھااوڑھ سے اور آ دھا باندھ لیتے تھے۔ جی کہ ایک روز جا م کو گئے اور ایک لب سی پہنے ہوئے سے ۔ ان کے ساتھیوں کے پاس کوئی ایسا کپڑا نہ تھا جس کو باندھیا اور پیشتر ان سے بیہ ہموں سے شار پراس لباس کے نکڑے ہے۔ سب نے ایک ایک کمرٹ ابندھا اور پیشتر ان سے بیہ ہموں سے گئار پراس لباس کے نکڑے سے اس موالے کو وے دیں۔ ابن عطاء نے کہا کہ جھے سے گھاری کو جہ با ہر نگلیں تو وہ کمڑے سے اس روز ابوعلی کے ہمراہ تھا وہ چار جس کے انہوں نے ابوس نے ابوس نے ابوس نے ابوس نے کھوں کے جھے میں وینار کی تھی۔ اس کے انہوں نے ابوس نے کھوں کے جمراہ تھا وہ چار جس کے انہوں نے ابوس عیں گلارے کے جھے میں وینار کی تھی۔ سب با ہر نگلیں کو کہ کی ایسا کہ جھے سے دیں وینار کی تھی۔ ابوس نے کھوں کے جھے میں وینار کی تھی۔ ابوس نے ابوس کے انہوں نے کھوں کے جھے میں وینار کی تھی۔ ابوس کے انہوں نے کھوں کے انہوں نے کہ کار وہ کو دی دیں۔ ابوس کے انہوں نے کہ کہ کے کھوں کی کہ کی کہ کہ کہ کے جھے میں وینار کی تھی۔ ابوس کے انہوں کے انہوں کے کھوں کے کہ کہ کی کھوں کی کو دی دیں۔ ابوس کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہ کی کی کھوں کی کھوں کے کہ کہ کی کھوں کیا کہ کھی کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہ کہ کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کو کی کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھ

مصنف مینظید نے کہا: اس می گانفریط ابوالحسن بوشنی ہے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک چکورتھا جو میں نے سودرم میں لیا تھا۔ ایک رات میرے یہاں دو مسافر آئے۔ میں نے اپنی مال ہے بوچھا کہ تمہارے پاس مہم نوں کے لیے بچھ ہے وہ کہنے مگیس کچھ بیس مرف رو فی ہے۔ میں نے اس چکورکوطال کیااوران کے پاس لے گیا۔ مصنف مینید نے کہا: ابوالحسن کے لیے ریکھی تو ممکن تھا کہ قرض لیتے پھر چکورکو نیج کراوا کردیتے نے فرض انہوں نے کہا: ابوالحسن کے لیے ریکھی تو ممکن تھا کہ قرض لیتے پھر چکورکو نیج کراوا کردیتے نے کوش انہوں نے تھر یعلو کی۔ ابوعبدالرحل سلمی نے کہا: میں نے اپنے باپ سے سنا بیان کرتے تھے کہ ابوالحسن بغدادی ایک باررے میں داخل ہوئے ۔ ان کواپنے پاؤں پر پی باند ھنے کی ضرورت ہوا کرتی تعدادی ایک باررے میں داخل ہوئے ۔ ان کواپنے پاؤں پر پی باند ھنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی ایک آ دمی نے ان کو دیتھی رومال کو نیچ کر پی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کس نے کہا، اگر آپ رومال کو نیچ کر پی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کس بے کہا، اگر آپ رومال کو نیچ کر پی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کس بے کہا، اگر آپ رومال کو نیچ کر پی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کس بے کہا، اگر آپ رومال کو نیچ کر پی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کس بے کہا، اگر آپ رومال کو نیچ کر پی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کس بین دیا کہ میں فیورٹ میں خیات نہیں کرتا۔

مصنف مبند نے کہا: احمد غزالی مبند بغداد میں منصے۔ایک بار چرخی دار کنووں پر سُرْرے اور ایک چرفی پرچل رہی تھی اور جس میں ہے آواز نکلتی تھی کھڑے ہو گئے۔وجد میں آ کرا پی طیلسان کی جا دراس پر مجھنیک دی۔ چرخی نے چکر کھایا جا در ٹکڑ یے ٹکڑ ہے ہوگئی۔ مصنف میشین نے کہا:اس جہالت ،تفریط اور بے علمی پرغور کرنا جاہیے۔ سیجی طور پر رسول الله سى تدين ہے مروى ہے كە " آپ نے مال ضائع كرنے ہے منع قرمايا" اورا كركونى " دمی درست ( کھرے) وینار کوکاٹ کر خرچ میں لائے فقہا کے نز دیک تفریط کرنے والا شہرے گا۔ بھال اس فضول خرجی کا کیا ٹھکانا ہے جو بالکل حرام ہے۔ای قشم سے صوفیہ کا ان کپٹر وں کو جا ک کرنا ہے جو وجد کی حالت میں تیجیئے جاتے ہیں۔ چنانچے ان شاءالقداس کا ذکر آئے گا۔طرہ یہ ہے کہصوفیہ دعوی کرتے ہیں کہ بدایک حالت ہے حالانکہ جو حالت شریعت کے خلاف ہواس میں خیرنبیں ہم و مکھتے ہو کہ بیا ہے نفس کے بندے ہیں یاان کو حکم ملا ہے کہ ا بی رائے پڑمل کریں۔ بیاوگ اگر اس قدر بہجانتے ہیں کہ اس فعل میں وہ شریعت کے خلاف ہیں اور پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو کمال سرکش ہیں اورا گراس فند رنبیں جانے تو سخت جاہل ہیں۔ عبدالندرازی نے کہا: جب نزع کی حالت میں ابوعثان کا حال متغیر ہوا تو ان کے بیٹے ابو بکرنے كرتا جواس وفت بينے ہوئے تھا جاك كر ڈالا۔ ابوعثان نے آئكھ كھولى اور كہا بيٹ فل ہر ميں خلاف سنت کرنادل کی باطنی ریا کا اثر ہے۔

﴿ فصل ﴿

مصنف مُناف مُناف مِناف مِناف مِنافِ الله على صوفيه الله ميں جولياس كونهايت كوتاه ركھتے ہيں يہ بھی شہرت ميں داخل ہے۔ چنا نچه علاء اپنے باپ ہے دوايت كرتے ہيں كه انہوں نے كہا: ابوسعيد ہے كى نے تبدند كے بارے ميں بوجها۔ جواب ديا كه ميں نے رسول الله من تي الله من تي مناہ فر ، تے ہے "مسلمان كا تبهند آدهی پنڈلیوں تک جا ہے۔ کُنوں اور پنڈلیوں میں جو حصہ كھلا رہے بچھ حری نہيں۔ جواس ہے زيادہ نجا ہوگا وہ دوز خ كی نشانی ہے۔ " ابراہيم بن سعيد

<sup>🐞</sup> بخارى ارقم ۲۳۰۸ وسعم: رقم ۲۳۸۳ 🐧

الله مؤطااه مها لك ۲ عام ۱۹۵۰ م كتب النهاس، باب ماجاء في اسبال الرجل ثوبه رقم ۱۳ مرا بوداؤو: كماب الاباس باب في مؤطا المرجل ثوبه رقم ۱۳ مراه و كماب الاباس باب في قدر موضق الدزار، رقم ۱۲۰۰ مرافق ۱۲۰۰ مرافق الكبري ): كماب الزينة ، باب اسبال الدزار، رقم ۱۲۰۰ مرافق الكبري ): كماب الزينة ، باب اسبال الدزار، رقم ۱۲۰۰ مرافق الكبري ): كماب الزينة ، باب اسبال الدزار، رقم ۱۲۰۰ مرافق الله بالكبري ): كما ب

جو ہری نے بیان کیا بھے کوعبدالرزاق نے لکھا کہ عمر نے بیان کیا ایوب کے کرتے میں وامن چو ہری نے بیان کیا ایوب کے کرتے میں وامن کچھ کم نیچارہ گیا۔ کہنے لگے اس زمانے میں او نیچالباس رکھنا شہرت میں واخل ہے۔ ایخق بن ابراہیم ابن بانی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابوعبداللہ احمد بن ضبل کے پاس گیا اور ایک کرتا او نیچا گھٹنوں سے نیچاپنڈ لی سے او پرتک کا پہنے ہوئے تھا۔ احمد نے جھ پراعتر اض کیا اور کہا ریکیا بلا ہے۔ تم کوایسالباس زیبانہیں۔

🏇 فصل 🏇

مصنف بین ایک کپڑے کا ایک کپڑے کا کھڑا لیے ہیں جو بجائے عمامہ کے سر پرایک کپڑے کا ککڑا لیبیٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی شہرت ہے۔ کیونکہ اہل شریعت کے لباس کے خلاف ہے اور جس چیز ہیں شہرت ہووہ مکروہ ہے۔ بشر بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک جمعہ کے روز ابن مبارک مسجد ہیں داخل ہوئے ان کے سر پر کلا ہی ۔ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر کلا ہیں نہیں تو اس کلا ہ کو اتارکسی طاق میں چھیا کرد کھ دیا۔

🍪 فصل 🍪

مصنف بریافتہ نے کہا: بہت ہے صوفیا ہے ہیں جو وسوسہ کی وجہ سے کئی کیڑے رکھتے ہیں۔ ایو بزید ہیں۔ ایک جوڑا تفائے حاجت کے لیے اورا یک جوڑا تفاذ کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ ایو بزید نے اس بارے ہیں صوفیہ کی ایک جماعت ہے روایت کی ہے اس فعل جس کچھ ڈرنہیں گریہ نہ چاہیے کہ اس کو سنت قرار ویا جائے۔ جعفر نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ ان سے علی ابن حسین کہنے گئے اے بیٹا قضائے حاجت کے لیے میں دوسرا کپڑا مقرر کر لیتا تو بہتر تھا۔ میں ویکن ہوں کہ کھیاں نجاست پر بیٹھتی ہیں گھر دوبارہ جو کھیا ہوں کہ کھیاں نجاست پر بیٹھتی ہیں گھر آ کر جھے پر بیٹھتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ جو میں علی کے پاس میں تو کہنے گئے کہ درسول اللہ سائی کے اور صحابہ دی گئے ہے کہا ہوں کہ کھیاں تا مقرر کرنے سے بازآ گئے۔)

الله الله الله

مصنف ومنید نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی میں جن کے پاس فقط ایک جوڑا کپڑا ہوتا ہے۔ کہا: صدف اللہ کہا: صوفیہ میں ایسے بھی میں جن کے پاس فقط ایک جوڑا کپڑا ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی ہے گر جمد اور عید کے لیے دوسرا کپڑ اینالیمنا ممکن ہوتو عمد ہاور بہتر ہے۔ یوسف ہن عبد اللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ ایک بار جمعہ کے دن ہم کورسول اللہ سن تی بنا ہے۔ اس میں فرمایا ' اگرتم کاروبار کے کپڑے کے سوائے دو کپڑے جمعہ اللہ سن تی بنا کہ ایک میں اللہ سن تی بار ہم ہو کہتے ہیں کے لیے فرید لیا کروتو کیا حرج ہے۔ ' الله ابو ہریرہ بڑی نیز ہے روایت ہے کہ محمد بن عمرہ کہتے ہیں کہ پچھ حصراس حدیث کا مجھ سے محمد بن عبد الرحمن نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ سن تی بیا کہ بار کہاں کی بنی ہوئی از ارتھی یہ ہے وہ کپڑے جمعہ اور عید کے دن بہنا کہ تی ہے۔ جمعہ اور عید کے دن بہنا کہ تی ہے۔ جمعہ اور عید کے دن بہنا کہ تی ہے۔ جمعہ کرتے ہے۔ اور عید کے دن بہنا کہ تی ہے۔ بی سے دو کپڑے جمعہ اور عید کے دن بہنا کہ تی ہے۔ بی سے دو کپڑے ہے جمعہ اور عید کے دن بہنا کہ تی ہے۔ بی سے دو کپڑے ہے دو سے دو کپڑے ہے۔ بی سے دو کپڑے ہے کہ دو سے دو کپڑے ہے۔ بی سے دو کپڑے ہے کہ دو کپڑے ہے کہ دو سے دو کپڑے ہے کہ دو سے دو کپڑے ہے۔ بی سے دو کپڑے ہے کہ دو کپڑے کہ دو کپڑے ہے کہ دو کپڑے کہ دو کپڑے کہ دو کپڑے کہ دو کپڑے کے کہ دو کپڑے کہ دو کپڑے

### کھانے پینے میں صوفیہ پرتلبیسِ ابلیس کا بیان

مصنف مین شد نیز ات کی استفدین صوفیه کواس امرکی نسبت فریب و بینے بیس شیطان نے بہت مبالغه کیا کہ کھا ناسخت اور کم کھا کیں۔ پانی چنے ہے ان کو بازر کھا۔ جب متاخرین کی باری آئی تو شیطان کوآ رام ل گیااوران کی خوش عیشی اور بسیارخوری و کھے کر تعجب میں پڑ گیا۔

#### متقدمين صوفيه كافعال كالمخضربيان

مصنف بین نے کہا: متقدین بعض ایسے تھے جوگی کی ون تک بغیر کھانے کے گزاردیتے تھے جوگی کی ون تک بغیر کھانے کے گزاردیتے تھے جب بالکل طاقت نہ رہتی تھی تو پچھ کھالیا کرتے تھے اور بعض ایسے تھے کہ ہر روز تھوڑا سا کھالیتے تھے ۔جس سے بدن قائم نہیں رہتا تھا۔ بہل بن عبداللہ کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ ایک ورم کا تھی اور ایک ورم کا مجود کا شیرہ اور ایک ورم کا تھی اور ایک ورم کا جوڑ تے جا اور اس کے تین سوساٹھ جھے بنا کر چھوڑ تے جا اور اس کے تین سوساٹھ جھے بنا کر چھوڑ تے

ابدواود: كتاب الصلاق، بب اللبس للجمعة ، قم ٢٥٠١- ابن ماچة: كتاب اقامة المصلوات باب ما جاء في الزينة بيم الجمعة ، قم ٩٥٠ ايسنن الكبري للبيمقي ٣٠ ، ٢٣٣ ، كتاب الجمعة ، باب السنة في اعدادالثياب الحسان للجمعة - يوم الجمعة ، وما تشري احاديث جي ليكن ووجحي ضعيف بيس الفاظ سے بيجي نيس طي مگراس كي شواهد حضرت جابر دعا تشري احاديث جي ليكن ووجحي ضعيف جي اين خزيمه: الاسان خزيمه: البار التحاد ، باب استخباب لبس الجنة في الجمعة ، برقم ٢١٧ ما يستندالشافعي ص ١٣ مي الصغير: العيدين - سنن الكبري للبيمتي نام ٢١٧ مي الجمعة ، باب ما يستخب من الارتداد بيرٌ و اور دي يم ضعيف الجامع الصغير: العيدين - سنن الكبري للبيمتي نام ٢٩٧٤ ، كتاب الجمعة ، باب ما يستخب من الارتداد بيرٌ و اور دي يم ضعيف الجامع الصغير: ٣ مي ٢٣٠٠ ، قم ٣٦٢٧ ، قم ٣٦٢٧ ،

تتھے۔ ہررات کوایک حصہ پر روز افطار کرتے تتھے۔ابو حامرطوی نے سہل بن عبداللہ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک مدت تک ایک بیری کے بیتے کھاتے تھے۔ بعد ازاں ایک زیانے تک بھوسہ کھایا اور تنین برس میں فقط تمین درم کا کھانا کھایا۔ابوجعفر صداد کہتے میں ایک روز میرے یاس ابوتر اب آئے اور میں ایک یانی کے حوض پر جیٹ تھا ،اور سولہ روز ہے نہ پچھے کھا یا تھانہ پیا تھا۔ مجھ سے بولے کہتم بہال کیے بیٹے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ ملم اور یقین کا امتحان کرتا مول ۔ دیکھوں کہ کون غالب ہے۔جو غالب ہو گاای طرف ہو جاؤں گا۔ ابوتر اب نے کہا: عنقریب تمہاری کوئی حالت ہو جائے گی۔ابراہیم بن بناء بغداوی کہتے ہیں کہ میں اتمیم سے اسکندر بیتک ذوالنون کے ہمراہ تھا۔ جب ان کے روز وافطار کرنے کا وفت آیا میں نے روثی کا مکڑا اورنمک جومیرے ساتھ تھا نکالا اور ان ہے کہا آپ آپئے کھائے۔جواب دیا کہتمہارا نمک بیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ بولے کہم کونجات طے گی۔ پھر میں نے ان کے توشہ دان کو دیکھا تو اس میں تھوڑا سا جو کا ستوتھ اس کو بھا تکنے لگے۔ابوسلیمان کا قول ہے کہ مکھن کو شہد کے ساتھ کھانا اسراف میں داخل ہے۔ ابوسعید جوسبل کے اصحاب میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ابوعبدالندز ہیری اورز کریا ساجی اور ابن ابی اوفی نے سنا کہ سہل بن عبداللہ کہتے تھے میں مخلوق کے لیے ججت الہی ہوں۔وہ تینوں صاحب ان کے پاس آئے زبیری ان سے مخاطب ہوکر ہو لے، ہم منے ساہے کہ آپ کہتے ہیں میں مخلوق ہر خدا کی ججت ہوں۔ آپ کس بارے میں جحت ہیں۔آپ کوئی نبی ہیں یاصدیق ہیں۔سہل نے جواب دیا میرا بیرمطلب نہیں جوتہارا خیال ہے۔ بلکہ میں نے اس لیے کہا کہ میں حلال کھا تا ہوں آؤ ہم تم سب ل كر سجح طور پرحلال معلوم کریں۔انہوں نے بوچھا کیا آپ کوسیح طور پرحلال معلوم ہو گیا۔ جواب ویا ہاں۔وہ بولے کیونکر سہل نے کہا میں نے اپنی عقل اور معرفت اور قوت کے سات ککڑے کئے ہیں۔ان کو ویسے ہی چھوڑ ویتا ہوں جتی کہان میں سے چھٹکڑ سے زائل ہو جاتے ہیں اور ایک باتی رہتا ہے۔ پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بیا یک ٹکڑا بھی جاتا ندر ہے اور اس کے ساتھ میری جان تلف ہو جائے ۔ مجھ کوخوف ہوتا ہے کہ میں نفس کو تباہ کروں اور اس کا قاتل تھہروں لہذا اس کو بفتر سند رمق اس قند رکھانا پہنچا دیتا ہوں جس ہے وہ چیر کے چیونکڑے پھر لوٹ آتے ہیں۔ ابوعبدالله بن وقد کہتے ہیں جالیس برس ہوئے کہ میں اپنے نفس کو فقط ایسے وقت میں کھا تا دیتا ہوں جس حالت میں اس کے لیے خدا تعالیٰ نے مردار کو حلال کر دیا ہے۔ عیسیٰ بن آ دم نے کہا: ا یک آ دمی ابو بزید کے پاس آیا اور کہنے لگا جس مجد میں آپ ہیں میں بھی اس جگہ بیٹھنا جا ہتا ہوں۔ابویزید نے اجازت دے دی۔وہ تخص ایک دن تک بغیر کچھ کھائے جیٹھا رہا اورصبر کیا۔ جب دوسرادن ہوا تو ابو پزیدے بولا کہاے استاد! مجھ کو کھا نا جا ہے ابو پزیدنے کہا: اے صاحبزادے! ہارے یہاں کا کھا نا تو ذکرالٹی ہے۔وہ کہنے لگا اےاستاد! مجھ کو کچھالی چیز جاہے جس سے میراجم خدا کی عبادت میں قائم رہے۔جواب دیا کداے صاحبز ادے!اجسام توالله تعالی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ جھے سے میرے ایک بھائی نے جوابوتراب کی صحبت میں رہتا تھا، بیان کیا کہ ابوتراب نے ایک صوفی کودیکھا کہ اپناہاتھ خربوزہ کے تھلکے کی طرف بڑھایا اور وہ صوفی تین دن کا بھوکا تھا۔ ابوتر اب نے اس ہے کہا تو اپناہاتھ خربوزہ کے تھلکے کی طرف بڑھا تا ہے تو تضوف کے لائق نہیں ،بس بازار ہیں رہا کر۔ابوالقاسم قیروانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے ہم صحبت ہے سنا کہتا تھا کہ ابوالحس نصیبی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ہفتہ بغیر کچھ کھائے حرم میں دے۔ان کے اصحاب میں سے ایک تخف طہارت کی غرض ہے باہر چلا۔ رائے میں خربوزہ کا چھلکادیکھااس کواٹھا کر کھالیا۔ کسی آ دمی نے اس کو چھلکا کھاتے و کیولیا۔ کچھ کھانے کی چیز لے کراس کے پیچھے پیچھے چلا اور ان سب کے سامنے لاکروہ کھانار کودیا۔ پینے ابوائس بولے اہم میں ہے کس نے بیٹناہ کیا۔ وہ محض بولا کہ میں نے رائے میں ایک خربوزہ کا چھلکا یا یا تھا اس کو کھالیا۔ یہ ن کرشنے نے کہا کہ جاا ہے گناہ کے ساتھ کے ساتھ رہ اور یہ کھا تا سنجال ۔ یہ کہہ کرحرم ہے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑے ہوئے۔وہ ۔ تخف بھی پیچھے ہولیا۔ شیخ اس سے بولے کیا میں نے تجھ سے نبیس کہا کہا ہے گناہ کے ساتھ رہ۔اس نے کہا جو کچھ ہویں اس سے توبد کرتا ہوں۔ شخ نے کہا: خیر توبد کے بعد تو بچھ کلام بی نہیں۔ بنان بن محمد کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مجاور تھا۔و ہیں میں نے ابرا ہیم خواص کو دیکھا ایک

بنان بن محمد کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مجاور تھا۔ وہیں میں نے ابراہیم خواص کو دیکھا ایک بار مجھ کوئی دن گزر گئے کہ ہیں ہے کھے نہ آیا مکہ میں ایک جمام تھا۔ جو فقیر دل سے محبت رکھتا تھا۔ اوراس کی عادت تھی کہ جب کوئی فقیراس کے پاس بچھنا لگوانے کے لیے جاتا تو اس کے داسطے

٥﴿ اللهِ اللهُ الل کوشت مول لیا اور پکا کر کھلاتا۔ میں بھی اس حجام کے پاس گیا اور کہا کہ پچھٹا لگوانا جا ہتا ہوں اس نے گوشت خریدنے کے لئے آ دمی بھیجا اور اس کے پکانے کا حکم دیا۔ میں پچھینا لگوانے کو اس کے سامنے بیٹھا۔میراننس مجھ ہے کہنے لگا کہ بھلا کیا پچھنوں ہے فراغت یانے کے ساتھ گوشت کی ہانڈی بھی بیک چکے گی۔ای اثنا میں میں چونکااور کہا:اےنفس! کیا تو اس واسطے مجھ کو بچھِنالگوانے کے لیے لایا ہے کہ کھا تا کھلائے۔ میں خداتعالی کے سامنے عہد کرتا ہول کہ اس حجام کے کھانے میں سے پچھنہ چکھوں گا۔غرض جب فراغت ہوئی میں اٹھ کر چلا۔ حجام کہنے لگاسب حان الله! تم ميري رسم جائة بور من بولاكمين نے عبد كرليا باورتهم كهالى بـ وه چپ ہور ہاہے۔ میں مسجد حرام کی طرف گیا، وہاں بھی مجھ کو پچھ کھانے کی چیز نہ ملی۔ جب دوسرا دن ہوا تو دن بھرگز ر گیا۔شام تک میں نے پچھونہ پایا۔جس وقت میںعصر کی نماز کے لیے کھڑا ہواتو کر پڑااور مجھ کوغش آ کیا۔لوگ میرے کر دجمع ہوئے اور سمجھے کہ میں دیوانہ ہوں۔ابراہیم خواص آئے اورلوگوں کو ہٹا کرمیرے پاس بیٹھے اور باتیس کرنے لگے۔ پھر مجھ سے یو چھا کہتم کیا کھاؤ گے۔ میں نے کہا: اب تو رات بھی قریب ہے۔ بین کر بولے اے مبتد ہو! تم پر آ فرین ہے ای حالت پر ٹابت قدم رہونجات یا ؤ گے۔ پھرابوالحن اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو میرے پاس آئے اور اینے ساتھ ایک مسور کی وال کا بیالہ اور ووروٹیال اورایک یانی کا کورالائے اورمیرے آ کے رکھ کر بولے کہ کھاؤ۔ میں نے وہ دونوں روشیاں اور مسور کی دال کھالی پھر نوچھا کہ ابھی کچھ بھو کے رہ گئے ہوا در کھا ؤ گئے؟ بیں نے کہا: ہاں! وہ ایک دال کا پیالہ اور دوروٹیاں پھرلائے۔ میں نے ان کوبھی کھالیا اوران ہے کہا کہ بس اب پیٹ بھر گیا۔ کھانا کھا کر میں لیٹ رہااس رات برابرضیح تک سوتار ہا۔ نہیں نے نماز پڑھی اور نہ طواف کیا یکی روز باری کا تول ہے کہ اگر صوفی پانچ دن کے بعد کیے میں بھوکا ہوں تو اس ہے کہو کہ بازار میں رہا کرے اورکوئی کسب کرے۔احمرصغیر کہتے ہیں ،ابوعبداللہ بن خفیف نے جمھے کو تھم دیا کہ روز رات کو دس دانے انگور کے روز ہ افطار کرنے کے لیے ان کے باس لے جایا کروں۔ایک روز مجھ کوان پرترس آیا اور پندرہ دانے لے گیا۔انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہاتم کو بیتم کس نے دیا ہے۔ بیا کہد کروہی دس دانے کھائے اور باقی جھوڑ دیئے۔ ابوعبداللہ

المناهيين و يكها جس مين فون شهو۔

الماناهين و يكها جس مين فون شهو۔

#### الله فصل الله

مصنف بمیانیتا نے کہا: ابوطالب کل نے صوفیہ کے لیے کھانے میں پچھ ترتیب مقرر کی

اس میں برجی ابوالخلیل البصری راوی ضعیف ہے۔ فردوس الاخبار ، ا/ ۱۳۵، رقم ۱۳۴۰ تنزیہ الشریعة المرفوعة ، ۱۳۴۰ کتاب الاطعمة ، بابترک ۲۲۰۰ کتاب الاطعمة ، بابترک الطبیات ، ش ابن جوزی فرماتے بین کہ (هذا حدیث موضوع علی د صول الله)

الا طالب کہتے ہیں کہ بعض اول ایسے گردے ہیں جو تد ہیں دوروٹی سے زیادہ نہ کھائے۔
اور کہا ہے مرید کے لیے مستحب ہے دن اور رات میں دوروٹی سے زیادہ نہ کھائے۔
ابوطالب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو تد ہیر نکال کراپی خوراک کم کر دیتے تھے۔ بعض ایسے تھے کہ مجبور کی جڑ لے کراس سے اپنی خوراک تو لتے تھے۔ وہ جڑ ہر روز تھوڑی تھوڑی سو کھ کر ہلکی ہوتی رہتی تھی۔ ای قد رخوراک کم ہوج تی تھی ۔ بعض بید تد بیر نکالتے تھے کہ ہر روز کھائے رہتے تھے پھر بتدرین دوسرے دن ای طرح تیسرے دن کھائے لئے ۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ بعوک سے دل کا خون کم ہوکر سفید ہوجا تا ہے۔ اس کے مفید ہوجائے ہیں نورالہی ہوتی ہوجا تا ہے اور دل کارتین ہونا کشف کی تنجی ہے۔

مصنف مینالیہ نے کہا: کہ صوفیہ کے لیے ابوعبدالتہ محمد بن علی تر ذری نے ایک کتب تصنیف کی ہے جس کا نام' ریاضتہ النفوس' رکھا ہے۔اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مبتدی صوفی کو جا ہے کہ تو ہے کطور پر دو مہینے ہے در ہے روزے رکھے۔ پھر افطار کر بے تو تھوڑا کھانا کھائے اور ذراذ راسالقمہ لے اور ترکاری کو بالکل جیوز دے۔میوے اور لذت کی چیزیں اور بھائیوں میں اٹھنا بیٹھنا اور کتابول کا مطالعہ ترک کردے۔ بیسب چیزی نفس کو خوش کرنے والی ہیں۔اور نفس کا اس کی لذت سے بازر ہنا اس کوغم ہے ہمرد بتا ہے۔مصنف ہوئی ہے کہا: بعض متاخرین نے صوفیہ کے چیزیں کھ تا لیک آدمی روٹی نہیں کھ تا لیکن عمدہ متاخرین نے صوفیہ کے لیے چلد تکالا ہے۔ جالیس روز تک ایک آدمی روٹی نہیں کھ تا لیکن عمدہ عرفیات ہیتا ہے اور بہت سے لذیذ میوے کھا تا ہے۔الغرض یہ تھوڑ اسا بیان کھانے کے بارے میں صوفیہ کی زیادتی کر سکتا ہے۔

#### وَهُ فصل وَهُ

(اس بیان میں کہ افعال مٰدکورہ کی ہابت صوفیہ کو شیطان نے فریب دیا اوراس بارے میں صوفیہ کی خطا کا اظہار)

مصنف بیتات نے کہا: سہل بن عبداللہ کی نسبت جو پچھٹل کیا گیاوہ ایک ناجائز فعل ہے کیوں کہ اس میں نفس کو تکلیف مالا بطاق وینا ہوا۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آ دمیوں کو گیہوں کرامت فرمایا اور اس کا چھلکا جاریاؤں کے لیے مقرر کیا۔خود بھوسہ کھانا اور چویاؤں کو زحمت ه المحالي الم میں ڈالنازیبانبیں اور بھوسہ کون می غذا کی چیز ہے۔الیم چیزیں اس قدرمشہور ہیں جن کی تر وید ک ضرورت نہیں۔ابوحامہ نے عل کیا کہ مہل روایت کرتے ہیں جو بھوکا آ دمی بھوک کے مارے ناطاقت ہوکر بیٹھ کرنماز پڑھے وہ افضل ہے اس سے کہ کھانے ہے توت پاکر کھڑا ہو کرنماز ادا كرے \_مصنف بمينيد نے كہا: يةول محض خطاہ بلكہ سج تو يوں ہے كہ جب كھڑے ہونے كى قوت کمی تو وہ کھانا بھی عبادت میں داخل ہوا۔ کیوں کہاس نے عبادت کے لیے اعانت کی اور جب اس قندر بھوکا رہا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے لگا تو وہ خودا ہے لئے ترک فرائض کا سبب بنا۔للبذا بھوکا رہنہ جا ئزنبیں ۔ ہاں اگر کھا نا مردار ہوتا تو بیر کت جا ئز تھی لیکن جب کھا نا حلال ملتا ہے تو کیونکر جائز ہوسکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس بھوک میں کون سی قربت ہے جو عبادت کے اوزار بیکا رکر دے۔حدا د کا جو بیقول مذکور ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کے علم غالب ہوتا ہے یفتین محض ایک جہالت ہے۔ کیوں کہ یقین اور علم میں یا ہم مخالفت نہیں علم کا اعلیٰ مرتبہ یقین ہے۔ بیکون سے یفین اورعلم میں داخل ہے کہ وہ کھا نااور پینا جس کی نفس کوضر ورت ہے ترک کروے۔حداد نے دراصل علم کا اشارہ تو امرشریعت کی جانب کیا ہے اور یقین کا اشارہ قوت صبر کی طرف ہے حالا نکہ بینہا یت فتیج تخلیط ہے۔ یمبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعتیں نکالیں اور تشد د کیا۔ بیلوگ ا ہے تشد دمیں قریش کے ما نند ہیں حتیٰ کہ قریش کا نام تشد د کی وجہ ہے حمس پڑ گیا تھ (لیعنی دین کے بارے میں بختی کرنے والے )ای واسطے قریش کا بیرحال تھا کہ اصل کا تو انکار کر جیٹھے اور فرع میں تشد دکیا۔ ذوالنون کا بیقول کہتمہارانمک بیا ہوا ہےتم کونجات نہ ملے گی نہایت ہی فہیج بات ہے۔ بھلا جو شخص مباح شے کواستعال میں لائے۔اس کو کیونکر کہد سکتے ہیں کہ تم کو نجات نہ ملے گی اور جو کا ستو کھانے ہے تو کنج کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ابوسلیمان کا بیقول کہ کھٹن اور شبد ملا کرکھا نا اسراف میں داخل ہے،مردود ہے۔ کیوں کہ اسراف شرعی طور پرممنوع ہے۔اور کھانے کی شریعت میں اجازت ہے۔ حدیث سیجے ہے کہ 'رسول اللّٰہ منی تیزینم سکڑی کو چھوارے ہے ملاکر کھایا کرتے تھے' 🏶 ''اورشیر بنی اورشہد پہند فرماتے تھے۔' 🤁 سہل کی نسبت جوہم نے

الله بخارى: كتاب الاطعمة ، باب القتاء بالرطب، رقم ٢٣٠٥ مسلم "كتاب الأشربة ، باب اكل القتاء بالرطب، رقم ٢٣٠٥ مسلم "كتاب الأشربة ، باب الكل القتاء بالرطب، وم ١٠٥٠ ما الإطلامة باب باب باب وم ١٠٥٠ ما الإطلامة بالرطب، رقم ١٨٣٥ ما الإطلامة بالرطب، رقم ٣٣١٥ ما الكل القتاء بالرطب، رقم ٣٣١٥ ما الكل القتاء بالرطب، رقم ٣٣١٥ ما الكل القتاء بالرطب، وقم ١٨٣٠ ما الكل القتاء بالرطب، وقم ١٨٣٠ ما القتاء بالإطلامة الإطلامة المناسبة بالمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة بمعالان القام المناسبة ال

٥٩٤ على (المبدى) على المبدى ال بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل اور قوت کے سات گڑے کیے ہیں بیغل مذموم ہے قابل تعریف نہیں۔ شریعت نے ایسی حرکت کی اجازت نہیں دی اور قریب قریب حرام ہونے کے ہے۔ کیوں کہاس میں نفس کی حق تلفی اوراس پرظلم کرنا ہے۔ ملی بٹرالقیاس اس مخض کا مقولہ جو یوں کہتا ہے کہ میں اس وقت کھا تا ہوں جب مردارمیرے لیے مباتے ہو جاتا ہے اس تخص نے اپنی بوج رائے برعمل کیا اور باوجود حلال ملنے کے نفس کو تکلیف دی۔ ابویز بد کا بی تول کہ ہماری روزی تو ذکرالبی ہے کلام رکیک ہے۔ کیول کہ بدن کا دارومدار کھانے کی حاجت پر ہے حتیٰ کہ دوزخی بھی دوزخ میں کھانے کے حاجت مند ہوں گے۔ابو تراب کا اس صوفی کو خربوزے کا چھلکا کھالینے ہر ملامت کرنا بلاوجہ ہے اور وہ صوفی بھی جو تین دن تک بھو کا رہا شرع کی ملامت ہے نہیں نیج سکتا ۔ بنان بن محمد نے جو حجامت کے وقت عبد کیا کہ پچھ نہ کھاؤل گا حتی کرضعف طاری ہو گیا ایک نا جا نزفعل کا ارتکا ب کیا ۔ پھران ہے ابرا ہیم خواص کا بیرکہنا کہا ہے مبتد پوتم پر آفرین ہے محض خطا ہے۔ کیوں کہان کو جا ہے کہ ضرور روز وافطار کرتے ۔ خواہ رمضان ہی میں ایبا کیوں نہ ہوتا کہ کی ون بغیر کھانے کے مزر جاتے اور جو شخص پجھنا لگائے اوراس کوش آجائے اس کوروز ہ رکھنا جا تزبھی نہیں۔ابن عمر بنائنڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مناتين نے فرمایا: ' جس شخص کورمضان شریف میں تکلیف ہینچا وروہ پھربھی افطار نہ کرے اور مرجائے تو دوزخ میں داخل ہوگا۔'' مصنف بیت نے کہا: اس حدیث کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔عبدالرحمٰن بن بونس ہے مروی ہے کہ آنخضرت سن بیزام نے قرمایا۔'' جس کورمضان شریف میں تکلیف مہنچے اور افطار نہ کرے وہ دوزخی ہے۔' 🌣

مصنف میسید نے کہا :ابن خفیف کا اس قدر خوراک کم کردینا فعل فہیج وغیر مستحسن ہے۔ابس کو دکا بیوں کوان لوگوں کی خوبیاں فل ہر کرنے کی غرض سے وہی شخص بیان کرے گا جو

وجوب الكفارة على من جرم ومرأت ولم ينوالطلاق، رقم ٣٠١٥ - الساحكوى والعسل، قم ٥٣١١ مسلم، سمّا ب الطلاق، وب وجوب الكفارة على من جرم ومرأت ولم ينوالطلاق، رقم ٣٠٤٩ -

الله يه مديث ضعف سے كيونكه اس من بقية بن وليد شكلم فيدراوى سه ٢٠ رن بغداد: ١٠ ١٠ مـ١ في تربن ( ٥٣٩٥) عبدالرحمٰن بن يونس السرائ كن نزاحه ال ٥٣٢٥، كما بالصوم الباب الول في صوم الفرض بصل في احتام، سوم المراحمٰن بن يونس السرائ كن احتام، سوم المراحمٰن بن يونس - ٢٣٩٥ من المراحمٰن بن يونس -

اصول شریعت سے نا واقف ہے اور جو تحض ملمی ایا قت رکھتا ہے وہ تو بڑے آوی کا قول من کر بھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بھلا ایک جال کے رسی فعل پر تو کیا التفات کرے گا۔ باتی رہا ان لوگوں کا گوشت نہ کھانا۔ یہ غرجب برہمنوں کا ہے جن کے یبال جاندار کا وُزِح کرنا جائز نہیں اور المدت کی بدا کرتا کو چھوڑ وینا کمزور بنا ویتا ہے اور بدخلقی پیدا کرتا ویا۔ پس گوشت کھانا طاقت بخش ہے اور اس کو چھوڑ وینا کمزور بنا ویتا ہے اور بدخلقی پیدا کرتا ہے۔ '' رسول المدت کھانا طاقت بخش ہے اور اس کو چھوڑ وینا کمزور بنا ویتا ہے اور بدخلقی پیدا کرتا ہے۔ '' رسول المدت کھانا ہو ہے۔ '' رسول المدت کی گوشت کی یہ روز رسول اللہ سائے ہے' کہ ایک روز رسول اللہ سائے ہے' کہ ہو ہوش کھانا لیکا تھا وہ رکھ دیا گئی ۔ آپ فر رہا کی ہو ہوش میں کھانا لیکا تھا وہ رکھ دیا گئی ۔ آپ فر رہا کہ کے گئی ہو ہوش میں کھانا لیکا تھا وہ رکھ دیا گئی ۔ آپ فر رہا کہ کہ کہ ہو ہوش مار رہی ہے۔ ' کی حسن بھری بھی ہوروز گوشت فر پدا کر تے تھے۔

سف کاعمو ما یہی قاعدہ تھا۔ کیکن اگر کوئی ان میں نادارومفلس ہوتا تو افلاس کے سبب سے گوشت نہیں کھا سک تھ اور جو محف اینے فس کواس کی خواہشوں سے باز رکھے تو مطلقا یہ بات نھیک نہیں ۔ کیوں کہ القد تعالی نے جب انسان کو حرارت و برودت اور رطوبت و بیوست پر بنایا ہے اور اس کی صحت کو بیا روں خلط یعنی خون و بلغم اور سودا و صفر اسے اعتدال بر موتوف رکھا ہے تو کھی کوئی خلط زیادہ ہو جاتا ہے۔ اہذا طبیعت اس چیز کی رغبت کرتی ہے جو اس کو کم کرد سے مثل صفر ابرا ہے جو اس کو کم کرد سے مثل صفر ابرا ہے جو ات ہے۔ اہذا طبیعت اس چیز کی رغبت کرتی ہے جو اس کو کم کرد ہے مثل صفر ابرا ہے جو ات ہے۔ خوض طبیعت میں اس چیز کی خواہش قد رتی طور پر رکھی گئی ہے جو تر چیز وں کی رغبت ہوتی ہے۔ غرض طبیعت میں اس چیز کی خواہش قد رتی طور پر رکھی گئی ہے جو

الله مسند حمد: ۱ مه ۱۳۰۳ مه ۱۳۳۱ مترندی کتاب الاطعمة اباب ماجاء فی ای الهم کال احت الی رسول الله گرقم الله الله مسند حمد: ۱ مه ۱۳۳۰ مه ۱۳۳۰ مترندی کتاب الاطعمة اباب ماجة المتحمد به باب اطایب الهم الله گرقم ۱۳۳۰ ما الله من المتحمد به باب اطایب الاعمارة باب ما کان سخب من الهم مارقم ۱۳۸۱ مترس السند ۱۱۱ ما ۱۳۳۰ کتاب الاطعمة باب ما کان سخب من الهم مارقم ۱۳۸۵ م

الله بخارى: كمّا ب أحاديث الانبياء ، باب تول الله تعالى (و لفه أد الأسلف أمونحا الى قوامه) رقم ٣٣٣٠م مسلم. كمّا ب الايمان ، باب او في اهمل البحرية منزلة فيها ، رقم ٣٨٠ راحمد ٢٠٠١ ر ٢٣١ رتر ندى ، كمّا ب الاطعمة باب وج و في الله المحم كان احت الى رسول الله ، رقم ١٨٣٤ رائن ماجة : كمّا ب الاطعمة ، باب الله يب اللهم ، رقم ١٣٣٠ -

٥٠ الماريس الم اس کے موافق ہو۔ جب نفس ایسی چیز کی خواہش کر ہے جس میں اس کی اصلاح ہواور باز رکھا جائے تو گو یا الند تعالیٰ کی حکمت کور د کرنا جا ہا۔علاوہ ازیں بدن پر بھی اس کا اثریزے گا اور بیغل شرع وعقل کے خلاف ہوا۔ یہ بات معلوم ہے کہ بدن انسان کے لیے ایک سواری ہے جب سواری کے ساتھ نرم برتاؤنہ کیا جائے گا تو منزل پرنہیں پہنچ سکتے ۔افسوس ان لوگوں کاعلم کم رہا لہٰذاا بنی نا کارہ رایوں سے گفتگو ئیں کیں۔اگر بھی سندلاتے ہیں تو کوئی ضعیف یاموضوع حدیث پیش کرتے ہیں یااس میں ان کی سمجھ ردی اور خراب ہوتی ہے۔ مجھ کوتو ابوحامہ (غزالی ) پر تعجب آتا ہے کہ صوفیوں کے ساتھ فقہ کے رتبہ ہے اثر کران کا غد ہب اختیار کرلیا۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جب مرید کانفس جماع کی خواہش کرے تو اس کونہ جا ہے کہ کھانا کھا کراس کوطافت پہنچائے اور جماع کرے جس سے بیلازم آئے کنفس کی دوخواہشیں پوری کیس اورنفس اس پر غالب آ جائے۔مصنف بھتاہ نے کہا: یہ قول نہایت فتیج ہے۔ کیوں کہ سالن بھی کھانے سے زیادہ ا یک خواہش ہے۔لہذا آ دمی کو جا ہے کہ سالن بھی ندکھائے اور یانی بھی ایک دوسری خواہش ہے۔ بھلا کیا سیجے حدیث میں نہیں آیا کہ'' رسول اللہ مثل پیلم ایک عسل ہے تمام از واج مطہرات کے پاس آشریف لے گئے۔ " 4 مجرآب نے ایک ہی خواہش پراقتصار کیوں نافر مایا۔ بھلا کیا صحیحین میں بیرحدیث بیں کہ 'رسول اللہ سٹا تیزیم کاری کوچھوارے ہے ملاکر کھایا کرتے تھے۔' علیہ بیمی و وخواہشیں ہیں۔ بھلا کیا رسول اللہ سُنا ہی ہے ابواہشم بن تنہان کے یہاں روٹی اور بھنا ہوا کوشت اور گدرائے ہوئے جھوار نے بیں کھائے اور ٹھنڈا یانی نہیں پیائے وری کوشت ،انگوراور فالودہ کھایا کرتے تھے۔ پھراٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔ بھلا کیا گھوڑے کو جواور بھوسہاور روٹی کے مکاڑے نہیں کھلاتے اور گیہوں جنے اونٹ کونہیں دیتے۔بدن بھی بمنزلہ، اونٹ کے ہے۔ متفذمین نے ایک ساتھ ہمیشہ دوسالن کھانے ہے اس لیمنع کیا ہے تا کہ عادت نہ پڑجائے اور آخر کو تکلیف ہو۔فقط فضول خواہشوں سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔صوفیہ نے اس حدیث سے جو بخارى: كتاب النكاح ، باب من طاف على نسائد في عنسل واحد، رقم ٥٢١٥ مسلم . كتاب الحيض ، باب جوازنوم الجنب، رقم ٨٠ ٤ \_ ترندي: كمّاب الطهارة ، باب ماجاء في الرجل ميطوف على نسائه يغسل واحد ١٣٠ \_ ابوداؤو: كمّاب الطهارة ، باب في البحب يعود ، رقم ٢١٨\_نسائي: كتاب الطهارة ، باب النساقيل احداث الغسل رقم ٢٢٣\_ 🗗 بخاری:رقم ۴۳۰۵ومسلم:رقم ۵۳۳۰

المجت پکڑی ہے کہ آنخضرت منافیظ نے فرمایا کہ اپنے نفوں کو عمرہ کھائے ہے محردم رکھوتو ہیہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔انسان جب صرف جو کی روٹی اور موٹا پیا ہونمک کھائے گاتو اس کا مزاح پھر جائے گا۔ کیوں کہ جو کی روٹی اور شکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور خشکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور خشکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور قشکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور قابض ہے۔جود ، غ اور بینائی کو ضرر پہنچا تا ہے۔ کم غذا معدہ کے سمٹ جانے اور نگی کا سبب بنی رقابض ہے۔ جود ، غ اور بینائی کو ضرر پہنچا تا ہے۔ کم غذا معدہ کے سمٹ جانے اور نئی کا سبب بنی ہونے کے دونی میں ان کے بلوط کی روئی کھا کیں وہ کھایا کرتے ہیں کہ وہ بغیر سالن کے بلوط کی روئی کھا کیں وہ کھایا کرتے ہیں کہ وہ بغیر سالن کے بلوط کی روئی کھا کیں وہ کھایا کرتے ہیں کہ وہ بغیر سالن کے اصحاب درخواست کیا کرتے ہیں کہ وہ بغیر میان دوئی کھا کیں وہ

تبول نہ کرتے تھے۔مصنف میں نے کہا: پیکھانا سخت تو کنج پیدا کرتا ہے۔

جانا جائے ہے، ندموم کھانا صرف یہ ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ اور کھانے کی سبت عدہ ادب یہ ہے جوشارع منافی ہے کہ بیں البرتن نسبت عدہ ادب یہ ہے جوشارع منافی ہے تھے کہ دسول اللہ منافی ہے نے فرمایا: "سب سے برابرتن بحس کوآ دمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ فرزندا آدم کے لیے چند لقے کافی ہیں جواس کی پشت کوسید حا بھیں اور اگر مجوری ہی آپڑے تو ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھے۔ " کھی مصنف بیسید نے کہا: شارع مائیلا کی اس تہائی تقسیم کواگر بقراط بھی س لیتا تو یہ حکمت مصنف بیسید نے کہا: شارع مائیلا کی اس تہائی تقسیم کواگر بقراط بھی س لیتا تو یہ حکمت دکھے مصنف بیسید نے کہا: شارع مائیلا کی اس تہائی تقسیم کواگر بقراط بھی س لیتا تو یہ حکمت دکھے کہ اور ایک کے بھر دینے دکھے مصنف بیسید نے کہا: شارع مائیلا معدے میں جاکر بھولتے ہیں اور اس کے بھر دینے کے قریب سانس کے لیے دہ جاتا ہے۔ یہ تقسیم نہا یہ اعتدال کے قریب سانس کے لیے دہ جاتا ہے۔ یہ تقسیم نہا یہ اعتدال پر واقع ہوئی ہے۔ اگر اس سے تھوڑ اسا کم ہو جائے تو پھی معزنیس اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو یہ معزنیس اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو یہ معزنیس اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو یہ معزنیس اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو یہ معزنیس اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو یہ میں مند نے بھی معزنیس اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو یہ میں مند نے بی میں میں گے۔

مصنف بنيسة نے كہا: جاننا جا بنا جا ہے كہ صوفيہ فقط مبتديوں اور جوانوں كوغذا كم كرنے كاعكم

 کرتے ہیں۔ حالانکہ جوانوں کے تق ہیں سب سے زیادہ ضرررساں چزیموک ہے۔ کیوں کہ
بوڑھے اورادھیڑآ دی تو بھوک پر صبر کر سکتے ہیں۔ گرنو جوان ہر گز صابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا سب
بیرے کہ جوانی کی حرارت تیز ہوتی ہے۔ لہذا ہضم عمدہ ہوتا ہے اوران کی کشادگی زیادہ ہوتی ہے
اور زیادہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح بڑے چراغ میں زیادہ تیل کی حاجت ہوتی
ہے۔ اس حالت میں جب کہ جوان آ وی بھوک پر صبر کریں گے اور آغاز ترتی میں اس کو ثابت
رکھیں گے تو اپنے نفس کی نشو ونما کو روکیس گے۔ ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی دیواروں کی جڑکے
کھود نے لگے۔ علاوہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے تو بدن میں جونضولیات جمع ہیں ان کے لینے
کے لیے ہاتھ بڑھائے گا اور خلطوں کو اپنی غذا بنائے گا جس ہے جسم اور ذہی خراب ہو جائے
گا۔ یہ بیان بہت بڑی اصل ہے۔ جس میں خور وفکر کی ضرورت ہے۔

الله فصل الله

مصنف برات الله المحالات المح خوراک کا ذکر کیا ہے جو بدن کوضع فی کردے۔ احمد بین ضبل برات ہے مروی ہے کہ ان سے عقبہ بن طرم نے کہا: یہ لوگ جو کم کھاتے ہیں اوراپی خوراک تھوڑی کرتے ہیں مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا ۔ عبدالرحمٰن بن مہدی سے سنا ہے کہتے ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا آخرادائے فرض سے عاجز رہ گئے ۔ اسحاق بن داؤد بن مجھ کہا: ہیں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے ذکر کیا کہا ہے ابوسعید! ہمارے شہر میں ان صوفیہ کی ایک جماعت ہے۔ وہ بولے کہ ان کے قریب نہ جانا کیوں کہ میں نے ان لوگوں میں سے پچھا سے دکھے ہیں جوصوفی بن کرد بوانے ہوگئے اور بعض ایسے دیکھے کہ زند بق بن گئے ۔ پھر بولے کہ ایک بارسفیان تو ری سفر کو چلے میں ان کو پہنچانے کے لیے پچھ دور گیا۔ ان کے ساتھ دسترخوان کیا جس میں فالودہ اور بکری کا گوشت تھا۔ احمد بن ضبل بھا جات ہے کہ آدئی نے کہا کہ جھے کو پندرہ برس سے شیطان دھوکا دے رہا ہے اور بعض اوقات مجھ کو وسوسہ ہوتا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی فرات میں گارورڈ ان لگتا ہوں۔ امام بولے کہ شاید تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کو افظار کر اور چکنی ذات میں کھایا کر اور واعظوں کے یاس میشا کر۔

مصنف عن المان صوفيه من ايسے بھی میں جوخراب اور ردی کھانا کھاتے ہیں اور

چکنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ ہے معدے میں اخلاط فاسد ہوتے ہیں۔معدہ ایک مدت تک ان خلطوں کوغذا بنا تار ہتا ہے۔ کیوں کہ معدہ کے لیےائی چیز ضرور ہونی جا ہیے جس کووہ ہضم کرے۔جوکھانااس میں موجود تھا جب اس کو بہضم کر چکااور پھر پچھے نہ پایا تو خلطوں کو لے کر ہضم کرتا ہےاوران کوغذا بنا تا ہےاور بیخراب غذا دسواس دجنون دیدا خلاقی کا باعث ہوتی ہے اور میکم خوراک بنانے والے لوگ کم خوراک کے ساتھ اور خراب کھانے بھی کھاتے ہیں جس ے ان کے اخلاط فاسعرہ زیادہ ہوتے ہیں اور معدہ ان اخلاط کے ہضم کرنے میں مشغول رہتا ہے اور بیلوگ بتدریج کم کھانے کی عاوت ڈالتے ہیں اور معدہ کو تنگ کرتے ہیں اور پھر کھانے ے بازر ہے کوکرامت خیال کر بیٹھتے ہیں۔حالانکہاصلی سبب وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ عبدالمنعم بن عبدالكريم نے كہا: ميرے باپ نے بيان كيا كدايك عورت بہت ہڑھيا تھی،اس ہے کسی نے اس کی گزشتہ حالت دریا فت کی ، کہنے لگی کہ جوانی کے عالم میں اپنے آپ الیی حالتیں پاتی تھی جو حالت کی طاقت ہے زیادہ تھیں ۔ جب میں بڑی ہو کی تو وہ سب حالت مجھ سے زائل ہوگئی ۔ انبذا مجھ کومعلوم ہوا کہ وہ جوانی کی قوت تھی جس پر مجھ کو احوال کا تو ہم ہوا۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابوعلی دقاق ہے سناتھا، کہتے تھے اس عورت کا قصہ جو شیخ سے گا وہ اس بڑھیا پررتم کرے گااور کہتے تھے کہ یہ بڑھیا منصف تھی۔

مصنف بینات کیا ہے جمر جائٹی ہے کہ تم خوراک کم کرنے ہے کیوں منع کرتے ہو۔
حالانکہ تم نے روایت کیا ہے جمر جائٹی ہر روز گیارہ لقبے کھایا کرتے تھے اور ابن زبیر جائٹی ایک ہفتہ تک بغیر کچھ کھائے ہوئے رہے وار ابراہیم تمیں دومہینے تک بھو کے رہے (جواب) یہ ہفتہ تک بغیر کچھ کھائے ہوئے رہے ہے اور ابراہیم تمیں دومہینے تک بھو کے رہے (جواب) یہ ہے کہ بعض وقتوں میں انسان کوائٹ می کا اتفاق ہوجا تا ہے۔ گروہ اس پر مداومت نہیں کرتا اور اس میں ترقی نہیں جائے اس کو کھو تر بہیز وغیرہ کی وجہ سے بھو کے رہتے تھے ان کو صبر کی عادت ہوگئی تھی اور ان کے بدن کو پچھ ضرر نہ پہنچا تھا۔ عرب میں ایسے لوگ ہیں جو گئی گئی دن تک صرف دودھ کی کر رہتے ہیں اور یہ تھم نہیں دیتے کہ خوب بیٹ بھر کر کھائے ۔ بلکہ اس بھوک سے منع کرتے ہیں جو توت کو ضعیف کر دے اور بدن کو تکلیف پہنچا ہے اور جب بدن ضعیف ہوجائے گا تو عبادت میں کی واقع ہوگی اور اگر جوانی کی قوت پر حملہ کیا جائے گا تو بردھا پا

مرائی ہیں البیس کے ایک ہوتا ہے۔ اس خور اس بوجائے کا ۔ انس خور نوٹ کے کہ کہ مربت الباری ہوتا ہے۔ اس خور نوٹ کا ۔ انس خور نوٹ کا ۔ خطاب جو نوٹ کا ۔ انس خور نوٹ کا کھاتے خطاب جو نوٹ کے لیے صداع بھر کر چھوارے ڈال دیئے جاتے تھے۔ حضرت محمر خوان کو نوٹ کھاتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم کی نسبت ہم بیان کر چکے کے انہوں نے مکھون ، شہد اور سفید خمیری روٹی خریدی۔ کس نے کہا کہ آب ایسا کھانا کو انہوں نے مکھون ، شہد اور سفید خمیری روٹی خریدی۔ کس نے کہا کہ آب ایسا کھانا کو میسر آتا ہے تو مُر دول کا کھانا کھانے ہیں اور جب نہیں ملتا تو مردول کی طرح مبر کرتے ہیں۔

مصف بین ایک مراف الله می الله الله می الله الله می ایس الله می الله می بین ایس الله می بین ایس مراف الله می ایس مراف کی است می ایس مراف کی ایس جی عت میں ایس مراف کی ایس جی عت میں ایس مراف کی اور پانی ما نگار وہاں ایس حوض قریب تھ فرمایا: "اگر تمہارے بہال مشکیزہ میں رات کا رکھ ہوا پانی ہوتو لاؤ ورنہ پھر بہی حوض کا پانی ٹی لیس گے۔" کا بیصدیت بخاری میں ہے مائشہ بنی بنا ہے مروی ہے کہ رسول الله می بین کے دوش میں سے شیریں بخاری میں ہے۔ عاکشہ بنی بنا ہے مروی ہے کہ رسول الله می بین کے دوش میں سے شیری سانی لایا جاتا تھا۔ کی مصنف بیتانیہ نے کہانیہ بات بھی معلوم ہونی چاہے کہ گدل پانی گردہ میں سگریزہ اور جگر میں سد و بیدا کرتا ہے اور خون میں عفونت نہیں آنے و بتا۔ بخارات کو اور شہوت کوتو کی اور رنگ کوخوب صورت کرتا ہے اور خون میں عفونت نہیں آنے و بتا۔ بخارات کو ماغ کی جانب چڑھ جانے ہے بازر کھتا ہے اور شون کا تا ہے، بدن کو لاغر کرتا ہے۔ جاندھراور دق کی موتا ہے تو ہمنام کو خراب کر و بتا ہے خفلت وستی لاتا ہے، بدن کو لاغر کرتا ہے۔ جاندھراور دق کی عارضہ کا خوف ہے ، اور اگر آفتاب کے ذریعہ سے پانی گرم کیا جے تو جذام کے عارضہ کا خوف ہے۔

بعض زاہدوں کا قول ہے کہتم عمدہ کھانا کھاؤ کے پانی بیو گے تو موت کوکب بیند کرو

الله بخارى: كمّاب الاشربة: باب الكرع في الحوض، رقم اعده ابودا و در كمّاب الشربة ، باب في الكرع، قم ٢٣٧ سنن الدارى: المارى: الماشربة ، باب في الذي يكرع في النبر، رقم ٢٠٣٨ - ان ماجة: كمّاب الشربة ، باب الشربة ، باب الشربة ، باب الشربة بالاكف والكرع ، رقم ٣٣٣٣ منداحمد: ٣٣٨ - ٣٠١ الإشربة ، باب في اليكاء الآدية ، الشرب بالاكف والكرع ، وقم ٣٣٣٣ منداحمد: ٣٨٨ - ٣١٠ الاشربة ، وقم ٣٤٣٠ - المارك الحام ١٩٠١ - ١٥٨٠ المارك الحام ١٩٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠١ - ١٨٠ - ١٨٠١ - ١٨٠ - ١٨٠١ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٨٠

وَ كَيْفَ لَا نَأْوَى لَهَا وَهِى الَّتِى بِهَا قَطَعُنَا السَّهُلَ وَالْحُزُونَا بِهَا قَطَعُنَا السَّهُلَ وَالْحُزُونَا بِهَا قَطَعُنَا السَّهُلَ وَالْحُزُونَا بِهِمَ ايْنَ اوْمُنَى كُوا جَيْنَ طِي مُرَمِ وَحُت رَبِينَ طِي اللَّهِ الْمُنْ كُوا جَيْنَ طِي مُرَمِ وَحُت رَبِينَ طِي مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَ

ابویزید کا سال بھرتک پانی جھوڑ کر اپنفس کوعذاب میں ڈالنا ایک قدموم حالت ہے۔ ان ہاتوں کوسرف جائل لوگ جھوڑ کر اپنفس کوعذاب میں ڈالنا ایک قدموم حالت جے۔ ان ہاتوں کوسرف جائل لوگ اچھا جانے ہیں۔ فدموم اس وجہ ہے کنفس کا ہم پرایک حق ہوا درخق دار کا حق ادانہ کر ناظلم ہے۔ انسان کے لیے ہرگز جائز ہیں کہ اپنفس کو تکلیف و سے ادرگری میں دھوپ میں اس قدر ہیٹھے کہ تکلیف ہوا در جاڑے میں برف میں ہیتھے۔ پانی کا خاصہ ہے کہ بدن میں اصلی رطوبتوں کی محافظت کرتا ہے اورغذا کو اس کے مقام پر بہنچا تا ہے اورنفس کا مدارغذا پر ہے۔ جب اس کو آ دمیوں کی غذا میں اور پانی شدویا گیا تو گویا اس پر جملہ کیا اور اورنفس کا مدارغذا پر ہے۔ جب اس کو آ دمیوں کی غذا میں اور پانی شدویا گیا تو گویا اس پر جملہ کیا اور بردی بھاری خطا ہے۔ علی ہذا القیاس ابویزید کا اپنے نفس کوخواب سے بازر کھنا۔

ابن عقبل کہتے ہیں لوگوں کے لیے بیامر جائز نہیں کہا ہے جی سے سزا کیں قائم کریں اوران سزاؤں کو بورا کریں۔ولیل اس کی بیہ ہے کہانسان کا اپنے لیے خود حدّ شرع قائم کرلینا مر المرائد المرائيس في المركز رئيس في المركز المادة كرے كاله بين القوى القد تعالى كى امانتیں اورا گراييا كرگز رئے الم اس حدّ كا اعادة كرے كاله بين الفوى القد تعالى كى امانتیں ہیں۔ حتیٰ كه مالدار آ دميوں كے ليے مال میں تصرف كرنا على الاطلاق نہيں بلكہ في صصورتوں ميں ركھا گيا ہے۔

مصنف مجتنظ نے کہا: ہم نے ہجرت کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ 'رسول اللہ سائیدا نے زادسفر کھانا پانی لیا اور حضرت ابو بکر جائیڈ نے آنخضرت منائیدا ہے گیا۔ ایک ٹیلے کے سایہ میں پچھونا بچھایا اورایک پیالہ میں آپ کے واسطے دود ودود ہا۔ پھراس پیالہ پر پانی چھوڑا۔ حق کہ بینچہ کا شخط ابو گیا۔ ' کے یسب با تیں نفس کے ساتھ نرمی کرنے کی ہیں۔ ابو طالب نے جو تربیب مقرر کی ہوف فقط ابی وقت تک اچھی تربیب مقرر کی ہوف فقط ابی وقت تک اچھی ہوجائے۔ بھوک فقط ابی وقت تک اچھی ہے جب ایک مقدار پر ہو۔ باقی رہا مکاشفہ کا ذکر تو بیدا یک خیالی ہے۔ تو بہ کے وقت ہود ہے جو کہ مقدار پر ہو۔ باقی رہا مکاشفہ کا ذکر تو بیدا یک خیالی ہے۔ تو بہ کے وقت ہود ہو بھی اس مقدار پر ہو۔ باقی رہا مکاشفہ کا ذکر تو بیدا یک خیالی ہے۔ تو بہ کے وقت ہود ہو کہا اور جہ دونکا با ہود جب انسان کتابوں کا مطالعہ نہ کرے گا تو کس سیرت کا اتباع کرے گا اور چلہ جو نکا لا ہو محض خیالی مضمون ہے۔ جس کا مدار ایک بے اصل حدیث پر ہے کہ رسول ابقہ سائیڈ نے فر مایا:

اضامی تو بھیشہ واجب ہے۔ جالیس روز کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے۔ پھرا گر ہم اس کو مان بھی لیس اضامی آئی لیے۔ ایک دل کا عمل ہے۔ جالیس روز کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے۔ پھرا گر ہم اس کو مان بھی لیس اضامی آئی لیے۔ ایک دل کا عمل ہے۔ والیس روز کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے۔ پھرا گر ہم اس کو مان بھی لیس افرامی آئی ہیں۔ بیس ہی بیا تیس جیالت کی تیس تو سیا ہیں۔ یہ میں ہو تو کیا ہیں۔ ایس ہی ایس کو تیس ہو کیا ہوں ہو گیا اور دل گیا۔ بیسب با تیس جیالت کی تیس ہو کیا ہوت ہے۔ کے میووں کا کھالین اور کی ایس اور کھا ہو گیا اور دئی ہے۔ بازر کھا گیا۔ بیسب با تیس جیالت کی تیس ہو کیا ہوت ہے۔ کو کو کی گیا۔ بیسب با تیس جیالت کی تیس ہوتے ہو کیا ہوتے۔ اس کی میا ہو کیا ہو کہ ہو گیا ہو کہ کیا ہوتے۔ اس کو مان بھی لیس میں ہوتے ہو کہ ہوتے ہو کہ کیا ہوتے۔ اس کو مان بھی لیس ہوتے ہو کہ کیا ہوتے۔ اس کو مان بھی لیس ہوتے ہو کہ کیا ہوتے۔ اس کو مان بھی لیس ہوتے کیا ہوتے۔ اس کی میان کی ہوتے ہوتے کیا ہوتے۔ اس کی ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہوتے کی ہوتے کیا ہوتے ہوتے کی ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہوتے کی ہوتے کیا ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کیا ہوتے کی ہوتے کی

عبدالمنعم بن عبدالكريم قشيري نے كہا كەميرے باپ نے بيان كيا كەصوفىد كى جمتيل ہرا يك

البحرة، بخارى كتاب المناقب باب طدمات النهوة في الاسلام، رقم ١٦٣٥ مسلم كتاب الزبد، باب في حديث البحرة، وقم المحرة، وقم المحرة المعردة وقالبي مع صاحباني بَرْ ... المحمد المعردون النبي مع صاحباني بَرْ ..

الأوب والزيد والرقائل ، رقم ٨٢ ـ المآل لى المصنوعة: ٣٠ ـ ٣٣٨ ـ ٣٠ من اخلص مقدار بعين صباحاً به تنزيه المرفوعة ١٠٥ من احل من احلام المارة المنوعة المرفوعة المرفوعة ١١٥ من الأوب والزيد والزيد تضيير الدرّ المنوعة ١١٩ بنفير الأوب والزيد تضيير الدرّ المنوعة ١١٥ من المعنوعة ١١٥ من المعنوعة ١١٥ من المعنوعة الأولياء ١٥٥ من المعنوعة ١٩٥٠ من المعنوعة الأولياء ١٥٥ من المعنوعة الأولياء ١٥٥ من المعنوعة المعنوع

ے ظاہر تر ہیں اور ان کے خدہب کے تواعد ہرایک خدہب کے تواعد ہے زیادہ توی ہیں۔ کیوں

کہ لوگ یا تو اہل نقل وحدیث ہیں اور یا اہل عقل وگر اور اس گروہ کے مشائخ ان سب ہے ترتی کر

گئے ہیں جو چیز لوگوں کے لیے خیب ہوہ صوفیہ کے لیے ظہور ہے ۔ لہذا صوفیہ اہل وصال ہیں اور
لوگ اہل استدلال ۔ پس ان کے ارادت مند کو چاہے کہ تعلقات کو قطع کر دے اول ، ل سے
عیحدہ ہو جائے ، پھر جاہ و مرتبہ چھوڑ دے ، اور جب تک خواب کا غلبہ نہ ہو آرام نہ کرے اور
اپنی غذا کو آہتہ آہتہ کم کرے ۔ مصنف میں اور جب تک خواب کا غلبہ نہ ہو آرام نہ کرے اور
اپنی غذا کو آہتہ آہتہ کم کرے ۔ مصنف میں اور جب تک خواب کی کو ذرائی ہمجھ بھی ہوگ وہ جان
لی غذا کو آہتہ آہتہ کم کرے ۔ مصنف میں اور خص عقل وقل دونوں ہی ہے الگ ہوگیا ہو آ دمیول
کے شار سے خارج ہے اور خلقت میں جو کوئی ہے وہ صاحب استدلال ہی ہو اور وصال کا ذکر
کرنا خیالی پیا ؤ ہے ۔ ہم القد تعالی ہے وعا کرتے ہیں کہ ان مریدوں اور پیروں کی تخلیط سے
محفوظ رکھے۔

فصل، ان حدیثوں کا بیان جن سے صوفیہ کے افعال خطا ثابت ہوتے ہیں

و<del>( ا</del> المعارفيس عادي ا صدقه دینا،ایخنفس اور بال بچوں کی پرورش کرنااورمسکیین دینتیم پررخم کرنا،ان کوکھانا کھلا نااس فعل ہے انصل ہے۔عرض کیا ، یا رسول الله منافیزیم! میرے جی بیس آتا ہے کہ اپنی بی بی خولہ کو طلاق وے دول اور چھوڑ دول فرمایا: اے عثان ! ذرائشہر وسنو،میری امت کی بجرت بیے ہے کہ جو کچھالقد تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے چھوڑ و ہے ، یامیری زندگی میں ہجرت کر کے میرے یاس آئے ، یامیری و فات کے بعدمیری قبر کی زیارت کرے ، یاایئے مرنے کے بعد ایک یاد ویا تین یا جار بیبیاں چھوڑ جائے۔عرض کیا ، یارسول اللہ مٹا چیلم! میرے جی میں آتا ہے کہ اپنی بیوی ہے قربت نه کرول فرمایا: اے عمّان! ذرائفہرو، سنو، مسلمان آ دمی جب اپنی منکوحہ ہے قربت کرتا ہے تو اگر برتقد ریاس صحبت ہے لڑ کا نہ ہوا تو اس کو بہشت میں ایک کنیز ملے گی اگر لڑ کا ہوا مگر اس ے پہلے مرگیا تو قیامت کے دن اس کا پیشر واور شفیع ہوگا اور اگر اس کے بعد وہ لڑ کا زند ور ہا تو قیامت میں اس کے لیے نور ہو گا۔عرض کیا: یا رسول الله منالیج فیزا میرے جی میں آتا ہے کہ گوشت نہ کھاؤں فرمایا: اے عثمان! ذرائفہر دسنو، مجھ کو گوشت مرغوب ہے اور جب ملیا ہے کھا تا ہوں اور اگر میں اپنے پروردگار ہے سوال کروں کہ ہرروز جھے کو گوشت کھلائے تو ضرور كھلا يا كرے۔عرض كيا: يا رسول الله من اليوالي الله من اليوالي الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على ا اے عثمان! کھہرو،سنو، جبریل مجھے گاہے گاہے خوشبولگانے کا تھم دیا ہے اور جمعہ کے روز تو اس کو ترک ہی نہیں کرتا۔اے عثان! میرے طریقہ ہے منہ نہ موڑ و۔جو تخص میری سنت ہے پھر گیا اورای حالت میں بغیر تو یہ کیے مرگیا فرشتے اس کا منہ میرے حوض سے پھیر دیں گے۔'' مصنف میشد نے کہا: بیرحدیث عمیر بن مرداس کی روایت ہے۔

ابو ہر دور در اللہ مالی ہے کہ عمان بن مظعون در التہ نا کی بی بی ایک باررسول اللہ مالی ہے ہے کہ عمان ان مظمور اس نے ان کو کثیف حالت میں دیکھا ،ان کی از واج مطہرات نے ان کو کثیف حالت میں دیکھا ،ان سے کہنے گئیس تم کو کیا ہو گیا تمہارے شوہرے مال وارتو قریش میں کوئی نہیں ہے۔وہ بولیس کہ ہم کواس شخص سے کوئی نفع نہیں۔ رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھرروز ہ رکھتا ہے۔از واج نے

اس شل على بن زيد بن جدعان اورالقاسم بن عيدالله بن عمرالعرى دونون ضعيف بين \_ كتاب نوادرالاصول ككيم التريذي: ا/ ٣٨٦، الاصل الثاني دالخمسون والمدينان في اخلاق المعرفة عن سعيد بن المسيب " \_

(4) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (356) (3

رسول القد من الله من المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر الله من المنظر المنظر

ابوقلابہ و اللہ و اللہ علی کے عنال فی تین اللہ علی اللہ علی کرعب وت کرنے کے ۔ رسول اللہ منافی ہے کہ کان فی تین اللہ علی ہے۔ رسول اللہ منافی ہے کہ کان فی تین ہیں گئی ہوئے ۔ آپ تشریف ایا ہے اور جس حجر وہ میں عثمان فی تین ہیں ہے کہ سینے سے اس کے درواز وہ کے دونوں بازوتن م کر کھڑ ہے رہے اور فر مایا: ''ا ہے عثمان فی تین ہیں جھے کو اللہ تعالی نے رہب نیت کے لیے ہیں جیج دویا تین بارا آپ نے یہی جملہ ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی کے نزد کے بہتر دین ملت ابراہیم ہے جو خالص اور آسمان ہے۔'' ج

کے مس بادلی کہتے ہیں ہیں مسلمان ہوا اور رسول القد من ہیں کے خدمت ہیں حاضر ہوکر

آپ کو اپنے مسممان ہونے کی خبر دی۔ پھر سال بھر تک آپ سے جدا رہا۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہوا اور اس وقت ہیں اغر ہو گیا تھا اور میر اجسم بالکل نزار ( مزور ) تھا۔ آنحضرت سن ہی خدمت ہوا اور اس وقت ہیں اغر ہو گیا تھی اور میر اجسم بالکل نزار ( مزور ) تھا۔ آنحضرت سن ہی کون نے سر سے پاؤں تک بھے کو دیکھا ہیں نے عرض کیا آپ بھی کوئیس پہچ نے فر مایا تم کون ہو ۔ ہی سے آپ من بیا کی ہوں ہو گیا۔ ہیں نے عرض کیا ، ہو۔ ہیں نے عرض کیا ، جب سے آپ من بیا کیا آپ پور سے رمضان بھر اور ہر مہینے ایک روز ہو گیا۔ ہیں کیا۔ خر مایا: تم کوکس نے عرض کیا ، میر سے لیے بچھا در زیادہ کر دیجیے ۔ فر مایا: پور سے رمضان بھر اور ہر مہینے ایک روز ہیں روز سے رکھا کرو۔ ایکھا کرو۔ جب سے کا میں میر سے لیے بچھا در زیادہ کر دیجیے ۔ فر مایا: پور سے رمضان بھر اور ہر مہینے تین روز سے رکھا کرو۔ چ

ایوب بین الله کو برافت الله من الاوران کی محبت اور گوشت کھانے سے پر بیز افتی در کرلیا ہے۔

الله من کی تیز اللہ کے میں کراس بارے میں شخت وعید فر مائی اورار شاو فر مایا: اگر میں اس بارے میں پہلے تم کو ہدایت کر چکا ہوتا تو آج تم پر تحق کرتا۔ پھر فر مایا: میں ربیانیت دے کر خدا کی طرف سے نہیں بھیجا گیا ہوں اچھا دین ملت ابرا تیم ہے جو خالص اور آسمان ہے۔ کہ مصنف بیستیت کے کہا: دوسری حدیث میں ہم روایت کر چکے میں کدرسول اللہ سولین بین غر مایا: اللہ تعالی چاہتا کے کہا: دوسری حدیث میں ہم روایت کر چکے میں کدرسول اللہ سولین بی غربین عبداللہ کا قول ہے کہا: دوسری حدیث میں اور پینے میں اپنی نعمت کا اثر و کھے۔ کی بحر بین عبداللہ کا قول ہے کہ این محبیب اللہ کہ جس شخص کو مال خیر عطا ہوا اور اس نے اپنے او پر اس کا اظہار کی تو اس شخص کا نام حبیب اللہ اور اس کی نعمت کا ذکر کرنے والا رکھا جائے گا اور جس کو مال خیر طلا اور اس نے اپنے او پر اس کا اظہار نہ کیا اس کی نام بغیض القداور اس کی نعمت سے دشمنی رکھنے والا پڑے گا۔

اظہار نہ کیا اس کی نام بغیض القداور اس کی نعمت سے دشمنی رکھنے والا پڑے گا۔

وَلِهُ فَصَلِ وَإِنَّ

مصنف جین نے کہا: پیر حد سے زیادہ خوراک کم کردینا جس سے ہم کوشر بعت نے منع کیا ہے۔ ہمارے زمانہ کے صوفیہ میں اس کے برنکس مضمون ہے۔ جس طرح متقد مین صوفیہ کی ہمت بھوک اور فاقہ کی طرف مبذول تھی اس کے طرف ان کی ساری ہمت کھانے کی طرف مبذول ہمت بھوٹ و ان کی ساری ہمت کھانے کی طرف مبذول ہے۔ ان لوگوں کو صدقہ کے کثیف اور میلے مال کی بدولت میں وشام کا کھانا اور شیر پی حاصل ہے۔ انہوں نے دنیا کے کاروبارکسب و ترفت سب چھوڑ دیئے ، اور عبادت سے منہ پھیر لیا اور بطالت کا فرش بچھالیا۔ ان میں سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اگر ان

اخبار اصنبهان: ۲۲۵/۲، فی ترجمه محد بن احمد طبقات این معد: ۳۹۳ فی ترجمه (۹۹) عثان بن مظعون کنز العمال ۳۰، یه فی الاقتصاد والرقق فی اینمال، قم ۵۳۲۴ ۵

الجامع الصغيف ب كيونك ابن جدعان نے اس كومرسل بيان كيا ہے ۔ جس الجوامع ، رقم ١٨٩٨ ، ١٨٩٩ فيض القدير شرح الجامع الصغير:٣٤٨/٢ ، رقم ١٨٩٩ فيضعيف الجامع الصغير ٢ ١١١، رقم ١١٥٥ -

المراق المراس الموسى الميسى المراق المراق المراق المراق المراكي المراق المراكي المراق المراكي المراق المرا

محمد بن عبدوس سراج بغدادی کہتے ہیں ایک باربھرہ میں ابومرحوم واعظ کھڑ ہے ہو کر وعظ کہنے لگے حتیٰ کہا ہے بیان ہے لوگوں کوراہا یا۔ جب وعظ ہے فراغت یائی تو کہنے لگے ہم کو خدا کی راہ میں کون شخص حیاول کھلائے گا۔مجلس میں سے ایک جوان آ دمی اٹھ کر بولا کہ میں ہے خدمت بجالا وَل گا۔ابومرحوم نے کہا: بیٹھو،غداتم پررحم کرے ہم کوتمہارا رتبہ معلوم ہو گیا۔وہ نو جوان دوبارہ اٹھ کر بولا۔ ابومرحوم نے کہا: ہیٹھو،خداتم پررحم کرے ہم کوتمہارا منصب معلوم ہو گیا۔ پھرتیسری بار وہ جوان اٹھ کر بولا۔ ابومرحوم نے اپنے اصحاب ہے کہا، اٹھو، ہمارے ساتھ اس شخص کے یہاں چلوساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔اس جوان کے مکان پرآئے۔وہ جوان بیان كرتا ہے كہ ہم ايك ہنڈيا ساگ كى لائے اور بغير نمك كے اس كو كھايا، پھر ابو مرحوم بولے، میرے پاس ایک پانچ بالشت کا لمبا چوڑا دستر خوان اور پانچ پیانے حیاول یعنی بھات اور پانچ سیر تھی اور دس سیر شکراور پانچ سیر بادام اور پانچ سیر پستہ لے آؤ۔ بیسب چیزیں حاضر کی سنگئیں۔ابومرحوم اینے ساتھیوں سے بولے بھائیو! دنیا کیسی ہور ہی ہے۔انہوں نے جواب دیا كاس كارتك چك ربا باوراس كا آفاب روش ب-ابومرحوم نے كہا: اب ونيا مس بھى اس کی نہریں جاری کر دو۔ یہ کہہ کر وہ تھی منگایا گیا اور حیا دلوں میں بہایا گیا۔ پھر ابوم حوم اپنے اصحاب سے مخاطب ہوکر ہو لے، بھائیو! و نیاکیسی ہور ہی ہے: انہوں نے کہا:اس کا رنگ چمک ر ہا ہے اور اس کا آفآب روش ہے اور اس کی نہریں اس میں جاری ہیں۔ بولے، بھائیو! و نیا میں اس کے درخت بھی لگا دو۔ یہ کہہ کروہ با دام اور پستہ منگا یا اور جیا ولوں میں ڈال دیا گیا۔ پھر ابومرحوم اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بھائیو! دنیا میں اس کے پھر پھینک دو۔ میہ کہہ کروہ شکر لاکراس میں ڈالی گئی۔ پھر ابوم حوم اپنے ساتھ والوں سے مخاطب ہو کر بولے کہ بھائیو! دنیاکیسی ہورہی ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاس کارنگ چیک رہاہے اوراس کا آفتاب روشن ہے اور اس کی نہریں اس میں جاری کر دی گئیں اور اس کے درخت بھی اس میں لگا و بے

من المراس کے پھل لنگ پڑے ہیں اوراس کے پھر اس میں پھینک دیئے گئے ہیں۔ ابوم حوم نے کہا: بھا ہُواہ ہم کوو نیا ہے کیا غرض ہاس پر ہاتھ مارو۔ یہ ن کراس کھانے میں ہاتھ مار نے اور پانچوں انگلیوں ہے کھانے گئے۔ ابوالفضل احمد بن سلمہ کہتے ہیں یہ قصد میں نے ابوحاتم رازی ہے بیان کیا۔ کہنے گئے کہ مجھ کو کھوادو۔ میں نے ان کو کھواد یا وہ بولے صوفے کی حالت بیہ۔ مصنف بھت نے کہا: بعض صوفے کا میں نے بیال دیکھا ہے کہ جب کہیں وعوت میں جاتے ہیں تو خوب کھاتے ہیں۔ پھر پھھ کھانا ساتھ لے جانے کولے لیتے ہیں اورا کھر اوقات بالا اجازے میں حال نکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ بلا اجازت صاحب خانہ دیکھا کہ اپنے میں کھانا بھر لیتے ہیں۔ حال نکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ اللا اجازت صاحب خانہ دیکھا کہ اپنے میں کھانا بھر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ ایک بڈھے صوفی کو ہیں نے دیکھا کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پکھ کھانا لیا۔ صاحب خانہ ایک بڈھے صوفی کو ہیں نے دیکھا کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پکھ کھانا لیا۔ صاحب خانہ نے اٹھ کراس سے چھین لیا۔



## ٥٠٤ (المال المال الم

## ساع وقص کے بارے میںصوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف رہیں ہے کہا: جاننا چاہیے کہراگ میں دویا تیں جمع ہوتی ہیں۔ایک تو دل کوخدا تعالیٰ کی عظمت میں غور کرنے اور اس کی خدمت میں قائم رہنے سے عافل کرویتا ہے۔ دوسرے دل کوجلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کے پورا کرنے کی ترغیب ویتا ہے۔ ہرتم کی حسی ہوتی ہوتی کی جن میں بہت بڑی شہوت نکاح ہے اور نکاح کی کامل ویتا ہے۔ ہرتم کی حسی ہوتی ویتا ہے۔ ہرتم کی حسی ہوتا کہ تا ہے۔ اور نکاح کی کامل لذت نئی عور توں میں ہے اور نئی لذتیں حلال ور بعیہ سے حاصل ہوتا دشوار ہے۔ لہذا انسان کو زنا پر برا پیختہ کرتا ہے۔ یہاں ہے معلوم ہوا کہ زنا اور غنا میں باہم تناسب ہے۔ اس جہت سے کہ غناروح کی لذت ہے اور زنا لذات نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے خناروح کی لذت ہے اور زنا لذات نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کار (اَلْغِمَاءُ رُقِیةُ الْمَوْنَ مِنَا لَا لَا اَلْمُوں ہے۔

ابوجعفرطبری نے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے آبو کی چیزیں نکالی ہیں وہ قائیل کی اولاد میں سے ایک آ دی ہے جس کوٹو بال کہتے ہیں اس کے زمانے میں مبلا نیل بن قینان نے آلات لہوٹل بانسری اورطبل اورعود کے ایجاد کیے ۔ قائیل کی اولا دلہو ولعب میں پڑگئی۔ ان لوگوں کی خبر ان کوجھی پیٹی جوشیث علیماً کی نسل ہے بہاڑ وں میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک گر وہ نیچ ارا اور فواحش اور شراب کا چینا تھلم کھلا ہونے لگا۔ مصنف پیشینی نے کہا: ان لذات کے آلات میں ایسی بات رکھی گئی ہے جو ایک دوسری چیز ہے لذت حاصل ہونے کا باعث ہوتی ہے، میں ایسی بات رکھی گئی ہے جو ایک دوسری چیز ہے لذت حاصل ہونے کا باعث ہوتی کہ عبادت کرنے والوں کوکوئی آ واز مشل عود وغیرہ کے سنا ہے تو اس چیز پرغور کیا جوعود سے حاصل ہوتی کہ عبادت کے النہ ایندر بی کام نکالنا چاہا۔ پہلے ان کو بغیرعود کے راگ سنایا اور اس کی خوبی ان پر ظاہر کر دی۔ حالا نکہ اس کم بخت کا مقصد صرف ہے ہے کہ آ ہت آ ہت آ ہت ایک چیز سے دوسری چیز پر تی قدی کے ۔ اللہ میں میں تا اس کرے ۔ مثلاً امر دیر دی۔ حافظ امر دیر کے ۔ فقید وہ ہے جو اسباب اور تین جو ل پرغور کرے اور مقاصد میں تا اس کرنے ۔ مثلاً امر دیر کی وقت ہواوراً گرشہوت کا خوف ہوتو جا کر نہیں۔

النتا .. الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة : ا/٢٥٢ ، رقم ٢٣١٠ . و كتاب المنبيات تحكيم الزندي ١٠٥٠ ، في الني عن النتا .. الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة : ا/٢٥٢ ، رقم ٢٦٢ .

ہ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ مِيمِ (بِينِينَ ﴾ ﴿ وَمِنَا جُومِنَا جُومِنِينَ جُرامِ ہِمِنَا جُومِنَا جُومِ

#### 

مصنف بر البعض نے بہازراگ کے بارے میں اوگوں نے بہت طول طویل کا م کیا۔ بعض نے حرام بتایا ہے اور بعض نے بغیر کراہت کے مہاری رکھا ہے اور بعض نے اباحث کے ساتھ کروہ کہا ہے اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ یہ ہے کہ یوں کہو پہلے ایک چیز کی ہیت و ٹھیقت و کھنا چاہے پھراس پر حرام وغیرہ ہونے کا اطراق کیا جائے ۔ غزا ایک رسم ہے جو بہت می چیز وں پر بولا جاتا ہے ۔ ایک جج کو جانے والوں کا راگ ہے جو راستوں میں گاتے جیتے ہیں۔ اہل مجم میں بولا جاتا ہے ۔ ایک جج کو جانے والوں کا راگ ہے جو راستوں میں گاتے جیتے ہیں۔ اہل مجم میں سے بہت ہے حاجیوں کے گردہ راستوں میں اشعار پڑھتے ہوئے جن میں عبہ وز مزم ومق میں اشرائیم) کی تعریف کرتے ہیں اور بعض اوقات اشعار پڑھنے کے ساتھ پچھ بجائے لگتے ہیں جو اعتمال سے خارج ہو جاتا ہے ۔ ای قسم سے جنگ کرنے والوں کے اشعار پڑھتے ہیں جو کھور پر جو اگرائی کے وقت پڑھتے ہیں ۔ ای قسم سے جنگ کرنے والوں کے اشعار ہیں ۔ چنا نچہ کی کا شعار ہیں ۔ چنا نچہ کی کا شعر ہے ۔

بَشَّرَ هَا دَلِیْلُهَا وَقَالاً غَدًا تَدِیْنُ الطَّلْحَ وِ الْجِبَالا "أُوثُنُیُ کُواس کے رہبر نے بشارت دی اور کہا کہ تو ریجتان اور پہاڑوں کی زینت ہے۔" ایسے اشعار سے اونٹ اور آ دمی طرب میں آتے ہیں۔ گریہ طرب ایسی نہیں ہوتی کہ حد اعتدال سے خارج کروے۔

اس خداکی اصل مدہ جس طور پر ابوالبختری نے وہب سے بروایت طلح کی بیان کیا ہے کہ بعض علمانے کہا کہ ایک رات رسول اللہ سن بین کم کہ کے راستے میں ایک قوم کی طرف جا گزرے جن میں ایک خداخوان تھا۔ آپ نے ان کوسلام ملیک کرے فر ویا کہ بما راخدی خواں صور ہاہے۔ ہم تمہارے حدی خواں کی آ وازین کرتمہاری طرف آنگے۔ ہملا کیا تم جانتے ہوکہ

کدا کہاں سے نکا ہے۔ انہوں نے عرض کیو، یا رسول اللہ سؤیڈ فراج کے پاس کو معلوم نہیں ہے۔ ارشاد فرماید: ایک بارغرب کا جداعلی مُضر اپنے کی چرواہے کے پاس گیااوراہے اونٹوں کو ویکھ کہ مقفر ق ہوگئے تھے۔ اس بات سے غصہ ہوکراکیہ کنڑی کی اور اس کو اس چرواہے کے ہاتھ پر مارا۔ وہ خلام جنگل میں دوڑتا پھر نے اگااور چیا چا۔ کرکبت تھایہ ایسانہ کا فروائی فرائی ہدا فہ یعنی ہائے میرا ہاتھ وہ ہائے میرا ہاتھ اونٹوں نے اس کی آوازی اور اس طرف جھک پڑے مصفر نے اپنے ہی میرا ہاتھ وہ ہائے میرا ہاتھ اونٹوں نے اس کی آوازی اور اس طرف جھک پڑے مصفر نے اپنے ہی میر کہا: اگر اس قسم کا راگ نکا دا جائے تو اونٹ اس کی وجہ سے مانوس ہوں اور ایک جگہ رہا جوان تھا۔ کریں۔ گا اس وقت سے بے خدا نکلا۔ مصنف مین پنے کہا: رسول اللہ سؤیڈ کا ایک خدی جوان تھا۔ جس کان ماراک نکا دا ہے۔ کا سال کو عرب کی طرف چلے۔ دات کو چلے جا نے فرما یا انجشہ ہاں ہاں ذرا ہشیار رہ کہ تو شیشیاں لدے ہوئے اونٹ کو ہا تک رہا ہے۔ گا سلم بن اکوع کی صدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ سؤیڈ نے ساتھ خیر کی طرف چلے۔ دات کو چلے جا در ہے۔ میں میں عرب میں ہے کہ ہم رسول اللہ سؤیڈ کے ساتھ خیر کی طرف چلے۔ دات کو چلے جا ساتے ہے میں میں عرب تھے۔ قوم کو یہ خدا اسانے نے گا۔

وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا الاقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا

اَللَّهُمَّ لَوُ لاَ اَنْتَ مَااَهْتديْنا فَالُقَيَنُ سَكَيْنةً عَلَيْنَا وَثَنَت

"فداوند!اگر تو ہم کو تو فیق نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ زکو ق ونمی زادا کرتے ۔ خداوند! ہمارے داول میں اطمینان فیبی القافر ما اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔"

یہ اشعار سن کر رسول اللہ سن تیزنم نے فر مایا: '' بیداونٹ بنکانے والا کون ہے۔لوگوں نے عرض کیا ، عامر بن اکوع ہیں فر مایا: فدااس پر رحم کرے۔'' 🚯

الله مرفوعاً موضوع بي ليكن موقوفاً بيان كرناسي بي اوالبخترى وهب بن وهب بن كثير راوى ضعيف بيد وهب بن كثير راوى ضعيف بيد وهي السيدة صفيف بيد وهي السيدة صفيف بيد وهي السيدة صفيف بيد وهي السيدة والمرجز والحداء مقلم والمرجز والحداء مقلم المرب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء مقلم المرب المدينة والمربخ والمبدى: ٣٠ ١٥٠٨ مقلم المرب النصاء والمربح والمبدى: ٣٠ ١٥٠٨ مقلم المرب والمربق المرب والمربق المربوع والمربوع والمربق المربوع والمربوع و

السير، كتاب الادب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكرو مند، رقم ١١٣٨ مسلم. كتاب الجها، والسير، باب غزوة خيبر، رقم ٣٦٦٨ مسلم. كتاب الجها، والسير، باب غزوة خيبر، رقم ٣٦٦٨ مسلم. كتاب الجها، والطير الى في الكبير: ٤ ع٥، رقم ٣٦٢٥ ، ١٢٢٧ مسلم.

ه المحالية ا مصنف ہمیند نے کہا: ہم شافعی بریانیہ ہے روایت کر چئے کدانہوں نے کہا: بدولوگ جو حُدا گاتے ہیں اس کے سننے میں کچھ حربی نہیں مصنف میں یہ کہا: عرب کے اشعار پڑھنے کا واقعہ ا یک وہ ہے کہ یمہ بیندوالے رسول اللہ من تیزا کے مکہ ہے تشریف لانے کے وقت میہ پڑھتے تھے۔ ((طَلَعَ الْبَثْرُ عَلَيْاً، مِنُ ثَنِيَّاتِ الُودَاعِ، وَحَبَ الشُّكُرُ عَلَيْاً، مَادِعا لِلَّهِ داعِ.)) '' کوہ دراع کی گھ ٹیول ہے ہم پرایک چودھویں رات کا جا ند چیک اٹھا، جب تک دعا کرنے والے خدا ہے دعا کریں ہم پراس نعمت کاشکر واجب ہے۔ ای تشم کے اشعار میں وہ اشعار داخل میں کہ مدینہ والے گایا کرتے تھے اور بعض اوقات گانے کے وقت دف بجانے لگتے تھے۔ چنانچہ زہری نے عروہ سے روایت کیا کہ ایک بار حضرت عائشہ ولی خیات کے پاس ابو بکر والتنو تشریف لے گئے ، مج کے ایام تھے۔اس وقت حصرت عائشہ کے فیصفیٰ پاس دولڑ کیاں جیٹھی ہوئی گاتی تھیں اور دف بجاتی تھیں اور رسول الله منالين في عادر ، منه و هائع موئ لين تھے۔ مفرت ابو بكر يالننون في ان لا كيوں كو حبحر کا۔رسول الله مناتیز لم نے چبرہ مبارک کھول کرفر مایا:ا ہے ابو بمریجھ مت کبو۔ آج کل عید کے ایام ہیں۔ 🗗 یہ حدیث محیحین میں ہے ۔مصنف میں نے کہا: بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیا لرُ كيال كم من تحميل كيول كه حصرت عائشه ذا تغينا خود كم من تحميل \_اور رسول القد من يُؤلِم كا قاعده تفا کہ ان کے پاس لڑ کیوں کو بھیج دیا کرتے ہتھے۔وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ 🤁 جعفر بن محمد نے کہا: میں نے ابوعبداللہ احمد بن متبل میں ہے در یافت کیا کہ عروہ کی حدیث جو حضرت عا نشہ ذاتھ بنا ہے گانے والی لڑ کیوں کی نسبت روایت کرتے ہیں ، یہ غنا کیا چیز اور کس قتم کا تھا۔ جواب دیاایس تھاجیے سوارآ دمی کاراگ ہوتا ہے۔ ((اَتَیْنَاکُمُ اَتَیْمَاکُمُ) لِعِیٰ تمہارے پاس 🐞 دلكل النيزة وللجبيتي: ۴/ ٥٠ ، باب من استقبل رسول الله واصحاب من اسحب لنتم باري ٢٠ ١٣٢٧ رقم ٣٩٢٥ \_ اورد يكيميّے سلسلة منعيفه: ١٣/٢، رقم ٥٩٨\_ 🕸 يغارى: كتاب العيدين ، باب اذافاته العيديصلى ركعتين ، رقم ١٩٨٧ ، (٣٥٢٩ ) مسلم : كتاب العيدين ، باب

باب بخارى: كتاب العيدين، باب اذافات العيديصلى ركتين، وقم ١٩٨٧، (٣٥٢٩) مسلم بكتاب العيدين، باب الرفصة والملعب الذى لامعصيه في في ايام العيد، وقم ١٢٠٠ في كتاب صلاة العيدين، باب ضرب الدف يوم العيد، وقم ١٨٩٨ م ١٨٩٨ منداحم ١٢٠٠ من اجه كتاب الذك لامعصيه في في ايام العيد، وأم ١٨٩٨ م ١٨٩٨ منداحم ١٢٠٠ منداحم ١٢٠٠ منداحم ١٢٠٠ منداحم ١٢٠٠ منداحم ١٨٩٨ من المناس ما تشر وقم ١١٣٠ مسلم بكتاب فضائل الصحابة ، باب فضل ما تشر وقم ١١٨٠ مسلم بكتاب فضائل الصحابة ، باب فضل ما تشر وقم ١٩٨٧ ما ١٨٥٠ منداح ١٢٥٠ من وجة : كتاب الناب الناب وحمن مع شرة النساء، وقم ١٩٨٧ ما ١٨٥٠ منداح ١٢٠٠ من وجة : كتاب الناب الناب والنساء، وقم ١٩٨٧ منداحم المالات

ابوعقیل نے نہبہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ جلیجائے بیان کیا، ہمارے یہاں انصار میں سے ایک بیتیم لڑکی تھی۔ ہم نے ایک انصاری سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے شوہر کے ساتھ اس کورخصت کرنے والوں میں ایک میں بھی تھی ۔ رسول اللہ سٹی تی ہم ہے فرمانے گئے: اے عائشہ جلی تیا بیدانصار لوگ غزل کو بسند کرتے ہیں تم نے زھمتی کے وفت کی کہا تھا، میں نے کہا برکت کی دعا کی تھی۔ فرمایا: یہ کیوں نہ کہا۔

((أَتَيُسَاكُمُ أَتَيْسَاكُمُ فَحَيُّونَا نُحَيِّدُكُمُ لَوْلَا السَّذَهَبُ الْآحُمَرُ مَا حَلَّتُ بَوَادِيْكُمْ وَلَوْ لَا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ لَمْ تَسْمَنْ عَذَادِنْكُمْ)) \*

ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا کہ رسول اللہ منافیز فی حضرت عائشہ ذالتی اللہ علیہ دریافت فی اللہ منافیز فی سے دریافت کیا۔ جی ہاں فرمایا:
دریافت فرمایا کہ کیاتم نے اس کڑی کواس کے گھر کی طرف رخصت کیا۔ عرض کیا۔ جی ہاں فرمایا:
اس کے ہمراوا کی کڑکیاں کیوں نہ جیج ویں جوگاتی چلتیں (اَتَیْنَا کُم اَتَیْنَا کُم فَاحَیُونَا نُحیّد کُم ) کیوں کہ انصار میں غزل کا رواج ہے۔ ج

مصنف بُرَائد نے کہا: یہاں تک جو پکھ ہم نے بیان کیا اس سے معلوم ہوگیا وہ لوگ جو گایا کرتے اس شم سے نہ تھا کہ طرب پیدا کر سے اور ایسانہ تھا جیسا آج کل معروف ہے۔

ای توع کے وہ اشعار ہیں جو زاہر لوگ طرب والحان سے پڑھتے ہیں۔ جن سے ولول کا رجوع آخرت کی طرف ہوتا ہے ان اشعار کا نام زہریات رکھا ہے۔ چنا نچ کس نے کہا ہے:

میسا غیسا دیسا فیسی غیف لمی و زائیسے السی اسلام میں فیسلی فیسلی السی میسان السفی سے السی میسان السفی میسان السان میسان السفی میسان السان میسان میسان السان میسان السان میسان م

لله سيصديث ان الذي ظ مع بحضيبين على البته اس كے بهم معنی مندرجه ذيل مصاور على طاحظه فرما كيس ابن حبان مع الاحسان: ١٨٥/١٣ كتاب النكاح الاحسان: ١٨٥/١٨ كتاب النكاح مند اجمد: ١٩٩/١٩ جمع الزواكد ٢٨٩/٣، كتاب النكاح الإحسان الكبرى النهو منداخة والدف رقم ١٩٥٠ اسنن الكبرى للبيمتى اباب اعدان النكاح والمتبو الكبرى النبيمتى الكبرى النبيمتى الكبرى النهام النكاح واباحة الصداق: باب با يستحب من اظهار النكاح واباحة الصرب بالدف عليه مند احمد ١٩١/١٣ مجمع الزوائد ١٨٩٠/١ كتاب النكاح ، با علان النكاح والمنهو والمثار وارواء الخليل ١٤٥٥، قم ١٩٩٥ -

یَسْتَسْنُ طِلْقُ اللهِ بِ الْسَجَدُوارِ حَسِا یَسا عَسِجَبُ الْمِسْنُکَ وَاَنْسِتَ مُبُسِطِ لِیَ مُنْسِطِ لِ کُیْفَ تَسِجَسَنُ السطَّرِیْسِقَ الْسُواضِحَسِ ''الے میچ وشام غفلت میں رہنے والے تو کب تک بری باتوں کواچھا مجھتا رہے گا، کب تک تجھ کواس مقام کا خوف نہ ہوگا جس جگہ القد تعالیٰ کے سامنے اعضاء گفتگو کریں گے، مجھ کو تیری حالت پر تعجب آتا ہے کہ تو آتھوں والا ہو کر روشن رائے ہے گیونگر دور ہوا جاتا ہے۔''

ایسے اشعار بھی مباح ہیں۔ احمد بن ضبل ہمینید نے اس طرح کے اشعار کی جانب مباح ہونے کا اشارہ کیا ہے۔ ابو حامد خلفائی کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے کہ: اے ابوعبداللہ! بیدفت آمیز قصید ہے جو بہشت ودوز خ کے بیان میں ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بولے کہ کستم کے قصید ہے ہو جستے ہو۔ میں نے کہا مثلاً وہ کہتے ہیں:

اذَا مَسا قَسَالَ لِنِي رَبِّنِي، اَمَسَا اسْتَخْيَيْتَ تَعْصِيْنَى، وَتُنْخُفِى اللَّذُنْبَ مِنْ خَلْقِي، وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِيْنِي،

"جب مجھ سے میراخدا فرمائے گا کہ تجھ کومیری نافر مانی کرتے ہوئے شرم نہ آئی ، تو میری مخلوق سے گنا ہوں کو چھیا تا تھا ، اور میرے سامنے گناہ کرتا تھا۔"

احمد بن حنبل نے بیشعر سن کر کہا ذرا پھر پڑھو۔ میں نے دویارہ پڑھے۔احمد اٹھ کر کھڑے ہوئے کان لگا کر سنا تو کھڑے ہوئے کان لگا کر سنا تو ججرے ہیں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو ججرے کے اندران کے دونے کی آواز آتی تھی اوروہ بار بار کہتے تھے:

إِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي، أَمَا اسْتَحْيَيُتَ تَعْصِينِي، وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِيَنِي، وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِيَنِي.

وہ اشعار جونو حہ خوال لوگ بڑھتے ہیں جن ہے حزن وبکا ء کا جوش ہوتا ہے ممنوع ہیں کیوں کہ ان کے خمن میں معصیت اور گناہ ہے۔ باتی رہے وہ اشعار جو گانے والے لوگ گانے کا قصد کر کے گاتے ہیں۔ جن میں خوب صورت عورتوں اور شراب وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے جس کوئ کر

مصنف رہندہ نے کہا: قبل اس کے کہ ہم راگ کی اباحت یا حرمت یا کراہت کے بارے میں گفتگو کریں یہ کہتے ہیں کہ عاقل کو چا ہے اپنے نفس اور بھائیوں کو فیسے تکرے اور غنا کی فدکور شدہ قسموں میں جن جن برغنا کا لفظ صادق آتا ہے بیان کر کے شیطان کے فریب سے ڈرائے اور ہرایک غنا کوایک ہی صورت برحمول نہ کرے۔ اس کے بعد بیان کرے کہ فلال نے اس کومباح سمجھا ہے اور فلال نے مکروہ کہا ہے۔

لہذاہم پہلے اپ نفس اور بھا یوں کو نفیحت کرنے میں گفتگوشروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ہے معلوم ہے کہ آ دمیوں کی طبیعتیں متفق ہیں بھی مختلف نہیں ہوتیں۔ اگر جوان آ دمی سلیم البدن میچے المز اج دعویٰ کرے کہ اچھی صورتیں دیکھنے ہے وہ بے قر ارنہیں ہوتا اور اس کے دل پر بچھے اثر نہیں پڑتا اور اس کے دین میں بچھے ضرر نہیں آتا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔ کیوں کہ ہم جانے ہیں سب طبیعتیں مساوی ہیں اور اگر اس دعویٰ میں اس کی سچائی ثابت ہوجائے تو ہم جان لیں سے کہ کہ اس کو کوئی مرض ہے جو حداعتدال سے خارج ہوگیا۔ پھراگر وہ

بہانے ڈھونڈ ہےاور کیے کہ میں اچھی صور تمن فقط عبرت حاصل کرنے ک غرض ہے دیکھتا ہوں اورآ تکھوں کی کشادگی اور ناک کی بار کی اور گورے رنگ کی صفائی میں سنعت الٰہی و مکھ کر تعجب کرتا ہوں۔ہم اس شخص ہے کہیں گئے کہ طرح طرح کی مباح چیز وں کے دیکھنے میں بہت کا فی عبرت ہے اور اچھی صورتوں کے دیکھنے میں تو طبیعت کامیا۔ ن صنعت میں غور کرنے ہے باز رکھتا ہے۔ مجھی یقین نہ کروکہ باو جووشہوت کے غور کرنے کی نوبت آئے گی۔ کیوں کے معیان اس ہے ہٹا کر دوسری طرف لگا ویتا ہے۔ ملی بنراالقیاس جوشخص یوں کیے کہ بیطر ب انگیز غن جو طبیعت کو بے قر ارکر تا ہے اوراس کے لیے عشق کامحرک ہوتا ہے اور و نیا کی محبت پیدا کرتا ہے مجھ پراٹرنہیں کرتااورجس دیا کا ذکراس غزییں ہے دل اس کی طرف متوجہ نبیں ہوتا تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے ۔ کیوں کے سب طبیعتیں مشترک ہیں ۔ پھراگر اس کا دل خوف البی کے سبب سے خواہش نفسانی ہے دور بھی ہوتو بیغن طبیعت کواس خواہش نفس نی ہے نز دیک کر دے گا۔ گو کہ کتنا ہی اس کا خوف الٰہی بڑھا ہوا ہو۔ ملاوہ ازیں سب سے فتیج تر جگت اور کنا یہ کی باتیں ہیں۔ پھر پی جگت اور کناییاس ذات پر کیونکرچل سکتا ہے جو ہرا یک راز جلی و<sup>خف</sup>ی کا دانا ہے ، پھرا گر دراصل یہی بات ہوجو پچھاس صوفی کا خیال ہے جب بھی اتنا ضرور ہے کدائ مخص کے لیے مباح ہوسکتا ہے جس کی پیصفت ہو لیکن صوفیہ نے تومطلق طور پرمبتدی ، جوان اور نا دان اڑ کے کے لیے مہاح کر دیاحتیٰ که ابوحامدغز الی نے کہا ہے وہ تشبیب جس میں رخساروں اور زلفوں کی تعریف اور قدوق مت کا وصف ،اچھی عورتوں کے دیگراوصاف کا ذکر ہوئیج بات یہ ہے کہ حرام نہیں۔

مصنف بہتینے نے کہا وہ تحف جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے راگ نہیں سنتا بلکداس سے فقظ اشارات اخذ کرتا ہوں خطا پر ہے۔اس کی دو وجو ہات ہیں۔ایک تو یہ کہ اشارات اخذ کرنے ہوں خطا پر ہے۔اس کی دو وجو ہات ہیں۔ایک تو یہ کہ اشارات اخذ کرنے ہے پہلے طبیعت مطلب کی طرف دوڑتی ہے۔لہذا اس شخص کا یہ حال ویسا ہی ہے جبیا دوسر فیخص نے کہا تھا کہ میں صنعت الہی میں خور کرنے کے لیے خوب صورت عورت کو دیکھیا ہوں ۔ دوسر کی وجہ یہ کہ وہ شخص کہتا ہے راگ میں ایک با تیں موجود ہیں جن کا اشارہ خالق کی طرف ہوسکتا ہے۔حال تک خالق کی شان اس سے برتر ہے کہ اس کے حق میں ہیں کہا جائے کہ وہ معشوق ہے۔ یااس کی طرف ہوسکتا ہے۔حال تک حرف سے کوئی ایسااراد وہوتا ہے۔ ہمارا حصہ تو اس کی معرفت سے فقط وہ معشوق ہے۔ یااس کی طرف سے کوئی ایسااراد وہوتا ہے۔ ہمارا حصہ تو اس کی معرفت سے فقط

#### ﴿ فَصَلَ اللَّهُ اللَّهُ

غن کے بارے میں امام احمد مرتب کا فدہب سے کہ ان کے زمانے کا غن زحد سے قصیدے تھے مگر ہاں لوگ ان قصیدوں کوالحان سے گاتے تھے۔ان سے جوروایتیں پہنچی ہیں وہ مختف ہیں۔ان کے بیٹے عبدا مقدروایت کرتے ہیں کہانہوں نے کہا کہ غناول میں نفاق اگا ویتا ہے ، مجھ کو احپھانہیں معلوم ہوتا۔ اسمعیل بن ایخق ثقفی بیسیڈ روایت کرتے ہیں کہ اوم احمد ہے سی نے قصیدے سننے کی نسبت سوال کیا۔جواب دیا کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں ، میہ بدعت ہے ایس میں بیٹھن ندھا ہے۔ ابوالحارث نے روایت کیا کدامام احمد میں یہ نے کہا تغییر: بدعت ہے کسی نے ان ہے کہا کہ تغیر ہے دل پر رفت طاری ہوتی ہے جواب دیا کہ وہ بدعت ہے۔ یعقوب ہاتھی نے روایت کیا کہ احمد نے کہا تغییر بدعت ہے اور دین میں نکالی ہوئی نتی ہات ہے۔ یعقوب ہن غیب نے روایت کیا کہ احمد نے کہا کہ میر ہے نز دیک تغییر مکروہ ہے اور اس کے سننے سے منع کیا ۔مصنف نے کہا کہ بیسب روایتیں غناکے مکروہ ہونے کی ویل ہیں۔ابو بکر خل ال نے کہا: اہام احمد نے قصائد کو مکر وہ کہا ہے۔ کیوں کہ ان سے بیان کیا گیا کہ ہوگ ان کوئن کر ہیمیا کی اختیا رکر تے ہیں۔ پھرامام احمد جیستا ہے ایسی روایتیں پیچی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ غن میں کچھے ڈینہیں ۔مروزی نے کہا: میں نے ابوعبداللّٰدامام احمد ہے قص کد کی نسبت سواں کیا جواب دیا کہ بدعت ہے۔ میں نے کہا: کیاوہ لوگ متر وک کیے جائیں ۔ فر مایا:اس درجہ تک ان کونہ پہنچایا جائے ۔مصنف میں پینے نے کہا ہم روایت کر مجکے ہیں کہ امام احمد نے اپنے بیٹے صالح کے یں ایک قوال کو گاتے ہوئے سنا ،اوراس پراعتراض نہیں کیا۔صالح نے ان سے کہا:اباجان! کیا آپ اس پرانکارنبیں فرمایا کرتے تھے؟ جواب دیا کہ میں نے بیسناتھا کہ لوگ منکرات ممل میں لاتے ہیں۔اس بیے مکروہ جانتا تھالیکن ایسے راگ کوتو مکروہ نہیں مجھتا۔

مصنف میسیة نے کہا:اصحاب نے ابو بکر خلال اوران کے ہم صحبت عبدالعزیز سے غن کا

<sup>🐞</sup> ذکر البی کوری اور تفرع ہے بدل دیئے وتغییر کہتے ہیں۔ مولف نے آئے خود بی اس کی تشریح کردی ہے۔

میاح ہونا روایت کیا ہے۔اس کا اشار وصرف انہیں قصہ ندز ہدید کی طرف ہے جوان دونوں بزرگوں کے زمانے میں رائج تھا اور اسی بروہ غنامحمول ہوگا جس کوامام نے مکروہ نہیں جانا بدلیل اس کے کہ احمد بن طلبل مبیدیہ ہے کسی نے بیامئلہ بوجھا کہ ایک آ دمی مرگیا اور ایک بیٹا اور ایک گانے والی لونڈی حچیوڑ کر مرالڑ کے کواس لونڈی کے فروخت کرنے کی ضرورت پڑی۔احمد نے جواب دیا کہ گانے والی کہد کرنہ نیجی جائے گی۔ وہ مخص بولا کہ گانے والی کہنے کی حالت میں اس کی قیمت تمیں ہزار درم ہوں گےاہ را گروہ ساوہ کہہ کرفر وخت کی جائے تو فقط ہیں ہی وینا رکو فروخت ہوگی۔احمد میٹنیڈ نے کہا: وہ یہی کہد کر بیجی جائے گی کہ سادہ ہے۔مصنف میٹیڈ نے کہا:احمد مجتربیتا نے بیفتوی اس لیے دیا کہ گانے والی لونڈی زید بیقصید ہے نہیں گائی بلکہ وہ اشعار جوطرب انگیز اورطبیعت کوعشق پر برا پیخته کرنے والے ہوتے ہیں گاتی ہے۔ بیاس امر کی دلیل ہے کہ غناممنوع ہے۔ کیول کہ اگر ممنوع نہ ہوتا تو احمد بہتاہ مینیم کا مال فوت کرنا جائز ندر کھتے اور بيقول ابيا ہوا جيسا ابوطلحہ بڑائيز نے رسول اللہ سن ٹيزنر ہے عرض کیا تھ کہ ميرے ياس شراب ہے، جو چیموں کا مال ہے قرمایا اس کو بہادو۔ 🗱 پس اگر اس کی اصلاح کرنا جائز ہوتا تو رسول الله من تيز تيمول كامال ضالك كرف كالحكم ندوية مروزي في احمد بن عنبل مدوايت كياك انہوں نے کہام بختنت کی کمائی جس کووہ غزے حاصل کرے تایاک ہے۔ ریتکم اس لیے گایا کہ مسحد منت قصا کرنبیں گا تا بلہ فرا لوے گایا کرتا ہے۔اس تمام بیان سے ظاہر ہوا کہ احمد ہے دوروا بیتیں کراہت کے بارے میں اور زیدیات کوالحان سے گانے کے غیر مکروہ ہونے میں آئی ہیں۔ باتی ربادہ غناجوآئ کل معروف ومشہورے۔امام احمہ کے نز دیک ممنوع ہے اورا گران کو پیمعلوم ہوتا کہلوگوں نے کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی بیں تو خدا جانے کیاتھم دیتے ہیں۔ 🍪 نصل 🍪

غناکے بارے میں امام مالک بہت کے مذہب کی نبست عبداللہ احمد نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ الحق بن میسی نے کہا: میں نے مالک بن انس سے اس غنا کی نبست سوال کیا

ا بوداؤد: كتاب الاشرية ، باب ماجاء في الخرتخلل ، رقم ٧٤٥ ٣ ــ ترندى: كتاب الهيوع ، ياب نق الخروالهي عن ذلك ، رقم ١٢٩٣ ــ مستداحمه: ٣٠ /١١٩ - ٢٩ ــ

جہ کی اہل مدیندا جازت دیے ہیں۔ جواب دیا کہ یعلی فاسقوں کا ہے۔ ابوالطیب طبری نے کہ اہل مدیندا جازت دیے ہیں۔ جواب دیا کہ یعلی فاسقوں کا ہے۔ ابوالطیب طبری نے کہ اور اس کے سفتے ہے منع کیا اور نہر کداگرکسی لونڈی کوخریدااور اس کے سفتے ہے منع کیا اور نہر کداگرکسی لونڈی کوخریدااور اس کو گانے والی پایا تو اس عیب کی وجہ ہے اس کولونا وینا مشتری کوج نز ہے۔ تمام علائے مدینہ کا بہی فد ہب ہے سوائے ایک ابراہیم ہن سعد کے انجی نسبت زکریا ساجی نے تقل کیا ہے کہ اس عیب میں کچھ جرج نشدر کھتے تھے۔

#### 🏇 فصل 🏇

غنا کے بارے میں اہام ابو حنیفہ میں ہے ند بہ کی بابت ابو الطیب طبری نے کہا کہ اہام ابو حنیفہ باوجود نبیذ پینے کومباح بتانے کے خن کو کمروہ کہتے ہیں ،اور راگ سنمنا گناہ قرار دیتے ہیں اور یکی نہیں اور یہی فد بہب تمام اہل کوفہ یعنی ابر اہیم ،عملی اور سفیان توری وغیرہ کا ہے۔اس بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نبیس اور اہل بصرہ میں بھی اس کے مکروہ وممنوع ہونے میں اختلاف نبیس پایا جاتا۔ صرف عبید القد بن حسن عزری سے اتنا مروی ہے کہ وہ اس میں پچھ حرج بہبیں وائٹ سے سے کہ وہ اس میں پچھ حرج بہبیں وائٹ سے۔

#### الله فصل الله

ہ است کا وہ بیوتون ہے، اس کی شہا دت رد کی جائے گئی۔ ابوالطیب نے بہا: شافعی تغییر کو کروہ متناسنے کا وہ بیوتون ہے، اس کی شہا دت رد کی جائے گئی۔ ابوالطیب نے بہا: شافعی تغییر کو کروہ بتائے سے حظری نے یہ بھی کہا ہم شہر کے علما نے غنا کے مروہ و ممنو بڑہ و نے پر اتفاق کی بیا ہے۔ صرف ابراہیم بن سعدا ورعبید اللہ عنبری علم کی جی عت سے جدا ہوگئے ہیں۔ رسول اللہ سن بیاد و نواتو نے قرمایا" تم بڑی جماعت کی بیروی کرو" اور یہ بھی فرم یا" جو شخص جی حت سے علیحدہ ہواتو وہ جا المیت کی موت مرے گا۔" ج

مصنف بیستی نے کہااضحاب شافعی میں بڑے بڑے اوگ سان کا انکار کرتے تھے۔
ان میں سے متقد مین میں تو باہم انکار کرنے میں کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا اور مت خرین میں جوا کا بر بیں وہ انکار پر بیں۔ ان میں سے ابوالطیب طبری ہیں جنہوں نے غنا کے مذموم اور ممنوع ہونے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ ابوالقاسم حریری نے ابوالطیب سے وہ کتاب روایت کی ہے اورایک ان میں سے قاضی ابو بکر محمد بن مظفر شرمی ہیں جن سے عبدالو باب بن مبارک انماطی نے روایت کی کہ کہتے ہے راگ اور اس کا سننا اور عود و غیر و بج نا جائز نہیں اور سمائعی بگر ہوئے کہ جو قضی امام شافعی کی طرف غن کو منسوب کرے اس نے ان پر بہت ان با ندھا۔ اور شافعی بگر ہوئے تھے کہ جو قضی امام شافعی کی طرف غن کو منسوب کرے اس نے ان پر بہت ان با ندھا۔ اور شافعی بگر ہوئے اس کی شہادت مردود اور عدالت باطل ہے۔ مصنف بھر ہے۔ ان لوگول نے کرے اس کی شہادت مردود اور عدالت باطل ہے۔ مصنف بھر ہے۔ ان لوگول نے رائٹ کا بہی قول ہے۔ اس کی نبست فقط متا خرین شافعیہ میں ہے۔ ان لوگول نے رخصت دی ہے۔ جن کا علم کم تھا اور ہوائے نفسانی ان پر غالب تھی۔

## غناکے مکروہ وممنوع ہونے کے دلائل کا بیان

مصنف مِن مِن الله في المار الصحاب ليتني حنابله في قرآن ، سنت اورآ ثار الماستدال

الله المائة لا بن الي عاصم: ا/ ٨٦، باب ما ذكر عن النبي من امره بلزوم لجماعة ، رقم ٨٠ \_متدرك ي كم ١٠ •٢٠٠. كما ب العلم، وقم ٣٩١ \_ ابن ماجة ، كما ب الفتن ، باب اسواد الأعظم ، رقم • ٣٩٥ \_

مسلم: كمّاب الامارة ، باب وجوب طازمة جماعة المسلمين عندظبورالفتن قم ۸ ۸ ميم رنس ل: ممّاب المحاربة باب المخاربة باب المخاربة عمية ، رقم ۱۹۱۹ مسند احمد: ۳/ ۳۰۳۰ ۳،۳۵ سفن اسكر كليب قى : ۸ ۱۵۷، مند احمد: ۳/ ۳۰۳۰ ۳،۳۵ سفن اسكر كليب قى : ۸ ۱۵۷، مند احمد: ۳/ ۳۰۱ سفن الله باب الترغيب فى لزوم الجماعة ، مصنف عبدالرزاق: ۱۱ ۳۳۹، باب لزوم الجماعة ، رقم ۵- ۲۰۰۷

كياب قرآن تين ايتي لاتي بي-

" كَبِلِي آيت " ﴿ وَمِن النَّاسِ مَنْ يَشْتُوى لَهُوَ الْحَدِيْثِ ﴾ الله " النَّاسِ مَنْ يَشْتُوى لَهُوَ الْحَدِيْثِ ﴾ الله " العِنى بعض اول صَالِي بات خريد تريد الله بين -

''دوسری آیت' او و ائت مسامدُون ﷺ ہے۔''یعنی تم عافل ہو'۔ یکی بن سعید نے بیان کی کہ سفیاں نے اپنے باس سے تقل کیا کہ انہوں نے اپن عباس نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ منہوں نے کہ و النام سامدُون سے مراد غنا ہے۔ قبیلہ تمیر میں محاورہ ہے سَمَدَ لَنَاجِس کے معنی بین عنی لنا لیمن ہم کوگا ناسایا۔ مجاہد نے کہا اسامدون کے معنی غنا ہیں۔ جب کوئی گا تا ہے تو اہل یمن ہو لئے ہیں سمد فالا گیمن ہو لئے ہیں سمد فالا گیمن ہو لئے ہیں سمد فالا گیمن ایمنی فال شخص نے راگ گایا۔

سنن سے یوں استدلال کرتے ہیں۔ نافع نے کہا: ایک بارا بن عمر والی فیز استدلال کرتے ہیں۔ نافع نے کہا: ایک بارا بن عمر والی فیز استے کی بانسری کی آ واز کی تو جلدی ہے اپنے کا نول میں اٹکلیال ڈال لیں اور اپنی سواری کوراستے ہے موڑ دیا اور بار بار پوچیتے تھے کہا ہے نافع! کیا وہ آ واز آتی ہے۔ میں کہد دیتا تھا۔ ہاں بین کر چلے چلے تھے کہ اب وہ آ واز نبیں آتی ہے۔ اپنے ہاتھ کا نول سے جدا کے اور

<sup>🛊</sup> استمان ۱ علی استمان ۱ علی استمان ۱ ع

<sup>🗘</sup> ۱۵ الخم ۲۱ 🕒 🚯 که الایراه ۱۲۳

مراری کوراستے کی طرف لوٹایا اور ہولے کہ میرے سامنے رسول القد سی تی ہے کہ چرواہے کی باتسری سی تی ہے کہ جرواہے کی باتسری سی تی تو آپ نے کہی جرواہے کی باتسری سی تی تو آپ نے کہی جرواہے کی باتسری سی تی تیا۔ اللہ مصنف جرائی ہے کہ جب جب صحابہ کا رفعل اس آ واز پر تھی جواعتدال سے خارج نہیں کر دیتی تو بھلا اس زورنے والول کے راگ اور باجوں کا کیا کہا جائے۔

البوامامه سے روایت ہے۔ رسول الله منابیز فم نے گائے والی لونڈ یوں کے خرید نے ، بیچنے اورتعلیم کرنے ہے منع فرمایا اورارشا دفر مایا کہان کی قیمت حرام ہے اور بیآیت پڑھی ﴿ و مِسنَ المنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي ﴾ الخ ''لعن بعض لوك اليه بين كه بوك بالتين خريدت بين متاكه خدا کی راہ ہے گمراہ کر دیں اور اس کوا یک تمسخ مجھیں ایسے ہی لوگوں کے سیے ذیت بخش عذاب ہے'۔رسول الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عند مرتا ہے الله تعالى اس کی طرف دوشیطان بھیجتا ہے، وہ دونوں اس کے او پرسوار ہو جائے ہیں۔ایک اس جانب دومرااس جانب ہوتا ہے۔اپنے یا وَل اس گانے والے کے سینے میں ورتے ہیں حتی کہ گانے سے خاموش رہے۔ 🤁 عاکشہ جانبینا نے روایت کیا کہ رسول ابقد سی تیافہ نے قرمایا: القدعز وجل نے گانے والی لونڈی کاخر بدنا ،فروخت کرنا بعلیم وینا اوراس کارا گسنن حرام کرویا ہے۔اتنا فرما كربيآيت برهي ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو الْحديث ﴾ 🗗 عبدالرحمن أن عوف في روابیت کمیا کہ رسول اللہ منگانیز لم نے فر مایا: مجھ کواللہ تعالی نے دوآ واز وں ہے جس میں حماقت اور فجور پایا جاتا ہے منع فرمایا ہے۔ ایک نفرہ کی آواز، دوسرے مصیبت کے وقت کی آواز۔ 4 🐞 ابوداؤد: كتاب الأوب ، باب كراهية العناء والزمر، رقم ٣٩٢٦، ٣٩٢٦ منداله ٢ مين الكبري لليبقي: ۱۰/۲۲۷ و کتاب الشهما دات ، باب ماجاء فی ذخم المواطق من المعازف و لمز امیر ونخوصه 🔑 تر مذی و کتاب البيع ع مباب ما جاء في كراهية تخط المغنيات ، قم ١٢٨٢ \_ابن ماجة "كتاب "قورات ، باب ما "حل بيد، قم ٢١٢٨ \_مند احد:٢١٢.٢٥٢/٥ مندالحميدي:٢٠٥/١٠مرقم ١٩٠٠ مجمع الروائد:٣١٠ قار آلب البيوع ، باب في شن القينة -

اب من على بن زيد الاللها في وعبيد الله بن زحرضعيف راوي جي يجمع ازوا بد : ۱۱۹/۸۱ مـ ۱۲۰ مـ ۱۲۰ وب و باب الاوب و باب الماب الاوب و باب الماب الله و باب الل

الله ترفری: کتاب البحائز ، باب ، جاء فی الرخصة فی البکاء فی امتیت ، رقم ۵۰۰ افی شعب الایمان: ۲۳۲/۵ ، باب فی الصیم علی المصائب، بقم ۱۹۳۳/۵ اورسنن الکبری تلبیعتی ۱۹۳۳ سنات العائز باب الرخصة فی البیکاء بدا ندب وله نیاحة به و میکنده مین التر فدی ۱۱ سا۵ ، قم ۵۰۰ ا، مسئد الصیالس ۲۹۳ ، رقم ۸۸ سار

374 جا بر وظالفنا نے کہا: میں رسول اللہ سیتیز کے ہمراہ گیا۔ آپ کے صاحبز اوے ابراہیم اس وقت وم تو ژرہے تھے۔رسول اللہ س بیز نے ان کواپنی گود میں لیاءاور آپ کی آئیسیں بھر آ کمیں۔ میں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ سی تیج ! آپ خود تو روتے جیں اور دوسروں کورونے ہے منع فر ماتے ہیں۔ارش دفر مایں'' مجھ کوروئے ہے نہیں منع کیا گیا بلکہ حماقت اور فجورہے بھری ہوئی دوآ واز ول ے ممانعت فر مائی گئی ہے،ایک نغمہ کی آواز ، دوسرے مصیبت میں جیخ کررونے ہے،منہ یٹنے کریبان میں ژنے اور شیطانی نوحہ کرنے ہے منع کیا ہے۔' 🏶 عکرمہ نے ابن عباس والفنانو ے روایت کیا کہ رسول اللہ سی تاب<sup>یز</sup> نے فر مایا:'' مجھ کواللہ تعالی نے مز ماراور طبل کے تباہ کرنے **کو** مبعوث فرمایا ہے۔'' 🤁 دوسری روایت میں آیا ہے کہ'' مزامیر کوتو ژ ڈالنے کو بھیجا ہے۔'' 🤁 ابوالفرن بن فضاله في تن معيد بروايت كي كرجمه بن عمر في حضرت على والفناس بیان کیا که رسول الله منی تایز نے فر مایا: '' جب میری امت پندره حصاتیں اختیار کرے گی تو اس ك اوير بلا نازل بوكى ـ ال بندره من عدايك آب في بيفر مايا كد كاف والى لوتديال اور گانے بجانے کی چیزیں افتیار کریں گے۔'' 🤁 محمد بن پزید نے مسلم بن سعید ہے دوایت کیا ك رقيح جذامي في ابو بريره بناسن سے بيان كيا كه رسول الله سائن لم مايا: "جب لوگ محصول مملکت کواپنی دولت بنالیں گے اور امانت کوننیمت اور زکو قا کو تاوان مجھیں گے اور غیر دین کے لیے علم پڑھیس گاور آ دمی اپنی بی بی کا کہنا مانے گااور مال کی نافر مانی کرے گا۔ایخ دوست کوآرام پہنچائے گا اور ہا ہے کوستائے گا اورمسجدوں میں شور مجائیں گے اور خاندان کا سر دار فاست شخص ہو گا اور قوم کا رئیس ایک رؤیل آ دمی ہوگا اور انسان کے شروفسا دے ڈرکرلوگ 🐞 ترندی کتاب این نز ، باب ، ب وفی ایرنصه فی البکایل المنیت ، رقم ۱۰۰۵ مندالطیالس:۳۲۳ ،رقم ۸۸۸ ا شعب اليمان ٤ ٢٣٢ ، رقم ١١٢٠ - منتدرك الحام به ١٣٨ ، كتاب معرفة الصحابة ، رقم ١٨٢٥ -🗱 اس میں عبد ارحمن بن ثابت راوی ضعیف ہے۔ فرووں الا خبار ملد یکمی: ۱۳۸۳، قم ۱۶۱۴ کز العمال: ۵ ۲۱۷، باب الله و المحقور . قم ۱۲۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ 🐧 اس مين محمد بن الغرات الكوني اورموي بن عمرالقرشي

اس میں عبد اسر میں عبد اسر میں عابت راوی ضعیف ہے۔ فرووی الاخبار ملد یکی: ۱۲۸۳، رقم ۱۶۱۳ کنز العمال: ۲۰۱۸ میں عبد اسلام النہ و المحمول میں عبد العمال: ۲۰۱۸ میں عبد بن الفرات الکوئی اور موئی بن عمر الفرقی و ووی الفرق اور موئی بن عمر الفرق و ووی الفرق المروی بن عمر الفرق و وی الفرق المروی بن عمر الفرق میں میں فرج بن الفرات الموثی کے بن الفرات الموثی کے بن الفرات الموثی کے بن الفرات الموثی کے بن الفرات الموثی کن العمال ۱۹ میں میں فرج بن فضالة راوی ضعیف ہے۔ مریدی الفرات الموثی کے بن الفرات الموثی کے بنایا می میں الموثی کے بنایا میں میں فرج بن فضالة راوی ضعیف الجامع میں الموثی کے بنایا میں الموثی کی میں الموثی کی میں الموثی کی بنایا میں الموثی کی کا الموثی کی کا کرانگر کی کر الموثی کی کا میں کی کر الموثی کر الموثی کر الموثی کی کر الموثی کی کر الموثی کر

اس کی تعظیم کریں گے اور گائے وا ساں اور گائے بجائے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں فی ور شرامین کی جامیں کی اور اس امت کے تیجیے اوک اینے سمیعے وا وال کو لعت کریں گے اس حالت میں لوگ منتظر رہیں کہ ایک سرٹ تندھی اپنجے کی اور زلز لہ آئے گا اور حسف واقع ہو گا اور صورتیں سنخ ہو جا نمیں کی اور آ سی ن ہے جھر برسیں گے وران کے ملا وہ اور آ بیتیں ہے در ہے ظہور کریں گے۔جس طرت کی موتی کی ٹری کا ڈورا تو زویا جائے اورموتی لگا تار کرتے جلتے جا کئیں۔ 🏶 سبل بین سعد نے کہا رسول اللہ سی تاہد نے قرمایا:''میری امت میں خسف لیعنی ز مین میں دھنس جانا اور قذ ف بعنی آ ۔ ہان ہے پھر برت اور سنے بعنی صورتوں کا بدل جانا واقع ہوگا۔ صی بہ بٹی مُنظِمُ نے موض کیا ، یا رسوں اللہ من تقیافہ آب ہوگا؟ فرمایا: جب گائے بجانے کی چیزیں اور گانے والیاں عام ہوں گن اور شراب صال ہوگی۔ 🤁 صفوان بن امیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک ہار رسول ابتد سی تأی<sup>ز ک</sup>ے پاس تھے۔اتنے میں عمر وہن قرہ نے آ کرعرض کیا ، یا ر سول القد مني ﷺ إمير ب ليے اللہ تعالى نے شقاوت اور بد بختی مقدر فر مائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بغیر دف بجائے کے رزق نہیں مل سکتا۔ آپ مجھ کوغن کی اجازت دے دیجیے۔ میں مخش گانانہیں گا وَل گا۔ رسول القد س تایا نے فر مایا: میں جھے کو اجازت نہ دول گا اور نہ تیری عزت كرول گا اور نه بچھ کوچشم عطا ہے دیکھوں گا۔ اے خدا کے دشمن! تو مجھوٹ بولتا ہے۔التد تعالی نے جھے کوحل ل اور یاک رزق عطافرہ یا ہے اور تو خدا کے رزق میں سے حرام اختیار کرتا ہے۔ ا گرمیں جھ کو پیشتر ممانعت کر چکا ہوتا تو اس وقت تجھ سے بری طرح ہیٹی آتا۔ چل میرے یاس ے اٹھ کھڑا ہوا در خدا کے سامنے تو ہے کر ، یا در کھا گراب سمجھانے کے بعد تو نے ایسا کیا تو میں تجھا کو در ناک مزا دول گا، تیرامند بگاز دوں گا جھے کو تیرے گھے یارے نکال کرشہر بدر کروں گا اور تیرا رخت واسیاب مدینه کے وجوانوں میں لٹواؤں گا۔ یہ یا تمین سن کرعمر وین قرہ نہایت غمن ک اور اندوبكين وبال سے اٹھ كر چلے گئے۔ جب وہ جا تھے تورسول ابتد من تابع نے فرمایا: يبي بوگ عاصى ونا قر، ن ہیں جو کوئی ان میں ہے بغیر تو ہمرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو نزگا اٹھائے گا۔ ایک

الله اس میں رہم جذامی مجہول ہے۔ تزیدی ' تاب الفتن ، باب وجا وفی عدمة حمول المسح والخنف رقم (۲۴۱ بضعیف سس التر زری مل ۴۴۷ رقم (۲۲۱ راور و کیجئے سب مد ضعیفہ رقم کا کا ۔ ۔ ﴿ ﴿ اِنْ مَن الْجِدِ كُنْ بِ الفتن باب لخنف رقم ۴۷۰ رافع فی الکبر ۱ مراز قرم ۱۸۵ رسند عبد میں ۱۷ رقم ۲۵۴ رسند صحیحی ۴۹۳ ، رقم ۱۸۵۰ رسند عبد من ۱۷۷ رقم ۲۵۴ رسند صحیحی ۴۹۳ ، رقم ۱۸۵۰ رسند عبد تاریخ

چیقنز ابھی بدن پرندہوگا۔ جب کھڑا ہونے نئے گالز کھڑا کر پڑے گا۔' 🏕

آ ثارے بوں استدلال لاتے میں کہاہن مسعود جن مینڈ نے کہا: غن در میں نفاق اگا دیتا ہے۔جس طرح سبزی کوا گاتا ہےاور کہا: جب آوگ چو پائے پرسوار ہوتا ہےاور ہم انتذبیں کہتا تو شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جا تا ہےاوراس ہے کہتا ہے گانا گا۔اگر اس کو گانا اچھی طرح نہیں سے تو شیطان کہتا ہے آواز ہی بنا۔ا بن عمر بین تنزا کیک یار پچھلو گوں پر گزرے جواحرام یا ندھے ہوئے تھے۔ان میں ایک آ ومی غزا کرتا تھا۔ کہنے لگے خدا تعالیٰ تمہاری نہ سنے یعنی تم پر توجہ نہ کرے۔قاسم بن مجمر ہے کسی نے فنا کے بارے میں پوچھا،جواب دیا کہ میں تم کوغنا ہے منع كرتا ہوں اور تمہارے ليے براجا نتا ہوں۔ وہ بوا كے بھلا كيا غن حرام ہے؟ قاسم نے كہا: اے برا درزا دے! جب القد تعالی نے حق اور باطل میں تمیز کر دی تو غنا کوکس میں داخل رکھو گئے۔ شعبی نے کہا: گانے والے اور فرمائش کرنے والے پرلعنت ہے۔ابوحفص عمر بن عبیداللہ ارموی نے کہا: عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کے اتالیق کاتح رکیا کہ تمہاری تعلیم میں سے پہلا عقبیدہ ان لوگول کا بیہونا جا ہیے کہ لہو کی چیز وں ہے بخت نفرت رقبیں لہو کی چیز وں کا آغاز شیطان کی طرف ہے ہے اور انجام اس کا خدا تعالٰی کی ٹارانسگی ہے۔ میں نے 🗤 ے تقات ہے ہنا ہے کہ باجوں کی محفل میں جانا اور راگ سننا اور ان کا دلداہ رہنا ول میں نفاق ا گا تا ہے۔جس طرح گھاس کو یانی ا گاتا ہےاورا بنی جان کی قتم کدایسے مقامات میں جانا چھوڑ کراس بلاے محفوظ رہنا صاحب عقل کے لیے اس سے زی<sub>ا</sub> دوآ سان ہے کہا ہے دل کے نفاق پر ثابت قدم رہے۔فضیل بن عیض کا قول ہے کہ غناز نا کامنتر ہے۔ضحاک نے کہا:غنادل کوخراب اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ یزید بن ولید نے کہا: اے بی امیہ اتم غنا ہے دورر ہو کیوں کہ غناشہوت کو بڑھا تا ہے،اورآ دمیت کی بنیاوڈ ھا تا ہے،شراب کا قائم مقام ہے،اور نشد کاممل کرتا ہےاوراحچھا ا گرتم ضرور ہی ایسا کروتو عورتوں کواس ہے دوررکھو، کیول کے غناحر، م کاری کی طرف بلہ تا ہے۔ مصنف میندید کے کہا: راگ کی آوازیں کن کر بہت سے عابداورزامدفتند میں پڑ گئے ہیں

اس میں بشیر بن نمیرالبصر کی ضعیف را دی ہے۔ ابن ، جنا بسکا الحد ود ، ، ب انگفتین ، رقم ۲۷۱۳ رضعیف سفن ابن ، جنامی ۲۰۸ ، رقم ۲۰۱۷ ، مصباح وز جاجنا ۴۰ ، تقر ۲۴۷ و لطیر کی فی مکبیر ۲۱، ۲۰ ، رقم ۲۷۴۳ مه

جن کی پچھ حکا ینتیں ہم نے اپی کتاب' ذم الہوی' میں نقل کی بیں۔عبدانرحمن بن ابی الزنا دا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارسلیمان بن عبدالمعک اپنے ڈیرے میں تھے۔ ایک رات کو تھے پر دہرے جاگتے تھے۔ جب ان کے اہل جلسہ چلے گئے تو وضو کے سے یانی ما نگا ، کیک لونڈی لے کرآئی ،وہ وضوکرانے کے لیے یانی ڈال ربی تھی کے اس اثنا میں سلیمان نے اپنے ہاتھ کے لیےاس لونڈی ہے کچھ مدا جا ہی اوراس کی طرف اش رو نیا۔ کیاو کھتے ہیں کہ وہ بالکل یٰ فل ہور ہی ہےاور کان لگائے ہوئے اور اپنا تمام بدن جھکائے ہوئے ایک راگ کی آواز س ر بی ہے جوشکر کی جانب ہے آتی تھی۔سلیمان نے بھی آواز سی۔اس اونڈی کو تھم دیا،وہ الگ ہوگئی اورخود کان لگا کر وہ آ واز سننے لگے \_معلوم ہوا کہ کوئی آ دمی گا رہا ہے تو ف موش ہو کر سننے <u> گل</u>جتی کے جوشعروہ گار ہاتھ سمجھ گئے ۔ بعدازاں اس لونڈی کے سواد وسری کو بلایا اوروضو کیا جب صبح ہوئی لوگوں کو ا ذن عام دیا کہ مب حاضر ہوں۔جس وقت سب لوگ آ کراینی اپنی جگہ میر بینھے ۔سلیمان نے راگ کا اوران بزرگول کا جوراگ سنتے تھے، ذکر چیٹرا اورسب اس بار ۔۔ میں الی نرم بیانی کی کہ لوگ سمجھے سیمان غنا کی خواہش رکھتے ہیں ہذا سب کے سب غنا کے اصول تلبین و خلیل و سہبل وغیر ہ کا ذکر کرنے گئے۔سلیمان نے کہا: بھلا کیا کوئی اور آ دمی بھی تم میں ایسا یا قی رہ گیا ہے جس سے پکھٹ جائے۔ایک شخص بوا، یاامیر المومنین!میر ہے یہال ایلیہ کے رہنے والے دوآ می بیں ،جو اس فن میں حاذ ق ( ہ ہ ) ہیں ۔سیمان نے پوجیھا کشکر میں تمہارا قیام کدھر ہے؟اس نے اس جانب اشارہ کیا جدھ ہے راگ کی آواز آئی تھی ۔ تلم دیا کہ ان دونوں کو بیوا یا جائے ۔ قاصد گیا تو ان میں ہے ایک کو یا یا اور اس کوسیمان کے حضور میں پہنچایا۔سلیمان نے اس کا نام پوچھا، کہنے لگا میرا نامتمیر ہے۔ پھر سوال کیا کہ تو گانا کیس جانتا ے؟ جواب دیا کہاں فن میں بہت بڑا کامل ہول۔ یو چھا کہ تو ہے کب سے نبیس گا یا ہے ''اس نے کہا: حضور ایس نے آئ ہی رات گایا تھا۔ سلیمان نے چرچھا کے شکر گی س جانب میں تھا؟ اس نے وہی جانب بتانی جس طرف ہے آ واز آئی تھی۔وریافت کیا کدرات کوکون ساشعر گا تا تھ؟ اس نے وہی شعر بتایا جوسیمان نے سناتھا۔اسی وقت سلیمان لوگوں کی اُرٹ مخاطب ہو کمر بوے کہ اونٹ بلبلاتا ہے تو اونٹنی ہے خود ہو جاتی ہے۔ بکر اجوش شبوت میں سیرا واز نکا تا ہے و

منظونی سنت ہوجاتی ہے، ہور فزغوں کرتا ہے تو کہوری مزے میں آتی ہے اور مردراگ گاتا ہے تو عورت طرب میں آتی ہے۔ یہ ہر کرتا ہے تو کہوری مزے میں آتی ہے اور مردراگ گاتا ہے تو عورت طرب میں آتی ہے۔ یہ ہر کرتا مویا وہ آدی فضی کردیا گیا اور دریا فت کیا کہ غن کی اصل کہاں ہے ہے؛ لوگوں نے کہا ندید میں مخت لوگ اس فن کامل اور چینے واجی ۔ سلیمان نے ایجا یہ مال اور چینے واجی ۔ سلیمان نے ایجا یہ مال اور چینے واجی کے ہمانہ مردی مرد مرد مرد میں جو مدین پر جا کم متھے تحریر کیا کہ جس قدر تمہارے میہاں مختف گانے والے بیں سب کوفسی کروالو۔

مصنف میشد نے کہا: غن کی سبت ہم ہیان کر چکے کداعتدال سے خارج کر دیتا ہے اور عقل میں تغیر ماتا ہے۔ تو صلیح اس کی ہی ہے کہ انسان جب طرب ونشاط میں آتا ہے تو ہو وجود صحت ، وش وحواس کے ایک حرکتیں کر گزرتا ہے جو بری معلوم ہوتی جیں ۔مثلاً سر ملانا متانی بجانا زمین پر یا ؤاپ ينكنا وغيره جور كيب عقل دائے مرتب بين اور راگ ايك حركتوں كا باعث ہوتا ہے اس بين قريب قریب شراب کا خاصہ ہے کہ مقال کوڈ ھا تک لیتا ہے لبنداضر وری ہے کہ اس ہے منع کیا جائے۔ محمر بن منصور کے سامنے تصیدے سننے والوں کا تذکر وآیا۔ کہنے سئے کہ بیلوگ خدا ک طرف ہے دھوکا کھائے ہوئے ہیں۔اگراںتد تعالیٰ ہے جسن معاملت اورصدق نبیت رکھتے تو وہ ان کے دوں میں ایسی باتیں القارف وا تا کہ بیلوگ ہیں وہ باتوں میں پڑنے سے بازر ہے۔ ا بوعبداللدين طِلْكُر ي أَ بِهِ: مجھ ايك شخص في السنتے كي نسبت سوال كيا، ميں نے اس کومنع کیا اور بتایا که فنا کوملی براستجهت میں اور بیوقوف اوّب احیصا جائے تیں۔ایک گروہ اس حرکت کے مرتکب میں جن وصوفید کہتے ہیں اور اہلے شختیل نے ان کا نام انمق ، برے وگ ، تم ہمت وا ہے ، بدعت کے ظریقوں والے رکھا ہے۔ بیلوگ زید کا اظہار کرتے ہیں اوران کی سب باتیں تیرہ دی کی میں۔امیدوبیم ہے آ زاد ہوکرشوق ومحبت کا حجمونا دعویٰ کرتے ہیں۔ نامر دوں اور عورتوں ہے گا نا من كرطرب مين آتے ہيں كەالقدتعالى كى شدت محبت اور كثر ت شوق مين ان كابيا حال ہو كيا ہے، نعوذ بالله بيربال جو پر کھ مکتے ہيں ايس باتوں سے اللہ تعالی نہایت یا ک اور برتر ہے۔ ان شبہات کا بیان جن سے گانا سننے کو جائز بتانے والے دلیل لاتےیں

ان میں ہے ایک تو حضرت عائشہ فی خفا کی حدیث ہے کہ 'ان کے پاس وولز کیاں

ه ﴿ ﴿ الْمُعْمِينَ الْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِ دف بجار ہی تھیں'' 🗱 اور بعض الفاظ حضرت عا کشہ بنائنخنا کے بیہ بیں کہ میرے یا س حضرت ابو مجر شیننڈ آئے۔اس وقت انصار میں ہے دولڑ کیا ں میرے پاس وہ اشعار گار ہی تھیں جو جنگ بعاث کے روز انصار نے فخریہ پڑھے تھے۔حصرت ابو بکر طی نیز بولے کہ رسول اللہ من نیزام کے گھر میں شیطان کی آواز کا کیا کام \_رسول اللّٰہ سنی تیزام نے فر ، یا:'' اے ابو بکر!ان کو پچھے نہ کہو\_ ہر قوم میں عید ہوتی ہے آج ہماری عید ہے۔' 🗗 اس حدیث کا ذکر پیشتر گزر چکا۔ عائشہ ﴿ اِلَّاجُمْا کی ایک میرحدیث ہے کہ ایک عورت ایک انصاری کے ساتھ ہیں گئی۔رسول اللہ منَّالَةُ يَمِّم نے فر مایا:''اے عائشہ «انتخبان کے ساتھ لبوکی چیزوں میں ہے کیا گیا تھا۔ کیوں کہ انصار نہو کو بہند کرتے ہیں۔' 🤁 یہ حدیث بھی ندکور ہو چکی۔ایک فضالہ بن عبید کی حدیث ہے کہ رسول اللَّهُ مَثَلِيثَةٍ لم نَهِ فِي مايا: ''اللَّهُ تعالى خوش الحاني ہے قر آن شریف پڑھنے والے کی طرف اس سے بھی زیادہ کان لگا تا ہے کہ کوئی اپنی گانے والی لونڈی کا گاناسنتا ہو۔'' 🧱 ابوطا ہرنے کہا کہ اس صدیث سے دلیل لانے کی وجہ رہ ہے کہ گانا سننے کا جواز ثابت ہو گیا کیوں کہ جائز چیز کوحرام چیزیر قیاس کرنا جا زنبیں۔ایک حدیث ابو ہریرہ بالنفظ کی ہے کہ رسول الله منابیظ نے فرمایا "الله تعالیٰ نے کسی چیز کی طرف ایسی توجہبیں فرمائی جیسے توجہ ایسے نبی کی طرف فرمائی جوقر آن کے ساتھ تغنی (یعنی خوش آوازی) کرتا ہے' 🗗 اور ایک صدیث حاطب کی ہے کہ رسول اللہ منالیدیم نے فرمایا:''حلال اور حرام میں فرق دف بجانے ہے ہوتا ہے۔''

بخاری رقم ۹۸۷ بسلم رقم ۱۰۹۳ بنای ایناً به اینا به ایناً به اینا به ایناً به اینا به ایناً به اینا به ایناً به اینا ایناً به اینا

استخباب خسين الصوت بالقرآن، باب من لم يعنن بالقرآن، رقم ۵۰۴۳ مسلم بكتب ملاة المسافرين ، باب استخبين الصوت بالقرآن، رقم ۱۸۳۵ الهوداؤد كتاب الصلوة ، باب كيف يستخب الترتبل في القرآن، رقم ۱۳۵۳ مسلم التحتين الصوت بالقرآن، رقم ۱۳۵۳ مسلم التحتين القرآن باصوت، رقم ۱۹۱۱ ۱۹۱۱ مسلم احمد: ۲۸۵،۲۵۱ مسلم ۱۳۵۳ مسلم ۱۳۵۲ مسلم ۱۳۵۲

الله ترفدی کتاب النکاح ، باب ماجاء کی اعدان النکاح ، رقم ۱۹۸۸ ارتسائی: کتاب النکاح ، باب فی اعدان النکاح بالصوت وضرب الدف، رقم ۱۳۳۷ این ماجه: : کتاب النکاح ، باب اعلان النکاح ، رقم ۱۸۹۱ منداحم ۳۱۸ مند درک الحاکم ۲۰۱۳ ، کتاب النکاح ، رقم ۱۳۵۵ ارواء النخلیل : ۲۰۵۵ ، رقم ۱۹۹۳ -

ر المحالي المح **جهاب**:ان شبهات كابير بكه عائشه فالنفيا كي حديث برگفتگو پيشتر موچكي بيان مر چکے کہ وہ لڑ کیاں شعر پڑھتی تھیں اور اس کو غنااس لیے فر مایا کہ اس میں ایک قتم کا تھہرا وَ اور ترجیع بجرنا یا یا جاتا تھا۔اس نشم کے گانے سے طبیعتیں اعتدال سے باہرنہیں ہوتیں اور بھلا اس گانے سے جوشعرخوانی تھا جوایسے زمانہ میں واقع ہواجو فتنے ہے محفوظ تھااورصاف تعوب کے سامنے گایا کیا کیونکر جحت ہوگی ایسے راگ گانے پر جوآج کل کے کدورت آمیز زمانے کی طرب انگیز آوازوں برگاتے ہیں جن کوایسے لوگ سنتے ہیں جو ہوائے نفسانی کے بندے ہیں بیصرف سمجھ کا مغالطه ب\_ بهلاكيا حديث يحيح مين نبيس آيا كه حضرت عائشه فالتغناف كها: اگر رسول القد سني يتيام مل حظافر ہ تے کہ عورتوں نے کیسی کیسی با تیس نکالی ہیں تو ان کومسجد میں آئے ہے روک دیتے۔ فتویٰ دینے والے کو جا ہے کہ لوگول کے احوال کا انداز ہ کرے۔ جس طرح طبیب کول زم ہے کہ وقت اور عمر اور شہر کا انداز ہ کر کے اس مقدار پر علاج کر ہے اور بھلا کجاان اشعار کا گانا جو انصار نے جنگ بعاث کے روز باہم پڑھے تھے اور کہال خوب صورت امر دکاراگ جس کو وہ خوش آئندہ آلات پر گاتا ہے اور اپناہنر دکھاتا ہے جس کی طرف نفس کھنچتا ہے اور وہ غزلیں گاتا ہے جن میں ہرن اور ہرنی کا ذکر ہوتا ہے۔ایسے مقام برطبیعت کیونکر قائم روسکتی ہے ہر گزنہیں بلکے شوق سے لذیذ چیز کی جانب بے تا با نہ دوڑے گی اور اس امر کا دعویٰ کہ مجھ پر ایسی حالت نہیں گزرتی و بی شخص کرے گا جوجھوٹا یا حد آ دمیت ہے گز را ہوا ہوگا اور جوکو کی ہے دعوی کرے کہ ان غزلیات ہے خالق کی طرف اشارہ لیتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی چیزعمل میں لا تا ہے جواس کی ذات کے شایاں نہیں۔ملاوہ ازیں طبیعت ای طرف مشاق ہوگی جوخوا ہش اس میں یائی جاتی ہے۔ابوالطیب طبری نے اس حدیث سے بیہ جواب بھی ویا ہے کہ بیرحدیث ہمارے لیے جحت ہے کیوں کہ حضرت ابو بکریٹائننز نے اس گانے کا نام شیطان رکھا ہے اور رسول الله مني نتيظ نے حضرت ابو بكر بني سنڌ برا نكارنبيس فر مايا فقظ بوجه خوش اخلاقی کے فاص كرعيد كا دا ظاكر کے اٹکار میں تشدد کرنے ہے منع فر ہایا اور حضرت عائشہ بڑھ نجٹاس وقت کم سنتھیں اور ہولغ ہونے کے بعدان ہے بجزراگ کی مذمت کے اور پچھ منقول نہیں۔ان کے بھیتیج قاسم بن محمد غن 🗱 بخارى: كتاب النان ، بب تظارا مناس قيام الإمام العالم ، رقم ٨٦٩ مسلم: كتاب الصلاق ، بب خروج لنسا ، لى امسا جدادْ المريمة حب مديدهنة مرقم ٩٩٩ \_ايوداوُ وكمّابِالصلاق، بابِالتشديد في ذلك، رقم ٣٦٩ \_\_

#### ر جو ایس جیس (بلیدی کے منتے ہے منع کرتے تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ والیتی ہے ہے۔ کر برا کہتے تھے اور اس کے منتے ہے منع کرتے تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ والیتی ہے منع حاصل کیا ہے۔

مصنف میشانید نے کہا: دوسری حدیث میں جولہو کا ذکر ہے ریغنا کے بارے میں صراحت نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ شعر وغیرہ کا پڑھنا مراد ہو۔ باتی رہی وہ حدیث جس میں گانے والی لونڈی کی طرف کان لگانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے۔ تو اس میں کچھ قباحت نبیس کہ مشبہ حرام ہو۔ کیوں کہ انسان اگر یوں کے کہ میں نے شہد میں شراب کا مزایا یا تو یہ کلام نیج ہوگا۔ حدیث میں صرف دونوں حالت میں کان گانے کے ساتھ تشبیہ وا آنع ہوئی ہے۔ پھرایک چیز کا حرام اور دوسری کا حلال ہونا تشبیہ کے لیے مانع نہیں۔رسول اللہ سنی تیزِ نے ایک جگہ فر مایا ہے ك ' 'تم اين پر در د گار كواس طرح د مجھو كے جيسے جاند كو چودھویں تاریخ میں د مکھتے ہو۔'' 🗱 یبال بھی صاف طور برد کھنے میں تشبیہ دی گئی ہے۔ گوکہ باہم فرق داتھ ہے۔ کیوں کہ جا ندایس چیز ہے جس کودیکھنے والے کی نگاہ ا حاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالی اس ہے منز ہ دیا ک ہے۔ فقہا وضو کے یانی کی نسبت کہتے ہیں کہ اعضاء پر سے خٹک مبیل کرنا جا ہے کیوں کہ عبادت کا اثر ہے۔اس کا یونچھٹا مسنون نہیں۔جس طرح شہید کا خون نہیں یونچھا جا تا ہے یہاں خون اور یانی کواس لیے جمع کر دیا کہ عمادت ہونے کی روے دونوں متنقق ہیں۔ گو کہ طہارت اورنجاست کے حکم میں جدا جدا ہیں۔اس بیان ہے معلوم ہوا کہ ابن طاہر کا بیا سندلال کہ قیاس ہمیشہ مباح چیز پر ہوا کر تا ہے صوفیہ کی فقہ دانی ہے۔

رسول القد مَنَّ النَّيْزُمُ كا بيفر مانا كه قر آن شريف پڙھنے ميں غنا كر ہے۔اس كے معنی سفيان بن عيينہ نے يہي ليے ہيں كہ خوش آ وازى ہے پڑھے۔شافعی مين ہے نہ يہنسرى ہے كہ غمناك آ واز ميں ترخم كے ساتھ پڑھے۔ان دونوں كے سوا دوسرے ملااس غنا كوا يہے كر دانتے ہيں جيسے اونوں برچلے والے دائت كوگاتے جلتے ہيں۔

الله بخارى: كتاب التوحيد، باب تول الله تعالى ﴿ وُجُودٌ بِهُ وَمَنذِ ماصوةٌ الى ربّها ماطِوَةٌ ﴾ رقم ٢٣٣٧ ـ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق، باب فضل صلاتي الشيخ والعصر ١٣٣٣ ـ ابوداؤد: كتاب السنة باب في الرؤية ، رقم ٢٤٣٠ ـ ترفذى: كتاب صفة الجنة ، باب ماجاء في رؤية الربّ تبارك وتعانى ، رقم ١٣٥١ ـ ابن ماجة : المقدمة ، باب فيما انكرت الجيمية ، رقم ١٤٥ ـ منداح د ٢٠١٠ /٣٠٣١ / ٢٠١١ معاسم ٢٠١٠ ـ منداح د ٢٥٠ ـ منداح د ٢٥٠ ـ منداح د ٢٥٠ ـ منداح د ٢٥٠ منداح د ٢٠٠٠ منداح د ٢٠١٠ منداح د ٢٠٠٠ م

382 382 380

باقی ر مادف کا بچانا ، تا بعین کی ایک جماعت دفول کوتو ز دُ الا کرتے تھے۔ حالا نکہ اس وقت اليه دف ند تنظ جيسا آن کل بين اگران دفول کود مکھتے تو خدا جانے کيا کرتے ۔ حسن بصري جيستا کہتے ہیں کہ پنیمبرول کی سنت میں سے دف کسی چیز میں داخل نہیں ۔ ابوعبید قاسم بن سد م نے کہا:صوفیہ میں ہے جودف کو جائز رکھتے ہیں اور رسول اللہ منی تیزنز سے ججت لاتے ہیں وو خطایر ہیں۔ کیول کہ ہمارے نز دیک اس کے معنی یہ ہیں کہ نکائے کا املان ہو،سب میں اس کا شور مج جائے اورلوگوں میں چرج ہونے لگے۔مصنف میں اللہ نے کہا: اگر دف کو حقیقی معنوں پر بھی محمول کیا جائے تو میکھ حرج نہیں۔ بنابرآل کہ احمد بن صبل ٹریند نے کہا: امید ہے کہ دف میں بیاہ شادی کے دن کوئی ڈرنہ ہوا ورطبل میرے نز دیک مکروہ ہے۔ عامر بن سعد بجل نے کہا: میں نے ثابت بن سعد کوایک بار تلاش کیا وہ اہل بدر میں ہے تھے۔ مجھ کوایک شادی کی محفل میں ملے۔ و ماں کچھاڑ کیاں گاتی تھیں اور دف بجاتی تھیں۔ میں نے کہا: آپ اس ہے منع نہیں کرتے۔وہ بولے کہبیں منع کرتا۔ کیوں کہ ہم کورسول القد منی پیٹر نے ایسے موقع پر اس کی اجازت فرمائی ہے۔ 🏶 قاسم نے حضرت عائشہ خانتخنا ہے روایت کیا کہ رسول اللہ سنا پینے فی مایا: تم نکاح کا اظہار کرواوراس کے لیےغر بال یعنی دف بجاؤ۔ 🤁 مصنف جیالتہ نے کہا: جن حدیثوں ے ان لوگوں نے جحت بکڑی ہے ان ہے اس مشہور غنا کے جواز ہر جوطبیعتوں ہر اثر کرتا ہے استدلال نہیں لا تکتے۔

صوفیہ کے لیے پچھالوگوں نے جوتصوف کی محبت میں مفتون ہو گئے ایسے اقوال سے مجت پکڑی ہے جن سے جحت نہیں نگلتی۔ ابونعیم اصغبانی نے کہا: براء بن مالک ساع کی طرف مائل اور ترنم کولذیذ سیجھتے تھے۔مصنف میں اللہ ابونعیم نے براء سے صرف یہی روایت کی ہے کہ دوایت کی ہے کہ دوایک روز کم زکر ہے

المعداق الكبرى المبال النكاح ، باب العبو والفنا ، عند ولعرس ، قم ٣٣٨٥ سنن الكبرى للبهتى : ١٢٨٩ / ١٦٠ كتاب الصداق باب ما يستخب من اظهار النكاح واباحة الضرب بالدف عليه متدرك الحائم :٢٠١/٢ ، كتاب النكاح ، رقم ٢٤٥٢ مسند ولو والفي لسي : ١٢٥٨ / ٢٠٥ ، وقم ١١٥٥ مسند ولو والفي لسي : ١٨٥٨ / واباحة : كتاب النكاح ، واباحة في السيس خالد بن البياس واوى ضعيف ہے۔ ابن ماجة : كتاب النكاح ، باب اعلان النكاح ، وقم ١٨٩٥ سنن الكبرى للبيمتى : ١٢٥٠ ، كتاب الصداق ، باب يستخب من اظهار النكاح سنن سعيد بن منصور: الم ١٨٩٥ سنن الكبرى البيمتى : ١٥٠ مام البيمة وقم ١٣٥٠ سنن المبارك النكاح . باب ماجاء في نكاح البرم ، وقم ١٩٥٥ سند

« المعلى المعلى

محمد بن طاہر نے صوفید کے لیے ایک چیزوں سے دلیل پکڑی ہے کہ اُٹران اشیاء پر جا ہلوں کے پھسل پڑنے کا خو**ف ن**ہ ہوتا تو ذکر کرنے کے قابل ناتھیں ۔ کیوں کی<mark>حض مہملات</mark> ہیں۔ایک ان میں سے سے ہے کہ ابوط ہوئے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے۔جس میں قوال ے فرمائش کرنا سنت قرار دیا ہے اور اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ عمروین شرید نے اپنے باب سے روایت کی کہ مجھ سے رسول الله سی تایم نے امیہ کے اشعار پڑھنے کوفر مایا۔ آپ ہرشعر یر هی هی لیمنی اور پر هوفر مانے لگے حتی کے میں نے سوہ ۱ شعر پڑھے۔ابوطام نے ایک باب اور باندھا ہے۔جس میں غزل سننے کی ولیل باتھی ہے کہ عجات نے کہا بیس نے ابو ہر رہ والتافذ ے اس قتم کے اشعار کی نسبت وریافت کی مصری طاف النحیالات فیا جاسفُماً ، یعنی دو صورتیں خواب میں نظرات کیں اور مرض کو برا بھیختہ کیا۔ ابو ہر برویز پینی نے جواب ویا۔ ایسے اشعار رسول القد مؤینز کے حضور میں پڑھے جایا کرتے تھے۔مصنف میں یہ نے کہا: ابوطا ہر کے ججت لانے پرغورکرنا جاہے کہ س قدر تعجب خیزے میخف شعر پڑھنے کے جوازے اس کے گانے پر کیونکراستدلال لاتا ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے وئی کیے چونکہ عود کی پیشت پر ہاتھ مارنا جائز ہےلہذااس کے تاروں پربھی ہاتھ مار نا ( بجانا ) جا ئز ہوا۔ یا یوں کیے انگورکونچوڑ کراسی روز یی لینا جائز ہےلہذا کئی دن کے بعد پینا بھی جائز ہوا۔ابوط ہ کو پینیس یا در با کے شعر پڑھنا ایسا طرب انگیزئبیں جبیہاغنانشاط لا تاہے۔

ابوجی تیمی نے کہا: میں نے ابوعلی بن موئی ہائی ہے سائے کے بارے میں ہو جھا۔ جواب دیا کہ میں نہیں جانتااس بارے میں کیا تھم دول بجزاس کے کہا یک روز \* سے اس بارے میں کیا تھم دول بجزاس کے کہا یک روز \* سے اس بارے میں کیا تھا۔ اس عبدالعزیز بن حارث کے بہاں میں ایک دعوت میں گیا۔ جس میں انہوں نے اسپے اصحاب کو مدعوکیا تھا۔ اس وعوت میں ابو بکر ابہری شیخ مالکید ، ابوالقاسم دار کی شیخ شافعید، ابوالحن طاہر ابن حسین شیخ اہل حدیث ، ابوالحن بن سمعون شیخ واعظین وز باداور ابوعبدالقد بن مجابد شیخ مشکلمین ، ابو بکر با قلائی اورید ہمارے شیخ ابوالحس تیمی شیخ حنابلہ موجود تھے۔ ابوعلی نے کہا اگر ان سب بزرگواروں پر جھیت ٹوٹ پڑے تو عراق میں کوئی ایس عالم ندر ہے جو حادثہ میں سنت کے مطابق فتوی دے۔ اس دعوت میں ان کے ساتھ ابوعبدالقد بھی تھا۔ وہ بردی خوش الحائی سے قرآن شریف

'' معشوقہ کی انگلیوں نے کاغذ پر جھ کوایک خط لکھااور بیدرسالہ معتبر ہانفاس تھا (یاوہ خط ہے خود کی میں نہیں بلکہ ہوش کی حالت میں تحریر کیا تھا )اس میں لکھا کہ میں تجھ پر قرب ن جاؤں میرے پاس آ اور غرور کا برتاؤ میرے ساتھ نہ کر کیوں کہ میرا تجھ سے عشق رکھنا تمام لوگوں پر طاہر ہوگیا۔ جس نامہ کر نے معشوقہ کا خط مجھ کول کردیا۔ میں خشق رکھنا تمام کو رائھہر وہیں سرآ نکھوں سے وہاں چلنے کو تیار ہوں۔'' ابوملی نے کہ ذرائھہر وہیں سرآ نکھوں سے وہاں چلنے کو تیار ہوں۔'' ابوملی نے کہ: جب سے میں نے بیوا قعد دیکھا ہے غنا کے ممنوع بیام ہاج ہونے کی نسبت کے ختیں کہ سکتا۔

مصنف بہینے نے کہا: اس دکایت کے دوایت کرنے میں اگر تحد بن طاہر تفتیبیں تو بیا اشعاداس امر پر تحمول ہوں گے کہ اس کہ حد بن طاہر تفتیبیں تو بیا شعاداس امر پر محمول ہوں گے کہ اس لڑے نے پڑھے تھے نہ یہ کہ عود و چنگ بجا کرگائے تھے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ابوعلی ضرور ذکر کرتے علاوہ ہریں یہ جملہ عجیب خلل آمیز ہے کہ 'میں غنا کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت کچھ نہیں کہ سکتا' اگر ابوعلی ان بزرگوں کے مقلد تھے تو مباح ہونے کا فتوی و بنا جا ہے اور اگر دیمل پرغور کرتے تھے تو اس محفل میں ان علیا کی موجود گی ہے اس پر کیال زم آیا۔ کیا برغس اجتہاد و فذا ہب کے تھے ہوگیا، بلکہ اہل فہ ہب کے لیے اپنے فدہب کا اتباع کرنا بہتر ہے۔ ہم ابو حنیف، ما لک، شافعی اور احمد نہیں یہ نے کافی بیان اس امر میں کر چکے اور اس کی تا شد میں بھی بہت پھی کھی کھی ھے۔

ابن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں قوال کی عزت کرنااور اس کے لیے محفلیں خاص جگہ مقرر کرنا بیان کیا اور اس حدیث سے جمت پکڑی ہے کہ رسول القد منی تی نے اپنی چا در جس کو آپ اور جھے ہوئے تھے کعب بن مالک کی طرف بھینک وی، جب انہوں نے آپ کے سما منے قصیدہ بانگ شکاد میر حاتھا۔ 4 مصنف بھی تی تھا ہے کہا: ابن

الله متدرك الي كم: ۳ ،۷۷۳،۹۷۰ كتاب معرفة الصحابة ، رقم ۱۳۷۸،۹۳۷ اسد الغابة : ۳ ،۵۳۰،۵۲۸ في متدرك الي كم ۳۰،۵۲۸ الفابة : ۵۳۰،۵۲۸ في ترجمة (۷۳۲۸ ) كعب بن زبير - الماصابة في تمييز الصحابة : ۴/۳۳۷ في ترجمة (۷۳۲۷ ) كعب بن زبير -

المجان المبدى ا

ابراہیم بن عبدالقد جن کولوگ متبرک جانتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھ سے مزنی نے بیان کیا کہ ہم ایک بارشافعی اور ابراہیم بن اساعیل کے ہمراہ ایک جماعت کے مکان کی طرف گزرے۔ ان لوگوں کوایک لونڈی شعر سنار ہی تھی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:

''ميرے دوستو!معشوقہ ہے بچھڑتے وقت سوار يوں کو کيا ہو گيا ہيں و يکھا ہوں کہ وہ چھے کی طرف مڑے جاتی ہیں۔''

شافعی کہنے گئے آواس طرف چل کرسیں۔ جب وہ لونڈی گا چکی۔شافعی نے اہراہیم سے کہا جم کواس سے طرب آتا ہے؟ جواب دیا جہیں۔ بولے تم کوسنیں ہے۔مصنف میں شد نے کہا: شافعی سے الیں روایت محال ہے کیوں کداس کے راوی سب مجبول ہیں اور ابوطا ہر شد خبیں اور شافعی کا رتبہ اس سے بہتر تھا۔ ہمارے دعوی کی ولیل پیرکہ ابوالقاسم حریری نے کہا کہ ابوطیب طبری کہتے ہیں غیر محرم عورت سے گانا سننے کی نسبت اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔خواہ وہ عورت آزاد ہو یا مملوکہ طبری نے کہا: شافعی میں پیر جس لونڈی کا مالک لوگوں کو جع کر کے ان کولونڈی کا گانا سنائے تو ہیوتو ف ہے۔ اس کی شہاوت روکی جائے گی۔ پھرش فعی نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میں پیر نے کہا: شافعی میں نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میں بیا ہے۔ کہا: شافعی میں نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میں بیا ہے۔

محر بن قاسم بغدادی نے ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روابت کیا کہ سعد بن عبدالقد دشقی نے فقر اکے لیے ایک گانے والی لونڈی خریدی وہ ان کوقصید سے سنایا کرتی تھی ۔ ابوطالب کی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے مروان قاضی کو ویکھا ہے ان کے یہاں الحان سے گانا سنانے والی لونڈیاں تھیں ۔ عطاء کے اصحاب ان کا گانا سنا کرتے تھے ۔ مصنف میں انہا کہ سانے والی لونڈیاں تھیں ۔ عطاء کے اصحاب ان کا گانا سنا کرتے تھے ۔ مصنف میں ہے کہا: معدوشقی تو ایک جائل آ دمی ہے لیکن عطاء کی نسبت ایسی حکایت کرنا محال اور وروغ ہے اور مروان کی حکایت اگر شمیح ہے تو وہ فاس ہے ۔ جو پچھ ہم نے شافعی سے نقل کیا ہے اس تو م کا میں مروان کی حکایت اگر سے عادان ہے اورخواہش نفسانی میں پڑھے ۔

زاہر بن طاہر نے ابوعثان صابونی اور ابو بحربیہ بی ہے روایت کیا کہ حاکم ابوعبداللہ غیثالپوری نے کہا: میں اور صوفی فارس بن عینی اکثر ابو بحرابر یسمی کے مکان میں یک جا ہوکر مساۃ ہزارہ کا گانا سناکر تے تھے، خدااس پر رخم کرے وہ پر دہ نشین گانے والیوں میں سے تھی۔ مصنف ہمین گانے کہا: حاکم ایسے شخ ہے ایسی حرکت صادر ہونا نہایت قبیج ہے ۔ حاکم سے یہ بات کیونکر مخفی رہی کہ غیر محرم عورت کی آ واز سننا جا کزنہیں ۔ پھر حاکم سے اور زیادہ تعجب میں بات کیونکر مخفی رہی کہ غیر محرم عورت کی آ واز سننا جا کزنہیں ۔ پھر حاکم سے اور زیادہ تعجب میں بیباک ہوکر اس واقعہ کا بیان کی باریخ غیثا پور میں لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں بیباک ہوکر اس واقعہ کا بیان کی جارت کی فیٹا پور میں لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں ایسے واقعہ کے ذکر کرنے نے کنارہ کئی لازم تھی ۔ حاکم کی عدالت ( قابل اعتبار ہونے ) میں فرق آئے کے لیے یقصہ کافی ہے۔

اساعیل سمرقندی نے مرفوعاً بیان کیا کہ عون بن عبداللہ وعظ کہا کرتے تھے۔ جب فارغ ہوتے تو اپنی لونڈی کو تھم دیتے ،وہ تھے ساتی اور طرب میں لاتی مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عون کے یاس کسی کو بھیجایا بھیجنا جا بااور کہا کہ تم خاندان صدق وصفا ہے بھو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حمانت سکھلانے کے واسطے مبعوث نہیں فر مایا اور تمہاری بیر کرکت احمقوں کی حرکت ہے۔مصنف جیات کے کہا: ہم عون کی نبیت گمان نبیس کر سکتے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آ دمیوں کے سامنے وعظ کہنے کا تنکم دیا بلکہ بیرجیا ہا ہوگا کہ تنبائی میں خوداس کا وعظ سنیں اور وولونڈی ان کی مملوکتھی۔مغیرہ نے ان ہے کہا:اس بات ہے درگز رکر و کو یا اس کو بھی روانہ رکھا کہ خودعون اس لونڈی کے گانے سے طرب حاصل کریں۔ چہ جائے کہ غیرلوگ عورتوں کی آواز سنیں۔ ابوطالب کی نے کہا عبداللہ بن جعفر غنا سنا کرتے تھے۔مصنف جیتاتہ نے کہا: صرف ا بن لونڈیوں ہے اشعار پڑھوا کر سنتے تھے۔ابن طاہرنے اس حکایت کے بعد جوشافعی ہیں۔ نے نقل کی ہے، ایک حکایت احمد بن صنبل میں ہے۔ روایت کی ہے جس کوہم نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابوطا ہرنے وہ حکایت اس طریق ہے روایت کی ہے کہ عبدالرحمٰن سلمی نے ابوالعباس فرغانی ہے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے صالح ابن احمد بن صنبل ہے سنا بیان کرتے تھے کہ مجھ کو ساع کا شوق تھا اور میرے باب احمد بن طنبل اس سے نفرت رکھتے تھے۔ میں نے ابن نبازہ سے ایک رات وعدہ لیاوہ میرے یاس کھبرار ہاجتی کہ جب میں نے جانا میرے باپ

مصنف من الله في الله الم كوية قصد كي طريقول سے پہنچا ہے۔ ايک طريق په كدا بو بكر بن ما لک قطیعی نے کہا کہ عبداللہ بن احمد نے بیان کیا کہ بیں ابن خبازہ کو بلایا کرتا تھا اور میرے ہاپ ہم لوگوں کو تغییر ہے منع کیا کرتے تھے۔میرایہ قاعدہ تھا کہ جب ابن خبازہ میرے یاس ہوتا تو اس کواپنے باپ ہے چھپادیتا تا کہ کہیں وہ اس کا گاندندس لیں۔ایک رات وہ میرے یاس تھااور کچھگار ہاتھا۔میرے باپ کو ہمارے یاس آنے کی پچھضرورت پیش آئی۔ہم اس وقت بالا خانے میں تھے۔ میں ویکھنے کے لیے باہر نکلا ویکھتا کیا ہوں کہ میرے باپ اوھرے اُ دھر جاتے ہیں واُ دھر ہے ا دھر آتے ہیں۔ میں نے درواز ہ بند کر لیا اور اندر ہو گیا۔ جب صبح ہوئی مجھے سے بولے کہ بیٹا اگرتم ایس گانا سنتے ہوتو پہ کلام خوب ہے یا کوئی ایسا ہی تعریفی جملہ زبان یر لائے۔مصنف بیانیا نے کہا: بیابن خبازہ زمدیہ تصیدے پڑھ کرتا تھا۔ای لیے احمد نے اس طرف کان لگائے اور بیہ جوروایت کیا گیا کہادھراُ دھر ٹہلتے تھے تو انسان کوطرب بے قرار كربى ديتا ہے۔للبذا دائيں جانب اور بائيں جانب جڪئے لگتا ہے اور ہم نے سلمی اور ابن طاہر كا حال توبیان کردیا ہے بعنی قابل اعتبار نہیں ہے۔جنہوں نے ان دونوں روایتوں سے غل مجایا۔ ابوطالب کمی نےصو نید کے لیے جواز ساع پر منامات لینی خواب کے وقو عات ہے ججت پکڑی ہے اور ساع کی کئی قشمیں نکالی ہیں۔ تنقیم ایک صوفی کی ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور ہم بیان کر چکے کہ جو مخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ راگ سنتا ہے لیکن اس پراس کا پچھاٹر نہیں پڑتا اور اس کے نفس کو ہوا ( خواہشات ) کی طرف حرکت نہیں ہوتی بید دعویٰ حجوثا ہے۔ ابوعلی طبری نے کہا: بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم راگ کواس طبیعت سے نہیں سنتے جس میں خاص وعام مشترک ہیں ۔ابوعلی طبری کہتے ہیں کہ اس دعوے میں دو وجہ ہے ان لوگوں کو بہت بڑا تنی بل ہے۔ایک تو اس بناپران کو میدلا زم ہے کہ عودا ورطنبورا ورتمام ملا بی کومباح کرلیس کیوں کہ بہلوگ الی طبیعت ہے سنتے ہیں جس میں دوسرا کوئی ان کا شریک نہیں ۔اب اگریہلوگ تمام

ر المناس ملای کومباح نہ کریں تو ان کا دعوی ٹوٹ گیا اور اگر مباح بتا تمیں تو فاسق ہیں۔ دوسرے یہ دعویٰ کرنے والے دوحال ہے خالی نہیں۔ یا تو اس امر کا دعویٰ کریں کہ وہ بشری طبیعت سے علیحد ہ ہو كر بمنزله ٔ فرشتوں كے ہو گئے ۔اگر بيدعويٰ ہے توان لوگوں نے اپنی طبیعتوں كومعرض اعتراض بنایا اور ہراہل عقل کوان کےنفسول پر خیال کرنے ہےان کا کذب ودروغ معلوم ہو گیا اور بیہ بات بھی لازم آئی کدان لوگوں کولذات وشہوات کے ترک کرنے پر پچھاتواب نہ ہو عظمند آ دمی مجھی ایسا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ یا بیاوگ کہنے نگیس کہ ہم میں وہی بشری طبیعت موجود ہے جس کی سرشت وخمیر میں ہواوشہوت داخل ہے۔ ہم کہیں گے کہ پھرتم بغیر طبیعت کے کیونکر راگ سنتے ہو یا بغیر کسی قشم کی نفسانی خواہش کے گاناس کر طرب میں آتے ہو۔ ابوعلی رود باری ہے کسی نے ملا ہی سننے والوں کی نسبت سوال کیا کہ بیلوگ کہتے ہیں ہم ایسے در ہے پر پہنچ گئے کہ حالتوں کے مختلف ہونے ہے ہم میں کچھاٹر نہیں ہوتا۔ابولل نے جواب دیا، ہاں تتم ہے کہ بیلوگ ضرور پہنچے مجئے ہیں مرجہتم میں مہنچے ہیں۔مصنف بیانیا نے کہا:اگر کوئی کہے کہ ہم نے سنا ہے کچھ لوگوں نے کوئی شعر سناا وراس کوا ہے قصے کے موافق اخذ کر کے اس سے نفع حاصل کیا۔ تو جواب میہ ہے کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ انسان کوئی شعر یا کلمہ ین کراس سے اشار ہ اخذ کرے اور اس کے معنی برغور کر کے بے قرار ہوجائے۔ کیوں کہ آواز میں طرب انگیزی یائی جاتی ہے۔ چنانجہ كسى مريد نے ايك كانے والى عورت كويشعرگاتے ہوئے ساكه:

كُسلَّ يَسوُم تَتَسلَونَ غَيْسرُ هَلذَا بِكَ أَجُسَمُ لُ

بیشعر سنتے ہی نعرہ مارا اور مرگیا۔ اس مرید نے عورت کا گانا سننے کو تصدید کیا تھا اور نہ
الحان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بلکہ صرف معنی نے اس کو مارڈ الا علاوہ ازیں ایک شعر یا کلمہ کا سننا
الیان ہیں جیسا بہت سے طرب انگیز اشعار سننے کے لیے تیاری کرنا اور اس گانے کے ساتھ
باہے اور تالیاں بجانا۔ پھر اس مرنے والے مرید نے قصد اُوہ شعر نہ سنا تھا۔ اگر ہم ہے کوئی
پو چھے کہ میرے لیے قصد کر کے شعر کا سننا جا کڑنے۔ ہم اس کومنع کریں گے۔
الوجاء طوی نہ نے صوف کے لیے ہمت ہی جمہ نہ کی ہم جن میں وہ عقل فہم سمر ت

ابو حامد طوی نے صوفیہ کے لیے بہت می جمت پکڑی ہے جن میں وہ عقل وہم کے رتبہ سے اتر آئے ہیں۔ ماحصل ان کے تمام کلام کا یہ ہے کہ سائے کے حرام ہونے پر کوئی نص اور

٥ المنظم المنطق قیاس دلالت نہیں کرتا۔مصنف میں بیان کے کہا:جواب اس کا وہی ہے جوہم پیشتر بیان کر چکے۔ ابوحامد کہتے ہیں،عمرہ آواز کی کوئی وجہنبیں۔ کیون کہ مباحات کے افراد جب مجتمع ہوں تو وہ مجموعہ مباح ہی ہوگا۔ مگر ہاں اس کے مفہوم پرغور کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی امرممنوع ہے تواس كانثر اورتظم سب حرام بوگا ورآ وازے اس كا گانا بھى حرام بوگا\_مصنف بينيد نے كہا: مجھ کواس کلام پر تعجب آتا ہے کہ تارمنفر دطور پر یا صرف عود بغیر تار کے اگر ہی یا جائے تو نہ حرام ہوگا اور نہ طرب پیدا کرے گا جب دونوں بک جا ہوئے اور خاص طور پر بجائے گئے۔حرمت آگئی اورطرب پیدا ہوا علی ہزاالقیاس!انگور کے عرق کا بینا جائز ہے گر جب اس میں سرور پیدا ہوا تو حرام ہو گیا۔لہٰڈاای طرح سوع مجموعی طور پرطرب خارج از اعتدال کا باعث ہوتا ہے۔ اس وجہ ہے ممنوع ہے۔ ابن عقیل نے کہا: آوازیں تین قتم کی ہیں۔ حرام ، مکروہ اور مباح ۔حرام تو بانسری اور نئے ،شہنائی ،طنبور ، چنگ در باب اور اس متم کے سب باہے ہیں۔احمہ نے قطعی طور پران سب باجوں کوصریح حرام کہا ہے اور چنگ وجرا فد( ایک آلہ ) کوبھی انہیں میں شامل کیاہے کیوں کہ یہ باہج طرب لاتے ہیں اوراعتدال سے خارج کر دیتے ہیں اورا کٹر لوگوں کی طبیعت میں نشہ کاعمل کرتے ہیں ان باجوں کا استعمال عم ومصیبت میں ہو یا عیش وخوشی میں بکسال ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ مزایز تم فروحافت آمیز آوازوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک نغمہ کی آ واز ، دوسرے غم کا نو حہ اور مکر و ولکڑیوں کا بجانا ہے۔ کیوں کہ بیرنی نفسہ طرب انگیز نہیں بلکہ طرب لانے والی چیز ہے جواس کے تابع ہے۔ یعنی جب گانے کے ساتھ بجائیں اور گانے کی آ داز مکروہ ہے اور ہمارے بعض اصحاب اس کو بھی دیگر آ لات لہو کی طرح حرام کہتے ہیں تو اس میں توالی کی طرح دو وجہیں ہیں۔مباح دف ہے۔احمد سے ہم روایت کر چکے کدانہوں نے کہا: میں امید کرتا ہوں کہ بیاہ شادی میں دف بجانے میں کوئی ڈرنہ ہو، اور طبل میرے نزد یک کرده ہے۔

ابوحامد نے کہا: جو خدا ہے محبت رکھے۔اوراس کا عاشق اوراس کی ملاقات کا مشت قی ہوتو اس کے حق میں سماع اس کے عشق کا تا کید کرنے والا ہوگا۔مصنف جمانی نے کہا: یوں کہنا بہت ہی جبتی ہے کہ اللہ تعالی معشوق ہے۔علاوہ ازیں اس شعر میں کون می اس کے عشق کی تا کید پائی و المجار المال المجار المال المجار المال المجار ال

ذَهَبِيُّ اللُّوْنِ تُحُسِبُ مِنْ وَجُنْتِهِ النَّارُ تُقُتَدَحُ '' طلائی رنگ معثوق گویاس کے رخساروں سے شعلہ برستا ہے۔'' ابن عقبل نے کسی صوفی کوسنا، کہنا تھا کہ گروہ صوفیہ کے مشائخ کی طبیعتیں جب تظہر جاتی ہیں ای وفت غزل خواں اشعار سنا کران کواللہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ابن عقیل بولے کہاس صوفی کا قول قابل وقعت نبیس کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کے وعد و وعیدا ورسول اللہ منافیدیلم کی صدیث ہے قلوب متوجہ ہوتے ہیں اور خوش آوازی سے طبیعتوں کا حرکت میں آناللہ تعالیٰ ے دور کرتا ہے اور شعرتو مخلوق اور معثوق کی تعریف کوشامل ہوتا ہے جس سے نیا فتندا ٹھتا ہے۔ جس شخص کواس کے نفس نے یہ بات احمیمی کر دکھائی کہ بشری خوبیوں اور احمیمی صورتوں سے عبرت حاصل کرنا جاہیے وہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے بلکہ ہم کو وہ چیزیں عبرت کی نگاہ ہے دیکھنی جاہیے جن کی طرف ہم کو توجہ ولائی گئی ہے وہ اونٹ، گھوڑے، ہوائیں اور ای قتم کی چیزیں ہیں۔ کیوں کہ بیالی چیزیں ہیں جن سے طبیعت میں بیجان نہیں بیدا ہوتا بلکہ فاعل کی عظمت یا دولانے کا باعث ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کو فقط شیطان نے بہکا ویاہے۔ لبذاتم اپنی نفسانی خواہشوں کے بندے ہو گئے۔تم لوگ عبادت کرنے والوں کے لباس میں زند بق ہواوراس سے بدتر زاہدوں کی صورت میں شریر ہو بلکہ فرقہ مشہبہ ومجسمہ سے ہوتہ ہارا اعتقاد ہے کہ الله تعالیٰ معشوق ہےاوراس کے والہ وشیدا ہو سکتے ہیں اوراس سے الفت اورانس ہوتا ہے۔ بیہ بر ابراتو ہم ہے کیوں کہ اللہ تعالٰی نے ذوات واجناس کو باہم ہم شکل پیدا فر مایا ہے۔اس کیے ان میں باہم انس ہوا کرتا ہے۔ وہ آپس میں بلحاظ اینے عضری اصول اوراشکال حادثہ کی مثلی ترکیب کے متحد ہیں۔لہٰذا ایک دوسرے ہے موافقت ،رغبت اورعشق ہے ۔اورجس قدرصورت میں تقارب ہوگا۔ای قدرانس زیادہ ہوگا۔انسان کو یانی ہے اس کے عشق ہے کہ اس میں یانی کا جزوموجود ہےاور مبزہ ہے اس لیے رغبت ہے کہ اس میں حیوانی قوتوں میں ہے نشو ونما کی قوت یائی جاتی ہے اور حیوان ہے اس لیے انس ہے کہ وہ اخص اور اقرب نوع میں انسان کا شریک ے ۔ گرخالق اور مخلوق میں کہاں ہے مشارکت آگئی کہ خالق کی طرف رغبت ہشوق اور عشق ہیدا

ہو۔ بھلا آب وظاک اور خالق افلاک میں باہم کون می مناسبت ہے۔ یہ لوگ صرف ایک صورت القد تعالیٰ کی قرار دے لیتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں میں قرار کیڑ لیتی ہے۔ وہ ہر گز خدا مہیں بلکہ ایک بت ہے جس کوطبیعت اور شیطان نے تراش ہے۔ القد تعالیٰ میں ایسا وصف نہیں جس کی طرف بیطبائع مائل اور یہ نفوس مشآق ہوں۔ بلکہ شن الوجیت چونکہ بالکل مخلوق کے خلاف ہے اس لیے نفوس میں اس کی ہیبت اور عظمت کا باعث ہوئی۔ صوفیہ میں سے عاشقانِ خدا بن کر جو چیز کا دعوی محبت الہی میں کرتے ہیں وہ ایک وہم ہے جس اس کو چیش آیا، اور ایک صورت ہے جو ذہن میں جم گئی۔ اس کے لیے بہلوگ مشآق و بقر ارجیں اور و ایے ہی شوق صورت ہے جو ذہن میں جم گئی۔ اس کے لیے بہلوگ مشآق و بقر ارجیں اور و ایے ہی شوق وجوش طبیعت کے سرمشنگی ان میں آئی جس طرح عاشق سرمشنہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قسم کے وجوش طبیعت کے سرمشنگی ان میں آئی جس طرح عاشق سرمشنہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قسم کے وجوش طبیعت کے سرمشنگی ان میں آئی جس طرح عاشق سرمشنہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قسم کے وجوش طبیعت کے سرمشنگی ان میں آئی جس طرح عاشق سرمشنہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قسم کے وجوش طبیعت کے سرمشنگی ان میں آئی جس طرح عاشق سرمشنہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قسم کے وجوش طبیعت کے سرمشنگی ان میں آئی جس طرح عاشق سرمشنہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قسم کے وجوش طبیعت کے سرمشنگی ان میں آئی جس طرح عاشق سرمشنہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قسم

خراب وسوسوں اور طبیعت کے عوارض سے خدا کی بٹاہ ما تگتے ہیں۔جن کا بحکم شریعت دلوں سے

الله الله الله

محوکر دینااییا دا جب ہے جیسے بتوں کا تو ڑ نا۔

مصنف نے کہا متقد مین صوفیہ میں ہے ایک جماعت مبتدی کے لیے سائ کا اٹکارکر تی سے سے کول کدان کو معلوم تھا کہ مبتدی کے دل میں کس چیز کا جوش بیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن صالح کہتے ہیں۔ جھے ہے جنید نے کہا: جب تم مرید کود کھو کہ سائ سنتا ہے تو جان لو کہ ابھی اس میں کچے لہو ولعب کا مادہ باتی ہے۔ مرتقش نے کہا: میں نے ابوالحن توری ہے سنا، وہ اپنے ایک ہم شمین ہے کہتے تھے جب تم مرید کود کھو کہ قصا کہ سنتا ہے ، خوش حالی وراحت کا راغب ہے تواس سے خیر وفلاح کی امید نہ کرو۔ مصنف مین سے کہا: صوفیہ کے مشائخ کا تویہ تول ہے لیکن متاخرین نے لہوولعب کی محبت کے سبب ہے اس کی اجازت دی ہے۔ اس میں دوقب حتیل پیدا موفیہ کے میات کے سبب ہے اس کی اجازت دی ہے۔ اس میں دوقب حتیل پیدا کہو کہوولعب پر دلیر کردیا۔ کیوں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ سب کے سب ایسے ہی ہے۔ دوسرے عوام کولہو ولعب پر دلیر کردیا۔ کیوں کہ عامی کے لیے لہوولعب میں بہی جبت ہے کہ فلال ایسا کرتا ہے اور فلال ایسا کرتا ہے۔

وَهُ فصل اللهِ

مصنف مینید نے کہابصوفید کی جماعت کثیر کے دلوں میں ساع محبت کی قرار پکڑھنی

ہے۔ جتی کہ قرآن چیور کراس وا ختیار کرتے ہیں۔ یہ سب با تی ای وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ ہوائے نفسانی اور غلبہ طبیعت سے مجبور ہیں اور اپنے خیاں ہیں پی اور سی جھے ہوئے ہیں۔ ابو حاتم ہونے نا کہ سیستانی نے کہا کہ میں نے ابو نفر سران سے سنا کہتے تھے مجھ سے میر سے ایک دوست نے بیان کہ الوالحسین وراج کہتے ہیں ہیں بغداد سے بوسف بن حسین رازی کی ما قات کو چلا۔ جب رے میں پہنچان کا مکان دریافت کیا۔ جس شخص سے ان کا پتا ہو چھتا تھا وہ یہی جواب دیتا تھ کہ اس میں پہنچان کا مکان دریافت کیا۔ جس شخص سے ان کا پتا ہو چھتا تھا وہ یہی جواب دیتا تھ کہ اس رات ایک میکن دریافت کی ارتفاق ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس شہر میں آبا رادہ ۔ اس موری کم از کم ان سے ل کر ضرور ہو وی گا۔ یہ سوچ کر میں ان کا پتا دریافت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جس مجد میں رہا کرتے ہے اس میں پہنچ و یکھا کہ مواب میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنا کے رحل ہے اور ہاتھ میں قرآن شریف لیے ہوئے پڑھ دے میں نے ہیا: بغداد سے آپ کی زیارت کا رادہ کر کے چلاآ تا ہوں ۔ کہنے گئے کہم کوئی چیز خوش انی ٹی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآ تا ہوں ۔ کہنے گئے کہم کوئی چیز خوش انی ٹی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآ تا ہوں ۔ کہنے گئے کہم کوئی چیز خوش انی ٹی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآ تا ہوں ۔ کہنے گئے کہم کوئی چیز خوش انی ٹی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآ تا ہوں ۔ کہنے گئے کہم کوئی چیز خوش انی ٹی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآ تا ہوں ۔ کہنے گئے کہم کوئی چیز خوش انی ٹی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآ تا ہوں ۔ کہنے گئے کہم کوئی چیز خوش انی ٹی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ان اور پڑھا ھا:

یہ شعران کرانہوں نے قرآن شریف بند کردیا ،اوراس قدرروتے رہے کہ ان کی داڑھی تر ہوگئی اور کپڑے بھیگ گئے۔ جھی کوان کے اس قدررو نے پر رقم آیا۔ پھر جھے سے بولے کہ بیٹا رے کے دہنے والے جھی کو یواں کہ کر ملامت کرتے ہیں کہ یوسف بن حسین زندیق ہا ور نماز کے وقت سے میرحالت ہے کہ بیل بہاں جینا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اورایک قطرہ آنسو کا میری آنکھ سے نہیں ٹیکا اور تمہارا یہ شعرین کر جھے پر قیامت نازل ہوگئی۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں میں استاد ابوسبل صعلو کی کی حیات میں مروکی طرف چلا گیا تھا۔میرے وہاں جانے سے پہلے استاد نے بیباں کچھ دن مقرر کیے تھے۔جن میں ہر مج الوگ جمع ہوتے تھاور قرآن خوانی اور خم کی مجس ہوا کرتی تھی۔ جب ش چینے گا قود یکھا کہ وہ مجلس اٹھادی گئی اور اس کی جگہ اس وقت میں ابن فرن نی کے نام سے قوالی اور راگ کی مخلل قائم کی گئی ہے۔ ایک روز استاد بوچھنے کے کہ لوگ آبی میں کیا چیم گئی ہے۔ ایک روز استاد بوچھنے کے کہ لوگ آبی میں کیا چیم گئی ہے۔ ایک روز استاد بوچھنے کے کہ لوگ آبی میں کیا چیم گئی ہے۔ ایک روز استاد بیان کر ہولے کہا: یوں کہتے ہیں کہ قرآن کی مجلس اٹھائی گئی اور راگ کی محفل جمائی گئی۔ استاد بیان کر ہولے کہ جوکوئی اپنے استاد سے بوں کہ گا کہ ایسا کیوں کیا وہ فلائ نہ پائے گا۔ مصنف ہیں ہے کہا: یوسو فید کی عادت ہے کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل پیر کے خوالے کر ویا جائے حال نکہ کوئی گئی ایسانہیں جس کے سپر دہم اپنے آپ کو کر دیں۔ کیوں کہ آدی شریعت اور عقل کے زور شخص ایسانہیں جس کے سپر دہم اپنے آپ کو کر دیں۔ کیوں کہ آدی شریعت اور عقل کے زور شنی آفت کو دور کرتا ہے اور چویائے جی چینے چاکہ کراپنا کام کا لئے ہیں۔

وَهِ فصل وَيُ

مصنف بہت نے کہا: غنا جس کے بارے ہم بیان کر بچے بیں کہ پچھ ملا کے نزدیک حرام ہے اور پچھ کروہ بتاتے ہیں۔صوفیہ میں سے ایک جم عت کا عقیدہ ہے کہ بہی غنا ایک قوم کے حق میں مستحب ہے۔ ابوعلی دقاق کہتے ہیں کہ عوام کے لیے تاع حرام ہے۔ کیوں کہان کے نفوس زندہ ہیں اور زاہدوں کے لیے مباح ہے کیوں کہ وہ می بدید اور نفس کشی کرتے ہیں اور مارے اس کے حق میں مستحب ہے کیوں کہ وہ می بدید اور نفس کشی کرتے ہیں اور مارے اسی ہے کیوں کہ ان کے دل زندہ ہیں۔

مصنف بہینے نے کہا: یہ تول پانی وجہ سے نعط ہے۔ ایک ہے کہ ابو جامد زیادہ عارف روایت کر چکے کہ عال جرائی ہے مہان ہے اور ان ابوعلی ہے ابو جامد زیادہ عارف سے دوسر نفوس کی طب کع جی اختلاف نہیں ہے۔ مجابدہ کا صرف بیرہ کہ ہے کہ طب کع جی اختلاف نہیں ہے۔ مجابدہ کا صرف بیرہ کا کری ہے اور کا کوروکتا ہے۔ جو خص طبائع کے بدل جانے کا دعوی کر ہے وہ ایک امری کا مدی ہے اور جب طبیعت کو حرکت جی لانے والی ایک چیز موجود ہوئی اور اس کر رہ نے و بی چیز جاتی رہی تو جب طبیعت کو حرکت ہیں لانے والی ایک چیز موجود ہوئی اور اس کر رہ نے و بی چیز جاتی رہی تو عادت پھرعود کر آئے گی۔ تیسر ہے مائ کی حرمت اور اباحث جی عالم عادت پھرعود کر آئے گی۔ تیسر ہے مائی کی حرمت اور اباحث جی عالم کی حاجت پر نظر نہیں کی کیواں کہ وہ جانے جی کہ سب طبیعتیں بیسال میں۔ اب جوکوئی یہ دعوی کر کے کہ اس کی طبیعت ہے خار ن ہے تو امر محال کا دعوی کر تا ہے۔ چو تھا اس بات پرعد کا اجماع منعقد ہے کہ سائ مستحب ہے۔ غیرت مائی الباب یہ سے ۔ چو تھا اس بات پرعد کا اجماع منعقد ہے کہ سائ مستحب ہے۔ غیرت مائی الباب یہ سے ۔ چو تھا اس بات پرعد کا اجماع منعقد ہے کہ سائ مستحب ہے۔ غیرت مائی الباب یہ سے ۔ چو تھا اس بات پرعد کا اجماع منعقد ہے کہ سائ مستحب ہے۔ غیرت مائی الباب یہ سے ۔ چو تھا اس بات پرعد کا اجماع منعقد ہے کہ سائ مستحب ہے۔ غیرت مائی الباب یہ سے ۔ چو تھا اس بات پرعد کا اجماع منعقد ہے کہ سائ مستحب ہے۔ غیرت مائی الباب یہ سے ۔

ر رہے گئی ہے۔ اب استخباب کا دعوی کرنا اجماع سے خارتی ہوتا ہے۔ پانچویں لازم آتا ہے جس شخص کی طبیعت میں تغیر "سیا ہواس کے لیے عود کا سننا مباح یا مستخب ہو۔ کیوں کہ عود اس لیے حرام ہے کہ طبیعتوں میں اثر کرتا ہے اوران کو ہوائے نفسانی کی طرف بلاتا ہے جب بیخوف نہ رہاتو مباح ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کی نسبت ہم ابوالطیب طبری سے نقل کر چکے ہیں۔

وَيْهِ فصل وَيْ

مصنف بہت نے کہا:ان میں ہے ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ اع ہے قربت البی حاصل ہوتی ہے۔ ابوطالب کی نے کہا کہ ہم ہے ہمارے بعض شیوخ نے بیان کیا کہ جنید کہتے ہیں کہ اس گروہ پر تین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ایک کھانا کھانے کے وقت ، کیوں کہ بیلوگ بغیر فاقد کے نبیں کھاتے ، دوسرے جب باہم ال کر ذکر البی کرتے ہیں۔ کیوں کہاس حالت میں وہ صدیقوں کے مقامات اور انہیا کے احوال طے کرتے ہیں۔ تیسر سے ساع کے وقت کیوں کہ وہ وجد کے ساتھ سنتے ہیں اور ان کوشہود حق حاصل ہوتا ہے۔مصنف میں یہ نے کہا: میں کہتا ہوں کہ بیقل اگر جنید ہے سیجے ہے اور اس کو ہم اچھا جا نیں تو قصا ئدز مدید کے ساع پرمحمول ہے کیوں کہ وہی باعث رفت وزاری ہیں ۔لیکن یہ بات کہ سعدیٰ اور لیلٰ کی تعریف کے وفت نزول رحمت ہواوراس کوصفات الٰہی برمحمول کریں تو بیاعتقاد جا ئزنہیں اوراگراس ہےاشارہ لے لینا سیجے خیال کریں تو ہے اشارہ غدیہ طبیعت کے پہلومیں مستغرق ہوگا۔ہم نے اس امر کوجس بات برمحمول کیا ہے اس کی ولیل ہے ہے کہ جنید کے زمانے میں ایسے اشعار نہ پڑھے جاتے تھے جیے آج کل گائے جاتے ہیں۔ گربعض متاخرین نے جنید کے قول کو ہر قوالی پرمحمول کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ این عقیدہ میں اس کو قربت سجھتے ہیں جس سے تقرب الہی ہوتا ہے۔ مصنف میسید نے کہا: یہ کفر ہے کیوں کہ جو مخص حرام یا مکروہ کو قربت البی خیال کرے اس اعتقاد ہے کا فر ہوجائے گا اور کہا کہ علما ساع کوحرام بتاتے ہیں یا مکروہ کہتے ہیں۔

صالح المری نے کہا کہ گر پڑنے والوں میں زیادہ دیر کر کے وہ فض اٹھے گا جس کو ہوائے نفسانی نے بچچاڑا ہے اور وہ اس کوقریت النی سمجھتا ہے اور زیادہ ٹابت قدم قیامت کے دن وہ شمنس ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ من ٹیزنم کو لیے ہوئے ہے اور میں نے علی سائے سے منا، کہتے تھے کہ میں نے ابوالحارث اولای سے سنابیان کرتے تھے کہ میں نے شیطان کوخواب میں اولاس کی کسی ایک جیعت پر قیاد ایک جیعت اس کے دائن میں اولاس کی کسی ایک جیعت پر قیاد ایک جیات اس کے دائن میں اورائیک با تعین جانب اور عمدہ عمدہ لباس پہنے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کچھ بولواور گاؤ۔ میں اس راگ کی خوش آئندگی اور ذوق سے ایسا بے خود ہوگی کہ ارادہ کیا کہ ایپ آپ کوجیعت سے نیچ گرادوں۔ پھر شیطان نے کہا کہ ناچو، وہ نہایت ہی عمدہ ناجی ناچے۔ پھر شیطان مجھ سے بولا کہ اس ابوالحارث! میں نے اس قیص وغنا کے سواتم لوگوں سے کوئی ایس چر نہیں پائی جس کی وجہ سے تم پر دخل پاسکوں۔ وجہ میں صوفیہ میر تملیدس ابلیس کا بیان

مصنف مین نیاد نیاد نیاد کی جب راگ سنتے میں تو وجد کرتے میں ، تالیاں بجائے میں ، شور مچاتے میں ، شور مچاتے میں ، شور مچاتے میں ، شور مچاتے میں اور کپڑے بھاڑتے ہیں۔ حالا نکہ بیسب ان کو ابلیس نے فریب دیا ہے اور اپنا حیلہ کمال کو پہنچا دیا ہے اور ججت اس قوم کی وہ حدیث ہے جو ہم کو ابونصر عبداللہ بن افرال ہوئی۔ عبداللہ بن علی مراج طوی سے پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الله وديق الناسب كفارى وعدوگاه جبتم ہے۔''

توسلمان فاری بڑا تنظیہ نے زورے ایک فعرہ مارااور سرک بل کر پڑے پھر بھاگ کھڑے ہوئے اور تین دن تک غائب رہاور نیز وہ قول جمت ہے جوانہیں ہے ہم کو پہنچ ہے کہ ابو وائل فی کہا کہ ہم عبداللہ کے ساتھ جارہے تھے اور ہمارے ساتھ رئے بن خیٹم تھے۔ ہمارا گزرایک لوہارکے پاس ہوا۔ عبداللہ کھڑ ہے ہوکراس کے لوہ کو دیکھنے لگے جوآگ بیس تھا۔ رئے نے کوہارک پاس ہوا۔ عبداللہ کھڑ اکر گرنے گئے۔ پھرعبداللہ آگے بڑھے بیبال تک کہ فرات کے کن رے ایک لوہارک بھٹی پرآئے۔ اس میں آگ کوشعلہ مارتے ہوئے وکی کرعبداللہ نے بیا ہوئی :

🚯 ۱۵/الجر:۳۳ 🗗 ۲۵/التركال:۲۳

كَثِيرًا ﴾ 🗗

بنیں (بلیس) کے جوش و کروش کے اور جائل دوزخ کود کھے گی تو ان کواس کے جوش دخروش کی آ واز سنائی دے گی ۔ اور جب اس کے کسی مقام شک میں کئی گئی ایک زنجیر میں جکڑ کر ڈالے جائیں گئے تو اس وقت واویلا پکاریں گے۔ آج ایک واویلا کیا جائے ہو بہت کچھواویلا لیکاریں گے۔ آج ایک واویلا کیا لیکاری کا کاری ہے ہو بہت کچھواویلا لیکارو۔''

یہ آیت س کر رہے غش کھا کر گرے ہم لوگ ان کے گھر تک اٹھالائے۔عبداللہ بھی ان کے پاس رہے یہاں تک کےظہر کی نماز پڑھی۔ان کوہوش ندآیا۔ پھرعصر کی نماز اوا کی جب بھی افاقد ندہوا۔ بعدمغرب و وسنجھے تو عبداللہ اپنے گھر واپس آئے۔صوفیہ کہتے ہیں کہ کثرت سے بندگان خدا کی نبعت مشہور ہے کہ جب انہوں نے قر آن شریف سنا تو کوئی مرکیا۔کوئی بچیاڑ کھا کر گرا۔ کوئی ہے ہوش ہو گیااور کوئی نعرہ زن ہوا۔اس تشم کی باتیں کتب زمد بیس بہت کی ہیں۔ السب اب : سلمان جانته كي نسبت جو يجهد كركيا ب غلط ب اور تعض وروغ ب - پهراس حدیث کی کوئی اسناد بھی نہیں۔ آیت نہ کورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور سلمان مدینہ میں اسلام لائے اور کسی صحافی نے ایبا قصہ ہر گزنقل نہیں کیا۔ باقی رہی رہتے بن خیثم کی حکایت تو اس کاراوی عینی بن سلیم ہے جس میں ضعف ہے اور احمد بن عنبل مینید سہتے ہیں کے عینی بن سلیم کا ابودائل ہےروایت کرنا مجھے معلوم نبیں اور ہم ہے ابن آ دم نے بیان کیا کہ میں نے حمز ہ زیات سے سنا کہ انہوں نے سفیان سے کہا کہ لوگ رہتے بن خیٹم کی نسبت روایت کرتے ہیں کہ وہ بے خود ہو کر گریڑ ہے۔ سفیان نے جواب دیا کہ جو تحص پیدبیان کرتا ہے تو اس قصہ کو یعنی عیسیٰ بن سلیم ہی نے اپنی آنکھوں دیکھا ہوگا۔حمز ہ کہتے ہیں پھر میں عیسیٰ بن سلیم سے ملااور ان ہے کہا کہتم میہ بات کس سے روایت کرتے ہوتو انہوں نے نہ پہچانا۔

مصنف میں ہے کہا: میں کہنا ہوں کہ مفیان تو رکی ایساا مام انکار کرتا ہے کہ درکھ بن شیم بریہ حالت گزری ہو کیوں کہ وہ فخص سلف کے طریقہ پرتھا اور صحابہ میں کوئی ایسانہیں ہواجس پر ایسا واقعہ گزرا ہوا ور نہ کوئی تا بعین میں تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ برتقد برصحت کے بھی یہ بات ہے کہ انسان کو بھی خوف ہے خش آ جاتا ہے تو خوف اس کوسا کن اور ساکت کر ویتا ہے ہیں وہ مردہ جیسا رہ جاتا ہے اور صادق کی علامت یہ ہے کہ اگر دیوار پر ہوتو نیچ کر پڑے کیوں کہ دہ اسے آپ میں نہیں۔ مگر جو خص کہ وجد کا مدی ہے اور اپ قدم کو لغزش ہے کفوظ رکھتا ہے اس پر بھی حوصلہ کے ساتھ کپڑے پہاڑتا ہے اور ایک ترکتیں کرتا ہے جس ہے شریعت میں انکار ہے تو ہم یعنیا جانے ہیں کہ اس کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ احمد بن عطاء کہتے ہیں کہ شیل میں ہور ہم روز ایک تیز نگاہ ڈالا کرتے تھے اور اس کے بعد ایک چیخی ارتے تھے تو ایک روز نعرہ ہارا اور اپ کرد کی مخلوق کو تیز نظروں ہے و کھھے گئے۔ ان کے صلقہ کے پہلو میں ابو عمر ان الا شیب کا صلقہ تھا۔ انہوں نے اپنے صلقہ والوں کو مہاں سے علیجہ ہکر ایا۔

مصنف و المناب المحالة على الما المحالة المحال

اس میں احمد بن محمد اور بیسف بن عطیہ دونوں ضعیف رادی ہیں۔ کنز العمال: ۸۱۳/۳، کتاب الاخلاق باب فی الاخلاق المذمومة ، رقم ۸۸۴۳ منزیه الشریعة : ۳۳۳/۲، کتاب المواعظ والوصایا، الفصل الثالث، رقم الد میزان الاعتدال: ۱۳۳/۱، فی ترجمه (۵۲۰) احمد بن محمد الجعلی الکوفی ۔ اس کی سند می روح بن عطا وضعیف را، کی ہے۔ الاواؤو، رقم ۲۰۲۷ ترفی وی ترجم ۲۲۷ ابن ماجة : رقم ۲۳۸۔

شریف پڑھتے وقت کیا ہوتی تھی؟ جواب دیا کہ ان کا حال وہی ہوتا تھا جیسا القد تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ یا یوں کہا کہ جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف کی ہے ( یعنی پر کہ ) ان کی آئکھیں اشک آلودہ ہوجا تیں۔ ان کے جسم پر رونیں کھڑ ہے ہوتے تھے۔ جس نے کہا کہ یباں پرا کشرا سے آدمی جیں کہ جب ان جس سے کسی کے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اس کوغش آجاتا ہے۔ اساء ذائن خانے کہا:

#### ﴿ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ " الله كي يَّاهُ "

ابوحازم ہے روایت ہے کہ ابن عمر بڑاسٹو کا گزرایک عراقی آدی پر ہوا جوگرا ہوا پڑاتھا۔
وریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے ؟ لوگوں نے کہا کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پڑھا
جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے ۔ ابن عمر بڑائٹو ہولے کہ ہم لوگ ضرور اللہ تعالی سے
ورتے ہیں مگر گرتے پڑتے نہیں ۔ سفیان بن عیمینہ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ عبیداللہ بن ابی
بردہ نے ابن عباس بڑائٹو سے روایت کیا کہ انہوں نے خوارج کا تذکرہ کیا اور تلاوت قرآن
کے وقت جوان پرگزرتا تھا بیان کیا پھر کہا کہ وہ لوگ نماز اوا کرتے وقت محنت کشی میں بہودو
نصاری ہے بڑھ کرنہیں ۔ انس بن مالک بڑائٹو ہے کسی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب
ان کے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں ۔ جواب دیا کہ یہ خوارج
کافعل ہے ۔

عبداللہ بن زبیر کوخبر کی کہ ان کے بیٹے عام ایک قوم میں جا کر بیٹے ہیں جوقر آن پڑھتے وقت گر پڑتے ہیں۔ اس سے کہا: اے عام خبر دار! آئندہ میں نہ سنوں کہتم ایسے لوگوں میں گئے جوقر آن پڑھتے وقت بے بہوش ہوجاتے ہیں ورنہ ہیں کوڑے سے تمہاری خبرلوں گا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ عام بن زبیر نے کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس آیا، انہوں نے پوچھاتم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان سے بہتر کسی کوئیس پایاوہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ ہرایک ان میں سے کا نہتا تھا یہاں تک کہ اس کو خدا کے خوف سے خش آجا تا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ جیٹے گیا۔ میر سے باپ نے کہا کہ اب بھی ان کے ساتھ میٹے گیا۔ میر سے باپ نے کہا کہ اب بھی ان کے ساتھ مت میں ہوتو کہا: میں نے رسول اللہ منا ہیں ہے گئے۔ میر سے باپ نے کہا کہ اب بھی ان کے ساتھ مت میں ہوتو کہا: میں نے رسول اللہ منا ہیں ہے گئے۔

399 340 399

کو تلاوت قر آن کرتے دیکھا۔ ابو بکر وعمر ہاتھا کوقر آن پڑھتے دیکھاان پر بید کیفیت ھاری نہیں ہوتی تھی۔ کیا بیلوگ ابو بکر سے زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ پس میں نے جان لیا کہ ٹھیک ہات یہی ہاوران لوگوں کے پاس جانا ترک کردیا۔

بلكه خدا تعالى نے تو يوں فر مايا:

﴿ تَوَىٰ أَعُلِيهُمُ تَعَيْضُ مِنَ الدَّمُعِ ﴾ 10 أُنْعِينَ الدَّمُعِ ﴾ 20 أُنْعِينَ الدَّمُعِ أَنْ الدَّمُعِ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَنْكُمُولِ سِيرًا تُسوجِ رَى بُوجِاتِ "إِنْ - "

جریر بن حازم نے ہم کو خبر دی کہ وہ محمہ بن سیرین کے پاس تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ
یہاں پر پچھا بیےلوگ ہیں کہ جب ان ہیں ہے کسی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے قواس کو غش
آجاتا ہے محمد بن سیرین نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی دیوار پر ہیٹھ جائے پھرتم اس کے
سامنے قرآن اول ہے آخر تک پڑھوا گرز مین پر گر پڑے تو صادق ہے۔ ابو عمر و نے کہا کہ محمد
میں سیرین کا بینذ ہب تھا کہ یہ سب بناوٹ ہے اور جی نہیں کہ ان کے دلوں میں اثر ہو۔

حسن جیسیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز وعظ بیان کیا۔ ایک شخص نے مجس وعظ میں سانس بھرا۔ حسن بھری نے کہا کہ اگر خدا کے لیے ہے تو تو نے اپنے آپ ومشہور کیا اور اگر غیر خدا کے لیے ہے تو تو نے اپنے ہیں کہا: جوای اور اگر غیر خدا کے لیے ہے تو تو بلاک ہوگیا فضیل بن عیض نے اپنے بیٹے سے کہا: جوای طرح گر پڑے تھے کہا اور جھوٹے ہوتو اپنی طرح گر پڑے تھے کہا اور جھوٹے ہوتو اپنی اگر جان کو ہلاک کیا۔ دوسری روایت میں یول ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹ اگر صادق ہوتو تم نے جو بچھتمہارے پاس تھا اسے ظاہر کر دیا ور اگر کا ذب ہوتو تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا۔



مصنف مند نے کہ: اگر کوئی کے کہ کلام صادقین میں کیا جاتا ہے ریا کاروں کا ذکر ۱۳ ۵ اندائد ۵۳۰ میں ۳۹ ازمر ۲۳۔

المراس (المراس المراس نہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پر وجد طاری ہوااور وہ اس کے دفعیہ پر قا درنہیں۔ تو جواب بیہ ہے کہ نثر وع وجد میں ایک اندر ونی حرکت اور جوش ہوتا ہے۔اگر انسان اینے آپ کو ہازر کھے اوررو کے رہے تا کہ سی کواس کے حال کی خبر نہ ہوتو شیطان اس سے ناامید ہوکر دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے میں کہ ایوب ختیانی جب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کے دل کو رقت ہوتی تھی توانی ناک یو نجیتے تھے اور کہتے تھے کہ زکام کس قدر بخت ہے اورا گرانسان اپنے آ پ کو بے قابوجھوڑ دیتے شیطان اس میں اپناسانس بھر دیتا ہے۔ بقدراس کے پھو تکنے کے انسان ہے قرار ہوتا ہے۔ چنانچے زین جائنا کے بھتیج ہے روایت ہے کہ زینب حضرت عبداللہ کی لی بی کہتی ہیں کہ ایک روز عبداللہ باہر ہے آئے ،میرے باس ایک بڑھیا ہیٹھی تھی جومیرا سرخ بادہ جھ رتی تھی۔ میں نے اس کو جار یا کی کے نیچے چھیا لیا۔عبداللہ آ کرمیرے یاس بیٹھ گئے تو میری گردن میں ایک ڈورا( دھا کہ ) دیکھا۔ بوچھا کہ بیڈورا کیسا ہے؟ میں نے کہا بیمیرے واسطے پڑھ کر چھونکا گیا ہے۔عبداللہ نے وہ ڈورالیااورتو ڑ ڈالااور بولے کہ آل عبداللہ شرک ہے مستغنی ہیں میں نے رسول اللہ سن تیزنر ہے سنا آپ فر ماتے تھے کے منتز آبعویذ اور تولہ (جادو) شرک ہے۔زینب بلتففا کہتی ہیں میں نے کہا بتم کیوں کہدر ہے ہو؟ حالانکہ ایک وفعہ میری ﷺ نکھے میں در دہوتا تھا اور میں فلال یہودی کے پاس جایا کرتی تھی ، وہ حجماڑ دیا کرتا تھا تو در درک جاتا تھ۔عبداللہ نے کہا کہ مصرف شیطان کی کارروائی تھی وہ آئکھ میں پچھا ہے ہاتھ سے چونک ویتا تھا( ہارتا تھا) پھر جب بہودی حجماز تا تھا تو رک جاتا تھا۔تمہارے لیے بہی کافی تھا کہ جس طرح رسول الله سن ينفي في فرمايي باسي طرح تمبيس:

((اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِيُ لاَ شِفَاءَ الَّا شِفَاءُ كَ شَفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)) • النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِيُ لاَ شِفَاءَ الَّا شِفَاءُ كَ

مصنف نے کہا کے تولہ جادو کی ایک شم جس سے شو ہر کو لی بی کی محبت ہوجاتی ہے۔

ابوداؤد. كآب الطب، باب في تعيق ائتما ئم، قم ٣٨٨٣ دان ماجة: كآب الطب، باب تعلق التمائم، وقم ٣٥٣٠ د منداحير ١١ ١٣٨٠ منتدرك الحاكم ٣٠ ٢٣١، كآب الطب، وقم ٣٠ ٤٥ ديسيح موار والظمآن ٣٣،٢، كآب الطب باب فيمن تعلق هيئاً، وقم ١٨٣/ ١٨٨٤.

اگر کوئی کے کہ ہم اس شخص کے بارے میں کلام کرتے ہیں جو وجد کے دفعیہ کی کوشش ہہت کرتا ہے مگر قدرت نہیں رکھتا اور مغلوب ہوجا تا ہے۔ پھر کہاں سے شیطان آ گھسا تو جواب سیہ کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ بعض طبیعتیں دفعیہ میں کمزور ہیں لیکن صادق کی پہچان سیہ ہے کہ دفع کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور نہیں جانتا کہ اس پر کیا گزری ۔ پس وہ اس قبیل ہے ہے جیسا اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَ خَوَّ مُوْسَىٰ صَعِقًا﴾

#### 🏇 نصل 🅸

عبداللہ بن وہب کے روبر واحوال قیامت کی کتاب پڑھی گئی وہ خش کھا کر گر پڑے اور
کو کی بات نہ کی ، یہاں تک کہ اس کے بعد چندروز میں انقال کر گئے ۔مصنف بڑے انڈ نے کہا کہ
میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ وعظ من کر مر گئے اور بے ہوش ہو گئے ہیں ۔ہم کہتے ہیں کہ وجد کرنا جو
مکاروں کی حرکتوں کوشامل ہے اور زور سے چیخنا اور کج مج چلنا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بناوٹ
ہے اور شیطان ان لوگوں کا یارویا ور ہے۔

مصنف مینید نے کہا کہ اگر کہا جائے کہ کیا صاحب اخلاص کاحق اس پر بیرحالت طاری ہونے سے کم ہوجائے گاتو جواب دیا جائے گا کہ ہاں دووجہ سے۔ایک بیرکہ اگراس کے علم قوی ہوتا تو ضبط کرتا دوسر ہے بید کہ صحابہ دتا بعین کے طریقہ کے خلاف کیا گیااور یہی نقص اور کمی کافی ہے۔

سفیان بن عید ہے ہم کو صدیث بینجی۔ انہوں نے کہا: ہیں نے خلف بن حوشب ہے سا
ہے کہ خوات وعظ کے وقت کا نیخ تھے۔ ان سے ابراہیم نے کہا کہا گرتم اس حالت پر قابور کھتے
ہوتو ہیں اس میں بچھ حرج نہیں سجھتا کہتم کو حقیر سمجھوں اورا گرا ختیا رنہیں رکھتے تو اپنے سے پہلے
والوں کے خلاف کرتے ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا: تم ان لوگوں کی مخالفت
کرتے ہوجوتم سے بہتر تھے۔مصنف بوائید نے کہا: کہ بیابراہیم و بی نخعی فقیہ ہیں۔ بروے سنت
کرتے ہوجوتم سے بہتر تھے۔مصنف بوائید نے کہا: کہ بیابراہیم و بی نخعی فقیہ ہیں۔ بروے سنت
کرتے ہوجوتم ہے بہتر تھے۔مصنف بوائید نے کہا: کہ بیابراہیم کا بیند اور نہایت اثر کے تمبع تھے اور خوات بوائید نیک لوگوں میں سے اور بناوٹ سے دور
سے ابراہیم کا یہ خطاب ایسے خص سے ہے بھر وہ انسان کس شار میں ہے جس کی تصنع اور بناوٹ
کا حال پوشیدہ نہیں۔

🛊 🕹 الاعراف. ١٣٣٠ــ

پھر جب اہل نصوف راگ من کر سرور میں آتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابن بنان وجد کرتے تھے اور حضرت ابوسعید خز از تالیاں بجاتے تھے۔

مصنف بریشد نے کہا کہ تالیاں بجانا پر ااور منکر ہے۔ جوطرب میں لاتا ہے اور اعتدال سے باہر کر دیتا ہے اہل عقل ایک باتوں سے دور رہتے ہیں اور ایسا کرنے والامشر کین کے مشابہ ہے جیسا کہ ان کافعل بیت اللہ کے پاس آ کر تالیاں بجانا تھا۔ اس کی فدمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی:

مصنف بیت نے کہا کہ نیز اس میں عورت ہے مشابہت ہے اور عاقل آ دمی اس بات سے پر ہیز کرتا ہے کہ و قار کو چھوڑ کرمشر کین اور عور تو ل کی حرکتیں اختیار کرے۔

پھر جب ان کوکائل سرور ہوتا ہے تو رقص کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یول جمت پیش کی ہے۔ کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ اُرْ نُحْصُ بِسِرِ جُلِکَ ﴾ اللہ یعنی اے ایوب! اپنا پاؤں زمین پر مارو۔

مصنف بریان نے کہا: میں کہتا ہوں کہ یہ جمت لا نابارد ہے۔ کیوں کہ اگر بیفر مان خوشی کے مارے زمین پر پاؤں مارنے کو ہوتا تو اس کے لیے شبہ ہوسکتا تھا پاؤں مارنے کا تھم تو فقط اس لیے تھا کہ پانی نکل آئے۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ ایک مریض آ دمی کا قصہ جس کو مصیبت دور کرنے کے وقت تھم دیا گیا کہ اپنا یا وال زمین پر مارے تا کہ مجز ہ سے پانی نکل آئے ، رقص کی دلیل کہ س سے ہوگیا اور اگر ایسا جائز ہو کہ اس پاؤں کا ہلا نا جس کو کیڑوں نے کھا کھا کر لاغر کر دیا تھا اسلام میں رقص کے جواز پر دلالت کرے تو جائز ہوگا کہ اللہ تعالی کا حضرت موکی کو یہ فرمان ﴿ اِضْ مِن رقص کے جواز پر دلالت کرے تو جائز ہوگا کہ اللہ تعالی کا حضرت موکی کو یہ فرمان ﴿ اِضْ مِن رقص کے جواز پر دلالت کرے تو جائز ہوگا کہ اللہ تعالی کا حضرت موکی کو یہ فرمان ﴿ اِضْ مِن اِسْ مِن رقص کے جواز پر دلالت کرے تو جائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت موکی کو یہ فرمان ﴿ اِضْ مِن اِسْ اِسْ مِن اِسْ کہ ہوگا کہ اللہ میں تھر کے مارولکڑ یوں سے تا شے می این کی این کی این کے ایک این کی این کی کا میا کہ کہ کے باللہ مِن السّا کی میں میں رقع کے باللہ مِن السّائہ مِن السّائی میں این کی دوران کی کے باللہ مِن السّائی ہوئی این کی دوران کی کا میان کی دوران کے باللہ مِن السّائی میں السّائی کی این کی این کی دوران کے باللہ مِن السّائی کی دوران کے باللہ مِن السّائی کی دوران کی کی دوران کی دوران کے باللہ مِن السّائی کی کی دوران کی دوران کی این کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی د

ביי אועשע ברם ברי ביי אועשע ברים ברים אועשע ברים ברים אועשע ברים ברים אועשע ברים ביי

بعض کم عقلول نے اس حدیث سے جمت نکالی ہے کہ رسول اللہ منی فیزیم نے حضرت علی جالتی ہوں ہوگی ہے۔
علی جالتی سے فرمایا: ''تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں ۔ بیان کر حضرت علی جالتی ہوائے وقار جل چلے۔'' اللہ حضرت جعفر دلائٹی سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہواور آزاد کروہ ہو۔ زیدین کر حمل چال چلے۔'' اللہ بعض صوفیہ نے یول جمت بکڑی ہے کہ حبشیوں نے رقص کیا تھا اور رسول اللہ منا فی ایک طرف بعض صوفیہ نے یول جمت بکڑی ہے کہ حبشیوں نے رقص کیا تھا اور رسول اللہ منا فی ایک طرف و کمھتے تھے۔ جا جواب بید کہ جل ایک تم کی رفتار ہے کہ آدمی خوش کی حالت میں جمومتا ہوا ایک تا تک اٹھا کر چلتا ہے ، تو کہاں وہ چال اور کہا یہ رقص ۔ اور علی بذا القیاس ۔ حبشیوں کا رقص کرنا ایک قتم کی حالت ہیں۔ مقابلہ کے لیے مشق کرتے ہیں۔

صوفیہ کے لیے جواز رقص پراہوعبدالرحمٰن اسلمی بیددلیل لائے ہیں کہ ابراہیم ہن محمد شافعی سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب مکہ کی سی گل میں گز رے تو اخصر کو بے کو سنا کہ عاص بن وائل کے گھر میں بیشعرگار ہاتھا جن کا ترجمہ بیہے:

'' بطن نعمان مشک ہے مہک اٹھے اگر وہاں زینب عطر میں کبی ہوئی عورتوں کے ہمراہ گزرے۔ پھر جب نمیری کی سواریاں دیکھے تو منہ پھیر لے ادر وہ عورتیں نمیری کی ملاقات ہے ہر ہیز کرنے والی ہوں۔''

راوی کہتا ہے کہ بین کرسعید بن مستب نے تھوڑی دیرا پنا پاؤل زمین پر ماراادر کہا: بیدہ چیز ہے جس کوسندالذت بخش ہے۔ لوگ بیشعرسعید بن مستب کے بیان کرتے ہیں۔ مصنف برتالتہ فیر ہے کہا کہ بیس کہتا ہوں بیاساد مقطوع اور مظلم ہے۔ ابن مستب سے حیج نہیں اور نہ بیان کے شعر ہیں۔ ایک باتوں سے ابن مستب زیادہ عالی وقار تھے۔ بیاشعار محمد بن عبداللہ بن نمیر نمیری شاعر کے مشہور ہیں، دہ نمیری نہیں تھا۔ اپنے دادا کی طرف منسوب ہے اور ثقفی ہے اور زینب جس کا ذکر ان اشعار میں تشییما کیا گیا ہے۔ وہ یوسف کی بیٹی جاج کی کہن ہے۔

اس سے عبدالملک بن مروان نے پوچھاتھا کہ تیرے شعر میں بیسواریاں کیا چیز ہیں؟

منن الكبرئ للبيبتى: ١٠ / ٢٢٦، كماب الشها دات ، باب من رخص فى الرقص اذ الم يكن فية تلمر وتخف وطبقات ابن سعد: ٨/ ٢٢١ فى ترقمة ( ١٩٥٠) المدة بنت جمزة - الله مسلم: كماب صلاة العيدين: باب الرفصة فى اللعب الذى لامعصية فيه اليام العيد، قم ٢٠١٧ - منداحمة: ١١٢ / ١١٠ سيح ابن حبان مع الاحسان: ١٤٩ / ٢٠ كماب الحظر الذى لامعصية فيه اليام العيد، قم ٢٠٤٠ - الطيم الى فى الكبير ١١٢ / ١٥١ مرقم ٥ ٥ ٥ ٥ - ١٨٥ - الطيم الى فى الكبير ١٥٠ / ١٥١ مرقم ٥ ٥ ٥ ٥ - ١٨٥ - الطيم الى فى الكبير ١٥١ / ١٥١ مرقم ٣ ١٨٠ -

بعض مشائخ نے جھے کوغزالی میٹید سے خبر پہنچائی کہ انہوں نے کہا: رقص ایک حماقت ہے دونوں شانوں میں بغیر تھکن کے زائل نہیں ہوتی۔ابن عقبل نے کہا کہ قرآن میں قطعی طور پر رقص على مانعت بالله تعالى في فرمايا ﴿ و لا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ 4 "ليعنى زمين پرخوش ہوتا ہوا( اکڑ کر ) نہ چل''\_اللہ تعالٰی نے مختال بیعنی اتر ا کر چلنے والے کی ندمت فر مائی جير مايا ﴿إِنَّ اللهُ لَا يُسجِبُ كُلُّ مُسُحَتَالٍ فَخُورٍ ﴾ أن اورتص نهايت بي خوش اوراترانا ہے۔ بھلا کیا ہم وہی لوگ نہیں کہ ہم نے نبیذ کوشراب پر قیاس کیا ہے بوجداس کے کہ سرور لانے اورنشہ پیدا کرنے میں دونوں متفق ہیں۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ لکڑی بجانا اوراس کے ساتھ اشعار گا ناطنبورا ورمز مارا ورطبل پر قیاس نه کریں۔ کیوں کہ دونوں طرب وسرور لانے میں متحد ہیں اور كيا دارهي والے آ دي ہے كوئى شے جوعقل ووقار كوعيب لگائے اور حلم وادب كے طريقہ سے نکال دے مبیح تر ہوگی ، پھر کیا کہا جائے جب کہ بڈھے الحان اور لکڑیوں کے بیجنے پر رقص کریں اور تالیاں بجائیں ، خاص کرا گرعورتوں اور مردوں کی آوازیں ہوں اور کیاتم پسند کرتے ہو کہ جس شخص کے سامنے موت اور سوال ( قبر ) اور حشر اور صراط ہوں۔ پھر اس کا ٹھکا نا بہشت ود وزخ میں ہے کوئی ایک جگہ ہمو وہ رقص ہے بوں اچھلے کو دے ، جیسے چو پائے اچھلتے ہیں اور اس طرح تالیاں بجائے جس طرح عورتیں بجاتی ہیں۔خدا کی شم! میں نے اپنے زمانے میں

<sup>🐞</sup> حا/الاسراء محاوا۳/لقمان ۱۸ 🍨 ۱۳/لقمان ۱۸

وہ مشائے دیکھے ہیں جن کا مسکرانے میں بھی کوئی دانت ظاہر نہیں ہوا چہ جائیکہ ان کوہنسی آئے ہوا جود میکہ ان کوہنسی آئے ہوا جود میکہ ہمیشہ ان کی صحبت میں رہا جیسے شنخ ابوالقاسم بن زیدان اورعبدالملک بن بشران اورابو طاہر بن علاف اور جنیداور دینوری۔

#### الله فصل الله

جب کہ صوفیہ میں بحالت رقص خوب طرب قرار پکڑتا ہے ان میں سے ایک کسی بیٹے ہوئے کو تھینچ لیتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو،اوران کے مذہب میں بیہ بات جائز نہیں کہ جس کو کھینچا جائے وہ بیٹھار ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بیروک کی وجہ سے باتی لوگ بھی اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ پھراگر کوئی ان میں سے اپنا سر کھول لیتا ہے تو باتی بھی اس کی موافقت میں اپنے سروں کو نگا کر لیتے ہیں اور عاقل آ دمی پر پوشیدہ نہیں کہ سر کھولنا فتیج ہے کہ اس میں آ دمیت سے دوری اور ترک ادب ہے۔ بیصرف مناسک جج میں اللہ تعالیٰ کے آگے اظہار عبود بہت اور عاجزی کے لیے واقع ہوتا ہے۔

### الله فصل الله

جب ان کا سرورزیادہ ہوتا ہے تو کیڑے اتارکرگانے والے پر پھینک دیتے ہیں ابعض تو اس طرح سالم ودرست پھینک دیتے ہیں اور بعض ان کو پھاڑ ڈالتے ہیں پھر پھینکتے ہیں اور ان کے لیے بعض جہال نے یہ جب پکڑی ہے کہ وواپ آپ ہے گزرجاتے ہیں ۔ (بے خود ہو جاتے ہیں) لہذا ملامت ندکر تا چاہیے۔ کیوں کہ جب موی عالیا اور پی تو می گوسالہ پر تی کاغم جواتی ہیں) لہذا ملامت ندکر تا چاہیے۔ کیوں کہ جب موی عالیا کواپی قوم کی گوسالہ پر تی کاغم ہواتو توریت کے تختے پھینک و بے اور ان کوتو ڑ ڈالا اور انکو پھے خرنہ تھی کہ کیا گیا۔ جواب ہیں ہم کہتے ہیں کہ موی عالیا گا کی نسبت اس امر کی تصریح کس نے کی کہ انہوں نے تختے اس طرح پھینکے جیسے کوئی تو ڑ ڈالنا چاہتا ہے اور قرآن شریف ہیں جو ندکور ہے تو ان کا ڈال دینا ہے۔ بس کی کی گئی کہ وہ وٹوٹ گئے۔ ہم یہ کیونکر کہد دیں کہ انہوں نے تو ٹر نے کی کہ وہ اس کی فیصلہ کیا تھا۔ پھرا گرموی عالیا گا کے بارے میں اس کوچے بھی مان لیس تو ہم کہیں گے کہ وہ اس میں واخل کا فیصلہ کیا تھا۔ پھرا گرموی عالیا گا کہ بارے میں اس کوچے بھی مان لیس تو ہم کہیں گے کہ وہ اس میں واخل وقت بے خود ہے کہ اگر اس گھڑی ان کے سامنے آگ کا دریا بھی ہوتا تو اس میں واخل وقت ہے۔ اس گروہ کی نسبت بے خود کے دہ اس خی قالے کو غیروں

ے تمیز کر لیتے ہیں اور ان کے پاس کنوال ہوتو اس سے بچتے ہیں پھر انبیا علیم کے احوال ان احمقوں پر کیونکر قیاس کیے جاسکتے ہیں۔

صوفیہ میں سے بین نے ایک جوان کو بازار میں ویکھا کہ شور مچاتا تھا اور عوام لوگ اس

کے پیچھے جاتے تھے۔ وہ غصہ بین بڑا بڑاتا تھا۔ اور نماز جمعہ کے لیے کئی نعرے مارتا تھا اور پھر
جمعہ کی نماز پڑھتا تھا تو نماز سے خاموش ہو جاتا تھا۔ اب اگر میشخص نماز پڑھنے کی حالت میں
عائب و بے خود تھا تو اس کا دضو باطل ہو گیا اور اگر ہوش تھا تو وہ محض بنا ہوا ہے۔ میشخص تن وتوش فائن ۔ کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ہر روز اس کے واسطے ایک زئیل گھر گھر پھیری جاتی تھی تو اس قدر
کھا نا جمع ہوجاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کھاتے تھے پس میا است کھانے والوں کی ہے تو کل
کھا نا جمع ہوجاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کھا تے تھے پس میا است کھانے والوں کی ہے تو کل
کرنے والوں کی نہیں۔ پھراگر ہم مان لیس کہ بیلوگ بے خودی کی وجہ سے شور کرتے ہیں تو ان
کا ایک طرب آئیز چیز سننے کو جاتا جو عقل پر پردہ ڈائتی ہے ممنوع اور منہی ہے جسیا کہ ہراس چیز

ابن عقیل سے ان لوگوں کے وجد کرنے اور کپڑے پھاڑنے کے بارے بیس پوچھا گیا۔ جواب ویا کہ خطا ہے جرام ہے۔ رسول اللہ مناقیق نے مال ضائع کرنے اور گریبان پھاڑنے نے سے منع فر مایا۔ 4 پوچھے والے نے ابن عقیل سے پوچھا کہ وہ لوگ بالکل نہیں جانے کہ کیا کرتے ہیں۔ جواب ویا کہ اگر باو جو داس علم کے طرب ان پر غالب ہوگا اور ان کی عقل زائل کر وے گا۔ وہ ان مقاموں میں حاضر ہوں گے تو گنہگار ہوں گے بوجہ اس حالت کے جوان پر گزرتی ہے۔ کپڑے پھاڑنا وغیرہ جس میں شے کا فاسد کرنا ہے اور ان سے خطاب شری ساقط نہ ہوگا۔ کیوں کہ وہ مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے مخاطب ہیں کہ ان مقامات سے باز رہیں جہاں ایس حالت کو پہنچیں جس طرح ان کونشہ کی چیز پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ نشہ میں سرشار ہوجا کیں اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنا سرز د ہوتو خطاب النی بوجہ نشہ میں سرشار ہوجا کھی اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنا سرز د ہوتو خطاب النی بوجہ

الخذود وثق الجيوب رقم ٢٨٥ يز ماب ليس منامن ثق الجيوب، رقم ١٣٩٣ مسلم كناب الايمان ، باب تحريم ضرب الخذود وثق الجيوب رقم ١٨٥٠ يز مذى: كناب البخائز ، باب ماجاء فى ضرب الخذود وثق الجيوب عند المصبية ، رقم ٩٩٩ يـ نسالى التاب البخائز ، باب ماجاء فى ضرب الخذود وثق الجيوب عند المصبية ، رقم ٩٩٩ يـ نسالى التاب البخائز ، باب ثق الجيوب ، رقم ١٨٦٥ يـ منداحمه : المهملا

ور المراس میں المیسی کے ساقط نہ ہوگا۔ بیطرب اور سرور جس کواال تصوف وجد کہتے ہیں اگر اس میں صادق ہیں تو طبیعت پر نشہ غالب ہو گیا اور اگر کا ذب ہیں تو باوجود ہوش میں ہونے کے مال صائع کرتے ہیں۔ بہر حال دونوں صور توں میں سلامتی نہیں اور شک وشہہ کے مقامات سے بچٹاواجب ہے۔

ابن ظاہر نے اس قوم کے لیے اس حدیث سے جمت پکڑی ہے کہ حضرت ام المونین عاشہ فی بھٹا نے فرمایا: 'میں نے اپنے لیے ایک پر دہ نصب کیا جس میں نقش اور بیل ہوئے تھے۔ رسول اللہ سٹی بیٹی نے اس کھینچا اور چاک کر دیا۔ ' اللہ مصنف ٹرینیٹ نے کہا: اس بیچار ب غریب آ دمی کی بچھ پر غور کرنا چاہیے کہ جوشن اپنے کیڑے بھاڑتا ہے حالا نکہ رسول اللہ سٹی بیٹی نے مال ضا کے کرنے ہے منع فرمایا ہے اس کو حالت کی اس پر قیاس کرتا ہے کہ گھیر نے کے لیے پر دہ کھینچا جائے اور بلا قصد بھٹ جائے۔ اگر میسی مان لیس کہ آپ نے اس کے چاک کردینے کو اس نے اس کے آل ہے اس کے جائے کہ کردینے کا قصد کیا تھا تو بوجہ بنیہ جائز ہے جیسا کہ منوعات میں کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ نے شراب کے بارے میں اس کے منطح تو ڈوال آ دمی میدوکوئی میں اس کے منطح تو ڈوال آ دمی میدوکوئی میں اس کے منطح تو ڈوال کو تی سے کہ بھے کو شیطان نے بخود بنادیا۔ اگر تو تو تی کے منافی میں میں اس کے منطح تو ہی میں اس کے منطح تو نا میں کہا کہ ایک روز موئی بن میں میں ہوتا تو محفوظ رہتا کیوں کہ تی فاسر نہیں ہوتا۔ ابوعم ان الجونی نے کہا کہ ایک روز موئی بن عمران غلیٹ بھا گو وی میں کے اس کرتے والے سے کہدود کہ کرتانہ بھاڑ ڈوالا تو اللہ تو الی نے حضرت موئی علین بھا کہ وہ جو تا ہو جو تا ہو جو تا ہو گائی کو دی بھیجی کہ اس کرتے والے سے کہدود کہ کرتانہ بھاڑ نے بلکہ میرے لیے قلے صاف کر ہے۔ قال سے اس کے میں میں اس کے مناف کر ہے۔ قول میں کو اس کر سے والے سے کہدود کہ کرتانہ بھاڑ کے بلکہ میرے لیے قلب صاف کر ہے۔

الله الله الله الله

مشائخ صوفیہ نے پیسینے ہوئے فرقوں کے بارے میں کلام کیا ہے۔ محمہ بن طاہر نے کہا کہاس بات کی دلیل کہ فرقہ جب پیسینکا جاتا ہے اس شخص کی ملک ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سیمنبوم درج ذیل کتب میں موجود صدیث سے اخذ کیا جاسکت ہے۔ بخاری کتب اللباس ، باب مادهی من التصاویر، قم ۲۵۹۵ مسلم کتاب اللباس والزیة ، بابتح یم تصویر صورة الحجوان قم ۱۵۵۱ منداح دسمان مقالاً ، قم ۵۳۵ منداح درقم ۵۳۵ منداح درقم سائل کتاب اللباس والزیة ، باب قرم ۱۳۵۹ منداناس عذائا ، قم ۵۳۵ منداناس م

مصنف بیسیہ نے کہا کہ بیخف شریعت کے ماتھ کھیل کرتا ہے اور کے بنبی ہے جو باتیں متاخرین صوفیہ کے مذہب کے موافق پاتا ہے نکالنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے متقد مین صوفیہ بیل متاخرین صوفیہ بیل متاخرین وی میں ہے تو ای کی قباحت کا بیان ہے ہے کہ وہ شخص جس نے چاک شدہ خرقہ پھینکا ہے اگر بھڑی میں تھا تو اس کو اس کا چاک کرنا جائز نہ تھا اور اگران کے خیال کے مطابق خودی ہے گزرا ہوا ( بے خود ) تھ تو اس کا کپڑا اس چیز کے مانند ہوگا جو بے خبری میں انسان ہے گر پڑے کی دوسر ہے کو جائز نہیں کہ اس کا مالک ہے اور اگر اس شخص نے بجائ انسان ہے گر پڑے کی دوسر ہے کو جائز نہیں کہ اس کا مالک ہے اور اگر اس شخص نے بجائے ہوڑی اپنا کپڑا کپینے اگر کسی آ دمی پہنیں ڈالاتو اس کے مالک بن جائے کی کوئی وجہیں ۔ کیوں کہ بغیر عقد شری کے کسی کو مالک نہیں بنا سکتے اور پھینک و بنا عقد نہیں ہے۔ پھر ہم مانتے ہیں کہ وہ کپڑا گانے والے کی ملک ہے ہو اور لوگوں کے اس میں تصرف کرنے کی کیا وجہ ہے۔ پھر جب کہ جب اس میں تصرف کرتے ہیں تو اس کے کئی کھڑے کر دیے جیں اور یہ دو وجہوں سے جائز نہیں۔ اول یہ کہ دوہ ایک چیز میں تصرف کرتے ہیں تو اس کے کئی کھڑے کہ یہ جائر نہیں۔ اور دوم یہ کہ مال ضائع کرنا جائے تو خطابی و غیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکت ہے کہ رسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے تو خطابی و غیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکت ہے کہ رسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے تو خطابی و غیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکت ہے کہ رسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے تو خطابی و غیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکت ہے کہ رسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے تو خطابی و غیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکت ہے کہ دسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے تو خطابی و غیرہ علی نے کہا ہوسکت ہے کہ دسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکتا ہے کہ دسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے کہ کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکتا ہے کہ دسول القد من تی بڑنے نے ان کو جائے کے کہا کہ کو بھر کی کیو جب کے کہ کہا ہو کہ کہا ہے کہ یہاں ا تمال ہوسکتا ہے کہ دس کے کہ کہا ہو کہ کہا ہوسکتا ہے کہ دس کے کو کہا کے کہا کو کہ کے کہ کہا کو کہ کو کہا کو کہ کو کو کو کے کو کہا کو کہا کے کہ کو کہا کے کہ کہا ہے کہ کر بے کو کہا کو کو کو کھر کے کو کہا کو کو کو کو کو کو کہ کو کے کو کو کو کو کو کو کھر کو کی کو کہ کو

العدوة ، قم ٢٥٥٥ مسلم: كتاب الزكاة ، باب النف على العدقة ولو بثق تمرة ، قم ٢٣٥١ في كتاب الزكاة ، باب التحريض على العدوة ، قم ٢٥٥٥ مسلم ين الدليل على النائم سعلى العدوة ، قم ٢٥٥٥ مسلم ين تم ٢٥٥١ مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جعفر بن الي طالب ، قم ١٣١٠ ما يوداؤ د. كتاب الجهود ، باب فيهن جي معد الغنيمة السهم لد، وقم ٢٥١٥ مرتدا حمد النامة منزون مع المسلمين حل يسهم لهم وقم ١٥٥٥ مندا حمد بالمحمد و ٢٥٠٥ مندا حمد بالمحمد و ٢٥٠١ مندا حمد و ٢٥٠١ مندا و ٢٥٠١ مندا حمد و ٢٥٠١ مندا حمد و ٢٥٠١ مندا حمد و ٢٥٠١ مندا حمد و ٢٠١٠ مندا و ٢٠٠١ مندا و ٢٥٠١ مندا و ٢٥٠١ مندا و ٢٠٠١ مندا و ٢٠١٠ مندا و ٢٠٠١ مندا و ٢٠٠١ مندا و ٢٠٠١

حاضرین جنگ کی خوشی ہے دیا ہوں۔اس پانچویں حصہ میں سے عطا کیا ہو جو آپ کاحق تھ۔اور بنابر فدہب صوفیہ یہ کپڑے کے گئڑے ہرایک آنے والے کو ملتے ہیں اور بید فدہب اجماع مسلمین سے خارج ہے۔اگر بچے پوچھے تو بیلوگ جو پچھا پی ہیہودہ راؤں سے مقرر کررہے ہیں کس قدراس حالت سے ماتی جلتی ہے۔ جوز مانہ جا بلیت کے بارے میں بحیرہ سائبہ وصیلہ اور حام کے احکام کی شم سے بیان کی گئی ہے۔

این طاہر نے کہا کہ ہمارے مشائخ نے اہماع کیا ہے کہ چ ک شدہ خرقے اور جو بکھ
ان کے ساتھ درست خرقے ان کے موافق ہوں وہ سب کے سب جمع کے تئم پر ہیں مشائخ اس
میں جس طرح چ ہیں تقرف کریں اوران کی جت حضرت عمر بڑھیڈ کا یے تول ہے کے نفیمت اس
کے لیے جو جنگ میں حاضر تھا۔ اس مذہب میں ہمارے شخ ابو اسمعیل افساری ان کے خواف
ہیں۔ وہ خرقوں کے دو جھے کرتے ہیں جو چاک شدہ جی سب کوتقیم کیے جا کیں اور جوسالم
ودرست ہیں توال کو دیئے جا کیں اور حضرت سلمہ کی حدیث سے جمت لی ہے کہ رسول
الله سُل الله عن قوال کو دیئے جا کیں اور حضرت سلمہ کی حدیث سے جمت کی ہے کہ رسول
مارا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ منظمہ ہی کواس کا سمارار خت (مال) ملے گا۔ " کی بس یہاں پر قل فقط
قوال ہی کی طرف سے بایا گیا ہے لہذار خت اس کو ملے گا۔

مصنف بیت نیا نے کہا: میرے بھائیو! خدا ہمیں تمہیں ابلیس سے محفوظ رکھے۔ فرران ناوانوں کے شریعت کے ساتھ کھیل کرنے کوغور کرواوران کے مشائخ کا اجہ ع دیکھوجواونٹ کی میٹائی کے برابرنہیں۔ کیوں کہ مشائخ فقہااس پراجماع کرتے ہیں کہ بہہ کردہ چیز اس شخص کی میٹائی کے برابرنہیں۔ کیول کہ مشائخ فقہااس پراجماع کرتے ہیں کہ بہہ کردہ چیز اس شخص کی ہے جسے بہہ کی گئی خواہ ٹوٹی پھوٹی ہویا سے جے ودرست ہواور غیر موہوب لہ (جس کو بہہ نہیں کی گئی) کواس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ پھریے ہی کہ سے جھوکہ مقتول کا رخت تو وہ سب ہے جواس کے جسم پر ہے ان لوگوں کو کہا ہوگیا کہ رخت اسی کو کہتے ہیں جو پھینک ویا گیا ۔ پھر زیبا تو یوں ہے کہ

ا به مسلم: كآب الجهاد والسير ، باب استحقاق القائل سب التشيل ، رقم ٢٥٢٢ - ابود وُد سمّاب الجهاد ، باب في الجاسوس المستأ من ، رقم ٢٦٥٣ ـ مستداحمه ٣٠ ـ ١٠ - ابن حبال مع الاحسان ١١٠ ـ ١٠ - أمّاب اسير ، باب غرائم وقسمتها ، وقام ٣٨٣٠ ـ الطيم الى في ولكبير: ٤/ ١١ ، رقم ١٣٣١ ـ ومناسم ١٩٨٣ ـ الطيم الى في ولكبير: ٤/ ١١ ، رقم ١٣٣١ ـ المسمر الطيم الى في ولكبير: ٤/ ١١ ، رقم ١٣٣١ ـ المسمر الطيم الى في ولكبير: ٤/ ١١ ، رقم ١٩٣١ ـ المسمر المسلم الله في ولكبير : ٤/ ١١ ، رقم ١٩٣١ ـ المسلم الله في الكبير : ٤/ ١١ ، وقم ١٩٣١ ـ المسلم ا

هر المجاز المبين المبين المجاز المجاز

ابوعبدالتد ترین صوفی نے جھ سے بیان کیا کہ بیس نے صغری بیں ابوالفتوح اسفرائی کو دیکھ۔ وہ ایک جلس صوفیہ بیس بہت بری جماعت بیس موجود تھے۔ جہاں ڈھول، باجہ، دف اور گفتگر و بیخ تھے۔ ابوالفتوح اٹھ کر قص کرنے گئے۔ یہاں تک کدان کا عمامہ گر پڑا۔ وہ اس طرح کھلے سرر ہے۔ تیم یق نے کہا کہ ابوالفتوح نے ایک روز رقص کیا اور موزہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر ذکر آیا کہ موزہ سمیت رقص کرناصوفیہ کے نزد کیک خطا ہے تو انہوں نے موزہ اتار ڈالا پھرایک پیرا بن جو پہنے ہوئے تھے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ بیس جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ پھرایک پیرا بن جو پہنے ہوئے تھے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ بیس جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں نے اس کا خرید کرنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل حضرت عمر جائنٹوز کی بیحد بیث ہے کہ ' صدقہ کر کے واپس نہ لوگ مصنف نہیئید نے کہا: دیکھنا جاہے کہ بیخص صدیث کے معنی بیجھنے ہے کس قدر واپس نہ لوگ ہوں کہ خرقہ تو ہوزا ہے ما لک کی ملک میں باقی ہے اس کوخرید نے کی حاجت نہیں۔ دور ہے۔ کیوں کہ خرقہ تو ہوزا ہے ما لک کی ملک میں باقی ہے اس کوخرید نے کی حاجت نہیں۔ دور ہے۔ کیوں کہ خرفہ تو ہوزا ہے ما لک کی ملک میں باقی ہے اس کوخرید نے کی حاجت نہیں۔

باتی رہایہ کہ صوفیہ بھینے ہوئے کیڑے وکھڑے کرتے ہیں اور باہم با نیٹے ہیں تو ہم بیان کر چکے ہیں کو اگر چہ مالک لباس نے اس کوقوال کی طرف بھینکا ہے۔ لیکن فقط بھینک دینے ہیں کو اگر چہ مالک لباس نے اس کوقوال کی طرف بھینکا ہے۔ لیکن فقط بھینک وینے ہے اس کود نے نہیں دیا کہ دواس کا مالک بن بیٹھا۔ پھر جب وہ قوال اس کا مالک بن گیا تو غیر کے تقرف کی اس میں کیا وجہ ہے۔ بعض فقہائے صوفیہ کے پاس میں گیا جوخرقہ بھاڑتے غیر کے تقرف کی اس میں کیا وجہ ہے۔ بعض فقہائے صوفیہ کے پاس میں گیا جوخرقہ بھاڑتے میں سے اور تھا ور کہتے تھے کہ ان خرقوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور یہ کوئی تفریط نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے سوا اور تفریط کے کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور شیخ کو میں نے دیکھ جو

ا انسان « تفدق بهمن تعدق عديه ، رقم ۱۹۹۰ منداحمد ۱۳۵۰ منام ۲۹۳۹ منام کتاب البهات ، باب کراهية شراء ا انسان « تفدق بهمن تعدق عديه ، رقم ۱۹۹ منداحمد: ۱۸۵۱ منا (واللفظ له ) نسانی: کتاب الز کاق ، باب شرء عددة ، رقم ۲۷۱۸ ابن «جة : کتاب الصدقات ، باب الرجوع فی الصدقة ، رقم ۲۳۹۹ مندالحمیدی: اسام وقم ۱۵۰

م المنظم کہتے تھے کہ میں نے اپنے شہر میں خرقے پھاڑ کرتقسیم کیے۔ایک خرقہ ایک آ دمی کو ملا۔اس نے اس کا ایک دوسرالباس بنا کریا تجے وینار میں فروخت کر دیا۔ میں نے ان سے کہا: ان باتوں کے لیے شریعت بیدر عونتیں جائز نہیں رکھتی ۔ پھران دونوں شیخوں سے زیادہ تعجب ابو حامد طوی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو کیٹروں کا یارہ پارہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ مربع مکڑے بھاڑے جائمیں جو کہ کپٹر دن اور جانماز وں میں ہوندلگانے کے کام آسکیں۔ کیوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کپٹر ا بھاڑ ڈالا جاتا ہے اوراس کا کرتا بنالیا جاتا ہے اوراس کو تصبیع نہیں کہتے۔ میں اس مخص پر تعجب کرتا ہوں کہ مذہب تصوف کی محبت نے اس کو اصول فقہ اور مذہب شافعی سے کیسا مسلوب الحواس كرديا كه خاص انتفاع يرنظر ركھتا ہے پھراس كے كيامعنی كه مربع تكڑ ہے ہوں \_طول ميں بھاڑنے ہے بھی تفع اٹھا کتے ہیں اور تکوار کے اگر تو ڑ کر برابر دو نکڑے کر لیے جا نمیں تو ایک عکڑے ہے کفع نہیں اٹھا سکتے۔علاوہ ازیں شریعت عام فائدوں کودیمفتی ہے اورجس چیز کے انتفاع میں نقصان آئے اس کوتلف کر دیتا کہتے ہیں۔ای لیے ٹابت درہم کوتو ژناممنوع ہے۔ کیوں کہ ٹو ننے کی وجی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے شیطان اگر جہال صوفیہ کوفریب میں لے آئے تو کے تعجب نہیں۔ تعجب تو ان عالموں پر ہے جنہوں نے ابو حنیفداور شافعی کے حکم کو جھوڑ کرصو فیہ کی بدعتیں اختیار ہیں۔

الله فصل الله

ان صوفیہ نے جو بدعتیں ایجاد کیں ہیں ان میں عجیب عجیب باتیں نکالی ہیں اور جولوگ ان کی خواہش کی جانب ماکل ہوئے ہیں انہوں نے ان کے لیے مذر ڈھونڈے ہیں۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس کاعنوان سیہ ہے (باب ، توبہ کرنے والے ہے کچھ تاوان لینے کے ہارے میں سنت کیا ہے ) اور کعب بن مالک کی حدیث سے جحت لی ہے کدان کی توبہ کے لیاں اللہ مؤلیج کے مان نے فرمایا: '' تہمارے لیے تبائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کی میں ایک کی حدیث اللہ کی حدیث اللہ کی حدیث ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کی میں ایک کی توبہ کے لیے تبائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی حدیث اللہ کی حدیث اللہ کی حدیث ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کے مایا: '' تہمارے لیے تبائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کے کو مایا: '' تہمارے لیے تبائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کے کہ مؤلید کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کے کو مایا: '' تہمارے لیے تبائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مؤلیج کی توبہ کی توبہ

ابوداؤد: كتاب الايمان دالنذر، باب فينن نذران يصدق بماله، رقم ٣٣١٩ مؤطاله مها لك: ٣٨١/٢ كتاب الوداؤد: كتاب الايمان دالندر، باب فين نذران يصدق بمراهم، كتاب الزكاة ، باب النمى عن الصداة ويجميع الديمان والنذور، باب جامع الايمان، رقم ١٦ من الدارمي: ١٩١٩، كتاب الزكاة ، باب النمى عن الصداة ويجميع معندالرجل والمراجل والمراجل يعطى ما مركذ رقم ١٩٣٩ معندالرجل والمراجل وا

مصنف بیتانیت نے کہا: پیس کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے کھیل کرنے کودیکھواوراس صوفیہ کے لیے جبت لانے والے کی جہالت پغور کرد کہ جو چیزانہوں نے ایک خض پرخودل کر لازم کر دی اس کا نام تاوان رکھا ہے، اور اس کو واجب بتاتے ہیں ۔ حالانکہ ہمارے واسطے کی شے کا تاوان ہونا اور واجب ہونا فقط شریعت کی طرف سے ہاور جب کہ انسان غیر واجب کو واجب اعتقاد کرے گا تو بیا عقاد اس کو کافر بنادے گا۔ صوفیہ کا فد ہب ہے کہ استعفار وتو بہ یہ ہے کہ ایک مرائی مال کا فی ہے۔ بینا فرمانا کو فی اپنے مال میں سے پھوٹکالوں۔ رسول القد من پینی کرنا تھا اور ان سے مال لے لیا گیا اور کہا لازم کرد سے نے کی راہ سے نہ تھا۔ صرف گناہ سے پاک کرنا تھا اور ان سے مال لے لیا گیا اور کہا اس تو م کا بیا وان کے طور پر زیاد تی کا لازم کرنا۔ پھراگر وہ نہ دی تو اس کو دو چند کرد سے ہیں۔ مالانکہ ان کو لازم کرنا تی نے چاہے۔ لازم کر دینا فقط شریعت کے اختیار ہے اور بیسب حرکتیں مالانکہ ان کو لازم کرنا تی نے چاہے۔ لازم کر دینا فقط شریعت کے اختیار ہے اور بیسب حرکتیں نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ شریعت پر جملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ شریعت پر جملہ کرنے والے ہیں۔ ایک شرصو فیہ کو نو جو انول کی صحبت کے بارہ میں تعمیس المیس کا بیان

اسمر موریہ و و بور و رس مجت سے بارہ یں سام میں ہیں ہور ہور ہوں کے جا رہ ہند کرلیا ہے الہذا جاننا چاہے کہ اکثر صوفیہ نے اپنے اور نوجوان محورتوں کو دیکھنے کا دروازہ بند کرلیا ہے لہذا وہ ان کی مصاحبت ہے دور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے سے باز رہتے ہیں اور نکاح

کوچھوڑ کرعبادت البی میں مشغول ہوجاتے ہیں اور ارادت کے طور پر اور تعلیم وزید کی غرض سے ان کے اتر از چروز کر عبادت اور میں اور اراد ہوجاتے ہیں اور اراد ہوجاتے ہیں اور اراد ہوجاتے ہوئے ہوئے ہوئے کے

ان کے ساتھ نوجوانوں کی صحبت کا تفاق ہوتا ہے۔الجیس ان کوان کی طرف مائل کر دیتا ہے۔

الله يه صديث معاوية بن جعدة سے جھے نہيں کی البتہ بہز بن تھيم عن ابياعن جدہ سے ل گئ ہے و يکھئے۔ ابوداود ا سناب از کا قام باب فی زکا قالسائمة ،رقم ۵۵۵ ارنسائی: کتاب الزکا قام باب عقوبة مانع الزکا قام قم ۴۳۳۱، ۲۳۵۱۔ سند ارمی: اسمام ، کتاب الزکا قام باب ليس فی عوال الاغل صدفته ، رقم ۱۹۴۹ منداحم: ۴۲/۵ سام ، ا/۵۵۵، قرم ۱۳۳۶ سال

جانا چاہے کہ نوجوا نوں کی صحبت کے بارے میں صوفیہ سات قتم کے ہیں۔ اول سب

ایونھرعبدالقد ابن مراج کہتے ہیں۔ جھے خبر ملی ہے کہ حلولے گروہ میں ہے ایک جماعت کا یہ خیال ہیں۔

ابونھرعبدالقد ابن مراج کہتے ہیں۔ جھے خبر ملی ہے کہ حلولے گروہ میں ہے ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہے جسموں کواپنے حلول کرنے کے لیے اختیار فر مایا ہے اور بیر بو بیت کے معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلول خوب صورت اشیاء میں ہے۔ ابوعبداللہ بن حامد نے کرکیا کہ صوفیہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو د نیا میں و کہتے ہیں اور اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آوی کی صفت میں ہواور اچھی صورت میں اس کے حلول کرنے سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ بسا اوقات حبثی لڑے کو د کھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ دوسری قتم وہ لوگ ہیں جوصوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشیہ اختیار کرتے ہیں اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جوصوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشیہ اختیار کرتے ہیں اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جوصوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشیہ اختیار کرتے ہیں اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو سوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشیہ اختیار کرتے ہیں اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشیہ اختیار کرتے ہیں اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو سے کہ کہ کہ اس کے حلال کے ایس جو ان کے لباس میں تشیہ اختیار کرتے ہیں اور تیس جو کہ کو دیکھ کے ہیں۔

ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے ایک کتاب موسوم بہنن الصوفیۃ تصنیف کی ہے۔ آخر کتاب میں اس عنوان کا باب با ندھا ہے (باب، ان چیز وں کے بیان میں جن کے لیےصوفیہ کے زو کیک رخصت ہے ) اس باب میں رقص، غنا اور اچھی صورت کو دیکھنا بیان کیا ہے اور وہ حدیث کھی ہے جورسول الللہ منافین کے سے مروی ہے کہ فر مایا: ''تم خیر کواچھی صورتوں کے پاس طلب کرو'' اور نیز فر مایا: ''تمن چیز میں بینائی کوجلا بخشتی ہیں ۔ سبزہ دیکھنا، پانی دیکھنا، اچھی صورت دیکھنا۔'' جی مصنف میں این کیا کہ ان دونوں حدیثوں کی رسول اللہ منافین میں اصل نہیں مصنف میں ان کہ ان دونوں حدیثوں کی رسول اللہ منافین میں اصل نہیں ہے۔ پہلی حدیث کی اساد کا آخری حصہ ہوں ہے۔

(عَنُ يَزِيْدَ بُنِ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْمُجُبِرِ عَنُ نَافِعٍ)

الكرا المسلوعة على المسلف المسلف المسلوعية به ٢٣٣٥، رقم الاكراريخ بغداد ٢٢١، ٢٢٢، ترجمة والمسلمان بن كراز المسلوعة الكبير ٢٣٠ / ٢٣٩، ترجمة المسلمان بن كراز المسلوعة الكبير ٢٣٠ / ٢٣٥، ترجمة المسلمان بن كراز المسلوعة الكبير ٢٣٠ / ٢٣٥، كراب العمل القاء بالسال المسلوعة التربيعة ١٣٣/٢ كرب العمد قات، الفعل المنافي وقم المراب الموضوعات المراب المسلوعة المرب الخير من حمان الوجود المسلمة الموضوعات المرب المسلمة المرب المسلمة المرب المسلمة المرب المسلمة المرب المسلمة المرب المرب

وہ ابن عمر طالبتنا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سناٹیز نم نے فر مایا کہ خیر احجی صور تو ل کے یاس ڈھونڈ و ۔ یکی بن معین کہتے ہیں کہ رواۃ حدیث میں محد بن عبدالرحمن کوئی چیز نہیں ۔ مصنف نے کہا کہ بیرحدیث کنی طریقوں ہے روایت کی گئی ہے۔ عقیلی کہتے ہیں کہاس بارے میں رسول الله من ﷺ ہے کچھ ثابت نہیں اور باقی رہی دوسری حدیث اس کی اسناو ہیہ ہے کہ ہم ہے ابومنصور بن خیرون نے بیان کیا۔ان ہے ابن عبیدر یی ٹی نے کہا کہ میں نے ابوالبختری وہب بن وہب سے سنا کہتے تھے کہ میں ہارون رشید کے پاس جایا کرتا تھا،اوراس کے سامنے اس کا بیٹا قاسم ہوتا تھا۔ میں اس کی طرف ممثلی لگائے رہتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں تجھ کو و کھتا ہوں کہتو قاسم ہی کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ کیا تیرا بیارا وہ ہے کہ قاسم تیرا ہی ہور ہے۔ میں نے کہا امیر المونین! خدا کی پناہ! مجھ کو اس بات کی تنبت نہ لگائیے جو میرے جی میں نہیں اور میں جو قاسم کی طرف نظر جمائے رہتا ہوں تو مجھے امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ ان کے باب ان کے دا داعلی بن حسین ہے روایت کرتے تھے اور ان کے باپ نے ان کے دا داحضرت علی ڈالنٹنڈ سے روایت کیا کہ رسول اللہ من پیزلم نے فر مایا: تمین چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بینائی کی قوت زیادہ کرتا ہے۔سبزہ ، بہتا ہوا یانی اور اچھی صورت ،مصنف ہیں یا نے کہا: میں کہتا ہول کہ بیصدیث موضوع ہے۔اورابوالبختری کے بارے میں علما کا پچھا ختلاف نبیں کہ وہ جھوٹااور صدیثیں بنانے والا ہے۔ پھر ابوعبدالرحمٰن سلمی کو یوں جا ہیے تھا کہ اچھی چیز کا ویکھنا ذکر کیا تھا تو اس کو بی بی اورمملو کہ لونڈی کا چبرہ و کیھنے برموقوف رکھتا کیکن بالکل مطلق رکھنا تو ظاہر کرتا ہے کہان کو ہدی ہے محبت ہے۔

محرین ناصرالحافظ بھارے شیخ نے بیان کیا کہ ابن طاہر مقدی نے ایک کتاب تصنیف کی ہوت ہے۔ جس میں امر دول کو دیکھنے کا جواز لکھا ہے۔ مصنف میں ایک جس شخص کی شہوت امر دکی طرف و کیھنے میں حرکت میں آئے اس کو دیکھنا حرام ہے اور جب انسان بید دعویٰ کرے کہ خوبصورت امر دکے دیکھنے ہے اس کی شہوت کو جوش نہیں آتا تو وہ جھوٹا ہے اور مطلق طور پر اس لیے مباح کر دیا کہ لامحالہ بچول سے خلط ملط بکشر ت ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرج ومشکل اس لیے مباح کر دیا کہ لامحالہ بچول سے خلط ملط بکشر ت ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرج ومشکل نہ پڑے اور جب و کھنے میں مبالغہ واقع ہوتو ہیر کت دلیل ہے کہ خواہش نفسانی کے جوش کا

چھوتھی قتم وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شہوت کی نگاہ سے نہیں و کہتے بلکہ عبرت وصل کرنے کی غرض سے نظر کرتے ہیں اور ہم کواس و کیھنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حالا نکہ ان کا میسب قول غلط ہے کیوں کہ سب طبیعتیں مساوی ہیں۔ پھر جوشنص بید دعوی کرے کہ وہ طبیعت میں اپنے ہم جنسوں سے جدا ہے تو ایک امریحال کا دعوی کرتا ہے۔ اس بات کو ہم پہنے سائے کے ہیں۔ بیان میں وضاحت کے کرساتھ لکھ کیے ہیں۔

ابوتمزہ صوفی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ابونصر غنوی کے یاس جیضا تھا اور وہ ایک جفائش عابد نتھے۔انہوں نے ایک حسین لڑ کے کو دیکھا ان کی دونوں آئکھیں اس لڑ کے کی طرف گڑ کررہ کئیں بہاں تک کہ اس کے قریب ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کہ خدا سمیع اوراس کی عزت رفع اور سلطان منبع کے دا سطے میرے آ گے کھڑا رہ۔ میں جی بھرکر تھیے د کیے لول ۔لڑ کا تھوڑی دیر کھڑار با بھر چلنے لگا تو اس ہے کہنے سکے کہ میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کہ اس حکیم و مجیداور کریم ومبدی ومعید کے واسطے کھڑارہ ۔ وہ لڑ کا گھڑی بھر پھر کھڑار ہا۔وہ اس کوسرے یا وَں تک دیکھنے لگے۔ پھروہ چلنے لگا تو اس ہے کہنے لگے کہ میں بچھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس واحد ،احد ، جہار اور صعر کے واشطے جولم بلید ولم بولد ہے کھڑا رہ ۔ لڑکا کچھ دیر کھڑا رہا۔ انہوں نے خوب دیکھا۔ پھر چلنے لگا تو بولے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس لطیف وجبیرا ورسمتی وبصیرا ورخدائے بے شبہ ونظیر کے واسطے ذرا کھڑارہ۔وہ لڑ کا کھڑا ہو گیا۔وہ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھرا بنا سرز مین کی طرف جھکا یا اورلڑ کا چلا گیا۔ بہت دہر کے بعد سراویرا ٹھایا تو رور ہے تھے اور کہتے تھے کہ اس لڑکے کے چبرے کی طرف ویکھنے سے مجھ کووہ ذات یا دآ گئی جوتشبیہ ہے عالی اور تمثیل ہے یاک اور محدود ہونے سے مبرا ہے۔ خدا کی فتم! میں اس کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کواس کے دشمنوں سے جہاد کی مشقت میں ڈالوں گا اوراس کے دوستوں ہے محبت رکھوں گا، یبال تک کہ میری مراد حاصل ہو۔یعنی اس کی احیمی صورت اوریا کیزہ طلعت و کیھنے یا وَں (لیعنی قیامت میں) اور مجھے تمنا ہے کہ کاش! وہ مجھے

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْهِ اللَّهِ مِنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

محد بن عبدالتہ فزاری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فیرنساج سے سال مغرب میں سے مسجد خیف میں احرام با ندھے ہوئے وال بن حسان صوفی کے ساتھ تھ کہ اہل مغرب میں سے ایک خوبصورت اڑکا ہمارے پاس آ بیٹھا تو میں نے مخارق کود یکھا کہ اس کی طرف اس طور سے نظر کرتے تھے جس کو میں نے کروہ جانا۔ جب وہ اڑکا چلا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ تم حالت احرام میں ہواور یہ مبینہ حرمت کا ہاور یہ شہر مبارک حرمت والا ہے اور مشعر حرام میں موجود ہو اس حل میں ہواور یہ مبینہ حرمت کا ہاور یہ شہر مبارک حرمت والا ہے اور مشعر حرام میں موجود ہو اس حل میں میں نے تم کود یکھا کہ اس اڑکے کو ایسی نگاہ سے و یکھتے تھے کہ مفتونوں کے سوااس طرح کو کی نہیں و یکھا ۔ مخارق نے جواب دیا کہ اے پر شہوت دل اور آگھ والے! کیا تو بھی سے بول کہت ہے۔ کی تو نہیں جانا کہ مجھ کو وام المبیس میں سے بنے بین چیزیں روکتی ہیں۔ میں نے بول کہت ہے۔ کی تو نہیں جانا کہ مجھ کو وام المبیس میں سے بنے کی طرف راغب ہوں جس سے اس نے شرہ نا ہے کہ وہ اس امر برمطلع نہ ہو کہ میں اس بری بات کی طرف راغب ہوں جس سے اس نے محمولی خور مار مرب ہوگئے۔

مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ مذکور القبل احمق کی جہالت کو دیکھنا چا ہے اور اس کی شہید کی رمز پرغور کرنا چا ہے اگر چہ تنزیبہ کا قائل ہے اور اس دوسرے کی حماقت پرنظر کرنا چا ہے کہ فقط فعل فاحش ہی کو گنا و خیال کرتا ہے اور یہیں جانتا کہ صرف شہوت سے نگا ہ ڈالنا حرام ہے اور اپنی ذات سے طبیعت کا اثر اس دعوے سے ذاکل کر دیا جس سے اس کی نظرِ شہوت کو لذت حاصل تھی۔

بعض سمانے مجھ ہے کہا کہ ایک امر دلڑ کے نے مجھ سے بیان کیا کہ فلاں صوفی جومجھ سے محبت رکھتا تھ کہنے لگا اے میٹا! تجھ پرالقد تعالیٰ کی خاص عنایت وتوجہ ہے کہ مجھے کو تیرا حاجت مند بنایا۔

نقل کرتے ہیں کہ صوفی کی ایک جماعت احمد غزالی کے پاس گئی تو ان کے پاس ایک امر دلڑ کا دیکھا۔وہ اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے اور دونوں کے بیچ میں ایک گلاب کا پھول ه ١٩١٥ الماريس على الماريس الم تھا۔احد بھی گلا ب کود کیھتے تھےاور بھی لڑ کے کو۔ جب وہ صوفیہ آ کر بیٹھے تو ان میں ہے کی نے کہا کہ غالبًا ہم لوگوں نے آگر آپ کو مکدر کیا۔ جواب دیا کہ ہاں ہاں بیشک خدا کی قسم ۔ پھرسب نے ل کر وجد و حال کے طور پر تعرہ مارا۔

ابوالحسین بن بوسف نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے احمرغز ال کوایک رقعہ میں لکھا کہتم اینے ترکی غلام کو جاہتے ہو۔انہوں نے رقعہ پڑھااورغلام کو بلایا اورساتھ لے کرمنبر پر چڑھے اوراس کی دونوں آنکھوں کا بوسہ لے کر کہا کہ اس رفتعہ کا جواب ہیہ ہے۔

مصنف المینالیة نے کہا کہا کہا کہا کہ استحض (احمد غزالی) کی بیحر کت اورا پینے چبرہ سے پر دہ شرم وحیا اٹھا دینا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ،تعجب تو ان گدھوں پر ہے جو وہاں صاضر تھے کہ انکار واعتر اض کرنے ہے کیونکر خاموش رہے۔ کیکن افسوس کے شریعت کی گرمی اکثر لوگول کے دلوں میں سر دہوگئے۔

ابوالطبیب طبری نے ہم ہے بیان کیا کہ اس قوم کی نسبت جوراگ سنتی ہے جھے کوخبر ملی ہے کہ بیلوگ ساع کے ساتھ امر د کی طرف نظر کرنے کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور بساوق ت امر دکوزیورات ،رنگین کپڑوں اور زریں لباس ہے آ راستہ کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ سے حرکت عین ایمان ہے اور امر د کو و کھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اورصنعت سے صالع پر استدلال لا ناہے۔حالانکہان ہاتوں میں نہایت ہی خواہش نفسانی کا بندہ ہونا عقل کوفریب دینا اورعلم کےخلاف کرنا ہے۔القد تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ 4

'' لیعنی الله نعالیٰ کی آیتیں خودتمهاری ذاتوں میں موجود میں کیاحمہیں نظر نہیں آتا''اور

﴿ اَفَلاَ يَنُظُرُونَ إِلَى الإبلِ كَيُفَ خُلِقَتُ ﴾ 🗗 '' کیااونٹ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کس طور پر بیدا کیا گیا ہے اور فر مایا: ﴿أَوَلَمُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ ﴾ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ ﴾ '' کیاز مین وآ سان کی کا مُنات برغورنبیں کرتے۔''

٥٠ (بيس ماه له ماه اله ماه ماه اله ما

جس چیز سے عبرت حاصل کرنے کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو چھوڑ کریہ لوگ اس میں پڑگئے جس سے منع فرما یا اور اس گروہ کے لوگ فقط عمدہ عمدہ غذا کیں اور لذیذ کھ نے کھا کھا کر مذکورہ حرکتیں کرنے ہیں۔ جب غذا ؤل سے ان کے جی خوب بھر جاتے ہیں تو ناچ ، راگ اور خوب صورت امردول کو دیکھنا اس تنم کی خوا بشول میں پڑجاتے ہیں اور اگر کہیں کھا نا کم کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کہ سے اور نظر کے یاس نہ جا کیں۔

ابوالطیب نے کہا کہ راگ سننے والول کا حال اور جو پچھساع کی حالت میں ان پر کیفیت گزرتی ہے کسی صوفی نے چندا شعار میں صاف کھول دیا ہے۔ وہ اشعاریہ ہیں:

أنَّهُ كُسرُ وَقُسَنَا وَقَهُ الْحَسَمَةُ عَبَا عَلَى الطَّبَاحِ وَدَارِثَ بَيْسَنَا كَساْسِ الْاغَانِيُ، وَدَارِثَ بَيْسَنَا كَساْسِ الْاغَانِيُ، وَدَارِثُ بَيْسَنَا كَساْسِ الْاغَانِيُ، فَساسُسُ مَسَرُورُ النَّفُوسُ بِعَيْسِ رَاحٍ فَسلَسمُ نَسرَ فِيُهِسمُ الْانشَساوِي فَسلَسمُ نَسرَ فِيُهِسمُ الْانشَساوِي فَسلَحي السَّرُورُ اوَالسَّرُورُ الْمَسَاوِي الْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَيَّ عَلَى الْفَلاَحِي الْفَلاَحِي الْمَهُ الْمَهُ عَلَى الْفَلاَحِي وَلَمُ مَمْلِكُ سِوى الْمُهُ الْمُهَاتِ شَيْنًا وَلَمُ مَمْلِكُ سِوى الْمُهُ الْمَاتِ شَيْنًا وَلَمْ مَمْلِكُ سِوى الْمُهُ اللَّهُ الْمَاتِ شَيْنًا وَلَمْ مَمْلِكُ سِوى الْمُهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ ا

''جس حال میں کہ ہم صبح تک دل پیندراگ سنے کو جمع ہوئے ہیں تو کیاا ب بھی اپنے وفت کو یاد کریں؟۔ ہم میں راگوں کے بیالوں کا دور چل رہا ہے جن ہے ہی ری جانیں بغیر شراب کے نشہ میں سرشار ہوگئیں محفل میں جو ہے سرور کے نشہ میں ہراتا ہو کہا میں جو ہے سرور کے نشہ میں ہواور مجلس میں فقط سرور ہی ہوشیار ہے۔ اس محفل میں جب ابود لعب کا من دی پکارتا ہے کہ من ممکین معثوقوں کی طرف چلوتو لذت ولطف اٹھانے والا جواب ویتا ہے کہ حاضر ہوا اور ہمارے یاس دل خوں شدہ کے سوا ہجھ بیس جس کواچھی آنکھوں پر بہادیں۔'

٥ - المنظم المنظ

ابوالطیب کہتے ہیں کہ ساع کی تا ثیر دلوں میں یہ ہے جواس شاعر نے بیان کی تو پھر سے ع کیونکر کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی فائدہ بخش سکتا ہے۔

ابن عقیل نے کہا: جو تحق یوں کہتا ہے کہ جھے کو اچھی صورتوں کے ویصنے ہے چھے خوف نہیں تو اس کا یہ قول ہے بنیا و ہے۔ کیوں کہ تربیعت کا خطاب ہرا یک کے لیے عام طور پر ہے۔ کسی کو ممتاز نہیں کیا جا سکتا اور قر آن شریف کی آبیتیں ایسے دعوؤں کا انکار کرتی ہیں۔ ابتد تع ہ نے فر مایا:
﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِیُنَ یَغُضُّوا مِنُ اَبْصَارِ هِمْ ﴾ اللہ اسکتا اور قر آن تُنْفُوا مِنُ اَبْصَارِ هِمْ ﴾ اللہ اسکتا اور قر آن تُنْفُوا مِنُ اَبْصَارِ هِمْ ﴾ اللہ اسکتا اور قر آن تعالی اسکتا کے ایک انکار کرتی ہیں۔ ابتد تع اللہ اللہ اللہ مُومِنیُن یَغُضُّوا مِنُ اَبْصَارِ هِمْ ﴾ اللہ اللہ اللہ اللہ مُومِنیُن یَغُضُّوا مِنُ اَبْصَارِ هِمْ کا ایکار کرتی ہیں۔ ابتد تعالی کے فر مایا ا

'' نعنی اے رسول الله منزائیوَ اِن اہل ایمان سے کہدد تیجئے کہ اپی آئیسیں نیجی رکھا کریں۔''

اور فرمایا: ﴿ اَفَلاَ يَنْظُوُونَ اِلَى الْإِبِلِ سَكِيفَ خُلِقَتُ بِ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اله

پانچویں شم کے صوفیہ وہ ہیں جو امر دوں سے صحبت رکھتے ہیں اور اپنے نفس کوفواحش سے روکتے ہیں اور اس کومجاہدہ دفنس کثی اعتقاد کرتے ہیں اور پینبیں جانتے کہ فقط امر دوں سے در المسلم المسل

السزة في رَوْضِ السمنحاسنِ مُقَلَتِي وَالْمَسْتُ لَسَالَ مُتَحَرَّمَا وَالْمَسْتُ لَسُكُ الْ تَسْسَالُ مُتَحَرَّمَا وَالْحَمِيلُ مِنْ ثِيقُلِ اللهوى مَسالِوْ آنْسة والحيمالُ مِنْ ثِيقُلِ اللهوى مَسالِوْ آنْسة على السحبُالِ السَّلَد الاصمة تهذما

'' میں اپنی آنکھوں کوحسن وخو بی کے بیٹ میں سیر کرا تا ہوں اور اپنے نفس کوحرام کے مرتکب ہونے سے باز رکھتا ہوں میں عشق ومحبت کا اتنا ہو جھے اٹھائے ہوئے ہوں کہ اگر مضبوط پہاڑا تھائے تو منہدم ہوجائے۔''

مصنف بہتینے نے کہا کے عنقریب یوسف بن الحسین کا واقعہ اور ان کے اس قول کا بیان آئے گا کہ میں نے اپنے خدا ہے سو ہار معاہدہ کیا کے کسی نو جوان حسین کے پاس نہ بیٹھوں گا کھر سہی قداور غمز ہ بھری آئکھیں و کچھ کروہ عبد تو ٹرڈ الا۔

ابوالخارائضی کہتے ہیں کہ یس نے ابوالکمیت اندلی سے جوہز سیات آومی تھے کہا کہ صوفیوں کی کوئی جیب بات بیان جیجے۔ کہنے گئے کہ صوفیہ یس سے ایک شخص کی صحبت اٹھائی جس کا نام مہر جان تھ۔ وہ پہلے مجوی تھ پھر مسلمان ہوگیا اور صوفی بن گیا۔ یس نے اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا دیکھا کہ اس کواپنے سے جدانہ کرتا تھا اور جب رات ہوتی تھی تو تہجد اوا کرتا۔ پھر اس کے پہلویس لیٹ جاتا۔ پھر گھرا کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ پھر جس قدر ہوسکتا نماز بڑھت تھا۔ پھر اس کے پہلویس لیٹ جاتا۔ پھر گھرا کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ پھر جس قدر ہوسکتا نماز بڑھت تھا۔ پھر اس کے پہلویس لیٹ جاتا جی کے ہوتی کہ یہ کرکت رات میں بار ہا کرتا تھا۔ پھر اس کے پہلویس لیٹ جاتا جی کہ یہ کہ یہ کہ اس کی طرف دونوں بہت جو روشن ہوجاتی یا قریب صبح ہونے تو در پڑھتا تھ۔ پھر آسان کی طرف دونوں ہاتھا تھا کہ کہتا تھا کہ خدادند! تو خوب جانتا ہے کہ آج کی رات مجھ پر سلامتی سے گز ری۔ اس رات میں میں نے کوئی فعل بدکی خواہش نہیں کی اور کرانما کا تبین نے میرے نامہ اعمال میں رات میں بیشیدہ ہے۔ اگراس کو پہاڑ بھی کوئی گنا ہوئیں کھا۔ حالا نکہ اس لڑک کی مجت جومیرے دل میں پوشیدہ ہے۔ اگراس کو پہاڑ بھی

ه المحلق المحلف اٹھا ئیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہوجا نمیں اورا گرز مین اٹھائے توشق ہوجائے۔ پھر کہتا تھا کہا ہے رات! تجھ میں جو کھھ مجھ سے ہوااس کی گواہ رہنا۔ مجھ کوالقد تعالی کے خوف نے حرام کی خواہش اور گناہ کے تعرض سے بازرکھا۔ پھر کہتا تھا کہا ہے خدا!اے میرے مالک! تو ہم کو پر ہیز گاری پر ساتھ رکھنا اورجس روزسب احباب اکٹھے ہوں ہم کوجدانہ کرنا۔ راوی نے کہا کہ میں نے اس صوفی کے باس عرصه دراز تک قیام کیا۔ ہر رات اس کا بہی کام تھااور میں اس کی یہی باتیں سنتا۔ پھر جب میں نے اس کے باس سے واپس آنے کا اراوہ کیا تو اس سے کہا: یہ کیا بات ہے کہ جب رات گزرجاتی ہے تو ہیں تم کواس طرح باتمیں کرتا ہواستتا ہوں۔ کہنے نگا کہ کیاتم ساکرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ جواب دیا کدا ہے بھائی خداکی شم!میرے دل میں اس از کے کہ اتن محبت ہے کدا گراس قدر محبت بادشاہ کوانی رعایا ہے ہوتو القدتع لی کی طرف سے مغفرت کاحق دار ہوجائے۔ میں نے کہا کہ پھر بیاتو بتا ؤ کہ جس محفص کی طرف ہے تم کوایے نفس پرفستی و فجو رمیں مبتلہ ہونے کا خوف ہے تو اس کے ساتھ صحبت رکھنے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ابو محمد بن جعفر بن عبدالند صوفی کہتے ہیں کہابو حمزہ صوفی نے بیان کیا کہ میں نے بیت المقدس میں ایک جوان صوفی کود یکھا کہ ایک مدت دراز تک ایک لڑکے ہے صحبت رکھتا رہا۔ پھر وہ صوفی مر گیا۔اس لڑکے کو اس کے مرنے کا نہایت عم ہوا۔ یہاں تک کہ رنج میں لاغر ہو گیا کہ اس کے جسم پر فقط کھال اور مڈی رہ گئی۔ ایک روز میں نے اس ہے کہا کہتم کوایئے دوست کا بڑاصد مہ ہوا جتی کے میں خیال کرتا ہوں کہتم کواس کے بعد مجھی قرار نہ ہوگا۔جواب دیا کہ بھلاا یہ شخص کے بعد جھے کوئیا قرار آئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھ کہ آن واحد کے لیے بھی میرے سے جدا نہ ہوااور پھر باو جوداس قندر طول صحبت اور کشرت خلوت شب وروز کے مجھ کوشق وفجو رکی نجاست ہے محفوظ رکھا۔

مصنف بیبیت نے کہا کہ اس قوم کو جب شیطان نے دیکھا کہ اس کے ساتھ خواہش کی طرف نہیں جھکتے تو ان کی نظروں میں فواحش کے شروعات کوآ رائش دی۔ لہٰذا انہوں نے نظر کرنے اور صحبت رکھنے اور ہم کلام ہونے سے لذت اٹھا نا شروع کیا اور اس طرح فواحش سے بچنے میں نفس کی مخالفت کا عزم کیا۔ اب اگروہ صادق اور پورے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ وہ دل جس کو بالکل خدا سے لگا نا جا ہے غیر خدا کے ساتھ مشغول ہوگیا اور وہ وقت جس میں طبیعت کی جس کو بالکل خدا سے لگا نا جا ہیے غیر خدا کے ساتھ مشغول ہوگیا اور وہ وقت جس میں طبیعت کی

# وَيْهُ فصل وَيْ

صوفیہ میں اکثر ایسے بھی ہیں جن کا مجاہدہ ایک مدت تک قوی رہااور پھر کمزور ہوگیا اور ان کے فس نے بدی کی خواہش کی تو اس وقت امر دول کی صحبت ترک کر دی۔ ابو تمزہ صوفی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن ملا ، دشق سے بوچھا جو صوفیہ کے سرگروہ تھے اور میں ایک مدت تک ان کوایک خوب صورت لڑ کے کے ساتھ چلا پھر تا ویکھا تھا۔ پھر انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے ہمراہ اختیار کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے ہمراہ ویکھا کرتا تھا اور کی بول چھوڑ دیا جس کو میں آپ کے ہمراہ ویکھا کرتا تھا اور آپ اس سے بہت ملے جلے رہتے تھے اور اس کی طرف بڑے مائل تھے۔ جواب دیا کہ خدا کی قتم اجیں نے اس کو دشنی اور ملالی خاطر سے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کہنے دیا تھا تھا اور وہ میر سے پاس بیٹھتا تھا تو ایسا کیوں کیا۔ کہنے دیکے کہ جب میں اس کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تھا اور وہ میر سے پاس بیٹھتا تھا تو میں نے اپ وجا تا تھا تو ایس کی نظروں سے گرجا تا۔ اس لیے میں نے اس کوچھوڑ دیا تا کہ انڈرتعائی عمّاب مذفر مائے التہ تعائی کی نظروں سے گرجا تا۔ اس لیے میں نے اس کوچھوڑ دیا تا کہ انڈرتعائی عمّاب مذفر مائے اور میر انفس فتنوں کے مقامات سے سلامت دیے۔

## الله الله الله

اکٹر صوفیہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تائب ہو گئے اور نظر اٹھا کر دیکھنے پر بہت دیر تک روتے رہے۔ عبیداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائی ابوعبداللہ محمہ بن محمہ سے سنا کہتے تنے کہ مجھ سے خیر نساج نے ذکر کیا کہ میں امیہ بن صامت صوفی کے ہمراہ تھا۔ اتفا قا

انہوں نے ایک اڑے کی طرف دیکھا اور بیآیت پڑھی:

﴿ هُوَ مَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنُّتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُون بَصِيرٌ ﴾

''لعنی جہال کہیں تم گئے ہو خدا تمہارے ساتھ ہے اور جو پڑھتم کرتے ہو وہ سب ویکھتاہے۔''

يَساطَسرَ فِسَىٰ لاَشْسِعْلَ لَنَّكِ بِالْبُكَاءِ عُسنِ السنَّطُسرِ إلَسَ الْبلاَءِ "اع تَلَه مِن تِحْدَواس بِلا أَنْمِيرُ نَكَاهِ سَے بِمثا كركر بيوزاري مِين مشغول ركھول گا۔"

🚳 فصل 🍪

اکٹر صوفیہ ایسے بیں کہ شدت محبت کی وجہ سے ان کومرض نے آگیرا۔ ابوحمزہ صوفی نے کہا: عبداللہ بن موکی صوفیہ کے مروار اور ہر گروہ تھے۔ انہوں نے کسی بازار میں ایک حسین لڑکے کی طرف دیکھا اورا لیے بہتلا ہوگئے کے عشق ومحبت کی وجہ سے قریب تھا کہ عقل زائل ہوجائے۔ ہر روز آگراس کے راستے میں کھڑ ہے ہوجائے تھے اور جب وہ آتا جاتا تھ تواس کو دیکھتے تھے۔ اس طرح ان کا عشق بڑھ گیا اور لاغری نے ان کو چلئے پھر نے سے بٹھا دیا۔ بیرحال ہوگیا کہا کہ ایک قدم نہیں چل سکتے تھے۔ ایک روز میں ان کے ہاں عیا دت کے لیے گیا اور یو چھا کہ اے ابومحہ! تمہارا

424 من (بس المياس المياد ا

کیا حال ہے اور بیکیا آفت ہے جوش ویکھا ہوں کہتم پر نازل ہوئی ؟۔ جواب ویا کہ بیوہ امور ہیں جان میں جن میں مبتلا کر کے القدتی لی نے میر المتی ن کیا۔ میں نے اس بلا پر صبر نہ کیا اور جھ میں اس کے سبنے کی طاقت نہ تھی اور اکثر ایسا گن وجس کو انسان حقیر ہجھتا ہے اور وہ خدا کے نز دیک گناہ کہیرہ سے بھی بڑا ہے اور جو خض نظر حرام میں پڑجائے وہ اس امر کا مستی ہے کہ مدت وراز تک امراض میں گرفتار ہے۔ یہ کہ مررو نے گئے۔ میں نے پوچھاتم روتے کیوں ہو۔ کہنے گئے کہ میں فررتا ہوں کہ کہیں میں بدنھیب مدت وراز تک دوز خ میں نہ پڑار ہوں۔ راوی نے کہا کہ یہ میں فررتا ہوں کہیں میں بدنھیب مدت وراز تک دوز خ میں نہ پڑار ہوں۔ راوی نے کہا کہ یہ بیا تیں کر کے میں ان کے یاس سے چل آیا وران کی بری جانت ویکھ کر جھے کورتم آتا تھا۔

ابو حمز و کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالقد بن اشعث ومشقی خدا کے نیک بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک حسین لڑ کے کود یکھااور عش آئیا۔لوگ ان کوان کے مکان پراٹھا کر لائے۔ پھروہ بیار ہو گئے حتی کے ان کے یا وُل جلنے پھر نے ہےرہ گئے اوران سے یا وَل کے سہارے بالکل کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ایک زمانہ دراز تک یہی کیفیت رہی۔ہم لوگ ان کی عیادت کو جایا کرتے تضاوران کا حال دریافت کرتے تھے۔وہ خودہم کواپنی کیفیت (واقعہ )نہیں بتاتے تھے اور نہ یماری کا سبب بیان کرتے ہتھے۔البتہ دوسرےلوگ ان کے اس لڑکے کی طرف و کیھنے کا قصہ بیان کرتے تھے بیہ ہو تیں اس لا کے کے کان تک پہنچیں ووان کی عمیاوت کوآیا اس کو و کھے کرخوش ہو گئے اور حرکت کرنے لگے،اس کی صورت دیکھ کر ہنے اوراس کے دیدارے شاداں ہوئے۔ وہ لڑکا ہمیشدان کی عمیاوت کرتار ہا بیہاں تک کہوہ اپنے یا دَاں کے سہارے کھڑے ہوئے لگے اورا بنی اصلی حاست پر آ گئے۔ایک روزاس لڑ کے نے ان ہے اپنے ہمراہ مکان پر چلنے کے لیے کہا انہوں نے انکار کیا۔اس ٹر کے نے مجھ ہے ، رخواست کی کدان ہے اس کے گھر پرنقل كرنے كوكہوں بيں ان ہے كہاوہ الكاركرنے نگے۔ بيس نے يوجھا كدآ خرآب كے وہاں جانے میں کیا قباحت ہے۔ جواب دیا کہ میں بلا ہے محفوظ اور فتنے سے مامون نہیں ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہوشیطان مجھ پرمحبت ڈال دے اور میرے اور اس کے در میان کوئی گناہ واقع ہو اور میں اہل خسر ان ( نقصان اٹھانے والول ) میں سے ہوجا وَل ۔

**ِهُ فصل** ﴿

بعض صوفیہ ایسے میں جن کوان کے نفس نے فخش کی طرف بلایا انہوں نے اپنے آپ کو

ه المسلم المورد المعلى المعلى

﴿ فَتُوبُو إِلَى بَارِبُكُمْ فَاقْتُلُو النَّفُسِكُمْ ﴾ الله

'' لیعن اے بنی اسرائیل! خدا کے آگے تو بہ کروا ہے آپ کو ہاں ک کرو''۔

پھر یائی ہیں ڈوب مرا۔

مصنف بہتر نے کہا: البیس کود کجھو۔ اول تو اس بیچارے کو یہ کوایا کہ امر دکود کھے۔ بھر یہاں سے چڑھا کراس بات پرآ مادہ کیا کہ ہروقت ای کود کجی رہے۔ یہ س تک کہ اس کے ول بیس امرد کی محبت قائم کر دی حتی کہ حرص والا کی۔ پھر جب اس کو جنوظرہ جن و یک قو جہالت سے بیامراس کواچھا کردکھایا کہ اپنے آپ کوئل کرڈالے۔ بظا ہراہیا معلوم ہوتا ہے کہ اس خفص نے محش کا فقط دل بیس ارادہ کیا تھا اور قطعی قصد نہ کیا تھا اور حض نیت گن و کی کرن شریعت میں معاف میٹ کوش کا فقط دل بیس ارادہ کیا تھا اور قطعی قصد نہ کیا تھا اور حض نیت گن و کی کرن شریعت میں معاف ہے۔ بوجہارشا در سول اللہ من تی بھر وہ مخص اپنے اس ارادہ پرنادہ بھی ہوا تھا اور ندامت خود تو ہے ۔ بوجہارشا در سول اللہ من تی بھر وہ مخص اپنے اس ارادہ پرنادہ بھی ہوا تھا اور ندامت خود تو ہے سے کہ بوتھا اس کو یوں سمجھایا کہ کمال تو بہ خود کئی ہے جو بنی اسرائیل کا عمل تھے حالا نکہ وہ خدا کی طرف سے مامور شخے۔ جسیا کہ فرمایا:

الم البقرة عند . الله المحاري أمّاب التنق الأب المنف و منسيان في الآية والمعالق ونحوو الم الم الم المحار المنف المنفي المنفي المنفي المنفي والمعالق ونحوو الممار المنفي ا

LTAILE O 🦚 LONGERIT 🧐

مرا بلیس رئیس کے اللہ میں ایک کے اللہ میں اللہ

غرض ہیا کہ بیصوفی بڑے 'مناہ کا مرتکب ہوا۔ تیجین میں رسول امتد سی تیوا کے روایت ہے کہ'' جوشخص پہرڑ (اونچ کی) ہے نیچ کرے اور اپنے آپ کو ہلاک کرے تو وہ آتش دوز خ میں گرتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا۔''

### وَهُ فصل وَهُ

بہت ہے صوفیہ ایسے ہیں کہ سی صوفی کواس کے حبیب سے علیحدہ کر دیا گیا تو اس نے کہوب کو ہر ڈالا۔ ہیں نے ایک صوفی کی نسبت سن ہے کہ وہ بغداد ہیں ایک رباط ہیں رہا ہرتا تھا وہیں اس کے ساتھ ایک لاکا تھا۔ لوگوں نے اس پر تشنیع کی ، اور دونوں ہیں جدائی کر دی۔ وہ صوفی ایک چھری لے کراس لاک کے پاس گیا اور اس کو مار ڈالہ اور اس کے پاس ہیں جدائی کر دی۔ وہ صوفی ایک چھری لے کراس لاک کے پاس گیا اور اس کو مار ڈالہ اور اس کے پاس ہیں کر دائی اور اس کو گھری کر کوتو الی لے گئے وہاں بھی اقر ارکیا۔ اس نے کہا ہے آ بیاصوفی رونے لگا اور کہنے لگا کہ جھے کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جھے سے اپنے لاکے کا بدلہ کے باپ آیا صوفی رونے لگا اور کہنے لگا کہ جھے کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جھے سے اپنے لاکے کی قبر پر آیا اور اس کے لیے روتا رہا۔ پھر عمر بھراس لاکے کی طرف سے حج کرتا رہا اور اس کو تو اب بخشار با۔

#### 

الله بخاری کتاب الطب، باب شرب النم والدواء به وما یخاف مند والخبیث ، رقم ۵۵۵۸ مسلم کتاب الدیمان ، باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه ، رقم ۱۳۰۰ برزندی کتاب الطب ، باب فیمن قتل نفسه بسم ، وغیره ، رقم ۲۳ ۳۰ سائی : ست به البنا نز ، باب ترک الصلا قاعلی من قتل نفسه ، رقم ۱۹۴۷ منداحد ۲۰ ۳۸۸ ۲۵ س

اور و نیا ہے بے رغبت ہوجاتا ہے اور صوفیہ کے ساتھ بطور ارادت رہتا ہے۔ شیطان ان کو فریب و بتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس لڑکے کو خیر و نیکی ہے باز نہ رکھو۔ پھر بلا قصدان کی نگاہیں بار باراس پر پڑتی ہیں لہٰذاول میں فتذاثر کرجاتا ہے۔ یبال تک کہ شیطان اپنی قدرت کے موافق ان ہے مطلب نکال لیتا ہے اور بسااوقات ان لوگوں کو اپنے دین پروثوقی ہوتا ہے اور شیطان ان پروفل پاکر بڑے درجہ کے گناہ میں پھنسادیتا ہے جیسا کہ برصیصا کے ساتھ کیا۔ مصنف ہوتا تہ ان پروفل پاکر بڑے درجہ کے گناہ میں پھنسادیتا ہے جیسا کہ برصیصا کے ساتھ کیا۔ مصنف ہوتا تہ جاتے ہیں اور ایسے خص ہے کہ سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے خص ہے حب کہ سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے خص ہے حب کہ سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے خص ہے حب کہ سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے خص ہے حب کہ سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے خص ہے حب کہ کہ حب میں فتذ کا خوف ہے۔

ساتویں سم کے وہ صوفیہ ہیں جو جانے ہیں کہ امر دوں سے صحبت رکھنا اوران پرنگاہ ڈالنا حرام ہے مگر وہ صبط نہیں کر سکتے ۔ ابوعبدالرحمٰن محمد بن حسین کہتے ہیں کہتم مجھے کو جو بھی کام کرتے دیکھووہ سب کرو لیکن بس ایک نوجوان سے صحبت ندر کھو۔ کیوں کہ یہ بڑا بھاری فتنہ ہے۔ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے سوبار سے زیادہ عبد کیا کہ نوجوان سے صحبت ندر کھوں گا۔ پھر گورے گورے گورے دردگار کے سامنے سوبار سے زیادہ عبد کیا کہ نوجوان سے صحبت ندر کھوں گا۔ پھر گورے گورے گورے درخسارے ،سیدھی سیدھی قامت اور غمزہ بھری آ تکھیں دیکھے کروہ عبد و پیان تو ڑ گا لے ۔ البتہ خداحسینوں کے ساتھ مجھے کوکسی گناہ کے بارے میں نبیس بوجھے گا۔ ( یعنی میں نے ڈالے ۔ البتہ خداحسینوں کے ساتھ مجھے کوکسی گناہ کے بارے میں نبیس بوجھے گا۔ ( یعنی میں نے گائے فیصل خلی ہیں گیا ) اور پھر صرابے الغوانی کے چند شعر کے ۔ جن کا ترجہ یہ ہے :

" پھول ایسے رخسارے اور بڑی بڑی آئیس اور گل بابونہ ایسے دانت اور رخساروں پرخمدارزلفیں اور سینوں پرمیوہائے اناران سب چیزوں نے مجھ کو حسین عورتوں سے بچھاڑ گرایا ۔اس لیے جھ کو صریع الغونی (خوب صورت عورتوں کا بچھاڑ اہوا) کہتے ہیں۔"

مصنف میند نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابوعبدالرحمٰن نے ایسے گناہ کے بارے میں جس کواللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ تھا اپنے آپ کورسوا کیا اور لوگوں کو خبر دی کہ وہ جب کسی فتنے کود کھتا ہے تو تو بہتو ز ڈالٹا ہے ۔تصوف کی وہ اہم با تیں کہا گئیں کے نفس پر محنتیں اور جفا کیں برداشت کرتے ہیں۔ پھراگر چہ بیخف اپنی جہالت سے گمان کرتا ہے کہ معصیت لفظ فحش کو محمیت لفظ فحش کو کہتے ہیں۔ پھراگر چہ بیخف اپنی جہالت سے گمان کرتا ہے کہ معصیت لفظ فحش کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو علم ہوتا تو جان لیتا کہ حسینوں کی صحبت اور ان کی طرف دیکھنا بھی

معصیت ہے۔ جہالت برغور کرنا جا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے۔

ابومسلم خشوی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت دیر تک ایک خوب صورت لڑکے کو دیکھا پھر کہنے گئے کہ سجان اللہ میں اپنی آ نکھ کو کروہ چیز پر ڈال رہا ہوں اور اپنے ، لک کی نافر مانی کر رہا ہوں اور نگاہ کو ممنوع شے کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور جس امرے پر ہیز لازم ہے ادھر جھکا جاتا ہوں۔ میں نے اس لڑکے کو ایسی نظرے و یکھا جس میں بجزاس کے پچھ نیں خیال کرتا کہ قیامت کے میدان میں مجھ کومیرے پہنچانے والوں کے سامنے ذکیل ورسوا کرے کی ۔ مجھ کو اس نظر نے ایسی حالت میں کردیا کہ گوالقد تعالیٰ مجھ کو بخش و مے گراس سے شرمندہ می رہوں گا۔ یہ کہ کر بے ہوئی ہو کہ گر اس سے شرمندہ می دبوں گا۔ یہ کہ کر بے ہوئی ہو کر گر پڑے۔

# ﴿ فصل ﴿ فصل ا

جو خفی علم سے بے بہرہ رہے گا۔ وہ ضرور خبط میں پڑے گا اور جس کوعلم ہواا وراس پڑمل نہ کرے وہ نہایت ہی خبط کرے گا اور حسب فر مان باری تعالیٰ:

﴿ قُلُ لِلْمُورِ مِنيُنَ يَغُصُّوا مِنْ اَبْصَارِ هِمْ ﴾ 4 \* دولياني تَكَامِين فَيِي رَكِيل " ...

جوفخص آ داب شریعت پر عملدر آمد کرے گاوہ ابتدائی میں جان کے گا کداس کا معاملہ انہنا میں کیسا سخت ہوگا۔ اور شریعت میں امر دول کی ہم نشینی ہے ممانعت آئی ہے اور علانے اس سے احتر ازر کھنے کے لیے وصیت فرمائی ہے۔ انس جائٹی نے فرمایا رسول اللہ سن پیجا ہے ارشاو فرمایا:
''کہتم شنرادوں کے پاس نہ جیھو کیول کہ ان کا فتنہ دو شیز ہ لڑکیوں کے فتنے ہے بھی سخت ہے۔' کی ابو ہر میرہ جائن نئے ہے بھی ایسا ہی روایت ہے۔ گ

من ۱۳۸۱ اور ۱۳۰۰ اور ۱۳۰۰ من مجالسة المروان، قم ۱۳۸۵ تنزيه الشريعة (۲۱۳۱ محتال المتناهية ۲۸۴۴ مقل الثالث و ۱۳۸۸ مقل التا مقل الثالث و ۱۳۸۸ مقل الثالث و ۱۳۸۸ مقل الثالث و ۱۳۸۸ مقل الثالث و ۱۳۸۸ مقل التا مقل ۱۳۸۸ مقل التا مقل ۱۳۸۸ مقل التا مقل التا ۱۳۸۸ مقل التا مقل ۱۳۸۸ مق

وفدعبدالقيس رسول الله سن النيزغ كي خدمت مين آئے ۔ان ميں ايك امر دلا كاروثن چېره تھا۔'' رسول اللّٰہ منالیّنیّنِلم نے اس کواپنی پشت مبارک کے پیچھے بٹھایا اور فر مایا کہ حضرت داؤد کی خطا نگاہ تھی۔' 🎁 ابو ہرریہ جائنٹن ہے روایت ہے کہ' رسول الله من ﷺ نے منع قربایا کہ ظرجما کردیکھے۔'' 🤁 عمر بن خطاب بڑی نے فرمایا کے جھے کوئٹی عالم پرایذ ارسال درندے کا بھی اس قد رخوف نہیں جتنا امر دلڑ کے کی طرف ہے ڈر ہے۔عبدالعزیز ابن انی السائب نے اپنے باپ ے روایت کی کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایک عابد مخص برایک امر دلڑ کے کے بارے میں ستر باکرہ لڑکیوں ہے بھی زیادہ ڈرتا ہوں ۔ ابوعلی روذ باری نے کہا کہ میں نے جنید ہے سنا کہتے تھے کہ ابن طنبل کے باس ایک شخص آیا اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑ کا تھا۔ پو چھا بیاڑ کا کون ہے۔ جواب دیامیرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے کہ اب دوبارہ اس کوا ہے ہمراہ نہ لانا۔ جب کھڑا ہوا تو محمد بن عبدالرحمن حافظ نے کہا اورخطیب کی روایت میں ہے کہان ہے کہا گیا کہ اللہ تع کی شیخ کوتو فیق دے۔ سیخص پر ہیز گار ہے اوراس کا بیٹا اس سے بڑھ کر ہے تو امام احمد ہورہ نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں جو پچھ جا ہاان دونوں کے پر ہیز گار ہونے کے لیے مانع نہیں یونہی ہم کواشیاخ نے اسلاف ہے خبروی من بزاز کی نبعت سنا ہے کداحمہ بن طنبل بینید کے پاس آنے اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت امر دلڑ کا تھااوران سے باتیں کیں۔ جب اٹھ کر جانے لگے تو ان ے ابوعبداللہ نے کہا کہ اے ابوعلی!اس لڑ کے کے ساتھ کسی رستہ میں نہ چلا کرو۔ کہنے لگے بیلو میرا بھانجا ہے۔جواب دیا کہ خواہ بھانجا ہی کیوں نہ ہو۔لوگ تمہارے بارے میں ہلاک نہ ہوں ( یعنی تم کولوگ متبم کریں گے ) شجاع بن مخلد سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن حارث کو کہتے ہوئے سنا کہان نوعمروں ہے پر ہیز کرو۔ فتح موصلی کہتے ہیں کہ میں تمیں مشائخ سے ملا جوابدال شار کیے جاتے تھے۔ ہرا یک نے مجھ کو ہرونت رخصت وصیت کی کہنو جوانوں کی ہم سینی ہے بیچتے رہنا۔سلام الاسود کی نسبت کہتے ہیں کہ سی آ دمی کودیکھا جوایک نو جوان کو

الله الموضوع الفوائد المجموعة للشوكاني ص ٢٠٦ كماب الحدود، رقم ٢٥\_وتنزية الشريعة ٢١٦، كماب النكاح الفصل الثالث ، رقم ٢٥\_ سلسلة صغيفه الم٣٠٠، رقم ٣١٣٠ .

الجوزى من ١٠١١ البالب الرابع العشر في النبي عن النظر الى الم ١٥٥٨، في ترجمه وازع بن نافع العقبلي كتاب وم البوئي لا بن الجوزى من ١٠١٠ الباب الرابع العشر في النبي عن النظر الى المروان ومجامعهم -

مرکی رہاتھ۔ کہنے گئے کہ اے فلاں! اپ مرتب کا خیال کر، کیوں کہ تو جب تک خدا کی تعظیم بجا لاتارے گاصاحب رتبہ وجہ ہرہ گا۔ ابومنصور عبدالقادر بن طام کا قول ہے کہ جو شخص نو جوانوں ہے صحبت رکھے گا کر وہات میں پڑجائے گا۔ سلام نے کہا کہ ہم سے ابوعبدالرحمٰن سلمی نے بین کیا کہ مظفر قرمیسینی نے کہا کہ جو کوئی بشرط سلامت ونصیحت نو جوانوں سے صحبت رکھے گاتو بین کیا کہ مظفر قرمیسینی نے کہا کہ جو کوئی بشرط سلامت ونصیحت نو جوانوں سے صحبت رکھے۔ بی میں گرفتار ہوجائے گا۔ پھراس شخص کا کیا ہو چھنا جو بغیر شرط سلامت ان سے صحبت رکھے۔

ا گلے لوگ امرووں سے پر بیزر کھنے کے بارے میں تا کیدکرتے تھے۔ہم روایت کر چکے میں کہ' رسول اللہ سنی بینم نے خوب صورت نو جوان کوائے ہیں پشت بنھایا۔' سفیان ( توری ) کسی امر دکوا ہے پاس نہ بیٹھنے دیتے تھے۔ابراہیم بن بانی نے روایت کیا کہ کی بن عین نے کہا کہ بھی الیانہیں ہوا کہ ایک راہتے میں کوئی امرولز کا میرے ساتھ رہنے کی طمع کرے اور وہاں احمد بن حنبل من بھی ہوں ابوابوب نے کہا کہ ہم ابونصر بن حارث کے ساتھ تھے۔ان کے سامنے ایک لڑک جس سے زیادہ خوب صورت ہم نے نہیں دیکھی آ کر کھڑی ہوئی اور یو چھنے لگی اے شخ باب حرب كس مقام ير بانهول في جواب ديا كديمي سائف يها نك بي جس كوباب حرب کہتے ہیں۔اس کے بعد ایک لڑکا کہ بھی ایساحسین ویکھنے میں نہیں آیا آ کر پوچھنے لگا کہ اے شخ!باب حرب كدهر ہے۔ابونصر نے سر جھكاليااورا بني آنكھيں بند كرليں۔ بم نے لڑ كے سے كہا ك يهال آؤ كيا يو جهتے ہو۔ بولاك باب حرب كهال ب- بم في جواب ديا كرتمهار ا ا ہے۔ جب وہ لڑکا چلا گیا تو ہم نے شیخ ہے سوال کیا۔اے ابونصر! آپ کے روبرولڑ کی آئی تو آپ نے اس کوجواب دیا اوراڑ کا آیا تواس سے کلام نہ کیا۔ کہنے لگے کہ ہال۔ سفیان توری سے روایت ہے کہتے ہیں کہاڑی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور امر د کے ساتھ دوشیطان ، ہیں اپنے نفس یراس کے دوشیطانوں سے ڈرگیا اور ایک روایت میں ہے کراڑ کے کے ساتھ پچھاویروس شیطان -Ut 2 91

ابوالقاسم نے ہم ہے بیان کیا کہ محد بن حسین کے پاس جو بی بن معین کے ساتھی تھے، گئے اور کہا جا تا تھا کہ انہوں نے جالیس برس ہوئے آسان کی طرف سراٹھا کرنبیس دیکھا۔ جب الم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ ایک نو جوان لڑکا مجلس میں ان کے سامنے تھے۔ اس سے کہا کہ میرے آگے سے اٹھ جااوراس کوا ہے چھے بٹھا یا اور ابوا سامہ نے بیون کیا کہ ہم ایک شخ کے پاس تھے جو حدیث بیان کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک لڑکا رہ گیا کہ ان کو حدیث نہ تا تھا۔ میں نے اٹھن چاہا نہوں نے میرا دامن تھام لیا اور کہنے گئے کہ تشہر واس لڑکے کو فارغ ہوجانے دواس لڑکے کے ساتھ خلوت میں رہنا ناپند کیا۔ ابوطی روز باری نے ہم سے بیان کو جوانوں سے ابوالعباس احمد الموروب نے پوچھا کہ اے ابوطی اور نہائے مان اوگوں کو نوجوانوں سے انس رکھنا کہاں سے نکالا۔ میں نے جواب دیا کہ اے صاحب اتم ان اوگوں کو خوب بہچانے ہوا کہ امور میں ان کے ساتھ سلامتی رہتی ہے۔ کہنے گئے کہ ہیہ سے ہم نے ان برگوں کو دیکھا ہو جوان کو دیکھا تو برگوں کو دیکھا تو ہو ہوان کو دیکھا تو ہو ہوائی جیں کہ اکثر لوگوں پر احوالی غالب ہوجاتے ہیں اور طبیعتوں کے تصرف وی ہوتے میں موافق ہیں کہ اکثر لوگوں پر احوالی غالب ہوجاتے ہیں اور طبیعتوں کے تصرف وی ہوتے ہیں کہ اکثر خطرے کی بات اور نہایت بی غلطی ہے۔

# الله فصل الله

نوجوانوں کی صحبت ابلیس کا بڑا مضبوط جال ہے جس سے وہ صوفیوں کا شکار کرتا ہے۔
ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ہم نے قتل کیا کہ ہیں نے ابو بکر رازی ہے ت کہ یوسف بن حسین نے کہا

میں نے خلقت کی آفات پرغور کیا تو معلوم ہو گیا کہ کہاں ہے آئی ہیں اور صوفیہ کی آفتیں میں
نے نوجوانوں کی صحبت اور تاجنس کی ہم نشینی اور عور توں کی رفاقت میں پا کیں۔ ابن فرح رستی
صوفی کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کوخواب میں و یکھا اور کہا کہ کیوں تو نے ہم کو کیسا پایا۔ ہم نے
دنیا اور اس کی لذتوں سے اور دولتوں سے منہ پھیرلیا۔ اب جھے کو ہم پر قابونہیں۔ کہنے لگا کہ تم کو
کیم ہے تمہارے دل راگ سفنے پر اور نوجوانوں کی صحبت پر کیسے مائل ہیں۔ ابوسعید کہتے
ہیں کہ اس بلاسے صوفیہ بہت کم نجات یا تے ہیں۔

# ﴿ ﴿ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْم

ابوعبدالقد بن الجلاء كبتے بيں كہ ميں كھڑا ہوا ايك خوبصورت نصرانی لڑك كود كھتا تھا استے ميں ابوعبدالقد بنی ميرے سامنے گزرے ہو چھا كيے كھڑے ہو۔ ميں نے كہا: اے چيا! آپ اس صورت كود كيھتے ہيں، كيوكر آتش دوز في ميں عذاب كيا جائے گا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ مير ہے شانول كے بنی ميں مارے اور كہا كہ اس كا نتيجہ بچھكو ملے گا۔ انہوں نے اپنے گزر جائے ۔ ميں نے چاليس برس كے بعد اس كا تمرہ پيا كہ قر آن شريف مجھكو ياد شدر ہا۔ گزر جائے ۔ ميں نے چاليس برس كے بعد اس كا تمرہ پيا كہ قر آن شريف مجھكو ياد شدر ہا۔ ابوالا ديان كہتے ہيں كہ ميں اپنے استاد ابو بكر د قاتی كے ساتھ تھا ايك نو جوان لڑكا سامنے آيا ميں اس كود كيھنے اگا۔ اس د في جھكو اس كی طرف د كھنے ہوئے و كھے ليا فرمايا: مينا! بعد چندے تم اس كا نتيجہ پاؤ گے ميں ہيں برس تک منظر رہا وہ نتيجہ ندد يکھا ايک دات اس سور چہار ميں سور ہا۔ كا نتيجہ پاؤ گے ميں ہيں برس تک منظر رہا وہ نتيجہ ندد يکھا ايک دات اس سورچ بچار ميں سور ہا۔ بہت کو کا في تو تمام قر آن شريف بھول گيا۔

ابو بکر کتانی نے بھے بیان کیا کہ بیل نے اپنے ایک دفیق کو خواب میں ویکھااور پو چھا کے تہ بہ رے ساتھ خدانے کیا معاملہ کیا۔ جواب دیا کہ جھے پر میری برائیال چیش کیں اور کہا کہ تو نے ایسا ایسا کیا۔ بق بھے کواس کے اقرار سے نے بیاباں۔ پھر پو چھا کہ تو نے ایسا ایسا بھی کیا۔ تو بھے کواس کے اقرار سے نے شرم آئی۔ یش ما تا بموں فر مایا کہ جب بھم نے تیرے اقرار کرو ہو نہ ویا کہ اس کے اقرار کرنے سے شرم آئی۔ یوکر نہ بخشیں جس نے ان سے پو چھا کہ وہ گئی کے کوکر نہ بخشیں جس نے ان سے پو چھا کہ وہ گئی اور گئی ہو کہا تھا۔ ایک روایت جس لول کے وہ گئر وہ کیا تھا۔ ایک روایت جس لول آبی ہے کہ جب میں شرمندہ ہوا تو پینے آگیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر پڑا۔ ابو یعقو ب طبری ہے بھم کوروایت بینی ہے کہ انہوں نے کہا: میرے پاس ایک خوب صورت بولان رہا کرتا تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا ایک بارمیرے پاس بغداد سے ایک صوئی آیاوہ اکثر نوجوانون کی طرف دیکھا کرتا تھا جس اس کرکت سے اس کی فیمائش کرتا تھا۔ ایک رات میں سویا اور القدر ب العزت کو خواب میں دیکھا۔ جھے نے مایا کہتم نے اس شخص کینی بغدادی کو جوانوں کی و جوانوں کی حدمت کیا کرتا تھا جس دیکھا۔ جھے نے مایا کہتم نے اس شخص کونو جوانوں کی و جوانوں کی جو نوب کہتے جیں کہ جس میں بیدار بیا کہتم نے اس شخول کرتا ہوں جس کو این کہتم نے اس شخول کرتا ہوں جس کو این کی میں بیدار

ہوا در نہایت بے قرار ہوا تھا۔ اس بغدادی سے خواب بیون کیاات نے زور سے ایک جیخ ماری اور مرگیا۔ ہم نے اس کونسل دیاا ور دفن کیاا ورمیراجی اس میں لگار ہا۔ بعدایک مبینہ کے میں نے اس کوخواب میں دیکھا۔ بو چھااللہ تعالی نے تمبارے ساتھ کیا۔ جواب دیا کہ مجھ پرزجروتو بخ فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھ کوخوف ہوا کہ نجات نہ ملے گی۔ پھرمیراقصور معاف کر دیا گیا۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں قدر سے طول بیانی اختیار کی۔ کیوں کہ اکثر نوگوں کے زند دیک اس میں عام لوگ جتلا ہیں اور جو شخص اس سے بھی زیادہ چاہے اس بارے میں اور نظر ڈالنے اور خواہش نفسانی کے تمام اسباب کے بارے میں تو چاہیے کہ ہماری کتاب ' ذم الہوی' ' کو دیکھے کیوں کہاں میں ان سب باتوں کے بارے میں بوری بحث ہے۔

توکل کا دعویٰ رکھنے اور مال واسباب فراہم نہ کرنے میں صوفیہ پرتکبیس ابلیس کا بیان

احمد بن الحواری نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابوسلیمان دارانی ہے سنا۔ کہتے تھے کہ اللہ تعی کی پرتو کل کرتے تو دیواریں نہ بناتے اور چورول کے خوف ہے گھر کے درواز ہے پرتفل نہ لگاتے ۔ ذوالنون معری کہتے ہیں کہ میں نے برسول سفر کیا۔ گرمیرا انو کل درست نہیں رہا بجز ایک دفت کے کہ دریا کے سفر میں تھی، شتی ٹوٹ گئے۔ میں نے اس کے تحق بی سے ایک تخت پکڑ لیا۔ میرے جی نے جھے ہے کہا کہا گرالقہ تعی لی نے تیرے ڈوب جانے کا تھم فر مایا دیا ہے تو یہ تعی تھے کہ میں نے ابو یعقوب زیات ہے تو کل کے بارے میں ایک مسئلہ یو چھا۔ انہوں نے ایک درم جوان کے پاس تھی نکالا۔ پھر جھے کو مسئلہ کا جواب کما حقہ دیا۔ پھر جھاس بات ہے شرم آئی کہ میرے پاس بھی مال موجود ہواور میں تم کوتو کل کے مسئلہ کا جواب دیا۔

ابونصرالسراج نے کتاب اللمع میں بیان کیا ہے کہ عبدائلّہ بن جلاء کے پاس ایک آ دمی تو کل کا کوئی مسئلہ بو چھنے آیاان کے پاس ان کے مرید بیٹھے تھے۔اس کو پچھے جواب نہ دیااور گھر ور انگ ہوں ۔ اس جماعت کے سامنے ایک تھیلی کال لاے جس میں چاروا تک تھے اور ہوئے کہ ان کا پچھٹر بدلا کو بعد ازاں اس شخص کو مسئد کا جواب ویا۔ لو گوں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا۔ کہنے گئے کہ مجھ کو اللہ تعالی ہے شرم آئی کہ تو کل میں کلام کروں اور میرے پاس جاروا نگ ہوں ۔ کہنے گئے کہ مجھ کو اللہ تعالی ہے شرم آئی کہ تو کل میں کلام کروں اور میرے پاس جپاروا نگ ہوں ۔ سہل بن عبدالقدنے کہ کہ جو تحقی چیشہ پرطعن کر نے تو اس نے گویا سنت پرطعن کے اور واللہ کے ایمان پرطعن کیا۔

مصنف بہتاری نے کہا کہ معلمی کی وجہ سے بیتخلیط کی۔ اگر بیلوگ توکل کی حقیقت پہچا نے تو جان لیتے کہ تو کل اور اسباب میں با ہم می لفت نہیں۔ کیوں کہ تو کل بیہ ہے کہ دل فقط اللہ پر بھروسہ کرے اور بیہ بات اس کے خلاف نہیں کہ بدن کو اسباب کے ساتھ تعلق رکھنے میں اور مال جمع کرنے میں جنبش ہو۔ ابند توں نے فرمای:

قیان کے یہ منی ہیں کے تہ ہر سے اجدان ان کی وجہ ہے۔ قائم ہیں۔ رسول اللہ من این آم نے فرمایا

'کرا چھاوہ نیک مال ہے جوآ دی کے کام آئے' کی اور فرمایا کہ' اپنے وار اور کو گو گر چھوڑ نااس ہے

بہتر ہے کہ ان کوتاج چھوڑ کر مرے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ چھیل ہے ہیں۔ ' کا مید بھی جاننا جا ہے

کہ جس نے توکل کا تھم ویا ہے اس نے جھیں رہا نہ ھے کوفر مایا: و خو کہ وا جسکو تھی ہے گا '' یعنی

اپنے اسلی لے لو 'اور فرمایا: ﴿ و اُعِدُ و الله ما استطفت من فوق ہے گا '' یعنی کفار کے لیے

جس قدر قوت ہو سکے بہم پہنچ ہے'' اور رسول اللہ من تیزم نے او پر سلے دوز رہیں زیب بدن فرمایا تھا کہ

جس قدر قوت ہو سکے بہم پہنچ ہے'' اور رسول اللہ من تیزم نے او پر سلے دوز رہیں زیب بدن فرمایا تھا کہ

اور دوطبیوں سے مشور و لیا اور اور ا'' نار میں پوشیدہ ہوئے'' کا اور ایک مقام پر فرمایا تھا کہ

مسلم قر (۲۰۱۷) تقدم کے بھاری قر (۲۲۲۳) وسلم رقم (۲۱۷۷) تقدم کا بغاری رقم (۲۲۵۳)

ا بوداؤد كتاب الجهاد بالبس الدروع ، رقم ۱۳۵۹ اتن اجة كتاب الجهاد، باب السلاح ، رقم ۱۳۸۰ مند احمد ۲۳ ۱۳۳۹ مجمع الزوائد ۲ ۱۰۸ کتاب المغازی السير باب مندنی وقعة احد نسائی فی الكبری ۵ اسما ، کتاب السي ، باب التصمين من الناس ، رقم ۸۵۸ مختصر الشمائل المحمد به ص ۲۷ ، رقم ۱۹۹۰

<sup>🛊</sup> بخاری رقم (۳۹۱۵)ومسلم رقم (۵۴۱ ) تشترم

" آج کی رات میری نگهبانی کون کرے گا" 🆚 اور درواز دہند کردیئے کا تھم دیا۔

تصحیحین میں جابر برالتوز ہے روایت ہے کہ رسول ابقہ س تیزند نے فریای انہ اور اور واز وہندکر لیا کرو' اور آپ نے خبر دی کہ تو کل احتراز کے منافی نہیں۔ ابوقر و نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک برالتوز ہے سنا۔ کہتے تھے کہ رسول ابقہ س تیزند کے پاس ایک آدی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مؤینی ہیں اپنی اور عمول اور تو کل کروں یا اس کو چیوڑ دول اور تو کل کروں نے اس کو چیوڑ دول اور تو کل کروں نے میں ایک اللہ مؤینی ہیں اپنی اور تو کل کر۔' کا سفیان بن عیدند نے نہا: تو کل کی تعریف یہ کہ جو کھا کی کہ اس تھ کیا جائے اس پر راضی رہے۔ ابن فقیل کہتے تیں کہ ایک قو مکا یہ گمان ہے کہ جو کھا اس کے ساتھ کیا جائے اس پر راضی رہے۔ ابن فقیل کہتے تیں کہ ایک قو مکا یہ گمان ہے کہ احتیاط اور احتراز تو کل کے خلاف ہے اور تو کل صرف اس کا نام ہے کہ انہ م جنی ترک کر وے اور اپنی حفاظت جیوڑ دے علی کے نزویک ہیے جز اور تفریط ہے جس کو اہل عقل لغواور برا جائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعدی فظت اور پوری کوشش صرف کرنے کے تو کل کا حکم فریا یہ ہے ۔

اكراحثياط كايابند مونا نؤكل مين تقص ڈالتا ہے تو القد تعالیٰ اپنے نبی کوخاص نہ کرتا جبیبا

کے قرمایا: ﴿ وَ شَاوِرُ مُعُمْ فِی الْاَهُو ﴾ مشورہ کرنا توای کان سے کے جس شخص میں دشمن سے گہداشت اور تحفظ کا مادہ ہواس سے رائے لی جائے اور پھر احتیاط کے ہارے میں اتنا ہی نہیں گہداشت اور تحفظ کا مادہ ہواس سے رائے لی جائے اور پھر احتیاط کے ہارے میں اتنا ہی نہیں اللہ ہوری کتب الجہاد والسیر ، باب الحرامة فی الغزو فی سیسل اللہ ، رقم ۵۸۸، ۱۳۸۹ مسلم کتب فضا کرسیل اللہ ہوری کتب اجباد ، باب فی فضل سعد بن ابی وقاص ، رقم ۱۳۳۰ سال ۱۳۳۰ سال میں کتب الاستان ان باب غلق الباب الله عزو ہیں ، رقم ۱۳۹۱ مسلم کتاب الاشربة ، باب استجاب تخیر الانا ، قم ۲۵۲۵ ۔ رقم کتاب الاشربة ، باب مجاء فی تخیر الانا ، وقم ۱۸۱۹ مسلم کتاب الاشربة ، باب استجاب تخیر الانا ، وقم ۲۵۲۷ میں میں الان الشربة ، باب مواد کی تخیر الانا ، وقم ۱۸۱۰ میں کتاب الوکن والمسلم ، وقم ۱۳۱۰ میں الوکن والمول والمسلم ، وقم ۱۳۱۰ میں الوکن والمول والمول

کداس کوصحابہ کی رائے اور اجتہاد پر چھوڑ دیا ہو بلکہ اس پرقطعی تھم لگا دیا اور نماز میں جو خاص ترین عبادت ہاس کورکن قرار دیا ، ﴿ فَ لُسَّ قُعُمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَّعَکَ ﴾ الله یعنی چاہے کہ صحابہ کی ایک جماعت نماز میں آپ کے ساتھ کھڑی ہواور اپنے اپنے جمعیار لیے رہیں۔ پھراس کی عست بیان فر مائی: ﴿ وَ دُالَّذِینَ کَفُورُ وَ اللّٰ ﴾ الله یعنی فارچاہے ہیں کہ تم کو تمہارے اسلح اور سامان بیان فر مائی: ﴿ وَ دُاللّٰذِینَ کَفُورُ وَ اللّٰ ﴾ الله یعنی فارچاہے ہیں کہ تم کو تمہارے اسلح اور سامان سے عافل پاکرایک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ اب جو شخص احتیاط کو اس طور سے جان لے گا تو یہ مہیں کہا جائے گا کہ تو کل کرنا اس چیز کو چھوڑ وینا ہے جس کو جائے تھے بلکہ تو کل میہ ہے کہ جس میں اپنی وسعت اور طاقت نہیں اس کو خدا پر چھوڑ ویارسول الله من ایک خرمایا: اور تمی کی بعد میں مورت نے شافی کی میں ان خوال کی میں اس صفت کے ساتھ مخصوص ہوتے ۔ شافعی میں اس صفت کے ساتھ مخصوص ہوتے ۔ شافعی میں شیار کی اس میں اس صفت کے ساتھ مخصوص ہوتے ۔ شافعی میں اس خوال ہو اللہ حقیقہ کی گ

موک علیال ہے جب کہا گیا ﴿ إِنَّ الْمَعَلَا يَسَأَتَ مِسُرُونَ بِكَ ﴾ الله یعنی رئیس لوگ تنہارے گرفتار کرنے کا مشورہ کرتے ہیں تو آپ شہرے نكل گئے اور ہمارے نبی سخاتی کے اور ہمارے نبی سخاتی کے اور عمل تحدید البیاب بارتشریف لے گئے اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق بارے میں تدبیر سوچنے والوں کے خوف سے باہر تشریف لے گئے اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق بالان بیارے کے اور غار میں حضرت ابو بکر سے بھر صدیق بڑا ہو اس کے سوراخ بند کر کے بچایا اور صحابہ بھی احتیاط کا بوراح تی بجول نے بھر تو کل کیا۔

پس تو کل احتر از اورا حتیاط کا مانع نہیں ۔

الله تعالی نے احتیاط کے باب میں فرمایا: ﴿ لا تَسَفُّ صَصَّ وَ وَیَسَاکَ عَلَی اِنْحُوبِ اِنْحُسُونِ اِنْدَا اِنْ اَلَّهِ اِنْحُوبِ اِنْدَا اَ وَ وَمُ مَایا: ﴿ لا تَسَدُّ خُلُوا مِنْ بِابٍ وَّاحِدٍ ﴾ ﴿ لَا تَعْدَرت بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>👣</sup> ۱۰۲ النساء ۱۰۲ 🔯 ۴ النساء ۱۰۳ 🧓 ۱۴ النساء ۱۰۳ 🕸 ۲۸ القصص ۱۰۰

<sup>🗗</sup> ۱۱/ يوسف ۵۔ 🎁 ۱۱ يوسف ۱۷\_ 🏚 ۱۲/ الملک: ۱۵۔

٥٠٠ نيماريس آيون ( ميس الميس لا ناہےاورجس طرح اللہ تعالٰی اپنی عطاکی ہوئی نعمت کا اظہار حیابتا ہے اس طرح اپنی و دیعتوں کا اظہار بھی جا بتا ہے۔لبذا اس کی تنجائش نہیں کہ اس کی عنایت ہی پر بھروسہ کر کے اس کی ود لیت کومہمل چھوڑ دے۔ ہاں پہلے جوتمہارے قبضہ میں ہے اس کومک میں لاؤ۔ پھر جوالقد تعالیٰ کے پاس ہےاس کوطلب کرو۔اللہ تعالیٰ نے پر ندوں اور چو یاؤں کو وہ اوز ارعطہ فر ہائے ہیں جن کے ذرابعہ سے وہ اپنے شرکود ورکر تے ہیں مثلاً پنج اور ناخن ، دانت اور منقار ، اور آ دمی کے لیے عقل پیدا کی جواس کواسلحہ باندھنے کی مدایت کرتی ہے اور مکان اور زرہ وغیرہ کے ذریعے ہے محفوظ رہنے کی رہبر ہوتی ہے۔ پھر جو مخص احتیاط کوئڑ کر کے اللہ تع کی گفت کو بیکار کر دے تو کو بیااس نے خدا کی حکمت کو معطل کیا جیسے کو کی شخص غذااور دوا حجوز دےاور بھوک اور بیاری میں مرجائے اوراس شخص ہے زیادہ کوئی احمق نہیں جوعقل وعلم کا دعویٰ کرے اور بلا کے سامنے گردن جھکا دے بلکہ شایان بہ ہے کہ تو کل کرنے والے کے اعضاء وجوارح کسب و پیشہ میں لگے رہیں اور دل اطمینان کے ساتھ خدا کے سپر در کھے۔ اب جا ہے وہ عطا کرے یا نہ كرے۔كيول كراييا تخص يقينا جانے كا كەخدا كا تصرف مصلحت وحكمت سے ہوتا ہے اس كا عطانہ کرنا بھی حقیقت میں عطا کرنا ہے۔ عاجز لوگوں کے لیےان کے بھز اوران کے نفسوں نے اس امر کوا جیما اور آراستہ کر دکھا یا کہ تغریط کا نام تو کل ہے۔ان کا بید دھوکا کھانا ایسا ہے کہ جیسے بیبا کی کوشجاعت اورمستی کود ورا ندیش خیال کرے اور جب که اسباب بنائے گئے ہوں اور بیکار حجور ویئے جائیں تو یہ بنانے والے کی حکمت کا نہ جانتا ہے۔ جیسے کہ کھانا پیٹ بھرنے کا سبب، اور یانی پیاس بجھانے کا سبب اور دوا بہاری کے لیے بنائی گئی ہے۔اب جس وفت آ دمی سب کو حقیر سجھ کران ہے دست بر دار ہو پھر دعا مائے اور سوال کرے تو اس کو جواب ملے گا کہ ہم نے تیری عافیت کے لیے سبب بنا دیا تھا جب کہ تونے اس کو نداختیا رکیا تو ہماری بخشش کومہمل جانا۔ ا کثر اوقات جھے کو بغیر کسی سبب کے عافیت نہ دیں گے۔ کیوں کہ تو سبب کوتو ذکیل گر دانتا ہے اور اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مخص اپن کھیتی کے پختہ ہونے پرخوش ہوتا ہےاوراس کھیت میں ایک نہرے پانی آتا ہے جواس کے پاس جاری ہے۔اب یتخص ٹیلے پر چڑھ کر بارش مانگنے کے لیے نماز استیقا پڑھنے لگے تو اس کی بیچر کت ندشریعت کی روح سے اچھی ہے اور نہ عقل کے

ا ک ظ ہے۔

وُه فصل وَهُ

اورای معنی میں کے رک اسباب کے بارے میں ابلیس نے لوگوں پر تلمیس کی ہے ہیہ کے بہتوں پر ابلیس نے بیٹلیس کی کے قول ہے۔ جس نے توکل پر طعن کیااس نے ایمان پر طعن کیااور جس نے کسب پر طعن کیااس نے ایمان پر طعن کیااور جس نے کسب پر طعن کیااس نے سنت پر طعن کیا اس نے سنت پر طعن کیا اس نے ایمان پر طعن کیا اس نے ابوعبداللہ بن سالم سے موال کیا کہ جم کسب کوعباوت سمجھیں یا توکل کو؟ جواب دیا کہ توکل مسنون ہے بوتو کل کرنے میں ضعیف ہے اور رسب آپ کی سنت ہے اور کسب ای شخص کے واسطے مسنون ہے جو توکل کرنے میں ضعیف ہے اور دورجہ کم ل یعنی حال رسول اللہ من تاہی ہے ساقط ہے۔ البندا جو کوئی توکل کی طاقت رکھا اس کوئی حال میں مباح نہیں ،گرید کہ بطور مدد و بہنچنے کے کسب کرے کہ کہ کہ کہ اس کی طاقت رکھا اس کوئی حال کرنے میں جو پچھ کہ رسول اللہ منا تاہی کا حال ہے کہ ورد ہواس کو بذریعہ کسب طلب مواش کرنا جائز ہے تا کہ درجہ سنت نبوی من تیز نم سے دوایت پڑے۔ یبال تک کہ حالت نبوی کے درجہ سے ساقط ہوجا نے۔ یوسف بن انحسین سے روایت ہے کہ کہتے تھے کہ جب تم کسی مرید کود کھوکہ شرع میں جو چیز یں آسان کی گئی ہیں ان کو تلاش کرتا ہے ادر کہائی کرنے میں مشغول رہتا ہے تواس ہے کہ دید یہ آسان کی گئی ہیں ان کو تلاش کرتا ہے ادر کہائی کرنے میں مشغول رہتا ہے تواس ہے کھی نہ ہوگا۔

مصنف مند ہے کہا: کہ بیکلام اس توم کا ہے جوتو کل کے معنی نبیں سمجھے اور بیگمان کیا

ر المنظم كەكسىپ كاچچھوڑ نا اورغمل سے جوارت كالمعطل مرنا قوكل ہے اور بهم بيان كر يچكے ہيں كەتۈكل ول کافعل ہے۔لہذا جوارت کی ترکت کے من فی نہیں اورا گرا بیا ہوتا کہ جوکسب کرے وہ تو کل كرنے والأنبيل بينو انبيا ميزام أويا وكل مرنے والے بى نائنبر ب\_حضرت آوم عديبِلاً كا شتكار تنے حضرت نوح اور زئر یا دائم برحنی کا کام کرتے تنے۔حضرت ادریس مدینا کرے سیتے تنجے۔ حضرت ابرا ہیم ولوط میں <sup>با</sup>" کھیت ہوتے تھے۔ حضرت صا<sup>ع</sup> می<sub>س</sub>م کرر ہیں اپنے ہاتھ ہے بناتے تنصاوراس کی قیمت ہے بسر کرتے تنصح عفرت موی اور شعیب اور ہمارے نبی مناتشانم نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے رسول الله من تاریخ نے فرمایا کے '' میں مکہ والول کی بکریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔' 🏚 کچر جب اللہ تعال نے مال منیمت سے ٹی کر دیا تو آپ کوکسب کی ضرورت ندر بی ۔حضرت ابو بکرصد بق ،عثمان ،عبدا رحمن ،طبحہ بٹی سٹم کپٹر سے بیجا کرتے ہتھے اور یمی پیشه محمد بن سیرین اورمیمون بن مبران کا نتا- حضرت زبیر، عمروبن عاص اورعا مربن کریز <sup>دی منت</sup>خ یار چہ باف تھے اور یہی بیشہ ابو صنیفہ کا تھ ۔حضرت سعد بن الی و قاص ملائنٹو تیر بناتے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ بڑائینہ درزی کا کام کرتے تھے اورتمام تابعین اوران کے بعد والے ہمیشہ کسب کرتے رہے اورکسب کرنے کا تھم دیتے رہے۔

عظاء بن السائب نے ہم سے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر وہل فاؤ خلیفہ ہوئے تو دوسرے روز شیخ کو بازار کی طرف جلے اور آپ کے سر پر پیٹروں کی گھڑ کھی جن کی آپ تجارت کرتے ہے۔ راہ میں حضرت عمراور ابو مبید و بی تف سے ۔ بو چینے گے کہ آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ جواب دیا کہ بازار جاتا :ول ۔ وہ کہنے گے کہ آپ المور سلمین کے والی اور مخارج کرایسا کرتے ہیں۔ فر مایا کہ خریس اسپنا اہل وعیال کو کہاں سے کھل وَل ۔ میمون کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر واف نے نہیں کہ وہ بزار در ہم بسالانہ کروئے ۔ آپ نے کہا کہ اس سے اور زیادہ کروکیوں کہ میر اکنبہ بہت ہے اور تجارت سالانہ کروئے ۔ آپ نے کہا کہ اس سے اور زیادہ کروکیوں کہ میر اکنبہ بہت ہے اور تجارت

## ٥ ﴿ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُع

سے تم نے مجھے دوسری طرف لگادیا ہے صحابے یا نجے سواور برد صادیتے۔

مصنف میں ہے کہا کہا گر کوئی شخص ان صوفیہ ہے کہ میں اپنے اہل وعیال کو کہال ہے کھلا وَل تو جواب دیں گے کہ تو مشرک ہے اورا گران ہے یو جھا جائے کہ جو تحف سودا گری کے بیے جائے اس کا کیا تھم ہے تو تہیں گے کہ ووتو کل کرنے والا اور یفین کرنے والانہیں۔ ان لوگول کی بیرسب باتیں فقط اس وجہ ہے ہیں کہ تو کل اوریقین کے معنے نہیں جانتے اوراگر کوئی ان میں ہے اینے اوپر درواز ہ بند کر لے اور تو کل کرے تو ان کے دعوے کا حال کھل جائے ۔لیکن ان لوگوں کی حالت دوحال ہے خالی نہیں یالوگوں ہے مانگنا تو بعض و دلوگ ہیں جود نیا کے لیے کوشش کرتے ہیں اورلوگوں ہے اپنی خدمت لیتے ہیں اوربعض وہ ہیں جواپنے خادم کو مجیجتے ہیں وہ کشکول لے سرگھومتا ہے اور کھانا جمع کرتا ہے۔ یار باط میں مسکینوں کی صورت بنا کر بیٹھنااور بیہ بات معلوم ہے کہ رباط فتوح ہے فالی نہیں۔جس طرف د کان اس امرے خالی نہیں کہ خرید وفروخت کا قصد کیا جاتا ہے۔ سہل بن ہاشم نے ابراہیم بن ادہم ہے روایت کیا کہ سعید بن مسیّب نے کہا: جو محص مسجد میں جیڑے رہے اورکسب وحرفہ جھوڑ دے ،اور پھر جو چیز اس کے باس لائیں اس کوقبول کر لے تو گو یا اس مخص نے گزاگڑ اکر سوال کیا۔ ابوتر اب اینے مریدوں ے کہا کرتے تھے کہتم میں ہے جس نے ہوندلگالباس پبنا تو وہ ضرور سائل ہےاور جوخ نقاہ یا مسجد میں بیٹھ رہاوہ بھی ضرورسائل ہے۔

مصنف بمینیت نے کہا کہ میں کہتا ہوں اگلے ہزرگ لوگ اس متم کی باتوں میں پڑنے سے منع کرتے تھے اور کسب کا حکم دیتے تھے ۔عمر بن خطاب بڑی نیڈ نے فرمایا کہا ہے قاریوں کی جماعت ذراا ہے سراٹھ و کیوں کہ راستہ بالکل روشن ہے۔ نیمیوں کے لیے سبقت کر واور مسلمانوں کے تی من کر ندر ہو ۔ محمد بن عاصم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بڑالتی بیا ہوئی پیشہ کرتا ہے۔ اگر و کیے کراس کی صالت سے خوش ہوتے تو اس کا حال دریا فت کرتے کہ آیا کوئی پیشہ کرتا ہے۔ اگر لوگ کہتے کہ اس کا بچھ پیشہ نہیں ہے تو فرہ تے کہ پیشخص میری نظر سے گرگیا۔ قب دوسے روایت ہے کہ سعید بن میتب نے کہا کہ رسول اللہ سی تیز فرے کا صحاب جی گنتی شام کی طرف تجارت کو جو یا کرتے تھے منجملہ ان کے حضرت طلحہ بن عبیدالقد اور سعید بن زید بڑی تیں ۔

کرتے ہیں۔''

رسول القد من تیزنم کے اصحاب بن سیم تری و فتنکی میں تجارت کے لیے پھر نے تھے اور اپنی میں البتہ میں کام کرتے تھے۔ ہم کوصی بہ بنی تیز بی کی چیروی کرنی جا ہیں اور ہم سابق میں امام احمد مجیاں کے قول لکھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کہ میں تو کل پر جج کو جانا چاہتا ہوں ۔ فرمایا کہ پھر قافلہ کو چھوڑ کر جاؤ ، اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوسکتا جواب دیا کہ پھر کیا لوگوں کے تھیلوں پر تو کل کر کے چلا ہے۔ ابو بکر مروزی نے ہم سے بیان کیا کہ جیس نے ابو عبداللہ سے کہا کہ آج کل تو کل کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹے جاتے ہیں۔ ہماراروزی رسال خدا ہے۔ جواب دیا کہ یہ قول لیے بی جے کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا:

الله منداحم ۱۳۹۰،۵۰/۳ بناری معنقاً، آب الجهاد باب ما قبل فی اس ن مند عبد بن تمید ص ۱۳۹۷، رقم ۸۳۸ مندالشامیین لعظیر انی استا، فی ذکروین توبان عن حسان بن عطیه، رقم ۴۰۶ یشعب اربیان ۱ ۸۵۸، قم ۱۹۹۹ باب بالتوکل و الشهار آقم ۱۳۳۳ بابن ۱۹۹ باب التوکل و الشهار آقم ۱۳۳۳ بابن ماجه کتاب الزید باب فی التوکل الله، رقم ۱۸۳۳ بابن ماجه کتاب الزید باب فی التوکل و التسلیم ، رقم ۱۲۳۳ بابن ماجه کتاب الزید باب و کال و التسلیم ، رقم ۱۲۳۳ بابن ماجه ۱۸۳ باب و کال و التسلیم ، رقم ۱۲۳۳ بابن مستدرک اطاعم معمد رک اطاعم معمد الرقاق ، رقم ۱۲۸۳ بابن تا ۱۳۸ مرال ۱۰ بابد و کال و ۱۳۵۳ بابر قاق ، رقم ۱۲۸۳ بابد و کال و ۱۳۵۳ بابر قاق ، رقم ۱۲۸۳ بابد و کال و ۱۳۵۳ بابد و ۱۸۳ بابد و ۱۳۵۳ بابد و ۱۸۳ بابد و ۱۸ بابد و ۱۸۳ بابد

﴿ إِذَا لُوْدِى لِصَلَوْقَ مِنْ يَوُمِ الْجُمُعَةِ فَالْسَعُوا اللّٰى ذَكُوِ اللّٰهِ وِذَرُوا الْبَيْعِ ﴾ الله " " يعنى جب جعه كل اذان وقر الله كا عبادت كے ليے جبدى كرو، اور قريد وفر وفت حجوزٌ دولًا!

حجوزٌ دولـ "

پھر بولے کہ جب ایک شخص پیکہتا ہے کہ میں کوئی چیشہ نہ کروں گا تو جب کوئی چیز کسب اور پیشہ کے ذریعہ سے حاصل کر کے اس کے پاس کوئی دوسرا آ دمی لے جاتا ہے تو اس کووہ قبول کیوں ارتاہے۔ صالح ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ یعنی احمد بن طنبل میں ہے ہو چھا کہ تو کل کیسا ہے؟ جو ب دیا کہ و کل احجما ہے۔لیکن آ دمی کو جا ہیں کہ لوگوں کے ذمہ ند ہموجائے بلکہ چ ہے کہ کسب کرے تا کہ خود بھی اوراس کا ہل وعیال بھی خوش حال رہیں اور حرفہ کو نہ چھوڑیں۔ صالح کہتے ہیں کہ میری موجودگی ہیں میرے وب ہے اس قوم کی نسبت سوال کیا گیا جو پیشہبیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اہل تو کل ہیں۔ جواب میں فرہایا کہ بیانوگ اہل ہدعت ہیں ۔ ا بن عیدینہ کہا کرتے ہتھے کہ ریاوگ برعتی ہیں۔ابوعبدالندے میں نے اس آ دمی کے بارے میں یو حیصا جواینے گھر میں بینے رہے اور کہے کہ میں گوشدگزین ہوتا ہوں اورصبر کر کے بیٹے رہتا ہوں اور کیے کہاس امری کسی کوخبر نہ دول گا۔ اوعبداللہ نے جواب دیا کہا گریہ آ دمی گھر ہے تکاتا اور حرفیہ کرتا مجھ کو احیص معلوم ہوتا اور جب کہ ایک جگہ بیٹھ رہا تو میں ڈرتا ہوں کہ بیہ بیٹھ رہنا اس کوکسی دوسری چیز کا مرتکب نه بنادے میں نے کہا: وہ دوسری کی چیز ہے۔ کہنے لگے کہ کہیں ایسانہ ہواس بات کی توقع کرے کہ لوگ اس کے باس کچھ لے کرہ کمیں۔ ابو بحرم وزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص ہے۔ که ابوعبدالقداحمہ بن حنبل ہے کہدر ماتھا کہ میں خوش حالی میں ہوں فر مایا کہ بإزاركوا ختياركرتواس كالمتيجه بيرموگا كداينة اقارب يراحسان اورابل وعيال كوخوش حال كرے گا۔اورایک دوسرے شخص ہے کہا کہ کام کراور حاجت ہے زائد کواینے اہل قرابت برصدقہ کر۔احمد بن حنبل میں بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنی اولا دکو حکم دیا ہے کہ بازار میں آئیں جائیں اور تنجارت میں لگےرہیں۔فضل بن محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو بازار کواختیار کرنے کا تھم کرتے ہوئے سنااورا کٹر کہا کرتے تھے کہلوگوں سے بے نیاز ہو کرر ہنا کیاالچھی بات ہے۔

ہ جی کہتے تھے کہ میرے نزد میک درموں میں ہے وہ درم اچھا ہے جو تجارت سے حاصل ہوا اور برادرم وہ ہے جواحباب کے احسان سے ملا۔

مصنف بمیسید نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم کھیتی کاٹا کرتے تھے۔ اورسلیمان خواص خوشہ چین تھے اور حذیفہ مرشی اینٹیں بناتے تھے۔ ابن تقبل نے کہا: کی سبب پڑمل کرنے سے تو کل نہیں ٹوٹنا کیوں کہ انبیا کے مرتبہ سے اپنی ترقی جا ہتا دین کی ہر بادی ہے۔ موکی مالینلا سے جب کہا گیا کہ:

﴿إِنَّ الْمَلَّا يَأْتُمِرُوْنَ بِكَ ﴾ •

''لعنی رئیس لوگ تمہار نے ل کامشورہ کرتے ہیں۔''

حضرت موی عایشلا و ہاں ہے بھاگ نکلے۔اس کے بعد جب بھوک لکی اور اپنے نفس کے یاک رکھنے کی ضرورت پڑی ۔ تو آٹھ برس کے لیے اپنے آپ کو اجرت میں وے ویا۔ اللہ تعالى ئے قرمایا: ﴿ فَسَامُشُوا فِي مَنَا كِبِهَا ﴾ 🗗 ''لين زين كى بلنديوں بيس مزكرو'' ربيه ارشاداس لیے ہے کے جنبش کرنا کو یا اللہ تعالیٰ کی تعمت کوعمل میں لا نا ہے اور اس کی نعمت قوائے انسانی ہیں۔لہذا جوتمہارے یاس ہے پہلے اس کا استعمال کرو پھر جو خدا کے باس ہے اس کو ڈھونڈ و۔ بسااوقات انسان اللہ تعالیٰ ہے طلب فضل کرتا ہے اور جس قدر ذخیرہ مال اس کے یاس ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب کے مطلب برآنے میں تاخیر ہوتی ہے تو ناراض ہوجاتا ہے۔تم بعض لوگوں کو ویکھتے ہو کہان کے پاس زمین اور جائیدا دہوتی ہے پھر جب اس پر روزی تنگ ہوتی ہےاور قرض بہت ہوجاتا ہے تو اس ہے کہا جاتا ہے کہ کاش تم اپنی زمین نیج ڈالتے۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنی جائیدا دہیں کیونکر کمی کروں اور لوگوں کے سامنے اپنا مرتبہ کیوں گھٹا ؤں اور اس قتم کی جماقتیں صرف عادات سے ہوتی ہیں اور بعض لوگ جوکسب سے دست بردار ہو گئے ہیں یا حرفہ کوایک گراں ہاری سمجھ کرایہا کر جیٹھے تو وہ دو بری ہاتوں میں پڑھئے یا تو اپنے اہل وعیال کو ضائع کیا اور فرائض کو چھوڑ ویااور بااس لیے ایسا کیا کہ صاحب تو کل کے نام سے زینت حاصل کرے۔ لہٰذاکسب کرنے والے اس کے الل وعیال پرترس کھاتے ہیں اوران کی وعوتیں کرتے ہیں اور ان کو پچھ دیتے ہیں اور بدرؤیل عادت بجز دفی الطبع کے کسی میں نہیں ٥ كالمرابس المرابس الم

ہوگی۔ ورندانسان کامل وہ آ دمی ہے جواپنے جو ہر کو جواللہ نے اس کو بخشا ہے ہرا یک پراحسان

کرنے کے لیے صرف کرے۔ نہ یہ کہ لوگوں میں ایک نام پیدا کرے جس سے جاہلوں میں

زینت بکڑے۔ کیوں کہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو مال سے محروم کر دیتا ہے اور ایک ایسا جو ہرعطا

فرما تا ہے جس سے وواہیا سبب نکالیا ہے کہ لوگوں کے نز دیک مقبول ہوکر دنیا حاصل کرتا ہے۔

دیا ہے جس سے دواہیا سبب نکالیا ہے کہ لوگوں کے نز دیک مقبول ہوکر دنیا حاصل کرتا ہے۔

الله فصل الله

جولوگ کسب کرنے ہے بیٹھ رہے ہیں وہ دلائل قبیحہ ہے ججت پکڑتے ہیں ان میں ایک ولیل بیربیان کرتے ہیں کہ جو ہمارارزق ہے وہ ہم کوضرور ملے گا۔ حالانکہ بیربات نہایت فتیج ہے۔ کیوں کہ انسان اگر عبادت جھوڑ دے اور کہنے لگے کہ میں عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی تقذیر کو نہیں بدل سکتا۔اگراللہ تعالیٰ نے مجھے اہل جنت ہے لکھے دیا ہے تو اہل جنت ہے ہوں گا اور اگر اہل دوزخ ہے لکھ دیا ہے تو دوزخ میں جاؤں گا۔ہم اس شخص کو جواب دیں گے کہتمہارا پہتول تو تمام احکام البی کور دکرتا ہے اورا گرکسی کے لیے ایبا کہنا جائز ہوتا تو حضرت آ دم علیتا اگر جنت سے نہ نکلتے۔ کیوں کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے وہی کام کیا جومیرے لیے مقدر تھا اور یہ بات معلوم ہے کہ ہم لوگوں ہے جو باز پرس ہوگی وہ امر کی وجہ سے ہوگی نہ بوجہ تفقد رہے۔ بیلوگ ایک دلیل یوں لاتے ہیں کہ وزی حلال کہاں ہے ہم جوطلب کریں اور یہ قول کسی جاتل کا ہے كيول كدرزق حلال بهي منقطع نه موكا - كيول كدرسول الله من يَيْزَا في فرما ياكه وحلال فل مرب اور حرام ظاہر ہے' 🏕 اور یہ سب جانتے ہیں کہ حلال وہ روزی ہے جس کے لینے کی اجازت شریعت نے دے دی اوران کا یہ تول فقط ست آ دمی کی ججت ہے۔ایک اور دلیل ان کی رہے کہ جب ہم کسب کریں ہے تو ظالموں اور گنہگاروں کی مدد کریں گے۔ ابوعثان بن الآدمی نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم خواص ہے سنا کہتے تھے کہ میں حلال روزی کی غرض ہے طلب معاش کے لیے نکلا اور مجھل کے شکار کااراوہ کیا۔ جال میں ایک مجھلی آئی میں نے اس کو نكال ليا پھر جال ڈالا۔ دوسري مجھلي پکڙي، ميں نے اس کوبھي نكال ليا۔ پھرواپس لوٹا تو مجھ کوايک ہا تف نے آ واز دی کہا ہے فلال! کیا تیرے لیے فقط یہی معاش رہ گیا ہے کہان جان داروں کو

🐞 بخاری قم (۲۰۵۱)مسلم. قم (۴۰۹۳)

ہ ﴿ ﴿ مِیم (بیسی کے ہوں اور آو ان کو مار ڈالٹا ہے۔ یہ آوازین کر میں نے جال کھینک ویا اور شکار چھوڑ دیا۔ اور شکار چھوڑ دیا۔

مصنف بُرِیات نے کہا کہ بیدقصدا کر جے ہے تو یہ ہا تف شیطان ہے۔ کیوں کہ القد تعالی نے شکار کومباح کر دیا ہے۔ لہذا مباح کی بموئی چیز پر عذا ب نہ فرمائے گا اور کیونکر کس ہے کہا جا سکتا ہے کہ تم ایسی چیز کو کیونکر ستاتے ہوجو ہمارا ذکر کرتی ہے۔ حالا نکہ خودای نے اس چیز کا قتل کرنا جا نزکر دیا ہے اور کسب حلال عمدہ چیز ہے۔ اب اگر ہم شکار کرتا اور چوپاؤں کا ذرج کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ ذکر خدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ شے نہیں رہتی جو توائے بدن کو قائم رکھے کیوں کہ ان کا قائم رکھے کیوں کہ ان کا قائم رکھنے والا صرف گوشت ہے۔ پس چھیلی پکڑنے اور حیوان کے ذرج کرنے ہورے وال کرتی ہے اور شیطان کیا دو کھنا جا ہے کیا کرتی ہے اور شیطان کیا دو کا دیتا ہے۔

فتح موصلی ہے کسی نے کہا کہ تم ماہی گیری کرتے ہو پھراپنے بال بچوں کے لیے شکار کیوں نہیں کرتے ؟ جواب دیا کہ جھے کو یہ خوف ہے کہ پانی میں خدا کی عبادت کرنے والوں کو شکار کرکے لاؤں اور پھرز مین پر خدا کے نافر مان بندوں کو کھلاؤں ۔ مصنف جیستے نے کہا کہ فتح موصلی کی بید حکایت اگر درست ہے تو یہ عذر بارد ہے شرع اور عقل کے خلاف ہے ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسب کو مباح فر مایا ہے اور لوگوں کو کسب کی طرف بلایا۔ اب اگر کوئی کہنے والا کہے کہ بسا اوقات میں روثی بچا تا ہوں اور اس کو ایک گنہگار کھا جاتا ہے تو یہ بات لغو ہوگ ۔ کیوں کہ ہما دے جائز ہے کہ یہود ونصاری کے ہاتھ فروخت کریں ۔ البی اپنی رحمت سے ہم کو اس چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہے۔

علاج کرنے کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف بُردان ہے کہا کہ علما کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ معالجہ کرنا جائز ہے۔ فقط بعض کی رائے میہ ہے کہ ترک علاج عمدہ ہے۔ ہم نے اس بارے میں لوگوں کا کلام اور جو کچھ ہم کو خرط کی رائے میہ ہے کہ ترک علاج عمدہ ہے۔ ہم نے اس بارے میں لوگوں کا کلام اور جو کچھ ہم کو خرط کی رائے گئا ہے۔ اس مقام پرصرف کو خبر ملی ہے اپنی کتاب 'لقط المنافع'' میں جوئن طب میں ہے ، بیان کیا ہے۔ اس مقام پرصرف اس قدر مقصود ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ جب علاج کرنے کی اباحت بالا جماع ثابت ہوگئی ،

د المجال المبلى اور بعض علما کے نز دیک مستحسٰ تفہرا تو ہم ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کریں گے جو کہتے ہیں کہ علاج کرنا تو کل ہے خارج ہے۔ کیوں کہ اتفاق اس امریر ہے کہ یہ بات تو کل ہے خارج ہے۔رسول القد متل بیز کے بروایت سیح ثابت ہے کہ'' آپ نے ملاح کیا اور علاج کرنے کا تھم فر مایا'' 🏚 اوراس کی وجہ ہے تو کل ہے نہیں نکلے اور نہ اس کوتو کل ہے نکالا جس نے ان كود واكرنے كا حكم ديا تيجي بخاري ميں بروايت حضرت عثان بلاتنو آيا ہے كه رسول الله من يوزم نے''اجازت دی کہ حالت احرام میں اگر آشوب چیٹم کی شکایت ہوتو ایلوے کالیپ کرے۔'' 🗗 طبری نے کہا کہ اس حدیث میں تو کل کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے اس قول کے فاسد ہونے پر دلیل ہے جو تحض کسی مرض کی وجہ ہے اینے جسم کاکسی دوا سے علاج کرے تو اس کا تو کل سیح نہیں ہے۔ کیوں کہ ایسا کر تاان کے نز دیک جس ذات یاک کے قبضہ میں عافیت ہے اور تفع ونقص ن ہے اس کو جیموز کر دومرے ہے عافیت طلب کرنا ہے اور رسول القد منا ﷺ نِنم نے جو رفع تکلیف کے لیے احرام ہاند سے والے کے حق میں آنکھوں کا علاج ایلوے کے ساتھ مطلق فر مایا تو اس بات کی قوی دلیل ہے کہ تو کل کے معنی وہ نہیں جوان لوگوں نے بیان کیے ہیں جن کا قول ہم نے نقل کیا ہے اور اس امر کی ولیل ہے کہ علاج کرنے والا رضا بقضائے البی ہے خارج نہیں ہوتا جیسے کسی شخص کو جوع القلب کا عارضہ ہوتو اس کا غذا کے لیے بے قر ار ہونا اس کو رضا بقضاا ورتو کل ہے خارج نہ کرےگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے سواجو پیاری بیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرورا تاری ہے 🕸 اور مرض دور کرنے کے اسباب بنائے ہیں۔جس طرح

مرائی ہے ہیں (بلیس کے ایک اروپار کے کا سبب قرار ویا۔ جا یا تک وہ قد درتھ کے تفوق کو بغیراس کے بھی دندور کھے لیکن اس نے مخلوق کو اہل جا جت بنا کر پیدا کیا ہے۔ اہذا ان سے بھوک کی تکیف اس چیز سے دور ہوگی جس کو اس کے زائل کرنے کا سبب بنایا بی جانست مرض احق کی ہے۔ انتہائی اور گوٹ میٹی اور جمعہ ترک کرنے کے بار سے میں صوفیہ پر تنہائی اور گوٹ میٹی اور جمعہ ترک کرنے کے بار سے میں صوفیہ پر تنہیائی اور بلیس کا بیان

ا گلے نیک لوگ جو جہ بی اور را ہو ول سے ملیور گی اختیار کرتے ہتے وہ بھش اس سے کہ ملم حاصل کرنے میں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوں ۔ مگران لوگوں کی ویڈنیٹنی میں سے بات نہ تھی کہ جمعہ و جہ عت میں شامل نہ ہوں ، مریفن کی حیادت نہ کریں ، جنازہ کے ساتھ نہ جا کیں ،کسی کو حق بات نہ بنا کیں ۔ بیا کوشٹینی محض اس لیے ہوتی کہ شر ہے بھیں ،فساد یول سے محفوظ رہیں ، ہر بے لوگوں سے اختلاط نہ کریں ۔ صوفیہ کی ایک جماعت کو شیطان نے دھوکا دیا۔ لہذا ان میں سے بعض تو کسی پہاڑ پر را ہوں کی طرح سے ایک جارہے ۔ رات دن اسکے رہنے ہیں ۔ جمعہ اور نماز با جماعت کو جھوڑ تے ہیں ۔ اہل ملم سے نہیں طبح جلتے عموماً صوفیہ رباطوں میں رہتے ہیں ۔ مہد میں نماز کے لیے نہیں آتے ، بستر راحت پر پڑے ہوتے ہیں اور کسب کو جھوڑ رکھا ہے ۔ ابو حامہ غزالی نے کتاب ''احیا ، العلوم'' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے مقصود سے کہ دل کیک سو ہو جائے اور سے بات جب بی حاصل ہوگی کہ آدمی ایک تاریک مکان میں سے کہ دل کیک سو ہو جائے اور سے بات جب بی حاصل ہوگی کہ آدمی ایک تاریک مکان میں حالت میں وہ آواز حق سے گاور حضر ت ربوبیت کے جال کومٹ ہو کر ربائی میں وہ آواز حق سے گاور حضر ت ربوبیت کے جال کومٹ ہو کر سے گا۔ اس

مصنف ہمینیہ نے کہا کہ ان تربیتوں پرغور کرنا چاہے اور تنجب یہ ہے کہ ایک فقیہ مخص سے بدامر کیونکرصا در ہوتا ہے اور اس کو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جو وہ سنتا ہے وہ آواز خدا ہے اور جس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے جلال ربو بیت ہی ہے۔ حال نکہ جو خص ضرورت سے کم کھانا کھائے اس کے حق میں یہ بات ظاہر ہے کیوں کہ اس پر مالیخو لیا غالب ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی حالت میں آدمی وساہیں سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ گر جب کہ وہ چاور اوڑ ھے لے اور آئی میں بند کر لے تو

ا کنٹر چیزیں خیال میں آئی تیں کیوں کے دماغ میں تین تو تیں تیں۔ ایک خیال کی قوت ہے، دوسری فکر کی قوت اور تیسری ذکر کی۔ خیال کا مقام دماغ کے پر دول میں ہے آگے کے دو پر دے میں اور فکر کا مقام درمیانی پر دو ہے اور ذکر وحفظ کا مقام چیچے کا پر دہ ہے۔ جب آ دمی اپنامر جھکا تا ہے اور سیکھیں بند کر لیتا ہے تو فکر اور خیال کا جولان ہوتا ہے۔

ابوعثمان بن الآول نے کہا کہ ابو مبید بسری کا قامدہ تھ کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی تو گھ میں جا کرانی لی ہے کہا کہ ابو مبید بسری کا قامدہ تھ کہ رمات روزن کی راوے بھی وایک روٹی وے دیا کرنا۔ پھر جب عید کا دن آتا تو ان کی لی بی اس گھر میں جا کر دیکھتی تو گوشہ میں تمیں روٹیاں پاتی تھیں۔ وہ کھاتے تھے نہ چیئے تھیں اور آخر ماہ مہرک تک ایک وضوے رہتے تھے۔ مصنف میں نے کہا کہ میدقصہ میرے نزویک دو وجہ سامی میں ایک وضوے رہتے تھے۔ مصنف میں نے کہا کہ میدقصہ میرے نزویک دو وجہ سے سی مسلمان ہو کر جعداور جماعت کی نماز چھوڑ وینا۔ حالانکہ بیواجب بیں ،اوران کا ترک کرن جو کرنہیں ، پھراگر یہ دکایت درست بھی ہوتو اس شخص کے حق میں شیطان نے دھوکا و یے میں کوئی کرنہیں اٹھ رکھی۔ ابو عبداللہ نیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے بار ہا ابوالحن صوفی کو سنا کہ جمداور جماعت سے بیچے رہ جانے اور ترک کرنے پران کو حق ب کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہا گر

#### وَهِ فصل وَهُ

ایسی علیحدگ کے بارے میں جس کی وجہ سے تصیل علم اور جباد کفار سے محروم رہ جائے ممانعت وار دبوئی ہے۔ قاسم نے ابوا مامین نؤ سے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ سخائیز ہم کے ہمراہ ایک نشکر میں جاتے تھے، ہم میں سے ایک آ دمی کا گزرا یک غار پر ہوا جس میں تھوڑ اسا پائی تھا۔ اس شخص نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس غار میں مقام کروں اور جو پچھاس میں ہے اس کوقوت مقرر کروں اور اس کے گرو جو سبزی ہے ہیں اس پر بسر کروں گا اور دنیا ہے الگ رہوں گا۔ پھر کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں جا کر رسول اللہ مخائیز ہم ہے عرض کروں ۔ اگر آ پ اجازت ویں گے تو میں ایس کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں جا کر رسول اللہ مخائیز ہم ہے عرض کروں ۔ اگر آ پ اجازت ویں گے تو میں ایس کروں گا، ور زنہیں کروں گا۔ خرض و ہمخص آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایس کروں گا، ور زنہیں کروں گا۔ غرض و ہمخص آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایس کروں گا، ور زنہیں کروں گا۔ غرض و ہمخص آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ

ارسول الله من الميس الم

مصنف بیسید نے کہا: جب خوف الی ول بیں قرار پکڑ جاتا ہے تو ظاہر ہیں خشوع اور بجرہ و نیاز کا باعث ہوتا ہے کہ انسان اس کو ضبط نہیں کر سکتا۔ اس لیے سر جھکائے اور بااوب اور منگسرر ہتا ہے۔ سلف صالحین الی باتوں کے چھپانے بیں کوشش کرتے تھے۔ محد بن سیرین دن جس ہنسا کرتے تھے اور دات کورویا کرتے تھے۔ ہمار امقصود ینہیں کے عالم کوعوام میں بینے کر بنافی کرتا چاہے بلکداس سے تو ان کو تکلیف ہوگی علی بین ڈورت کے ماروی ہے کہ فرمایا: جب تم علم کا ذکر کیا کروتو وقار قائم کر کھوا ورعلم کوئن کے ساتھ کلوط نہ کرو۔ تا کہ اس کولوگ دلوں سے نکال نہ بھینکیں۔ اس متم کی حالت کوریا نہیں کہتے۔ کیوں کے عوام کو تلوب عالم کو کی فعل مباح میں مناف در کے کرتا ویل کرتا ہے کہ بناوٹ سے خشوع طاہر کرے اور رونی صورت بنا کے اور سرکو مناف کا در سرک کے دور تیں اور بسا اوقات جب اس کے کہا جائے کہ ہمارے لیے دعا کیجیتو دعا ما گئے کے لیے تیار ہوجائے گویا وہ اوبات کو تازل کرتا ہے۔ ایرائیم نخبی کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ ان سے کہا گیا ہمارے لیے اجابت کو تازل کرتا ہے۔ ایرائیم نخبی کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ ان سے کہا گیا ہمارے لیے دعا کی جائے تو ان کو بہت برامعلوم ہوا اور سخت نا گوارگز را۔ بہت سے نوف کرنے والے ایس

باب التوثق في استختاء الجماعة بجمع الزواكد: ٥/ ٢٥٩ م مناور باب فضل الجهاوية والمحفقة للخطيب ٢٠٥٧،

ه المنظم المنطق المنطق

بیں جوخوف کے مارے نہایت ذات اور شرم سے بسر سرتے بیں اور آسان کی طرف سرنبیں اٹھاتے حالانکہ بیکوئی فضیلت میں وافل نہیں۔ کیوں کدرسول اللہ سؤیڈ کے خشوع سے بڑھ کر کوئی خشوع نہیں۔ کوئی خشوع نہیں ۔ کیوں کدرسول اللہ سؤیڈ کوئی خشوع نہیں ۔ حصے مسلم میں حضرت ابوموی بناسن سے روایت ہے کہ ' رسول اللہ حل تابع اکم کوئی خشوع نہیں ۔ بیکہ مسلم میں حضرت ابوموی بناسن کا اس حدیث میں اس بات بردلیل ہے کہ آیت سرمبارک آسان کی جانب اٹھاتے تھے۔' گا اس حدیث میں اس بات بردلیل ہے کہ آیت آسانی سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان کی طرف نظر کرنامتوب ہے۔و قال اللہ تعالی .

﴿ أَوَلَهُ يِهِ وَا الْمِي السَّمَآء فَوُقَهُمُ كَيُفَ بَنَيْنَاهَا ﴾ ٤ 

( العِن او بِر آسان كُونِيس و يَحِيتَ كه بم نے اس كَسَّطر ح بنايا ہے۔ ' 
اور فرمایا: ﴿ قُلِ الْمُطُولُو اللّهُ عَالْمَسْمُو اللّهِ و اللازُ ض ﴾ ٤ 

( دیعنی و یَحوز مین اور آسان میں کیا کیا خدا کی نشانیاں میں۔ ' 

( دیعنی و یَحوز مین اور آسان میں کیا کیا خدا کی نشانیاں میں۔ '

ان آیتوں ہیںصوفیہ پررد ہے اس دعویٰ کا کہ فلاں صوفی نے کی سال تک آ سان کی طرف نظر ندا ٹھائی۔

اس قوم نے اپنی بدعتوں کے ساتھ تشبیہ کی رمز کو بھی ملایا ہے اور اگر بیعلم رکھتے کہ خدا سے شرمانے کے بارے بیں ان کا سر جمکا ڈاٹھانے کے برابر ہوتو ایس نہ کرتے سین الجیس وور رہتا ہے کا شغل تو یہ ہول کے ماتھ کھیل کرتا ہے ، بی قی رہے ملا تو ان سے الجیس دور رہتا ہے اور بہت ڈرتا ہے۔ کیول کہ وہ اس کی تمام کیفیت سے واقف ہیں اور اس کے کر وہن سے احتراز کرتے ہیں۔ ابومسلمہ بن عبدالرحن سے روایت ہے کہ اصحاب رسول القد س بیز منحرف اور شرمیلے نہ تھے اور اپنی مجلسوں ہیں شعر واشعار بڑھا کرتے تھے اور اپنی ہو بلیت کی حالت بیان کرتے تھے۔ پھر جب کس کے سامنے اس کے امر دین کا ذکر آتا تھا تو اس کی آتھوں کے ڈھیلے ایس سے پھرتے تھے۔ پھر جب کس کے سامنے اس کے امر دین کا ذکر آتا تھا تو اس کی آتھوں کے ڈھیلے ایس سے بھرتے تھے گویا کہ وہ و بوانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بڑا تھڑنے نے کسی شخص کو دیکھ سر جسکا ہے ہوئے تھا۔ فرمایا: اے فلاں سراٹھا۔ کیول کہ جس قد رخشوع دل میں ہے اس سے جمکا ہے ہوئے تھا۔ ور مایا: اے فلاں سراٹھا۔ کیول کہ جس قد رخشوع دل میں ہے اس سے زیادہ تو گوں کے سامنے خشوع فلا ہر کیا تو زیادہ تو گوں کے سامنے خشوع فلا ہر کیا تو

الله مسلم بحمّاب فضائل الصحبة ، باب بيان ال بقاء النبيّ امان لاصحابه ، رقم ٦٢٣٦١ منداحمد ٣ ٣٩٩ مندعبد تن حميد صلم بحميد من ٥٩٩ مندعبد تن حميد ص ١٩٩١ ، رقم ٥٣٩ م مندعبد تن الخلال ٢ ٣٨٣ في ذكر السحب رسول الندّاج عين ، رقم ٢٧٧ م

🗗 -۵/ق:۲\_ 😻 -۱/يش:۱۰۱

اس نے نفاق فل ہرکیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بنائٹنڈ کے سامنے کی شخص نے سانس بھرا گو یا کہ وہ معملین بناتو آپ نے اس کو گھونسا مارا یا لات ماری۔ ابن الی خشیدا ہے ہاہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ شفاء بنت عبدامقد نے کچھالو گول کو دیکھ جوآ ہت چلتے ہے اور زم آ واز سے گفتگو کرتے ہیں کہ شفاء بنت عبدامقد نے کچھالو گول کو دیکھ جوآ ہت چلتے ہے اور زم آ واز سے گفتگو کرتے ہے۔ یو چھے گئیں کہ واللہ حضرت عمر جنائین کہ واللہ حضرت عمر جنائین جب گفتگو کرتے ہے تھے اور جب چلتے ہے تو تیز قدم اٹھاتے ہے مر جنائین جب گفتگو کرتے ہے تھے تو سب کو سناتے ہے اور جب چلتے ہے تو تیز قدم اٹھاتے ہے اور جب کسی کو مارتے ہے تو در دیمی مبتلا کردیتے ہے۔ حالانکہ آپ سے عابد ہے۔ اور جب کسی کو مارتے ہے تو تو در دیمی مبتلا کردیتے ہے۔ حالانکہ آپ سے عابد ہے۔

مصنف بمینید نے کہا: سلف اپنا حوال چھپاتے ہتے اور ترک تھنع میں تھنع کرتے ہتے۔
ایوب شختیانی بمینید کی نسبت ہم بیان کر بچے کہ ان کے لباس میں کسی قد رطول تھا تا کہ حال
پوشیدہ رہے۔ سفیان تو ری بمینید نے کہا کرتے ہتے کہ میرے جو اٹھال ظاہر ہو گئے ان کو شار
نہیں کرتا۔ سفیان نے کسی کو نماز پڑھتے و کھا اور کہا کہ اس نماز کا تجھ کو کیا اجر طے گا جے آ دمی
د کھیرہے ہیں۔ ابوا مامہ نے کسی شخص کو بحدہ میں د کھے کر کہا کہ یہ بحدہ کیا خوب ہوتا اگر تیرے گھر
میں ہوتا۔ حسین بن ممارہ کی مجلس میں کسی نے آ ہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اس کو د کھنے لگے
اور بو چھنے لگے کہ یہ کون ہے جتی کہ خیال کیا کہ اگر اس کو بہجان جا کمیں گے قو اس بارے میں پچھ
علیم کا کمیں گے۔ حرملہ سے روایت ہے کہ شافعی کو میں نے سنا کہ یہ شعر پڑھتے تھے:

وَدَعِ السَّذِيْسُنَ إِذَا أَتَسُوْكَ تَسَنَّسُكُسُوا وَدَعِ السَّنِسُكُسُوا وَإِذَا خَسَلُسُوا فَهُسَمُ ذِئْسَابٌ خُسِراتُ

''ایسے لوگوں کوترک کر وجو کہ جس وقت تمہارے پاس آئیں تو سر جھکالیں اور جب علیحد وہوں تو خطرناک بھیڑئے بن جائیں۔''

ابراہیم بن سعید نے کہا: میں فلیف مامون رشید کی فدمت میں کھڑا تھا۔ جھے آواز دی کہ
اے ابراہیم! میں نے جواب دیاباں حضور! کہا کہ دس اعمال نیک ایسے ہیں کہ فدا کے پاس نہیں
پہنچتے ہیں اوران میں ہے کہ بھی اللہ تعالی کی جناب میں مقبول نہیں۔ میں نے بوجھا امیر المونین
وہ کی ہیں؟ جواب دیا کہ ابراہیم بن ہر یہہ کامنبر ہر جڑھ کررونا ،عبدالرحمٰن بن آئی کا خشوع ، ابن
ساعہ کے چہرہ کا درویتی ہے متغیر ہونا۔ ، ابن حیو یہ کورات کا نماز پڑھنا، عیاش کا جاشت کی نماز
اواکرنا ، ابن سندی کا پیراور جھرات کے دن کا روزہ رکھنا ، ابور جاء کا صدیث بیان کرنا ، حاجی کی

## 452 452 452

قصه گوئی ،هفصویه کاصدقه اور یعنی بن قریش کی کتاب التیامی۔

### صوفیہ پرترک نکاح کے بارے میں تکبیس اہلیس کا بیان

مصنف میں نے کہا کہ خوف زنا کی حالت میں نکاح کرنا واجب ہے اور اگر زنا کا خوف نه ہوتو سنت موکدہ ہے۔ یکی جمہور فقہا کا ند ہب ہے اور امام ابو حنیفہ جیت نیز اور امام احمد بن خنبل فرماتے ہیں کہ ایس حالت میں نکاح تمام نوافل ہے افضل ہے۔ کیوں کہ وجود اولا و کا سبب ہے۔رسول اللہ منی تیزام نے فر مایا کہ'' نکاح کرواورنسل برزھاؤ'' 🗱 اور فر مایا کہ'' نکاح میری سنت ہے اب جو تحض میری سنت سے مند موڑے گا مجھ سے نہیں ۔ ' 🤁 سعد بن الی وقاص طالفنا كہتے ہیں كەرسول القد سائناني نے '' حصرت عثمان بن مظعون كوترك نكاح ہے منع فرمایا اوراگر آپ ان کواجازت دیع یے تو ہم لوگ خصی ہو جاتے۔'' 🕏 انس میں تنڈ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول الله منافیز غم میں ہے ایک جماعت نے از واج مطہرات سے ور مافت کیا کہ رسول اللہ مُن النہ مُن اللہ مُن ال كيا ہتو صحابہ میں ہے بعض نے كہا كہ میں عورتوں ہے نكاح ندكروں گا۔ بعض ہونے كہ میں محوشت ندکھا وَل گا،بعض کہنے لگے کہ میں رات کو بچھونے پر ندسووں گا۔بعض نے عہد کیا کہ ہمیشہ روز ہ رکھول گا بھی افطار نہ کروں گا۔ رسول اللہ منی آیا ہم نے بیہ باتیں س کر خطبہ پڑھ اور حمد وثنا کے بعد فرمایا کہ'' بیلوگ کس مشم کے ہیں جوابیاا ایاارادہ کرتے ہیں۔ میں تو رات کونم زبھی پڑھت ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روز ہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں ہے نکاح بھی

القاصدالحدد بسختی القاصدالحدد بس ۱۲۵، قم ۳۵۰ کشف الحفاء ال۳۰، قم ۱۹۰۱ تذکر والموضوعات معنفتی ص ۱۳۰۰ باب فضل السعی فی الاولاد مناهل الصفاء مساا الشفاء للقاضی عیاض ال-۱۹، ۱۹۰، افضل الثامن از واجه و ما یتعلق به به این ماجه: کتاب النکاح ، باب فی فضل النکاح ، رقم ۱۳۸۸ فردوس الاخبار للدیبی ۵ ۵۸ ، رقم ۱۷۷۷ مسیح الجامع الصغیر ۱۳۴۴ و می ۱۷۸۳ تلخیص الحبیر ۱۲۲۴ کتاب النکاح ، رقم ۱۳۳۵ و اشاهد عند البنی ری ، قم (۱۳۷۳ و مسلم : رقم ۱۳۳۵ و الشاهد عند البنی ری ، قم (۱۳۰۳ و مسلم : رقم ۱۳۴۳) و مسلم : رقم (۱۳۰۳) و مسلم : رقم (۱۳۴۳) و مسلم : رقم (۱۳۴۳) و مسلم : رقم (۱۳۴۳) و مسلم : رقم (۱۳۴۰)

انكاح، باب النكاح، باب ما يكره من البتل والنصاء، قم ٢٥٠٥ مسلم كتاب النكاح، باب التحباب النكاح، المن تافت تغسد اليد، قم ٢٠٠٣ من المسلم كتاب النكاح، باب ما جاء في النبي عن البتل ، قم ١٠٨٣ ـ نس في كتاب النكاح، باب ما جاء في النبي عن البتل ، قم ١٠٨٣ ـ منداحمد المناح منداحمد المناح ، باب المناح ، باب النكاح، باب النبي عن البتل ، قم ٣٢١٣ ـ منداحمد المناح المناح المناح ، باب المناح ، باب النبي عن البتل ، قم ٣٢١٣ ـ منداح و المناح ال

٥٩٤ من (بس بير) ريس من المنظم کرتا ہوں۔جو تحض میری سنت ہے برگشتہ ہوگاوہ جمھے ہے ہیں۔ 👣 ابن عباس دلافنہ کہتے ہیں کہ اس امت میں سب ہے افضل ترین وہ تھے جن کی بیبیاں سب ہے زیادہ تھیں۔ بیعنی رسول الله منی تیزغ ۔ 🤁 شداد بن اوس نے کہا کہ میری شادی کر دو کیوں کہ رسول اللہ منا تیزغ نے مجھ کو وصیت فر ، نی ہے کہ میں القد تعالی کے سامنے بن بیابانہ جاؤں ۔ 🤁 محمد بن داشد نے ہم ہے بیان کیا کہ محول نے ایک آ دمی ہے روایت کیا کہ ابو ذر نے کہا کہ رسول اللہ برتاللہ کی خدمت میں ایک مخص آیا جس کانام عکاف بن بشر تمیمی ملالی تھا۔ رسول الله منافیز فر مایا:اے عکاف! تمہاری کوئی لی ہے؟ عرض کیانہیں، دریافت فرمایا کہ کوئی لونڈی ہے؟ جواب ویا نہیں۔استفسارفر ما یا کہتم فارغ البال ہو؟ کہاہاں میں خوشحال ہوں۔ارشادفر مایا کہتو اس وقت شیطان کا بھائی ہے اگر تو نصاری میں ہے ہوتا تو کوئی رابب ہوتا۔ جوری سنت نکاح ہے۔تم لوگول میں برے لوگ بن بیاہے ہیں اور مرنے والوں میں رذیل تر وہ ہیں جو بن بیاہے مرتے ہیں۔صالحین کے لیے شیاطین کے باس ترک نکاح ہے بڑھ کراورکوئی ہتھیارزیادہ کارگر نہیں ے۔ او بر الروزی نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے احمد بن طبل میں ہے تا ہے سنا، کہتے تھے کہ بن بیابار ہنااموراسلام ہے کسی میں داخل نہیں۔ کیوں کہ خودرسول اللہ مزاہد کم نے چووہ نکاح کے اور نو بیمیاں جھوڑ کروفات یائی۔ پھر کہا کہ اگر بشر بن الحارث شادی کر لیتے توان کےسب کام پورے ہوجاتے اوراگر آ دمی نکاح کرنا چھوڑ ویتے تو نہ جہاد کرتے اور نہ جج کرتے ،اور نہ یہ ہوتا اور نہ وہ ہوتا۔ رسول اللہ من تیزام کی بیرحالت تھی کہ اکثر اوقات آپ کے محریض کچھ

ان حراسه الناح باب الترفيب في الناح رقم ۱۹۳۵ مسلم تباب الناح ماب استجاب النكاح لمن التنفيد اليدقم ۱۳۳۰ من الكبرى للبهتي عام ۱۳۳۰ من الكبرى للبهتي عام ۱۳۳۰ من الكبرى للبهتي عام ۱۳۵۰ من الكبرى للبهتي عام ۱۳۵۰ من الكبرى البهتي عام ۱۳۵۰ من الكاح باب الرغبة في النكاح مستداح ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من المستدري من سعيد بن منعورا ۱۳۵۳ من ۱۳۵۰ من الترفيب في النكاح باب الترفيب في النكاح باب الترفيب في النكاح باب الترفيب في النكاح رقم ۱۳۵۰ مستف ابن الي شير ۱۳۵۳ من النكاح باب في ترويخ من كان يا مردم ۱۵۹۰ مندوايت منكر ساس مندل برسين الغوى الورج و وعمان بن خاله ضعيف بي مندل برسين الغوى الورج و وعمان بن خاله ضعيف بي مندل برسين الغوى الورج و وعمان بن خاله ضعيف بي مندل برسين الغوى الغوى الورج و وعمان بن خاله ضعيف بي مندل برسين الغوى الغوى الغوى الورج و وعمان بن خاله ضعيف بي مندل برسين الغوى الغوى الغوى الورج و وعمان بن خاله ضعيف بي مندل برسين الغوى المناه النكاح النكاح المناه النكاح المناه النكاح النك

اس میں خامدراوی ہے جو کے موضوع حدیثیں بناتا تھا،مصنف عبدالرراق ۲ الان باب وجوب النکاح وقضار، رقم ۱۰۳۸۷ رسنداحد ۵ ۱۲۳ کے جمع انروائد ۲۲ ۱۳۵۰ کتاب النکاح، باب الحث علی النکاح و ماجاء فی وَلک کنز العمال ۱۲/۲۳ کترب الزکاح، الترغیب نیے، رقم ۲۵۹۳ کے دوسا میں النکاح، الترغیب نیے، رقم ۲۵۹۳ کے دوسا میں النکاح، الترغیب نیے، رقم ۲۰۵۳ کا معیف الجامع الصغیر رقم ۲۳۸۸ کے

وَيُهُ فصل وَيُ

الجیس نے اکثر صوفیہ کہ دعوکا دیا اور ان کو نکاح ہے باز رکھا۔ لہٰذا قد مائے صوفیہ نے عبادت ہیں مشغول ہونے کی وجہ ہے نکاح کوترک کیا، اور سمجھے کہ نکاح عبادت البٰی ہے پھیر دیتا ہے۔ بیلوگ آگر نکاح کی حاجت رکھتے تھے یا کسی قتم کار جمان اس طرف تھا تو ضرور اپنے جمم اور دین کوخطرے میں ڈالا اور اگر ان کو نکاح کی ضرورت ندھی تو فضیلت ہے محروم رہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہر رہ ہو ہوں تھا نہ سول اللہ سائے تی ہوا ہے دوایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ منتج میں میں حضرت ابو ہر رہ ہو ہوں تھا اللہ سائے تی ہوا ہو کہ ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ماتا ہے؟ فرمایا: بھلا بے تو بتا وکہ اگر اس خواہش کو حرام جگہ پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ماتا ہے؟ فرمایا: بھلا بے تو بتا وکہ اگر اس خواہش کو حرام جگہ پوری کرتا تو گئبگار ہوتا ؟ عرض کیا: ہاں فرمایا کہ پھرتم لوگ برائی کو شار کرتے ہواور خیرکا خیال نہیں رکھتے۔ " چ

القارى اورد يجيئ من المعروف، رقم ١٣١٤-١٣٠٩ من المناه الكبير ١٩٠١، في ترقية (١٩٦١) سلّام بن سليمان الى المهند را القارى اورد يجيئ من العام الصغير ١٩٠٨، قم ١٩١٩ من المهند وي يقع القارى اورد يجيئ من الجامع الصغير ١٩٠٨، قم ١٩١٩ من العام التعارف المام المعروف على المعروف من المعروف ، رقم ١٣٠٩ منداح ١٥٥٥ منداح ١٩٥٥، ١٩٨٠ منداح ١٩٥٥ منداح ١٩٥٥ منداح ١٩٥٥ منداح ١٩٨٥ م

صوفیہ میں ہے بعض کا قول ہے کہ نکاح کی وجہ سے بان و نفقہ ال زم آتا ہے اور کسب کرنا
وشوار ہے۔ یہ جست فقط کسب کی محنت سے جان جرانے کے لیے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو
ہریرہ وفی نفو سے روایت ہے کہ رسول القد سن نفو ہم سے فر مایا: 'ایک و بناروہ ہے کہ تم خدا کی راہ میں
صرف کرتے ہو، ایک و بناروہ ہے جو نلام و بردہ کے لیے خری کرتے ہو، ایک و بناروہ ہے جو
صدقہ کردیتے ہو، ایک و بناروہ ہے جواہے اہل وعیال پرصرف کرتے ہو، سب سے افضل وہی
و بنارے جواہے اہل وعیال پرخری کرتے ہو۔ ' •

صوفیہ میں ہے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح دنیا کی رغبت کا باعث ہوتا ہے۔
ابوسلیمان دارائی ہے ہم روایت کرتے ہیں کہ جس وقت آ دمی حدیث طلب کرے یا طلب معاش ہیں سفر کرے تو وہ و نیا کی طرف جھکتا ہے۔ مصنف براد انتیا کہ ایک ہیں ہیں شر بعت کے مخاف ہے۔ بھلا حدیث کیونکر نہ طلب کی جائے ، حالا نکہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پرول کو بچھاتے ہیں اور طلب معاش کیوں نہ کی جائے ، حالا نکہ حضرت عمر جی نئز فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسی حالت میں مرول کہ اپنی مون نہ کی روزی تاوش کرتا ہوں تو جھے کواس سے زیادہ بیند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کر مرول اور بھلا شادی کس طرح نہ کی جائے ، حالا نکہ صاحب شرع نے فرمایا کے ''تم نکاح کرواور نسل بڑھاؤ۔' علی میرے نزویک بیسب اوضاع خلاف شریعت ہیں۔

ابوحامد نے کہا کہ صوفیہ میں ہے ایک جماعت نے نکاح ترک کردیا ہے تا کہ زاہد مشہور ہوں اور عوام لیے ہے تا کہ زاہد مشہور ہوں اور عوام لوگ صوفی کی بہت تعظیم کرتے ہیں جب کہ اس کی کوئی بی نہ ہوا ور کہتے ہیں کہ فلال ہزرگ نے بھی عورت کی شکل بھی نہیں دیمھی حالا نکہ بید ہما نبیت اور ہما ری شریعت کے خلاف ہے۔

تحكري نے كہا: مريدكوجا ہے كداہے آپ كوشادى كى طرف مشغول نەكرے۔ كيوں كە

المناه من زواجدو ما يمتعلق بير المناقة على الاولاد ، مناهل الصفاء من المناه منداح المناه الم

کاح اس کوسلوک سے بازر کھے گا اور جورو سے مانوں رکھے گا اور جو تخص غیر خدا سے مانوس ہوا دہ خدات کی سے پھر گیا۔مصنف ٹریزییے نے ہما: مجھ کو اس شخص کے کلام پر سخت تبجب ہے۔ اس کو اتن خبر نہیں کہ جو انسان اپنفس کی عفت اور اولا وہ وتا چاہے گا اور اپنی بی بی کی عصمت ق تم رکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ راہ سلوک سے خارج نہ ہوگا۔ بھلا کیا جورہ سے طبعی انس ہونا عبادت خدا کی طرف انس ولی ہونے کے منافی ہے۔ حالا تکہ خود اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر احسان فرمایا ہے۔ چنانچ ارشاد ہے:

﴿ حَلَقَ لَكُمْ مِنَ انْفُسِكُمْ أَزُوَاجاً لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

"لعنی الله تعالی نے تنہیں میں ہے تمہارے لیے جوڑ پیدا کیے تا کہتم کوان ہے آرام طےاورتم میں باہم محبت اور رحمت بیدا کردی۔"

صدیت میں جابر بران نوز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سال بھی ہے جھ سے فرمایا کہ اسے جبر از 'نتم نے باکرہ سے شاوی کیوں نہیں کی تا کرتم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہار سے ساتھ کھیلتی۔'' جو رسول اللہ منی تیز کی جدایت نہ کرتے جوان کوانس الہی سے جدا کر ویتی۔'' خوو رسول اللہ منی تیز کر اس سے جدا کر ویتی۔'' خوو رسول اللہ منی تیز کر اس سے جدا کر ویتی۔'' خوو رسول اللہ منی تیز از واج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہے'' کا اور'' حضرت عائشہ بڑات کے ساتھ خوش طبعی فرماتے سے منادج ہے، بلکہ بیسب

الزوم ۲۱ الزوم ۲۱ هـ الله بخاری کتاب النکات، باب فی تزون کافیمات، رقم ۲۵-۵ مسلم: کتاب الرضائ، باب استخاب نکات البر ، رقم ۲۹۳۳ مه ایوداؤد کتاب النکات، باب فی تزون کال بکار، رقم ۲۰۳۸ مه ۲۰ ترخدی کتاب النکات، باب فی تزون کال بکار، رقم ۱۳۳۲ مه ۱۳۳۲ مه اله نکات ، باب فکاح الایکار، رقم ۱۳۳۲ مه ۱۳۳۲ مه اله ناسی مجد ، کتاب النکاح ، باب نکاح الایکار، رقم ۱۸۳۲ مه ۱۳۳۲ مه الدین مجد ، کتاب النکاح ، باب تکاح الایکار، رقم ۱۸۳۷ مه ۱۸۳۱ مه دا در ۲۰ مه ۱۳۳۲ مه ۱۳۳۲ مه ۱۳۲۲ مه ۱۳۲ مه ۱۳۲۲ مه ۱۳۲ مه ۱۳ مه ۱۳۲ مه ۱۳ م

الله مصنف کا شاره اگر حدیث ام زرع کی طرف ہے۔ تو وہ مجھ حدیث ہے جناری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث ہے جناری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث نے بختاری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث خراف کی طرف اشارہ ہے تو وہ معیف ہے ویکھیے ۔ منداحجہ ۱۱ / ۱۹۵ مجمع الزوائد سم / ۱۳۵۵ کتاب الزکاع ، باب خشر قانساء ، کشف ایاستار : ۱۳ میا کیا ہے علی مات النبوق، باب فی حسن خلقہ ، رقم ۱۳۷۵ مختصر الشمائل الحمد میر، باب ماج و بی کام رسول اللہ فی السم ، رقم ۱۳۵۳ و قال فیدال ما موال لبانی : ضعیف )۔

ا بوداود كتاب الجباد، بأب في السيق على الرجل، ثم ٢٥٧٨ في الكبرى): ٢٥٠٥، كتاب عشرة النساء، باب مسابقة الرجل زوجة ، قم ١٨٥٣ م ١٨٥٨ مان ماجة التكاح ، باب حسن معاشرة النساء، رقم باب مسابقة الرجل زوجة ، قم ١٨٥٣ م ١٨٩٨، ٨٩٣٥ مان ماجة التكاح ، باب حسن معاشرة النساء، رقم ١٤٨ مان المهابقة بالعدوم تداخم يدى المماه، قم ١٢٨.



جاننا جا ہے کہ جوان جوان صوفیہ جب کہ ترک نکاح پر مداومت کرتے ہیں توان کی تین قشمیں ہوجاتی ہیں۔

قشم اول میہ ہے کہ جس منی کے مرض میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ کیوں کہنی جب مدت دراز تک بندر ہتی ہے تواس کا زہر یلا اثر دماغ کو چڑھ جاتا ہے۔ ابو بحر محمہ بن زکر یاراز کی کہتے ہیں کہ ایک قوم کو پہچانتا ہوں کہ ان میں منی بہت تھی۔ پھر جب انہوں نے فلسفیت کی وجہ سے ایپ آپ کوروکا تو ان کی شہوتیں کم ہوگئیں اور ان کے جسموں میں برودت آگئی اور ان کی حرکات اور ہضم میں دشواری پڑگئی ، اور کہا میں نے ایک شخص تارک جماع کو دیکھا کہ اس کی خواہش طعام زایل ہوگئی تھی اور یہ جالت ہوگئی کہ اگر تھوڑ اسا کھا تا تھا تو اس کو بضم نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب اپنی جماع کی عاوت کی طرف رجوع کیا تو مید بیاریاں فور زائل ہوگئیں۔

دوسری قتم ہے ہے کہ جس چیز کو وہ ترک کرتے ہیں آخر میں اس پرتل جاتے ہیں۔
صوفیہ میں بہت ہے ایسے ہیں کہ ترک نکاح پر صبر کیا اور منی جمع رہی پھر حرکت میں آئی تو وہ
لوگ مبتلا ہو گئے اور دنیا ہے جس قدر بھا گئے تھے اس سے کئی حصہ زیادہ میں گرفت رہو گئے۔
ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت دیر تک بھوکا رہا پھر جس قد ربھوک کی مدت میں چھوڑ ا
تھاسب کھایا۔

تیسری قسم یہ کہ لڑکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ۔اکثر صوفیہ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹر صوفیہ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکاح سے ناامید کر دیااور منی نے مجتمع ہوکران کومضطرب کیا توان کی بیہ حالت ہوگئی کہ امر دول کی صحبت ہے راحت حاصل کرنے گئے۔

#### الله فصل الله

صوفیہ میں سے ایک جم عت کو شیطان نے فریب دیا کہ انہوں نے تکاح کیا اور کہنے گئے ہم شہوت کے خیال سے نکاح نہیں کرتے ۔اگر اس قول سے ان کی بیمراد ہے کہ طلب ، کاح سے زیاد و تر ہمارامقصو دادائے سنت ہے تو جائز ہے اوراگر بیمطلب ہے کہ فس کان ک

در ایس الیس (بیس کے ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کار کی ایک کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار ان کی خواہش نبیس تو دروغ فلے ہر ہے۔

#### وَهُ فصل اللهِ

بعض لوگوں کوجہل نے اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے عضوتناسل کو کاٹ ڈالااور مجبوب ہو گئے اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعی نی ہے شرمانے کی وجہ ہے ایک حرکت فلا ہرکی ، حالا نکہ بینہایت جی قت ہے۔ کیوں کہ القد تعی لی نے بنن ذکور کوجنس ان ٹ پرائی عضو کے سبب سے شرف بخشا ہے اور بیعضواس لیے پیدا کیا کہ نسل قدیم رہے اور جو مخص اپنے آپ کو مجبوب بناتا ہے گویا زبان حال سے کہنا ہے کہ راہ صواب اس کے خلاف ہے۔ پھر اس کے اس عضو کے بناتا ہے گویا زبان حال سے شہوت نکاح زائل نہیں ہوتی اہذا ان کا مطلب حاصل نہ ہوا۔

طلب اولا دترک کرنے کے بارے میں صوفیہ برنگہیں اہلیس کا بیان ابوالحواری نے کہا کہ میں نے ابوسلیمان دارانی ہے سنا، کہتے سے کہ جوشخص فرزند کی خواہش رکھتا ہے وہ احمق ہے نہ دنیاوی نفع ہے نہ دینی فائدہ ہے۔ کیوں کہ اگر کھانا، سون اور جماع کرنا جا ہے گا تواس لڑکے کی دجہ ہے پیش میں خلل آئے گا۔

احياءالعلوم للغزالى: ٢٢/٢ النور ٣٣ على إحياءالعلوم للغزالى: ٢٢/٢ كناب آداب النكاح، وب الترغيب في النكاح. جن لجوامع قم ١٢٨٦٨ فيض القدريشرح الجامع الصغير ٣٥٣، قم ٣٤٣١٩ ضعيف الجامع الصغير ٣٣ ٣٠ . قم ٢٣٨٣ ـ

احمد بیسین ۔ ایسا جماع بزار برس کی عبوت ہے بہتر ہوجاتا ہے۔خود صدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ'' جورو سے جماع کر نے والا اور اولا دکونفقہ دینے والا اور جس شخص کا لڑکا مرجائے اور جو شخص اولا و جیموڑ کر مرے تو اب باتے ہیں'' اور اب جوشخص طلب اولا دسے روگر دانی کرے تو سنت اور افضل کے خلاف کرتا ہے اور صرف آ رام کا طریقہ جیا بہتا ہے۔

جنید بہتنے کا قول ہے کہ اوالا وشہوت حلال کا مذاب ہے پھرشہوت حرام کے عذاب کوتم کیا پچھے خیال کرتے ہو۔مصنف بہت نے کہا کہ بیاضط ہے کیوں کہ مہاح کا نام عذاب رکھنا براہے۔اس لیے کہ جو چیز مہاح ہے اس سے جو نتیجہ نکلے تو مذاب کیونکر ہوگا۔ شریعت جس امر کی طرف یکارتی ہے اس کا حاصل تو تو اب ہوا کرتا ہے۔

سفروسیاحت کے بارے میں صوفیہ پرتگہیس اہلیس کابیان

اکڑھونیہ کوشیطان نے فریب دیا توان کوسیاحت کے لیے نکالا۔ نہ تو کسی خاص مقام کا ارادہ ہوتا ہے نہ طلب علم کی غرض ہوتی ہے۔ بہت سے تنہا نگلتے ہیں اور اپنے ساتھ زادسٹر نہیں لیتے اور اس حرکت سے تو کل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اکثر فرائض اور فضائل ان سے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس سیاحت میں عباوت پر قائم ہیں اور اس کی بدولت والایت کے قریب ہوجاتے ہیں حالا نکہ بیلوگ نافر مان اور مخالف ہیں۔ سفر وسیاحت اور کسی خاص مقام پر جانا رسول اللہ من تیز فرائے بغیر حاجت کے دوڑ ودھوپ سے منع فر مایا۔ رسول مقبول من تیز فر مایا کہ در زمام اور خرنام ، رہبانیت اور تبتل اور سیاحت سے چیزیں اسلام میں مقبول من تیز فر مایا کہ در زمام اور خرنام ، رہبانیت اور تبتل اور سیاحت سے چیزیں اسلام میں نہیں۔ " چی ابن قنیم نے کہا کہ زمام گیل ڈالنے کو کہتے ہیں اور حزنام بالوں کا حلقہ ہوتا ہے جو اونٹ کے تعنوں کی ایک طرف ڈالا جاتا ہے۔ آنخضرت من شیخ فر کی مراواس سے وہ ہو کہ بی

الم منداحد ۵/۱۲۹،۱۲۸ نسائی (فی الکبری) ۵/۳۲۲،۳۲۵ تبعشرة النساد، با بسالتر فیب فی المباضعة ، رقم منداحد ۹۰۲۸،۹۰۲ شعب الا عمان ۱۲۳/۵، باب فی ان سخب السلم لا ندید ما سخب لنف. ، رقم ۱۵۱۱ مند الشامیین للطبر انی ۹۰۲۸، رقم ۱۸۰

ا إلى المنطق البوداؤون مراسيله ص 24، باب في التكاح، رقم ٢٠٠ يخقيق شعيب الارناؤوط، غريب الحديث لا بن تقييد الم 24، أم الم 100 والمنطق الم 100 وضعيف تقييد الم 24، وقم 100 وضعيف الجامع الصغير 1/42، وقم 100، وقم 100 وضعيف الجامع الصغير 1/42، وقم 100، وقم 100 وضعيف الجامع الصغير 1/42، وقم 100 و 100 و المنطق المنط

اسرائیل میں عباوت کرنے والے کیا کرتے سے کہ گلے کی ہسلی میں حلقہ ڈالے سے اور ناک میں عباوت کرنے والے کیا کرتے سے کہ گلے کی ہسلی میں حلقہ ڈالے سے اور تاک میں نگیل ڈالیے سے اور تبتل کے معنی ترک نکاح بیں اور سیاحت یہ ہے کہ شہر کو چھوڈ وے اور روئ زمین میں گھومتا پھرے۔ ابو واؤ د نے سنن میں حدیث ابوامامہ سے روایت کیا کہ ایک آدی نے عرض کیا: یارسول اللہ منافیز ہا جھوکو سیاحت کی اجازت د ہیجے آپ نے فرمایا کہ 'میری امت کی سیاحت جہاوئی میں اللہ ہے۔' کہ مصنف بیسنیہ نے کہا کہ دھنرت عثان بن مظعون کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے جی کہ انہوں نے کہانیارسول اللہ منافیز ہا جم بیلے بیان کر چکے جی کہ انہوں نے کہانیارسول اللہ منافیز ہا جم بیل کے میں کہ حمری کی خرمایا تھا کہ 'اے عثان تفہر و، کیوں کہ میری زمین میں سیاحت کروں تو رسول اللہ منافیز ہم نے فرمایا تھا کہ 'اے عثان تفہر و، کیوں کہ میری امت کی سیاحت کے ساتھ عباوت کرے آ ہاں کو پہند امت کی سیاحت کے ساتھ عباوت کرے آ ہاں کو پہند کے کہ کئی بین ایرانیم نے والیہ ویا کہ سیاحت نہ اسلام کے دوایت کیا کہ چھنی سیاحت کے ساتھ عباوت کرے آ ہاں کو پہند کرتے جی یا چھنی شہر میں مقیم ہے۔ احمد بن ضبل بی شدید نے جواب و یا کہ سیاحت نہ اسلام کی بیند بیل میں ہوئی چیز ہاور نہ انبیاد صالحین کافعل ہے۔

بق رہاتنہا سفر کرناتو''رسول القد من الله نظر نے تنہا سفر کرنے ہے منع فرمایا۔' او ہر رہے وہلاتنونو ہے ۔ ہے روایت ہے کہ رسول القد سن تلویز کے تنہا جنگل میں چلنے والے پر لعنت کی۔ ا

﴿ فِصَلَ اللَّهُ اللَّهُ

صوفیہ رات کو چلتے ہیں حالا تکہ بیمنوع ہے۔ کیول کہ ابن عمر بلائنڈ سے روایت ہے رسول

ا دواود سَنَابِ اجبود، باب فی النبی عن السیاحة ، رقم ۲۳۸۷\_متدرک الحاکم ۸۳/۴، کتاب الجهاد ، رقم ۲۳۹۸\_نز را المئة ۱۰ ۴۵۸، کتاب السير والجهاد، و ب فضل الجهاد مسيح الجامع الصغير ۲۱۱/۴، رقم ۲۰۸۹\_

اس مين رشدين بن معد ورين الحم الافريقي وونول ضعيف راوي مين بيشرح المنت ٢٠٥٠ و٣٥ و٣٥ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ١٠٠٠ و العسل قروب بي فضل القعو وفي مسجد الرنبط رالصلاق وقرقم ٣٨٠ مشكلوة الالبائي ١٠٥٥ و كماب العسلاق وباب المساجد و مواشق العسلاق قرقم ٣٨٠ بي المساجد عنداحم ٢ والورجي الزوايد ٨٣٠ واركت بالدوب ماجا وفي الوحدة -

 الله من اليون من بيميان المراوك تنهائي كا نقصان جانت تو بهي كوئي شخص رات كوتنها نه نكلتان الله من اليون كرمايا كن الراوك تنهائي كا نقصان جانت تو بهي كوئي شخص رات كوتنها نه نكلتان الله اور فرمايا كن جب رات قر اربكر يوتم نه نكلا كروكيول كدرات مي القد تعالى جو بجهه جابتا بها يخطوق مين بيميلاتا به ينهيلاتا به ينه ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينه ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينهيلاتا به ينه ينهيلاتا به ينه ينهيلاتا به ينهيلا

#### وله فصل الله

مصنف نے کہا کہ اکٹر صوفیہ وہ جی جنہوں نے سفر اپناشیوہ بنار کھا ہے حالا نکہ سفر فی نفسہ مقصور نہیں ہوا کرتا۔ رسول اللہ سائے تینے فی مایا کہ'' سفر ایک عذاب کا نکڑا ہے۔ جب تم سفر میں اپنی حاجت پوری کر چکو تو اپنے گھر جلدی آؤ۔'' 🚯 اب جو شخص سفر کوا پناشیوہ بنالے تو وہ اپنی جان کو بھی عذاب میں ڈالٹا ہے اور اپنی عمر بھی ضائع کرتا ہے اور یہ دونوں مقصود فاسد ہیں۔ کہتے ہیں ابوحزہ خراسانی نے بیان کیا کہ میں احرام کی حالت میں رنج و مشقت اٹھا تا دہا۔ ہر برس ہزار فریخ سفر کرتا تھا آفتا ہے چھ پر طلوع کرتا تھا اور غروب ہوتا تھا تو پھر احرام باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تھے ہے اس چیز کی تو فیق چا ہتے ہیں جو ہم سے تھے کوراضی کر ہے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تھے ہے اس چیز کی تو فیق چا ہتے ہیں جو ہم سے تھے کوراضی کر ہے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تھے سے اس چیز کی تو فیق چا ہتے ہیں جو ہم سے تھے کوراضی کر ہے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم ہم تھے ہے اس چیز کی تو فیق چا ہتے ہیں جو ہم سے تھے کوراضی کر ہے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم ہم سے سائے کے بار سے میں صوفیہ پر تسبیس البیس کا بیان

مصنف پریان کوشد میں نے صوفیہ کی جماعت کثیر کو دھوکا دیااوران کوشید میں ڈالا کہ ترک زادسفر کوتو کل کہتے ہیں۔ہم پیشتر اس کا فساد بیان کر بچے،کیکن میہ بات جہلائے قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور احمق قصہ کو بطور مدح کے صوفیہ کی حکایتیں ایسے تو کل کی نسبت بیان

الله بخاری کناب الجبهاد، باب السير وحده، رقم ۲۹۹۸ ـ ترندی کناب الجباد، باب ماجاه فی کراهية ان بيافرالرجل وحده، رقم ۳۷۱۸ ـ ۱۳۳ ـ سنن الکبری وحده، رقم ۳۷۱۸ ـ مند احمد ۲۳،۲۳/۲ ـ سنن الکبری للمبهتی ۵/ ۲۵۷ ـ کتاب الحج ، باب کراهية السفر وحده ـ الليم الکيم تن ۱۳۵۷ م ۲۵۷ م کتاب الحج ، باب کراهية السفر وحده ـ

البوداؤد كتاب الادب، باب نعمق الحمر نباح الكلاب، رقم ۱۵۰۵ مصحح سنن الي داؤد ۲۵۳/۳، رقم ۱۵۰۳ مقد منداحد ۲۵۵۰ مرد کود ۲۵۵۰ مرد کراهیه سیر اول اللیل، رقم ۲۵۵۹ مستدرک منداحد ۲۵۵۰ مرد اللیل، رقم ۲۵۵۹ مستدرک الحام ۱۲/۳۰، كتاب المناسک، رقم ۱۲۳۴ مستدرک الحام ۱۲۳۲، كتاب السفر قطعة من العذ اب، رقم ۱۸۰۳ مسلم كتاب الابارة، باب السفر قطعة من العذ اب، رقم ۲۸۸۳ مؤطالهام، لك ۲/۴۸، كتاب الاستنذان، باب ملا مريمن العمل في السفر رقم ۲۹ منداحد ۲۳۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۳۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۸۲۰ منداحد ۲۹۲،۳۳۵،۲۳۷ منداحد ۲۸۲۰ منداحد ۲۸۳۰ منداحد ۲۸۳

کرتے ہیں گو یا اس حرکت پر مبتدیوں کونز نئیب ویتے ہیں۔اس قوم کی الیم حرکتوں ہے ان ج ہوں کی تعریف ہے حالات خراب ہو گئے اور سے راہ عوام سے پوشیدہ ہوگئی۔اس درے میں ان ہے بہت پچھ منقول ہے ہم ان میں ہے پچھ بیان کرتے ہیں۔

علی بن بہل بھری رہتے ہے بیان کیا کہ فتح موصلی نے جھ سے بین کیا کہ بیل جج کو چلا جب فیک میدان میں بہبی تو ، گاہ ایک جھوٹالڑ کاہ یکھا۔ میں نے جی میں کہا کہ الله اسحب وید جنگل میدان اور بیہ ویران زمین اور بہال یہ چھوٹا بچہ۔ میں قدم بڑھا کراس کے پاس گیا اور اس کو سمام کیا۔ پھراس سے کہا کہ بیٹاتم چھوٹے بچے ہوا دکام شریعت تم پر جاری نہیں ہوئے۔ کہنے لگا اے بزرگو! مجھ سے بھی چھوٹی عمر کے بچے مرجکے ہیں۔ میں نے کہا کہ قدم بڑھا کر جبو کہنے دگا اے بزرگو! مجھ سے بھی چھوٹی عمر کے بچے مرجکے ہیں۔ میں نے کہا کہ قدم بڑھا کر جبو کیوں کہ راستہ دور ہے تا کہتم منزل تک بینے جاؤ۔ وہ بولا کہ جیا جان امیر سے اختیار میں چنا میں جانا ہے۔ کیا تم نے القداقی لی کا فرمان بیس پڑھا کہ ہے اور خدا کے اختیار میں بینیاد بیا ہے۔ کیا تم نے القداقی لی کا فرمان بیس پڑھا کہ

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فَيْنَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلِّنا ﴾ الله

'' یعنی جولوگ ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں ہم ان کواپنی راہیں بتاتے ہیں۔''

میں نے پوچھا، یہ کیا وجہ کہ میں تمہارے پائ توشا ورسواری نہیں دیکھا۔ جواب ویا کہ

اے چیا! توشہ میرایقین ہے اورسواری میری امید ہے۔ میں نے کہا کہ میں تم ہے رونی اور پانی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہنے لگا کہ اے چیا! یہ تو بتائے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا بھائی یا دوست اپنے مکان پر بلائے تو آپ یہ پیند کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے گھرے کھانا لے جائے اوراس کے مکان پر جاکر کھائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم کوتوشہ دے دول ۔ کہنے موسلی کا کہ اے جھوٹے! میرے پاس سے دور رہو۔ اللہ تعالی ہم کو کھلاتا ہے بیاتا ہے۔ فتح موسلی کہتے ہیں کہ اس لڑے کی اور کوئی بڑا آ دمی اس سے بڑھ کر ڈا میریں ویکھا۔

مصنف مینید نے کہا کہ ایسی ہی حکایتیں امور کو فاسد کرتی ہیں ،اور خیال ہوتا ہے کہ یہی راہ صواب ہے اور بڑا آ دمی کہنے لگتا ہے کہ جب چھوٹے بچے نے ایسا کیا تو ہیں اس سے زیادہ مستحق ہوں کہ ایسا کروں۔اس لڑ کے پرتو سچھ جب تبیں بلکہ تعجب تو اس محض پر ہے جو اس

المراجع المرا

ابوعبداللہ الجلاء ہے کی نے ان اوگول کے بارے میں سوال کیا جو بغیر تو شہاہ راسبب
کے جنگل میں جاتے ہیں اور خیل کرت ہیں کہ اہل تو کل ہیں اور وہیں جنگلوں میں مرج نے ہیں۔ جواب ویا کہ یہ کا ماہل حق کا ہے۔ اگر وہ مرج کیں تو خوں بہ قائل پر ہوگا۔ مصف جیسیہ نے کہا کہ یہ فتو کی ایسے شخص کا ہے جو شریعت سے ناواقف ہے کیوں کہ متفقہ طور پر فقہائے اسلام کے نزد یک جنگل میں بغیر تو شہ کے جانا جا کر نہیں اور جس شخص نے ایس کیا اور مرگی تو وہ اللہ کان فرمان ہے اور دوز نے میں پڑنے کا محق ہے۔ ای طرق جب کہ ایک چیز کا سرمن کر سے اللہ کان غالب بلاکت کا ہو کیوں کہ اللہ تھی لی نے نفوس کو ہمارے پاس امانت رکھ ہواور فرمایا ہے: ﴿ لا مَنْ فَتُلُوا الْفُسْ کُنُم ﴾ او اللہ بیا کہ ایک نہ کرو۔ ''ہم اس برے میں کہ ایک کام کر چکے ہیں کہ آزارو سے والی چیز سے پر ہیز کرنا واجب ہے۔ اگر چہ یہ تھم اس میں میں جو بغیر تو شر سفر کر سے لیکن اس فرہ ن باری تھی کے خلاف کرتا ہے میں فرق نے فوائف کرتا ہے میں نوٹ فرق فروٹ کی تو شر سفر کر سے لیکن اس فرہ ن باری تھی کے خلاف کرتا ہے کہ خون فرق فروٹ کی نوٹ کی خلاف کرتا ہے کہ خون فرق فروٹ کی نوٹ کی نوٹ میں کے خلاف کرتا ہے کہ خون فرق فروٹ کی نوٹ کر ان کا برو۔ ''

عبدالله بن خفیف نے کہا کہ ہیں اپنے تیسر ہے سفر ہیں شیراز سے چلا اور جنگل ہیں تنہا سویا بھوک اور پیاس کی تکارے اس فقد رہنجی کہ میر ہے آٹھ دانت گر پڑے اور سارے بال حجمر گئے ۔مصنف جیسے نے کہا کہ اس شخص نے اپنا قصد ایسا بیان کیا جس سے بظاہرا پے فعل پر مدح جا جتا ہے حالا نکہ فدمت کا زیادہ سزا وار ہے۔

ابوجمزہ صوفی نے کہا کہ جھے کو خدا ہے حیا آتی ہے کہ آسودہ شکم ہوکر جنگل کو جا وک اور توکل کا دعویٰ کروں۔ایہا نہ ہو کہ میری شکم سیری ایک تو شہ ہو جائے جو مکان ہے لے کر چلا تھا۔مصنف میں ہیں کہ اس فتم کے بارے میں جیشتر کلام ہو چکا ہے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ تو کل ترک اسباب کا نام ہے۔اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ من تیزیم جب تو شہ با ندھ کر غار کو تشریف لین کے تھے تو کل ہے نام ہے۔اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ من تیزیم جب تو شہ با ندھ کر غار کو تشریف لین کے تھے تو کل ہے نام ہے۔اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ من تیزیم جب خضر عالیا اللہ کی تلاش

کو نکلے اور مچھلی ساتھ لے گئے اور اصحاب کہف جب جلے تو پچھ درم پاس رکھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں تو کل کے معنی ہی نہیں آئے لہذا جاتل رہے۔

ابو حامد نے لوگوں کے لیے عذر نکالا ہے کہ جنگل میں بغیر تو شد کے جانا دو شرط ہے جا کز ہے۔ ایک یہ کہ انسان کوایے نفس براس قدراعتاد ہو کہ کھانے ہے کم و چیش ایک ہفتہ تک صبر کرسکے۔

دوسرے بدکداس کے لیے مکن ہے کہ وہ گھاس ہے کھا سکے۔جنگل اس بات سے فاکی نہ ہوگا

کہ یا تو بعبرایک ہفتہ کے اس کو کوئی آ وی مل جائے یا جنگل میں اتر ہے ہوئے لوگوں یا گھاس

کے پاس پہنچ جائے جس سے اپنا وقت کاٹ لے۔

میں کہتا ہوں بہت بری بات اس قول میں یہ ہے کہ ایک مجھدار عالم سے صاور ہوا ہے کیوں کہ بھی کی ہے ملاقات نہیں ہوتی ہے اور بھی راستہ بھول جاتا ہے اور بھی بیار پڑجاتا ہے تواس کے لیے گھاس موافق نبیس ہوتی ہے اور بھی ایسے خص سے ملاقات ہوتی ہے جواس کو کھانا نہیں دیتااوراس مخض کے پاس جاتا ہے جواس کی مہمانداری نہیں کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ تشخص مرجائے اور کوئی آ دمی اس کے پاس نہآئے ۔علاوہ ازیں ہم ذکر کر چکے کہ تنہا سفر کرنا کیا تقلم رکھتا ہےاور کیا حاجت ہےال مصیبتوں کے برداشت کرنے کی کہ بھروسہ کرے عادت پریا سی شخص کی ملاقات ہر یا گھاس کی رونی پراورکون می فضیلت ہے اس حالت میں کہ انسان ایے آپ کو ہلا کی میں ڈالے اور کہاں انسان کو تھم ہے وہ گھاس کو کھا نامقرر کرے اور سلف میں ہے کس شخص نے ایسا کیا ہے اور کو یا کہ بیلوگ القد تعالیٰ کی آ ز مائش کرتے ہیں کہ آیاان کو جنگل میں روزی ویتا ہے یا نہیں (نعُوُ ذُ بِالله مِنْ ذَلِکَ) اور جو تحض جنگل میں کھا نا طلب کرتا ہے وہ غیر عا دی چیز کو تلاش کر تا ہے۔ کیاتم کوخبر نہیں کہ موٹ علیظاً کی قوم نے جب ساگ اور کڑی کی درخواست کی توان کو تھم ہواﷺ الھے طُوا مِصُو اُﷺ 🗱 لیعنی شہر میں اتر و' \_اور بیارشاد ای لیے ہوا تھا کہ جو چیزیں انہوں نے طلب کی تھیں وہ شہروں ہیں میں ہوتی ہیں لہذا بہلوگ نہایت خطا پر ہیں اورشرع اور عقل کے مخالف ہیں اور موافق نفس کے مل کرتے ہیں۔

عکرمدنے ابن عباس شختیٰ ہے روایت کیا کہ اہل یمن حج کوآتے تھے اور توشہ ساتھ نہ لاتے تھے اور کہتے کہ ہم اہل تو کل ہیں۔وہ لوگ حج کرتے تھے اور مکہ میں آتے تھے اور لوگوں

## ٥٠ الله المولاد المراز كرت تقص الله تعالى في يت وزل فره أني:

﴿وَتُرَوِّدُوا فَإِنَّ خِيْرِ الرَّادِ التَّقُوى ﴾ 4

''لعنی اینے ساتھ تو شدلا یا کروکیوں کہ بہتر تو شہر پر ہیز گاری ہے۔''

محمہ بن موی جر جانی نے کہا: میں نے محمہ بن کثیر صنعانی ہے ان زاہدوں کے بارے میں سوال کیا، جوندسفر میں توشد لے جاتے ہیں اور نہ جو تا اور موز و پہنتے ہیں۔ جواب دیا کہتم نے مجھ ہے اولا دشیا طین کی نسبت سوال کیا ہے ، زامدوں کے بارے میں نہیں پو چھا۔ میں نے کہا پھر زمیر کیا چیز ہے۔ بولے کہ رسول اللہ منی تیزام کی سنت پڑکمل کرنا اور صیبہ جن سنام کی مشابہت کرنا۔ احمر بن متبل میں ہے اس آ دمی کے بارے میں یو جھا گیا جو بغیر تو شہ کے جنگل میں جاتا ہے۔اہم نے بخت انکار کیا اور کہااف،اف نہیں نہیں ،بغیر تو شداور قافلہ اور ساتھیوں کے ہرگز نہ جانا جا ہے۔ یہ جملہ بلند آواز ہے کہا۔ابوعبدالقداحمہ بن علبل میں یہ کے پاس ایک تخص آیا ورکہا کہ ایک تخص سفر کرنا جا ہتا ہے۔آپ کیا پسند کرتے ہیں تو شدساتھ لے جائے یا تو کل کرے جواب و یا کہ تو شدساتھ لے جائے یا ایسا تو کل کرے کہ گرون نہ اٹھائے تا کہ ا ہے کچھ دیں ۔خلال نے کہا کہ مجھ ہے ابراہیم بن خلیل نے بیان کیا کہ احمد بن نصر نے لوگوں ہے بیان کیا کہ ایک مختص نے ابوعبداللہ ہے یو جیما کہ تو کل پر کے کو جائے اور اور اپنے ساتھ کچھ نہ لے جائے ۔فر مایا کہ مجھ کواحیصانہیں معلوم ہوتا ہے کہ کھائے گا کہاں ہے ۔تو اس نے کہا کہ تو کل کرے گا تو لوگ اے ویں گے۔ فرمایا: جب لوگ اے نہ ویں گے تو کیا لوگوں کی طرف نظر ندا تھائے گا تا کہ لوگ اسے دیں۔ بیہ مجھ کو احیصانہیں معلوم ہوتا۔ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں پینچی کہا صحاب رسول اللہ سن تیزنم یا تا بعین نے ایس کیا ہو۔احمہ بن صنبل مینید کے یاس ایک خراسانی آیااور کہنے لگا کہ اے ابوعبداللہ! میرے یاس ایک درم ہے اس کو لے کر حج کو جا وَل ۔امام نے اس ہے کہا کہتم باب الکرخ کی طرف جا وَاوراس درم کی بوری خرید واور سریرر کھ کر بیچتے پھروای طرح جب تمہارے پاس تین سودرم ہوجا ئیں تو جج کو جاؤ۔وہ بولا اے عبداللہ! آپ لوگوں کے لیے پیشہ وکسب کا خیال کرتے میں۔ امام نے کہا: و کیھ پیضبیث کیا کہتا ہے۔کیا توبیہ جا بتا ہے کہلوگوں کے لیے ان کے معاش فاسد کر دے۔ وہ کہنے لگا ہے

ابوعبداللہ! ہم تو کل کرتے ہیں۔ امام نے پوچھا تو جنگل کواکیلا جائے گا یالوگوں کے ہمراہ۔ جواب دیا کہلوگوں کے ساتھ جاؤں گاامام نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو تو کل کرنے والانہیں ،اکیلا جاور نہ تو صرف لوگوں کے تھیلوں پر تو کل کرتا ہے۔

ان امور کا بیان جوصو فیہ ہے سفر وسیاحت میں خلاف شریعت سرز دہوئے

ابوحمز ہصوفی نے کہا کہ میں نے ایک سفر تو کل پر کیا۔ایک رات میں چلا جا رہا تھا اور میری آتھوں میں نیند بھری ہوئی تھی ، یکا یک ایک کنویں میں گریڑا میں نے اپنے آپ کو دیکھ كەكنوپى مېںموجود ہوں اوراس مېں ہےنكل نەسكا ـ كيوں كەاس كا كنار وبہت اونچا تھا۔للذا میں اس میں بیٹھ گیا۔ وہیں ہیٹھا ہوا تھا کہاتنے میں اس کنویں پر دوآ دمی آ کھڑے ہوئے۔ایک نے دوسرے ہے کہا کہ چلو ہم چلیس اور کنویں کومسلمانوں کے رہتے ہیں چھوڑ ویں ، دوسرے نے کہ پھراور کیا کرو گے۔میرے جی میں آیا کہ پکارانھوں کہ میں کنویں میں ہوں۔ آواز آئی تو ہم پر تو کل کرتا ہے اور ہماری وی ہوئی بلا کی فریاد غیر کے پاس لے جاتا ہے۔البذا میں خاموش ر ہاوہ دونوں آ دمی چلے گئے ۔اس کے بعد پھروایس آئے اور کوئی چیز اینے ساتھ لائے اوراس چیز کو کنویں کے منہ پر رکھ کر ڈھا تک دیا۔ مجھ ہے میرے نفس نے کہا کہ کنویں کا منہ تو محفوظ ہو گیالیکن اب تو اس کنویں میں قیدرو گیا۔ میں دن رات برابر وہاں رہا جب اگلا روز ہوا تو کسی نے مجھ کوآ واز دی اور وہ نظر نہ آتی تھی کہ مجھ کوز ور ہے پکڑے میں نے اپناہاتھ بڑھایا تو ایک سخت چیز پر پڑا۔ میں نے اس کو بکڑ لیا۔ تو اس نے او پراٹھایا اور جھے کوز مین پر پھینک دیا۔ میں نے غور ہے دیکھا تو وہ ایک درندہ تھا۔ جب میں نے بیرحال دیکھا تو مجھ پر وہی کیفیت گزری جوالیی حالت میں گزرتی ہے۔ ہاتف نے آواز وی کراے ابو حمزہ! ہم نے جھے کو بلا کے ذرایعہ بلا کے ہاتھوں نجات دی اور بذر اید خوفناک چیز کے خوفناک امرے کفایت کی۔

میں واقعدائن ، لکی بیان کرتے ہیں کدابوجمز ہ خراسانی نے کہا: میں نے ایک سال جج کیا۔ میں راستے میں جار ہاتھا کہ یکا کیک ایک کنویں میں گر پڑا تو میر نے نفس نے مجھ سے مخالفت کی کہ میں فریاد کروں تو میں نے کہا واللہ! ہر گز فریاد نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے اراد ہے کو بورا اس سے کہد جو بنسبت ان دونوں کے تجھ سے زیادہ قریب ہے (توکل کر) اور چکارہاں تک کہد جو بنسبت ان دونوں کے تجھ سے زیادہ قریب ہے (توکل کر) اور چکارہاں اس سے کہد جو بنسبت ان دونوں کے تجھ سے زیادہ قریب ہے (توکل کر) اور چپکارہایہاں تک کہ انہوں نے کنویں کا سرابند کر دیا۔ پھر ایکا ایک چیز آئی اوراس نے کنویں کا سراکھولا تک کہ انہوں نے کنویں کا سراکھولا اوراپ نے دونوں پیرائکا نے اور گویا کہ وہ اپنی بولی میں کہتا تھ کہ (پکڑک) ناک جاؤ، میں اس کے ساتھ لنگ کہ اور جو کہواں نے نکال لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ در ندہ تھا۔ اس وقت جھے کوایک میں تعین کے ساتھ لنگ کہا اور جو کہدر ہاتھ کہ اے ابو تمز والی بیر نہیں ہے جم نے کلف سے بواسطہ تلف کے رہائی بخشی اور ابوعبد التہ محمد بن تعیم ابو جمزہ صوئی دشقی کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رہائی بخشی اور ابوعبد التہ محمد بن تعیم ابو جمزہ صوئی دشقی کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ

كنوي بے نكے تو چندشعر يڑھے جن كا ترجمہ بہہے:

ه ( المحالي المحالية على المحالية المحا دیئے ہیں تا کہان سے رو کے ،اور زبان دی تا کہ ٌ فتگو کرے ،اور عقل بخشی جواس کی رہبری کرتی ہے تا کہ نقصان کو اپنے ہے دور کرے اورمنفعتوں کو حاصل کرے ، اور غذا تھیں اور و وائیں آ ومیوں کی مصلحت کے لیے مخلوق فر مائی ہیں۔اب جو مخص ان چیز وں کےاستعمال سے روگر دانی کرے جو اس کے لیے پیدا کی گئیں اور اس کو اس کی طرف مدایت ک گئی تو وہ امر شریعت کوچھوڑ تا ہے اور صافع کی حکمت کو بیکار کرتا ہے۔اگر کوئی جاہل کہے کہ قضا وقد رہے کیونکراحتر از کریں ہم جواب دیں گے کہ کیوں احتر از نہ کریں کہ جب کہ خود مقدر فر مانے والا تَكُم ويتاب ﴿ خُسلُوْا جِسلُو تُكُمُّ ﴾ 🗱 يعنيٰ 'اينابجاؤَ مروُ' رسول الله من يتيفرُ ما رمين جاكر یوشیدہ ہوئے اور آپ نے سراقہ ہے فرمایا تھا کہ بمارا حال چھیانا اور مدینہ لے جانے کے لیے آپ نے ایک راہبر کواجرت پرلیا'' 🤁 اور یوں نہ فر مایا کہ ہم تو کل پر چلے چلیں۔ ہمیشہ طا ہر میں اسباب برنظر فرمائی اور باطن میں مسبب بربھروسہ کیا۔اس کا بیان جم پیشتر واضح طور پر کر تھیے ہیں۔ ابو حمزہ کا بیقول کہ مجھ کومیرے باطن ہے آ واز آئی اس نفس ناوان کی گفتگو ہے جس کے نزویک جبالت سے بیہ بات قرار یائی کی کہ تو کل ہے کہ اسباب کواختیا رکر نا جھوڑ وے کیوں کہ شریعت اس امر کی درخواست نہیں کرتی جس ہے منع کر چکی۔ابوحمز ہ کے باطن نے اس وقت کیول ندرو کا جب ہاتھ بڑھا یا اوراس چیز کو پکڑا اوراس کے ساتھ لنگ کر باہر آ گئے کیوں کہ بیجمی تو اس ترک اسباب کے دعویٰ کے خلاف ہے جوانہوں نے کیا تھا۔اور ( کنویں کے اندر سے ایکارنے اور ) یوں کہنے میں کہ میں کنویں میں ہوں اور اس چیز کے بکڑنے میں جس سے لٹکے کیا فرق ہے۔ بلکہ یہ پکڑ نااس کہنے ہے بڑھ کر ہے کیوں کفعل میں بانسیت قول کے زیادہ تا کید ہوتی ہے۔ ابوحمزہ تھہرے کیوں ندرہے تا کہ بلاسب اور آجاتے اوراگر یوں کہاجائے کہاس چیز کوخدانے میرے لیے بھیجا تھا تو ہم کہیں گے کہ جوآ دمی کنویں پر گزرے تھےان کوکس نے بھیجا تھ اور زبان کو جو يكارتى ہے كس في بيدا كيا۔ اگر يكارتے تو كوياان اسباب استعال ميں لائے جن كواللہ تعالى نے وفع ضرر کے لیے ہیدا کیا۔لہٰذا یکارنا قابل ملامت نہیں۔اور خاموش رہ کرتو اسباب کو بیکار کردیا

ا تباع مراقة بن ما لك بن يعشم الرُّر رسول اللهُ ...

المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم ال

ہ کے جیسی (بلیعی کے بیٹی کی کھی ہے گئی ہے گئی ہے ہے ہے۔ اور تھی ہے کہ انگر کھی ہے ہ اور حکمتوں کو دور کیا۔ لہٰذاوہ قابل ملامت ہے اور شیر یا درندے کے ذریعے ہے رہائی پانا اگر سیح ہے تو ایسا اکثر اتفاق ہوتا ہے بھر ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ القد تعالی اپنے بندوں پر احسان فرما تاہے۔ ہم تو فعل مخالف شرع کا انکار (رد) کرتے ہیں۔

جنید جینیہ نے کہا: جھ سے تحد بن سمین نے بیان کیا کہ میں کو فے کے راستے میں اس میدان کے قریب تھ جو ہمارے راستے میں پڑتا ہے اور راستہ میں کوئی آتا جاتا نہیں ۔ میں نے سر راہ ایک اونٹ مرا ہوا پڑا پایا اور دیکھا کہ اس کوآٹھ نو درندے نوجی نوجی کر کھاتے تھے اور ہر درندہ باہم ایک دوسرے پر ہملہ بھی کرتا تھا۔ میں نے اس کودیکھا تو میرا نفس مضطرب ہوا۔ کیوں کہ وہ سب بالکل سر راہ تھے۔ میر نے فس نے جھ سے کہا کہ داکیوں باکس سر راہ تھے۔ میر نے فس نے جھ سے کہا کہ داکیوں کا بھر انس کی بات نہ تن اور کہا کہ درندول میں ہوکر نکلوں گا بھر نفس کو ابھار ااور چل کر درندوں کے سامنے کھڑا ہوگی اور اتنا قریب ہوگیا کہ گویا ان میں مل گیا۔ پھر اپنے میں اپنے اس کی کیا کیفیت ہے تو خوف و ہراس موجود تھا۔ میں نے وہاں سے ہٹ جانے سے انکار کیا اور درندوں میں بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھ کر بھی اپنے فس کوف نف اور ہراسال پایا۔ میں نے اٹھے سے انکار کیا اور و بیں لیٹ رہا۔ اس حالت میں مجھ کونیند آگئی تو میں ای طرح سو علی اور درندے جہاں تھے و بیں تھے۔ جھ پرسونے کی حالت میں بچھ کونیند آگئی تو میں ای طرح سو بعد میری آگھ کھی تو درندے جہاں تھے و بیں تھے۔ جھ پرسونے کی حالت میں بچھ کونیند آگئی تو میں اس سونے کے بید میری آگھ کی تو درندے جہاں تھے و بین تھے۔ جھ پرسونے کی حالت میں بچھ کونیند آگئی تو میں ام و بیل ہو تھے اور کوئی باتی نہ رہا تھا اور میرا خوف بھی زائل ہوگیا تھا اور میرا خوف بھی زائل ہوگیا تھا اس بھیت سے بیں اٹھا اور اپنا راستہ لیا۔

مصنف جینید نے کہا کہاس مخص نے جودرندوں سے تعرض نہ کیا (اوران میں جا گھسا)
تو بی خلاف شریعت ہے۔ کسی شخص کے لیے درندے یا سانپ کے سامنے ہوجانا جا کزنہیں بلکہ
اس کے آگے سے بھا گن واجب ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول القد من بیز آب نے فر مایا کہ 'جب کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوتم وہاں نہ جاؤ'' کا اور نیز آپ نے فر مایا کہ 'مجذوم آدمی سے ایسادور

الله عون ولطيرة والكهائة ، قم ٢٤١٥- اوداؤد كتاب البخائز ، باب الخروق من ١٩٧٣ مسلم: كتاب السلام باب الله عون ولطيرة والكهائة ، أم ٢٩٤٣ مسلم: كتاب السلام باب الله عون ولطيرة والكهائة ، باب الخروق من الطاعون القم ١٩٠٣ - ١٦ لدى: كتاب البائة من الطاعون القم ١٩٠٤ - ١٦ من البائم مع التاب البائم من الله على المراد ١٩٠٨ - ١٢ الله من الله عن القرار من الله عون القرار من الله ١٩٠٤ من الله من الله ١٩٠٢ - ١٩٠٨ من الله من الله عن الله من الل

بھا گوجیے شیر ہے بھا گئے ہو' اللہ اور نیز آپ ایک دیوار کے تئے ہے گزرے جو جھک پڑی تھی۔ '' آپ نے تیزی ہے قدم اٹھائے۔'' اللہ اورائ خص نے یہ ل پراپی طبیعت ہے اللہ امرکی درخواست کی کہ مضطرب نہ ہو حالانکہ بیائی شے ہے کہ جس ہے حضرت موی غلینا جھی سلامت نہ دہ ہے کول کہ جب عصا کوسانپ دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔اگر اس شخص کا بیان درست ہے تو صحت ہے دور ہے۔ کیول کہ آ دمیول کی طبیعتیں برابر ہیں۔ جو شخص یول کیے کہ میں اپنی طبیعت ہے درندے ہے نہیں ڈرتا تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے۔ جھے کوئی کیے کہ میں اپنی طبیعت سے درندے سے نہیں ڈرتا تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے۔ جھے کوئی کیے کہ میں اچھی چیز کوخواہش ہے نہیں دیکھا۔ گویا کہ اس شخص نے اپنی تشریب تو کل ہے۔ حالانکہ بیا آپ کو ہلاکت کے سپر دکر کے درندوں میں سور ہا اس خیال ہے کہ یہی تو کل ہے۔ حالانکہ بیا خام خیالی ہے اگر بیتو کل ہوتا تو جس چیز کے شرے خوف ہواس کے پاس جانے ہے منع کیا جاتا اور عجب نہیں کہ درندے اس مردارادنٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ ہا اس شخص جاتا اور عجب نہیں کہ درندے اس مردارادنٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ ہا سے کہ کیا رہ عن کیور کے درندے اس مردارادنٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ ہا سے کہ کیا میں ورندے میں ان کوجنگل میں میں درندے میں ان کوجنگل میں درندے طے اور دیماڑ ڈوالا۔ چنا نے مراکئے۔

البتاس بات کا انکارنہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرمہر بانی کی اوراس کے حسن طن کی وجہ سے اس کو نجات دی۔ ہم تو صرف اس کے فعل کی خطا بیان کرتے ہیں۔ عامی آ دمی کے لیے کہ جب وہ اس حکایت کو سے گا تو خیال کرے گا کہ بڑی عزیمت اور تو کی یقین ہے اور بسا اوقات اس شخص کی حالت کو حضرت موکی علینا آا کی حالت پر فضیلت دے گا کہ سانب کود کھے کہ ہوائے اور سول اللہ سن تقیق کی حالت سے بڑھائے گا کہ جب جھکی ہوئی دیوار سے ہو کر گزری تو تیزی سے قدم اٹھ کے اور حضرت ابو بکر مزانین کی حالت سے افضل جانے گا کہ نہ کے سوراخول تیزی سے قدم اٹھ کے اور حضرت ابو بکر مزانین کی حالت سے افضل جانے گا کہ نہ ہوئی والے کہ حسوراخول کو افت سے تعرف فاسمہ سے خیال کرتا کو افتہ سے خوا ہے خون فاسمہ سے خیال کرتا ہے کہ میں نے جو بچھ کیا وہی تو کل ہے انبیا اور صدیقین کے مرتبہ جوا ہے خطن فاسمہ سے خیال کرتا ہے کہ میں نے جو بچھ کیا وہ بی تو کل ہے انبیا اور صدیقین کے مرتبہ سے ہرگز نہیں ہڑ ہے سکتا۔

انكاح ، باب لا يوردمرض على صحى .. سلسار معيد المراهم من من الكبرى المعيمة من الكبرى المعيمة من الكبرى المعيمة من الكبرى المعيمة المراهم المرا

الله المسلم الرائيم بن السحاق راوی ضعیف ہے: منداحمہ:۳۵۶/۳ شعب الدین ۱۲۳، ۴: ۱۲۳، باب التوکل واقعسلیم ، رقم ۱۳۵۹، ۱۳۴، وی دالگال فی ضعف ما رجول رقم ۱۳۵۹، ۱۳۵۹ فی ضعف ما مرجول الدین عدی: ۱۳۳۷، فی ترجمه الدین عدی: ۱۳۳۷، فی ترجمه الدائی ترجمه بن الفضل الحد فی۔

د المجال المباريس (يس المباريس المجال الم محمد بن عبدالله فرمّانی نے کہا: میں نے مؤمل مغانی سے سنا، بیان کرتے ہتھے کہ میں محمد بن سمین کے ہمراہیوں میں تھا ،ان کے ساتھ تھریت اور موصل کے درمیان سفر کرر ہا تھا۔ ایک بارجنگل میں جیے جارہے تھے کہ قریب آ کرایک شیر دھاڑا میری حالت متغیر ہوگئی۔ میں ڈر گیا اور خوف کے آٹارمیرے چبرے پر نمایاں ہوئے اور میں نے آگے بڑھ چینے کا قصد کیا۔ محمد بن سمین نے مجھ کو تھا ما اور کہا کہ اے مؤمل تو کل کا کام یہاں ہے جامع مسجد میں نہیں۔ مصنف بینید نے کہا کہ بے شک تو کل کا وجود متوکل پر مصائب کے وقت ہی فاہر ہوتا ہے لیکن تو کل کی شرطوں میں ہے بیٹیل کواپئے آپ کوشیر کے حوالے کردے کیوں کہ بینا جا تزہے۔ خواص نے کہا کہ مجھ ہے بعض مشائخ نے بیان کیا کہ ملی رازی ہے کسی نے کہا: ہم آپ کوابوطالب جر جانی کے ساتھ کیوں نبیں دیکھتے۔ جواب دیا کہ ایک بارہم دونوں ایک مقام میں تھے جہاں درندے تھے۔ جب ابوطالب نے مجھ کودیکھ کہ نینزنبیں آئی تو مجھے دھتاکار دیااور کہا آج کے بعدتو میرے یاس نہ آنا۔مصنف میسید نے کہا کہاس نے اپنے ہمرای پرزیادتی کی كداس ہے اليم چيز كابدن جايا جواس كى طبيعت ميں داخل ہے اور اس كے اختيار ميں نہيں اور شریعت بھی اس ہے اس کے بارے میں بازیرس نہ کرے گی ( کہ تجھے درندوں کے مقام پر نیند کیوں نہ آئی )اور حضرت موک مایندا بھی اس حالت پر قادر نہ ہوئے جب ہی تو ساتی سے بھا گے ۔للبذااس تمام امر کی بنیاد جہالت ہے۔

احمد بن علی وجدی نے کہا کہ وینوری نے بارہ تج پار بنداور سر کھلے کے جب ان کے پاؤں میں کوئی کا نا الگاتھ تو پاؤں کوز مین ہے رگڑتے تھے اور چینے چلتے تھے۔ کا نا انکالنے کے لیے زمین کی طرف نہ جھکتے تھے تاکہ تو کل سیح رہے۔ مصنف مینیا نے کہا کہ غور کرو۔ جالول کے ساتھ جہل کی کر انسان پا بر ہند جنگل کو طے کے ساتھ جہل کی کر انہ تعالی کی فر ما نبر داری نہیں کہ انسان پا بر ہند جنگل کو طے کرے کیوں کہ اس سے جان کو خت تکلیف ہوتی ہے اور سر کشادہ جانا بھی عبوت میں داخل نہیں اور اس سے کوئی قربت ماصل نہیں ہوتی ۔ اگر احرام کی مدت میں سر کھلے رہنا داجب نہ جہتا تو سر زگار کھنے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اس شخص کو کس نے تھم دیا تھ کہ اپنے پاؤں سے کا ناف تا کا اور اس سے کوئی کا عت واقع ہوتی ہے اور اگر پاؤل کا نے کی دجہ سے درم کر آتا اور ضائع ہوجا تا تو اس شخص نے اپنے نفس کوخو د تکلیف میں ڈالا اور پاؤل کوز مین سے رگڑ نہمی اور ضائع ہوجا تا تو اس شخص نے اپنے نفس کوخو د تکلیف میں ڈالا اور پاؤل کوز مین سے رگڑ نہمی

الم المنظم المنطق المن

علی بن عبدالقد بن جھم نے کہا کہ میں نے ابو بکر رقی سے سنا، کہتے تھے کہ جھے سے ابو بکر وقاق نے بیان کیا کہ میں سال کے وسط میں مکہ کی طرف چلا اور ان ونوں میں نو جوان تھا اور میں میرے پاس ایک جھول تھے۔ جس کو آ دھا کمر سے با ندھا تھا اور آ دھا کندھوں پر ڈال تھا۔ راستے میں میری آئکھیں و کھنے آگئیں، میں اپنے آ نسوؤں کو اس جھول سے بو نچھت رہا۔ جھول نے اس مقام کو خمی کر دیا اور آ نسوؤں کے ساتھ خون نظنے لگا۔ میں غایت ارادت اور کم ل سرور کی وجہ سے خون اور آ نسوؤں کو علیحہ و کرتا تھا۔ اس حج میں میری آئکھ ج تی رہی۔ جب دھوپ کی شدت کی وجہ سے میرے جسم کولولگ جاتی تھی۔ اس حج میں میری آئکھ ج تی رہی۔ جب دھوپ کی شدت کی وجہ سے میرے جسم کولولگ جاتی تھی۔ ابو بکر رازی نے کہا: میں نے ابو بکر دو ق سے کیوں کہ میں باد (مصیبت) سے بہت خوش تھا۔ ابو بکر رازی نے کہا: میں نے ابو بکر دو ق سے بوچھ وہ یک چشم تھے کہ تمہاری آئکھ جاتے رہنے کا کیا سب ہے۔ جواب دیا کہ میں قو کل پر جنگل کو جایا کرتا تھی، میں نے اپنے بی میں عبد کیا کے قالے والوں سے یہ نگ کر کچھ ندگھ کوں گا تا کہوڑ عائم رہے۔ بھوک کی گیف سے میری ایک آئکھ رخسار سے پر بہت تی۔

مصنف جینی نے کہ کہ مبتدی آ دی جب اس شخص کا تصدیت ہو تا ہجے گا کہ بیم بعرہ ہے جا ما نکہ بیر کرنت کی فتم کے ان جول اور شریعت کی خلاف ورزی کو جا کتے ہے۔ ایک بیا کہ شخص نصف میں گزرنے پر تنہا چاہ کے بعر بغیر تو شدک سفر کیا اور جھول کا اب س بنایا اور اس سے اپنی مسکھ پوچھی ۔ پھر بیدیا کی کہ اس سے اللہ تعالی کی قربت ما صل ہوتی ہے۔ جا ما نکہ قربت ابی امر شروع میں امر ممنوع سے نہیں جوتی ۔ اگر آ دمی کی کہ یہ بین ایک فلس کو نوش سے مارول گا کیوں کہ وہ خدا تعانی کا نافر مان ہے قوماسی ہوگا۔ اور اس شخص کا اس حالت پر خوش ہونا

المراح ا

سفیان توری ٹریند نے کہا: جو بھوکا ہوا اور سوال نہ کرے یہ ب تک کہ مرج نے قو دوز خ میں جائے گا۔ مصنف ٹریند نے کہا کہ فقہا کے کلام کو دیکھنا چاہیے کہ کیسا اچھا ہے۔ اس کی مجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھو کے کوسب پیدا کرنے کی قوت دی ہے۔ جب اسباب فل ہری نہ رہیں تو اس کوسوال کرنے کی قدرت ہے جو اس حالت میں بمنز لہ مکسب کے ہوجائے گی۔ اب جو وہ اس کوچھوڑ دے گا تو اس نے نفس کی محافظت میں کی کی اور نفس اس کے پاس ایک اور نفس باس کے بار ایک اور نفس کے بار ایک اور نفس کے بار ایک اور نفس کے بار ایک اور نوا۔

المراجع المرا

مصنف بہینی نے کہا: میرے بھا ئیو! دیکھوتو سبی کے شیطان جاہلوں کے ساتھ کیسا کھیلا ہے۔ یہ دمی تو اس عورت کی وجہ ہے گناہ میرہ کی جس پڑا تھا۔ گروہ اس کی وجہ ہے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی اور پھر یہ جھی کہ اس کی بیر کت گویا عبادت ہے۔ ملاوہ ازیں اس کو بیجی تو چ ہیے تھا کہ غیرا دمی ہے بت نہ کرتی ۔ گربعض صوفیہ ہے اس کے خلاف بھی پایا گیا۔ چنا نچے ذوالنون کھیلا کہ جس جنگل جس ایک عورت سے طا۔ اس نے مجھ ہے با تیں کیس اور جس نے اس کے متناکو کی ۔ نبیس بزرگ پرایک بیدار دل عورت نے انکار کیا۔ چنا نچے تھر بن یعقوب عربی کہتے ہیں جس نے ذوا منون بہت ہے ہے۔ مناکہ دریائی جیسی زمین میں میں نے ایک عورت دیکھی اور اس کو پکارا۔ وہ بولی کہمردوں ہے بات کرنے کا کیا کام۔ اگر تمہاری عقل میں فتو رنہ ہوتا تو میں تم کو پکھاٹھ کرمارتی۔

اسمعیل بن نجید نے کہ کہ ابراہیم ہروی سبتیہ کے ہمراہ صحراکو گئے۔ سبتیہ نے ان سے کہا کہ علائق و نیاوی میں سے جو پھھتمہارے پاس ہواسے کچینک دو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ہیں نے تم مر چیزیں کچینک دیں اورایک و بنار رکھ لیا۔ چند قدم جل کر سبتیہ نے کہا کہ جو پھھتمہارے پاس ہو پھینک دواور میرے باطن کو پراگندہ نہ کرو۔ میں نے دینار کال کران کو دیا، انہوں نے پھینک دیا۔ پھر چند قدم چل کر کہا جو پھھتمہارے پاس ہو پھینک دو۔ میں نے کہا: میرے پاس بو پھینک دو۔ میں نے کہا: میرے پاس کھینیں ۔ انہوں نے کہا کہ میر اباطن اب تک پراگندہ ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک سموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھے سے دستہ لے کر

المراس جیز کولیتا ہے کہ اتنا بھی نہیں جا تا کہ وہ کہاں ہے اس محصور ہوا ہیں جھا کہ جہاں تھے کے ۔ راہ میں جھا کو جب کہیں تسمہ کی ضرورت ہوئی تو جنگل میں اپنے سامنے بڑا پایا ۔ سبتیہ نے جھے ہے کہا کہ ویکھو جو القد تع بی کے ساتھ صدق معاملت سے بیش آتا ہے اس سے بیسلوک کیا جاتا ہے ۔ مصنف جیسی نے کہا: بیسب حرکتیں خطا ہیں اور ال کا بھینک وینا حرام ہے اور تعجب اس محض برآتا ہے جوا پی مملوک چیز کو بھینکا ہے اور اس چیز کو بھینکا ہے اور اس چیز کو بھینکا ہے اور اس چیز کو بھینکا ہے۔

علی بن محمد بن مصری ہے میں نے سنا، کہتے تھے کہ مجھ ہے ابوسعیدخز از نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بغیرتو شہ کے جنگل میں داخل ہوا، مجھ کو فاقد گز را میں نے دور سے منزل کو دیکھا میں اپنے قریب جنبخے پرخوش ہوا۔ پھراہے جی میں سوچا کہ میں نے برا کیا اور غیرخدا پر بھروسہ کیا۔لہٰدامیں نے قتم کھائی کہ بغیر کسی کے لیے جائے ہوئے منزل تک نہ جاؤں گا۔میں نے و ہیں ریت میں اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور اپنے بدن کوسینہ تک اس میں پوشیدہ کیا۔ آ دھی رات گزرنے پر میں نے ایک بلندا وازسی کہا ہے اال قربیا یک اللہ کا ولی ایخ آپ کواس ریگ بیابان میں چھیائے ہوئے ہے اس کی خبرلو۔اس گاؤں سے پچھ لوگ آئے اور مجھ کو گاؤں میں اٹھ كركے مصنف مين كہا كماس شخص نے اپنى طبيعت برظلم كيا۔ كيوں كماس سے وہ کام جاہا جس کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ کیوں کہ آ دمی کی طبیعت میں داخل ہے کہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے خوشی ہے اس کی طرف جاتا ہے۔اگر پیاسا یانی کی طرف اور بھوکا کھانے کی جانب شوق ہے جائے تو قابل ملامت نہیں ۔علی مزا القیاس ہرا کی شخص جواینی محبوب چیز کی طرف خوش ہوکر دوڑے۔'' رسول الله مناتيز لم جب سفر ہے تشريف لاتے تھے اور مدينه طاہر ہوتا تھ تو بوجہ محبت وطن کے چلنے میں تیزی فر ماتے تھے' 🎁 اور'' جب مکہ ہے واپس ہوتے تھے تو کمال شوق کے سبب ہے اس کوم شر کر و مکھتے تھے۔'' 🗱 بلال بٹی تنڈ مدینہ میں فرہ یا کرتے تھے كەعتىبادرشىپە يرالتدلعنت كرے۔انہوں نے ہم كومكە سے نكال ديااور بيشعر پڑھتے تھے:

476 476 3 TO TO THE WAY OF THE WA

الا لیست شدہ میں المین آئے۔ اُلے کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کہ میں وادی مکہ میں شب ہاش ہوں اللہ کا شریع معلوم ہوتا کہ کو کی رات اللہ آئے گی کہ میں وادی مکہ میں شب ہاش ہوں گا اور میرے گرداذ خراور جلیل (بیگھاس کے نام بیں) ہوگ۔''
اب جو محص مقط کے علم وعقل پڑھل کرنے سے اعتراض کرے تو اس سے خدا بچائے۔ عداوہ ازیں اپنے آپ کو نماز باجماعت سے ہازر کھنا بھی عین فیتج ہے۔ اس بات میں کیا تقرب

البی ہے بیاد محض جہالت ہے۔

بحرین محد کہتے ہیں کہ میں اوالخیر نمیشا پوری کے پاس تھاوہ بلاتکلف مجھے ہے ہا تیں کرنے عگے تو اپنی ابتدا کا ذکر کیا یہاں تک کہ میں نے ان سے ان کے ہاتھ کٹ جانے کا سبب ہو چھا۔ جواب دیا کہ اس نے قصور کیا تو کا ٹا گیا۔ بھر میں کچھاو گول کے ساتھ ان کے باس گیا تو لوگول نے ان سے ہاتھ کٹ جانے کے ہارے میں یو چھاتو کہا کہ میں نے ایک سفر کیا تھا۔ یہاں تک که اسکندریه پہنچ اور وبال بارہ برس رہا۔ میں نے وبال ایک حجھونپر می بنائی میں وہاں رات کی رات آیا کرتا تھا اور رباط والول کے شکار پر افطار کرتا اور دستر خوان کا جھوٹا کتوں ہے چھین لاتا اور جاڑوں میں جڑیں کھالیتا۔ تو میرے باطن میں مجھے آواز دی گئی کداے ابوالخیر! تیرا خیال میہ ہے کے مخلوق کوان کی روزی کے بارے میں زحمت نبیس دیتا، اور تو کل پرسفر کرتا ہے حالا نکہ تو قوم کے نتی میں بینے ہے۔ میں نے مرض کیا کہاہے میر ہے معبوداور آتا تیری عزت کی تشم! میں اپنے ہاتھ اس چیز کی طرف نہیں بڑھاؤں گا جوز مین ہے ہیدا ہوتی ہے یہاں تک کہالیں جگہ ہے جھے کو رزق مہنیجے که میرااس میں یجھ دخل نه ہو یو بار دروز تک فقط فرض وسنت ادا کرتار ہا پھرسنت بھی نہ یڑھ۔ کا تو بارہ روز تک فقط فرنس اوا کرتار ہا۔ پھر قیام سے عاجز ہو گیا تو بارہ روز تک قیام کی پھر بیٹھ کرنماز پڑھتارہا۔ پھر جیننے کی حاقت ندری۔ جی نے دیکھا کہ بیس نے اپنے آپ کو کرا دیا ے۔ پھر میں نے اینے ول یہ اللہ تون ۔۔ التا کی دور عرض کیا کہا ہے میرے معبود اور آتا ! تو نے جھ پر فرض مقرر کیا جس کے بارے میں تو مجھ ہے سوال کرے گا اور میرے لیے روزی مقدر کے سس کا توضامن ، وا ہےاہیے فضل و کرم ہے ججو کو روزی پڑنجا اور تیں ۔ ساتھ جو میں نے

ر الماريس ال عقیدہ کیا ہےا سکے بارے میں مجھ ہے مواخذہ نہ کر۔ تیری عزت کی قتم ہے کہ میں کوشش کروں گا كەتىرے ساتھ جوعبدكيا ہے اس كوندتو روں - يكا يك ميں نے ديكھا كەميرے آ كے دوروٹياں اوران میں کچھ سالن تھا، میں ہمیشہ وہ کھانا یا تار ہااورا یک رات ہے دوسری رات تک اس پر بسر كرتار ہا\_ پھر جمجھ ہے مطالبہ كيا گيا كەقلعه كى طرف جاؤں ۔ ميں چلا ،شہر ہيں آيا تومسجد ميں ايك واعظ کود یکھا کہ حضرت زکر یا علیبالاً کا قصہ بیان کرتا تھا کہ جب ان کے سریر آرہ چلا تو التد تعالی نے وحی فر مائی کہ مجھ تک تیری آ ہ کی آ واز آئی تو تیرانام دفتر نبوت سے مٹادوں گا۔زکر یا عابیلاً انے صبر کیاحتی کہ دونکڑے کرڈالے گئے۔ میں نے کہا: فی الحقیقت زکر یاعلیکا اُس صابر تھے۔اے میرے معبود اور میرے آتا!اگر تو میراامتخان کرے گاتو میں صبر کروں گا۔ پھر میں وہاں ہے چلا اورانطا کید میں داخل ہوا۔میرے بعض احباب نے ویکھااور جانا کہ میں حدودسرحد کاارادہ رکھتا بهون تو مجھ کوا یک تکوار ، ایک ڈھال اور ایک کوڑا دیا تو میں سرحدی علاقہ میں داخل ہوا۔ اس وقت میں انڈ تعالیٰ ہے شرم رکھتا تھا کہ دشمن کے خوف ہے دیوار کے پیچھے جھپ جا وَل۔ میں نے اپنا مقام ایک جنگل قرار دیا تھا کہ میں وہاں رہتا تھااور رات کو دریا کے کنارے جاتا تھا اور ساحل پر ایے ہتھیارگاڑتا تھااورڈ ھال کومحراب کی طرف ان کے سہارے کھڑے کرتا تھ اور تکوار کوجہ کل کر کے مبح تک نماز پڑھتاتھا۔ بعدادائے نمازمبن کو پھرای جنگل کی طرف چلا جا تاتھ اور دن بھر میں و ہیں رہتا تھا۔ایک روز میں نکلا اور مجھے ایک درخت ملا۔اس کے کھل مجھ کو اچھے معلوم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوعہد کیا تھاوہ بھول گیااورتشم کی یاد ندر ہی کہ سی چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا جوزمین سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور پچھ کھل توڑے ۔ کھل میرے مندمیں تھااوراس کو کھار ہاتھا کہ وہ عہد وقتم یاد آئی۔ میں نے جومنہ میں تھا بھینک ویا اور و ہیں سریر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔میرے یاس پچھسوار آئے اور بولے کہ کھڑا ہو۔ جھ کوساحل کی طرف لے گئے۔کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سردار ہے اور اس کے گردسوار اور پیادے ہیں اور اس کے سامنے ایک حبشیوں کی جماعت تھی جور ہزنی کرتے تھے اور سروار نے ان کو پکڑا تھااور جو لوگ بھاگ گئے تھے ان کی تلاش میں سوار ادھر ادھر گئے تھے۔انہوں نے مجھ کو بھی تکوار، ڈھال اور ہتھیار دیکھے کرحبشی جانا۔ جب میں سردار کے سامنے آیا تو اس نے پوچھا کہ

تو کون ہے۔ میں نے کہا کہ بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ پھر حبشیوں سے دریافت کیا کہ تم اس کو پہنچ نے بنہ وہ وہ ہونے نہیں۔ ہر دار نے کہا کہ کیوں نہیں بیتو تمہارا سردار ہے تم اپنی جانیں دے کراس کو بچانا چاہتے ہو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا ٹوں گاڈاکوآ گے بڑھائے گئے۔ ایک ایک آدمی آگے بڑھایا جاتا تھا اور اس کے باتھ پاؤں کا ٹے جاتے بہاں تک کہ میری نوبت آئی۔ جھ سے کہا کہ آگے آکر اپناہاتھ بڑھا۔ میں نے ہاتھ سامنے کر دیا اور وہ کا ٹاگیا پھر کہ یہ کہ کہ پاؤں ہا سامنے کر دیا اور وہ کا ٹاگیا پھر کہا کہ پاؤں ہا کہ ایک اور اپناس آسان کی طرف اٹھ یا اور عرض کی کہا کہ پاؤں بڑھایا۔ اور اپناس آسان کی طرف اٹھ یا اور عرض کی اے میرے ہاتھ یا وار عرض کی استے بیاں تک کہ میری ایک اور کہا کی اس کے باقد ایک ہا کہ اور اپناس کے ایک سوار آیا اور صفہ میں آکر کھڑ ا ہوا اور زمین میں اپنے آپ کو گر اگر چلایا کہ اب اور گئی ہو جا کیں۔ بیشی مروسالے ابوالخیر کے ایک سوار آیا اور مجھ کو لیٹ کر میرے سینداور ہاتھوں کو چو منے لگا اور کہا کہ خدا کے لیے جھ کو معاف نا شروع کیا تھا میں جسے میں نے کہا کہ جب تم نے ہاتھ کا نا شروع کیا تھا میں جسی معاف کر چکا تھا کیوں کہ فریا ہو تھا جس نے میں نے کہا کہ جب تم نے ہاتھ کا نا شروع کیا تھا میں جسی معاف کر چکا تھا کیوں کہ وہ تم نے گناہ کیا تھا اس لیے کا نا گیا۔

مصنف مینید نے کہا بٹورکر نا جا ہے کہ بے علمی نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ حالا نکہ اہل خیر میں سے تھا۔ اگر میخف علم رکھتا تو جانتا کہ جو پچھاس نے کیا وہ اس پرحرام تھا۔ عابدوں اور زاہدوں کے حق میں اہلیس کا معاون جہل ہے زیادہ کوئی نہیں۔

اسناڈ اروایت ہے کہ ابن حدیق نے کہا: ہم حاتم اصم کے ساتھ مصیصہ بین داخل ہوئے۔
حاتم نے عہد کیا کہ بین پکھ نہ کھا دُل گا جب تک خود میرا منہ نہ کھولا جائے اور کھانے کی چیز اس
میں نہ رکھی جائے ۔اپ ہمراہیوں سے کہا کہ تم ادھر ادھر چلے جا وَاور خود بیٹھ گئے ۔نو دن تک
بیٹھے رہے اور پکھ نہ کھایا جب دسوال روز ہواتو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے سامنے
کھانے کی شے رکھی اور کہا کہ اے کھا وُ۔ حاتم نے پکھ جواب نہ دیاتو اس نے تین مرتبہ کہا ،اس
نے جواب نہ دیاتو اس نے کہا کہ یہ دیوانہ آدمی ہے ایک لقمہ درست کر کے ان کے منہ کی طرف
لے گیا۔ حاتم نے اپنا منہ نہ کھولا اور نہ اس سے کلام کیا اور اس شخص نے ایک کنجی نکالی جواس کی

ہ استین میں تقی اس کنجی ہے ان کا منہ کھول کر کہا کہ کھا وَ اور لقمہ ان کے منہ میں تفونس ویا۔ حاتم سنین میں تقی اس کنجی ہے ان کا منہ کھول کر کہا کہ کھا وَ اور لقمہ ان کے منہ میں تفونس ویا۔ حاتم نے کھایا، پھراس شخص ہے ہو لے کہ اگرتم چاہتے ہوکہ خداتی لی اس کھانے ہے کہ کو فقع پہنچائے تو ان لوگوں کو کھلا دو۔ اینے ہمراہیوں کی طرف اشارہ کیا۔

قاضی احمد بن سیار نے کہا کہ صوفیہ میں ہے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک سفر میں ایک شیخ کے ساتھ اور چندلوگ تھے ۔ تو کل کا بچھ ذِیر آیا۔ رز ق کا اورنفس کے ضعف وقوت کا دربارۂ تو کل تذکرہ ہوا۔ شخ نے کہا: میرے ساتھ آؤ،میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہد کر بڑی سخت فشمیں کھائیں کہ میں کوئی کھانے کی چیز نہ چکھوں گاختی کہ گرم گرم فالود و کا پیالہ میرے پاس ہمیجا جائے تو بھی نہ کھ وَل گا۔ یہاں تک کہ مجھے کوشم دی جائے ۔ ہم ہو ً صحرا کی طرف جا رہے تھے۔ شیخ کوایک دوسری جماعت نے کہا کہ جابل ہے۔ ہم جلتے جیتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ ایک دن اور دورا تیں گزر کئیں۔ ﷺ نے بچھ نہ کھایا۔ جماعت نے ان کو جھوڑ دیا۔ فقط میں ان کے ساتھ ربا۔اس گاؤں کی مسجد میں وہ لیٹ رہے اور ضعف کے مارے ًو یا سیخ آپ کوموت کے سپر دکر دیا۔ میں ان کے پاس رہا جب چوتھا دن ہوا اور آ دھی رات گز ری اور پینخ مرنے کے قریب ہوئے بکا کیے مسجد کا درواز ہ کھلا اور ایک سیاہ فی ماڑ کی ایک طبق سریوش دار لیے ہوئے آئی۔ جب ہم کواس نے ویکھا تو یو حینے لگی کہتم مسافر ہو یا گاؤں والے۔ہم نے کہا کہ مسافر ہیں ۔اس نے وہ طبق کھولا اورایک فالود و کا پیالہ جوگری کی وجہ ہے جوش مارتاتھا نکالا اور کہنے لگی کہ کھاؤ۔ میں نے نیخ ہے کہا کہ اس کو کھائے۔ جواب دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔لڑ کی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے طمانچہ مارا اور کہنے تگی کہ واللہ ااگر تو نہ کھائے گا تو ہم یوں ہی تجھے طمانچہ مارتے رہیں گےجتی کے تو کھائے۔شخ نے مجھ ہے کہا کہ میرے ساتھ کھا۔ہم دونوں نے کھا یا اور پیالہ خالی کر دیا۔ جب اس نے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے اس لڑکی ہے یو حیصا کہ تو کون ہے اور یہ پیالہ کیسا ہے۔وہ بولی کہ میں اس گاؤں کے رئیس کی لونڈی ہوں وہ ایک تند مزاج تخص ہے۔ہم سے فالودہ کا پیالہ ما نگا ہم اس کے لیے فالودہ تیار کرنے لگے تو اس میں دیر لگی۔ بھراس نے جلدی کی تو ہم نے کہا بہت احیا۔ پھراس نے جلدی کی تو ہم نے کہا بہت احیما، تو اس نے طلاق کی شم کھائی کہ بیہ پیالہ ندمیں کھاؤں گااور نہ کوئی گھر کا اور نہ کوئی گاؤں کا اور فقط مسافر

" دی کھائے ہم مسجدوں میں فقیروں کو تلاش کرنے گئے۔ تنہارے سوا کوئی نہ ملااورا کریے شنخ نہ کھ تا تواس کو ہرابر ہارتی جتی کہ کھالیتا تا کہ میری ہ لکہ کوان کے شوہر کی جانب سے طلاق نہ پڑتی ۔ شنخ نے جھے ہے کہا کہ بیوں تم نے ویکھ ، جب خدارز تی پہنچا تا ہے تو یوں ویتا ہے۔

مصنف بہینے نے کہا کہ ب اوق ت جابل آدی اس قصہ کوس کرا عقاد کرے گا کہ بہ سرامت ہے۔ حالا تکداس فض نے جو کھ کیا براہ ہے۔ کیول کہ امتد تق لی کو آز ما تا ہے اور اس پر ملکہ کرتا ہے اور بیاس کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہم اسکا انکا رنہیں مرت کہ اللہ تعالی نے اس پر مہر بانی فر مائی ۔ گر بات یہ ہے کہ اس نے خلہ ف صواب کیا اور بہ اوق ت اس کا جاری کرنا ردی ہوتا ہے۔ کیول کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا تعالی نے اس بہ اوق ت اس کا جاری کرنا ردی ہوتا ہے۔ کیول کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا تعالی نے اس کا مرام کیا اور اس کا کوئی رتب ہے۔ ایک حکایت حاتم رازی کی ہے جو پہلے گزری کیول کہ اگر وہ تھے جوتو ہے ملمی اور ناجائز کام مرنے پر والمات کرتی ہے۔ کیول کہ انہوں نے گمان کیا کہ تو کل اسباب کے ترک کردیے کا نام ہے۔ اگر وہ اپنے واقع کے مقتضی پڑھل کرتے تو نہ کھان کیا کہ کو چہ تے اور نہ نیگئے ۔ پھراس ب فائدہ کام میں کون سے قربت البی ہے اور میں ان میں سے کو چہ تے اور نہ نیٹو لیے جھراس ب فائدہ کام میں کون سے قربت البی ہے اور میں ان میں میں کو چہ تے اور نہ نیٹو لیہ جمتنا ہوں۔ یہ جا بلول کے ساتھ شیطان کا کھیل ہے۔ ان میں علم شرع کی کی وجہ ہے (شیطان ان سے کھیا تر بتا ہے)

ابواسی آبراہیم بن احمرطبری کہتے ہیں کہ جھ ہے جعفر خلدی نے ذکر کیا کہ ہیں نے ابواسی عرفات پر چھین (۵۱) باروقوف کیا۔ جن جن ایس مرتبہ موافق فد بب تھا۔ میں نے ابواسی سے دریافت کد بہ موافق فد بہ سے ان کی کیا مرادتھی۔ جواب دیا کہ ناشریہ کے پل پر چڑھتے سے اورا پی دونول آسینیں بھاڑ دیتے تھے تا کہ سب جان جا کیں کہ ان کے ساتھ تو شداور پائی کھونیں، بھر تبدیہ پکارتے تھے اور چلتے تھے۔ مصنف بہیاتیہ نے کہا کہ یہ مخالف شرع ہے۔ کھونیں، بھر تبدیہ پکارتے تھے اور چلتے تھے۔ مصنف بہیاتیہ نے کہا کہ یہ مخالف شرع ہے۔ کیوں کہ اندتی کی فرہ تا ہے: ﴿وقت وَقُولُ ﴾ اللّٰ اللّٰ یعنی 'اپ ساتھ تو شاو۔' خودر سول اللّٰہ من تا ہے: ﴿وقت مِن کُولُ کُلُ اللّٰہ عنی آدی مبینوں کی مدت تک کس چیز کی حاجت نبیں رکھتا۔ پھراگر وہ حاجت مند بواور ہلاک ہوگیا تو گنبگار ہوگیا اوراگر لوگوں سے تعرف کرے گاوران سے کچھ انگے تو دعوی تو کل کے لیے یہ بات کافی نہ ہوگی اوراگر بیادعا

مرک کے خدات کی اس کا کرام فرمائے گا اور بلاسب اس کورزق پنچے گا تو اس کی نظر اس پر ہے کہ وہ اس اکرام کا خودکوئی دار بجھتا ہے۔ بہر حال اگر وہ شریعت کی پیر دی کرتا اور تو شہ باندھتا تو اس کے لیے ہر حال میں بہتر تھا۔

ابوشعیب مقفع کی نسبت مجھ کو بہت تعجب انگیز واقعہ معلوم ہوا کہ انہوں نے پیادہ یا چل كرستر حج كيے \_ ہر حج ميں بيت المقدل كے شلے ہے احرام با ندھاا ورميدان تبوك ميں تو كل یر داخل ہوئے۔ جب آخری مج کو گئے تھے تو راہ میں دیکھا کہ جنگل میں ایک کتا پیاس کے مارے زبان نکال رہا ہے بکار کر بولے کہ کون ہے جو ایک گھونٹ یانی کے بدلے ستر حج خریدے۔ایک شخص نے پیاس بجھانے بھریانی ان کودیا۔انہوں نے کتے کو پلایا اور کہا کہ بیہ عمل ستر حج ہے بہتر ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ سن تیزام نے فر ہایا:'' ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے میں اجرمانیا ہے۔'' 🏶 میں کہتا ہوں کہ میں نے ان امور کا اس واسطے ذکر کیا ہے کہ دانا سیر کر ہےان لوگوں کے بیلنے علم کی اور تو کل وغیرہ کے بارے میں ان کے نہم کی ،اورا حکام شرع کے بارے میںان کی مخالفت کی۔اور میں نہیں جانتا کہان میں سے جوشخص خالی ہاتھ باہر نکلے تو وضوا در نماز کے بارے میں کیا کرے گااور کپڑا بھٹ جائے اور اس کے یاس سوئی نہ ہوتو کیا کرے گااوران کے بعض مشائخ مسافر کوسفرے پہلے ساہان لے لینے کا تھکم کرتے تھے۔ مصنف من الله المابراجيم خواص توكل من يكما تنه اس من بال كي كال الت تھے مگر سوئی، ڈور،مشکیزہ اور تینجی کو بھی اینے ہے جدانہ کرتے تھے۔ان ہے کسی نے کہا کہ آپ یہ چیزیں کیوں جمع کرتے ہیں حالانکہ آپ ہرشے ہے منع کرتے ہیں۔ جواب دیا کہ الیم چیز وں سے تو کل میں نقصان نہیں آتا۔ کیول کہ ہم پر القد تعالی کے فرائض ہیں۔فقیر کے جسم پر صرف ایک کپڑا ہوتا ہے۔ بسااوقات اس کا کپڑا بھٹ جاتا ہے اگر اس کے پاس سوئی ڈورانہ ہوتو اس کی شرمگاہ کھل جائے اور نماز فاسد ہواور اگر اس کے ساتھ مشکیزہ یا لوٹا نہ ہوتو اس کی طہارت فاسد ہو گی۔جبتم کسی فقیر کو بغیر سوئی اور ڈورے اور لوٹے کے دیکھو تو نماز کے

🐞 منداحد ۱/۵۵۱،۲۲/۲۰۱۵،۲۲۵،۲۲۵ بخاری، رقم (۲۳۲۳)مسلم، رقم (۵۸۵۹) ابوداؤ درقم (۲۵۵۰)\_

اورانان وجد ارتم (۲۸۲)

# علی جیس (میس) کی کی ایس (میس) کی ایس (میس)

ہرے ہیں ہو جس روز میں وہ ہمارے رواب بو میں ہا) سفر سے واپسی کے وقت صوفیہ پر تلبیس اہلیس کا بیان

مصنف مینید نے کہا کداس قوم کا غدیب ہے کہ مسافر جب سفرے آئے اور رباط میں واخل ہواور و ہاں پرلوگ ہول تو ان کوسلام نہ کرے۔ بلکہ پہلے وضوکرنے کے مقام پر جائے و ہاں وضو کرے اور دورکعت نماز پڑھے پھر چینخ کوسلام کرے۔ بعدازاں لوگوں کوسلام کرے۔ بیہ بدعت خلاف شریعت متاخرین صوفیہ نے نکالی ہے۔ کیوں کہ فقہائے اسلام کا اجماع ہے کہ جو شخص جماعت پرداخل ہوسنت ہے کہان کوسلام کرے خواہ وضوہ ویانہ ہو۔ایس معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ نے بدند جب جھوٹے لڑکول سے لیا ہے۔ کیول کدا کٹر جب کس بے سے کہتے ہیں کرتم نے ہم کوسلام کیوں نہیں کیا تو جواب دیتا ہے کہ میں نے ابھی اپنا منہیں دھویا۔ شایدیہ بات لڑکوں نے انہیں بدعاتوں ہے کیمی ہے۔رسول الله من تیزیم نے قرمایا کہ اچھوٹے کو جاہیے کہ بڑے کوسلام کرے اور چلنے والا جیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ جماعت کوسلام کریں۔' 🏶 بیصدیث صحیحین میں ہے۔ نیزصوفیہ کا ندہب ہے کہ جب کوئی سفرے آئے تو اس کو (جسم) دیوانا جا ہے۔ چنانچدابوزرعه طاہرا بن محمر نے ہم کوخبر دی کدان کے باب نے اپنی تصنیف میں ایک باب باندھا ہے کہ جوسفرے آئے تو بیوجہ ماندگی کے بہلی رات جسم و بوانے میں سنت طریقنہ کیا ہے؟ اور حضرت عمر مڑائنڈ کے قول سے جحت بکڑی ہے کہ کہتے ہیں میں رسول اللہ سؤاٹیا نم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک آب كا غلام جبشي آب من تينيم كي بيثت مبارك دبار با تفاييس في عرض كيا يارسول الله من تينم كيا حال ہے؟ فرمایا که ' اوننی نے جھے کو گرادیا۔' 🤁

مصنف بمیالیة نے کہا: میرے بھائیو!ال شخص کے حدیث مذکورے سند پکڑنے پرغور

الراكب عن الماثى تأب الاستنذان، باب تسليم القليل على الكثير، رقم اعه واللفظ له مسلم: كتاب اسلام، باب ليسلم الراكب على الماثى من الماثى الماثى من الماثى الما

اس مين عبد الله بن زيد بن اسلم راوى ب اسكوا بن معين وغيره في مها ب كشف الاستام ٣٩٣/٣، كتب الطب، باب غمز الظهر، رقم ٣٠٣ - مجمع الزواكد ٩٦/٥، كتاب الطب باب غمز الظهر من ايالم، أهجم الاوسط للطبر انى ٩٥/٨، رقم ٧٤٠ ٨ كنز العمال ٢١٢/٤، في شاكر متفرقه، رقم ٨٢٢٨ -

المرواس کواس مضمون کا باب با ندھنا چاہے تھا کہ جس شخص کواؤٹنی گرادے اس کا جسم دبانا کس طرح سنت ہے اور سنت د بانا چیٹے کا ہوگا نہ کہ قدم کا۔ یہ کہاں ہے ان کو ثابت ہوا کہ آپ سن سنتے اور دبائے گئے اول رات میں۔علاوہ ازیں رسول اللہ من تیزام کا چیٹے دبانا جیسا کہ اتفاق ہوا تھ بوجہ در دبشت کے سنت کرنا چاہیے۔ ایسے قصہ کے ذکر کرنے ہاس کی دبانا جیسا کہ اتفاق ہوا تھ بوجہ در دبشت کے سنت کرنا چاہیے۔ ایسے قصہ کے ذکر کرنے ہاس کی دبات کرنا چاہیے۔ ایسے قصہ کے ذکر کرنے ہاس کی دبات کرنا چاہیے۔ ایسے قصہ کے دکر کرنے ہاس کی دبات کی جائے۔

این طاہر نے ایک باب با ندھاجس میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ سزے آنے والے کے لیے عیش منا کیں اور حضرت عائشہ جائفنا کی حدیث سے جمت پکڑی کے رسول اللہ سزائی فی آئے سفر کیا۔" قریش میں سے ایک لڑی نے منت مانی کہ اللہ تعالی آپ سزائی کی کی رواپس لائے تو میں حضرت عائشہ جائفنا کے گھر میں دف بجاؤں گی۔ جب آپ سزائی نیز اس تشریف لائے تو آپ سزائی نیز اس مصنف جیسے نے کہا کہ ہم بیان کر چکے کہ دف مباح ہے چونکہ اس لڑی نے ایک امر مباح کی نذر کی تھی۔ آپ سزائی نیز اس کر جائے کہ دف مباح ہے جونکہ اس لڑی نے ایک امر مباح کی نذر کی تھی۔ آپ سزائی نیز کر جست پکڑی جائمی ہے۔ صوفیہ پر مسافر کے واپس آنے کے وقت ناجی اور گانے پر کیوکر جست پکڑی جائمی ہے۔ صوفیہ پر مسبول کی مرجائے

اس بارے میں شیطان کی بہت ی تلبیسات ہیں:

تلبیس اول : یدکده کتے بی بم کوکس مرنے والے پررونانہ چاہے۔ جوش کس مرده کورویا
تو اہل عرفان کے طریقہ سے نکل گیا۔ ابن عقبل نے کہا کہ یدو کوئی شریعت پرزیادتی ہے اور یہ
بات کم عقلی ہے۔ عادات اور طبائع سے خارج ہے اور مزاج متعدل سے پھر جانے کی
باتیں ہیں۔ لہذا چاہیے کہ ایسے مخص کا علاج ان دواؤں سے کیا جائے جومزاج کو اعتدال پر
لائیں۔خوداللہ تعالیٰ نے ایک نی بزرگ یعنی حضرت یعقوب علیہ لاا کی نسبت خبردی ہے۔

الكبرى كتاب المناقب، باب تولد، ان الشيطان ليخاف منك ياعمر، رقم ١٩٩٠ منداحد ٣٥٣/٥ سنن الكبرى للمناتب والمستن الكبرى للمناتب والمناتب والمن

اور کہتے تھے کہ ﴿ یَا اصفیٰ عَلیٰ یُوسُف ﴾ الله یکی اُسے اَضول یوسف کیسا چلا گیا۔'
رسول الله مَنی تَنی الله الله عَنی تَنی موت پر روئے اور فر مایا کہ ((اِنَّ الْسَعَیٰ تَدُعَعُ )) آئی میں ضرور
آنسو بہاتی ہیں الله اور فر مایا: ((وَ اَنکو بَاهُ)) الله حضرت فاطمہ ذات کی اُتی خضرت منی تَنیم کی وفات یائے وقت کہ تھا((وَ انکور سَا اَبْسَاهُ)) الله توکسی نے برائد من یا۔ حضرت عمر فران اُنی اُن وَ اُسِی مِن کُورِ اِن کُور سُا کہ ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے:

'' ہم دونوں بھائی ایک مدت دراز تک ایسے ساتھ رہے جس طرح جذیر ہا دشاہ کے دومص حب مجھے تی کہ لوگ خیال کرتے تھے اب بھی جدانہ ہوں گے۔''

حضرت عمر طینٹنڈ نے فرمایا: کاش میں بھی شاعر ہوتا تواہیے بھائی زید کا مرثیہ کہتا۔ تمم نے جواب دیا کہ آگر میرا بھائی اس طرح مرتا جس طرح آپ کے بھائی نے قضاء کی تو میں اس کا مرثیہ نہ کہتا۔ تم کا بھائی مالک کفریر مراتھااور حضرت زید دلائنڈڈ نے شہادت یائی تھی۔

حضرت عمر جلائنڈ نے (خوش ہوکر) فر مایا کدائے میم کسی نے میرے بھائی کی تعزیت الیے نہیں کے جیسی تونے کی۔ ملاوہ ازیں خیال کرنا جا ہے کداونٹ ایساسخت کلیجے والا جانوراپی جائے وافدہ اپنی آ رامگاہ اور اپنے آ دمیوں کے لیے زاری کرتا ہے اور اپنے کے لیے جائے وار ہوجا تا ہے اور پرندے تک شور مجاتے ہیں۔ جوکوئی بلامیں مبتلا ہوگا وہ ضرور بی تضرع

الله يخارى كتاب المغازى، باب مرض النبي ووفات ، رقم ۱۲ ۳۳ ـ تريذى فى مخضر الشماكل المحمد بيص۲۰۲، باب وجوء فى وقد قارسول الله رقم ۱۳۳۳ ـ اين وجة كتاب البحائز، باب ذكر وفاته ووفنه، قم ۱۲۲۹ (والعقظ له ) ـ مسنداحمه ۱۳۱۳، ۱۳۱۳ ـ ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۳ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۰۱۳ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۲۲۴ ـ ۲۰۰۳ ـ ۲۰۳ ـ ۲۰۳

ایک بید کرمسنون یوں ہے کہ اہل میت کے ہاں کھانا پکا کر پہنچاہ جائے۔ کیوں کہ بوجہ مصیبت کے کھانا تیار کرنے سے معذور ہیں لیکن بیکو کی سنت نہیں کہ خوو اہل میت کھانا پکا عیں اور غیروں کے پاس بھیجیں۔ اہل میت کو کھانا پہنچانے کے لیے وہ حدیث اصل ہے کہ سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا کہ بم سے جعفر بن خالد نے روایت کیا کہ میرے باپ نے عبداللہ بن جعفر کے اہل جعفر کے اہل جعفر کے اہل وعیال کو کھانا پکا کر پہنچاؤ کیوں کہ آج ان کوالیا صدمہ ہے کہ وہ مجبور ہیں۔ " جا تر ذری نے کہ وعلی کہ جور ہیں۔ " جو تر دی کہ بیا اور وہ کہتے کہ بیات کہ جا دوس سے نے جی اور وہ کہتے کہ بیات کہ بیات کہ جا دوس سے نے جی اور وہ کہتے کہ بیات کہ بیات کے بین اور وہ کہتے کہ بیات کے بین اور وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے

الصيال، رقم ١٠٠٢هـ الدوب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقة ، رقم ١٩٩٨ مسلم تناب الفطائل، باب رحمة بالصبيان والعيال، رقم ١٠٠٢هـ ابن عاجة: كتاب الادب ، باب بز الولد والاحسان الى ابينات ، رقم ١٩٦٥ مسند احمد والعيال، رقم ١٠٠٤ من البين كن العيام النبية على ١٠٠ كتاب الزئال، باب عاجاء في قبلة الرجل ولده و الاداؤو كتاب البن كن باب صوحة الطعام لاهل الميت ، رقم ١٩٣٣ رتم كتاب البنائز ، باب عاجاء في الطعام يصنع لرهل الميت باب صوحة الطعام البنائز ، باب وجاء في الطعام يصنع لرهل الميت المحام المناز ، باب وجاء في الطعام يعن الطعام معدد العام المناز ، وقم ١١٠٥ متدرك الحاكم : المحام كتاب البنائز ، وقم ١١٠٥ متدرك الحاكم : المحام كتاب البنائز ، وقم ١١٠٤ منداح والمحام معدد الحاكم : المحام كتاب البنائز ، وقم ١١٠٤ ولاد المنداح والمحام والعام والمحام الحاكم : المحام كتاب البنائز ، وقم ١١٠٥ ولاد والمحام و

وقت عثمان کے بارے میں اتنا کہا کہ اے ابوالسائب جھ پر خدا کی رحمت ہو میں تیرے لیے شہروت دیتی ہوں کہ القد تعی لی نے تیم ااکرام فر مایا۔" رسول الله منی تیز فریانے کے کہ تم

کیا جائے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام فر مایا۔ "

تیسرے بیک صوفیداس دعوت عرس میں قص کرتے ہیں اور کھیتے ہیں۔ اس حرکت سے کو یاطب نع سلیمہ کی حدسے خارج ہوجاتے ہیں۔ کیوں کطبع سلیم پر فراق کا اثر ہوتا ہے۔ پھراگر ان کا مردہ بخشا گیا ہے تو یہ قص بازی کوئی شکرینہیں اور اگر گرفتار عذاب ہے توغم ومذال کے آثار کہاں ہیں۔

تخصيل علم ك شغل كورك كرنے كى نسبت صوفيہ برلىبيس ابليس كابيان

ا مناری کتاب البخائز، باب الدخول علی المیت بعد الموت ، رقم ۱۲۳۳ مند ۱۶ ۳۳۷ مصنف عبد الرزاق م ۲۰۳۰ ، ب صلیب النبی ، رقم ۲۰۳۲ مشرع البنة ۲۳۳/۱۶ ، کتاب الرؤیا ، باب رؤیة العوان والمیاه ، رقم ۳۲۹۵ س

المسترا بالمسترا بال

صوفیہ میں ہے پچھا ہے ہیں جوعلما کی فدمت کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ تعم میں مشغول ہونا بیکا راور ہے سے اور کہتے ہیں کہ ہمارے علوم بلا واسطہ ہیں۔ جب انہوں نے طلب علم میں بعد طریق و یکھا (یعنی میہ کہ اس کا حاصل کرنا آسان نہیں ) تو کوتاہ کیڑے ہین لیے ، ہوند کے جے سنجا لے ،لوٹا ساتھ لیا اور زمد کا اظہار کیا۔

دوسری جہت ہیں ہے کہ پھے صوفیہ نے مختر علم پر قناعت کی ۔ لبذافھل کیران سے فوت
ہوگیا۔ الفاظ حدیث پر قالع ہوئے اور وہم میں پڑ گئے کہ اساد کا اعلیٰ ہونا، اور حدیث کے لیے
ورس ویڈ رئیس میں پڑناسب ریاست اور و نیاطلی ہو اور نشس کواس میں مزوماتا ہماس شیطانی
فریب کا دور کرنااس طور پر ہے کہ جوم تبد بلند ہوگااس میں فضیلت بھی ہوگی اور خطرہ بھی ہوگا۔
امارت اور قضااور فتو ے سب خطرہ ہے گئین بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ ہمیشہ کا ٹنا گلاب کے
ساتھ ہونا ہے۔ انسان کو جا ہے کہ فض کی کوطلب کرے اور ان کے شمن میں جوآفتیں ہیں ان
ساتھ ہونا ہے۔ انسان کو جا ہے کہ فض کی کوطلب کرے اور ان کے شمن میں جوآفتیں ہیں ان
سے بچارہ ۔ یہ بات کہ طبعی طور پر ریاست کی محبت انسان میں رکھی گئی ہے۔ تو وہ اسی فضیلت
کے حاصل کرنے کو عطا ہوئی ہے۔ جس طرح نکاح کی محبت طبعادی گئی ہے تا کہ اولا وحاصل ہو
اور عالم کا قصد علم میں سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ پزید بن ہارون نے کہا کہ ہم نے ہم کوا خلاص کی
سے لیے طلب کیا مرعلم ہمیشہ خدا ہی کا ہو کے رہا۔ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ علم نے ہم کوا خلاص کی
ہدایت کی اور جو خض یہ چا ہے کنفس سے اس کی طبعی خوا ہش ذاکل کر وے تو ممکن نہیں۔

تیسری جہت ہے کہ شیطان نے صوفیہ میں سے ایک توم کواس وہم میں ڈالا کہ مقصود اصلی عمل کے اسلی عمل کے اسلی عمل میں اصلی عمل ہے۔ پیر عالم اگر طریق عمل میں کوتا ہی بھی کرے گاتو را ہوا است پر ہوگا اور عابد بے علم غیر طریق پر ہوگا۔

چوتھی جہت رہے کہ اہلیس نے ایک جماعت کثیر کو یہ پڑھادیا کے علم وہ ہے کہ بذریعہ

باطن حاصل ہوتا ہے۔ حتی کدا کی صوفی جس کے وسواس نے اس کے دل میں خیال ت پرا گندہ ڈال دیئے۔ کہتا کہ (حَدَّ شَنِسَیُ قَلْبی عَنْ رَبَیُ) لِعِنْ مجھ سے میرے دل نے بیان کیا کہ خدا فرما تا ہے۔ شبلی رشعر پڑھتے تھے:

اِذَا طَــالبُـونـــى بِـعِـلَـم الْـورَقِ بَــرِدُتُ عَــاليهِـم بِـعِـلَـم الْـجِـرِقِ "جب لوگ مجھ سے آنالی علم کے بارے میں درخواست کرتے ہیں تو میں ان کو خرق وکرامت کاعلم سکھا تا ہوں۔"

انہوں نے علوم شرعیہ کا نام ظاہر رکھاا ورخطرات نقبانی کاعلم باطن ، اور اس پر ججت اس حدیث ہے گھڑتے ہیں کے حسن بن علی خرشنا نے علی بن ابی طالب جو سنز سے روایت کیا کہ رسول اللہ من نظیم نے فرمایا: ''باطن ایک راز ہے اسرارالہی ہے اور ایک تکم ہے احکام خدا ہے ۔ اللہ تق فی اس راز کواپنے اولیا میں ہے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالت ہے۔' کہ مصنف جیند نے بہناس صدیث کی رسول اللہ من نظیم ہے کوئی اصل نہیں ۔ اس کی اساد نامعلوم غیر معتبر (جمبول) لوگ ہیں۔ ابوموی کہتے ہیں کہ ابو برزید کے والو برزید کے ابوموی کہتے ہیں کہ ابو برزید کے بڑوس میں ایک عالم فقیدر ہے تھے ۔ وہ ابو برزید کے بہت می مجیب حکایتیں سنیں جو تم ہے روایت کی بہت کی مجیب حکایتیں سنیں جو تم ہے روایت کی سال سنی ہوا ہو رہیں ہیں ایک علم نے بہت کی حمیر اللہ سنا ہیں ہوا ہو برزید اللہ کے کہ میرا علم کے کہ میرا علم کے کہ میرا علم کی دو تعمیل کیا اور کہاں سے لائے ؟ کہنے لگے کہ میرا علم عطائے الہی ہے اور اس مقام سے کہ رسول اللہ منا ہیں بخش دے گا جس کو وہ نہیں جا نتا ہو اس بڑیل کرے گا تو اللہ تعالی اس کواس چیز کا علم بھی بخش دے گا جس کو وہ نہیں جا نتا ہو اس بیر کیا تو اللہ تعالی اس کواس چیز کا علم بھی بخش دے گا جس کو وہ نہیں جا نتا ہوں اس بیر علی کہ ایک کہ علم کی دو تشمیس ہیں ۔ ایک علم ظاہر، جو خلق کے لیے اللہ تعالی اللہ منا پہلے کے ذرایا کہ ' علم کی دو تشمیس ہیں ۔ ایک علم ظاہر، جو خلق کے لیے اللہ تعالی نیز رسول اللہ منا پڑیلم نے وہ ایا کہ ' علم کی دو تشمیس ہیں ۔ ایک علم ظاہر، جو خلق کے لیے اللہ تعالی نیز رسول اللہ منا پڑیلم کے ایک اللہ تعالی اس کو وہ نہیں ہیں ۔ ایک علم ظاہر، جو خلق کے لیے اللہ تعالی اس کو وہ نہیں ہیں ۔ ایک علم ظاہر، جو خلق کے لیے اللہ تعالی اس کو وہ نہیں ۔ ایک علم خلاص کے ایک اللہ تعالی اس کو وہ نہیں کے انہ انتقالی اس کو وہ نہیں ہیں ۔ ایک علم ظاہر، جو خلق کے لیے اللہ تعالی کی دو تسمیس ہیں ۔ ایک علم خلاص کو وہ نہیں کے انہ تعالی کی دو تسمیس ہیں ۔ ایک علم خلاص کے انہ تعالی کی دو تسمیس ہیں ۔ ایک علم خلاص کے انہ تعالی کے انہ تعالی کے انہ تعالی کی دو تسمیس ہیں ۔ ایک علم کو وہ نہیں کی دو تسمیس ہیں ۔ ایک علی کو دو تسمیس کی جس کو دی جس کو دو تسمیل کی دو تسمیل کی دو تسمیس کو دو ت

مندفردوس الأخبار ٣٠٠ مندفردوس الأخبار ٣٠٠ مندفردوس الأخبار ٣٠٠ مندفردوس الأكث، قم ١٣٥٠ مندفردوس الأخبار ٣٠٠ مندفردوس الأخبار ٣٠٠ مندفردوس الأخبار ٣٠٠ مندفردوس الأخبار ٣٠٠ مندفردوس الأخبار ١٣٥٠ مندفردوس المنتاهية ١٠٥٠ مناب العلم ١٠٥٠ من المنتاهية ١٠٥٠ مناب العلم علمان ارتم ٥٠٠ و ١٣٠٠ من المنتاهية ١٠٥٠ مناب المنتاعية ١٠٥٠ مناب المنتاهية ١٠٥٠ مناب المنتاعية ١٠٥٠ مناب المنتاهية ١٠٥٠ مناب المنتا

٥ - الماريس ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠٠ - ١١٠ - ١١٠٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ کی جحت ہے اور دوسراعلم باطن ، یبی علم نافع ہے۔' 🎁 اے بزرگ اتمہاراهم تو بذر بعدسان تعلیم کے منقول ہے اور میراعلم خدا کی طرف سے انہام ہے۔ عالم نے جواب دیا کہ میراعلم ثقات ہے ہے جو رسول امقد متی پیزنم ہے روایت کرتے ہیں اور رسول الله متی پیزم جبرا کیل ہے اور جرائیل عایظ اللہ تعالی ہے بیان کرتے ہیں۔ ابو بزید بولے که اے شیخ! رسول الله منية إلى كوامقد نقالي ہے ايك اور علم يہني تميں جس كونه جبرائيل جائے بيں اور نه ميكائيل خبر ر کھتے ہیں۔عالم نے کہا! بی ہے گرمیں جا بتا ہول کہ مجھ کوشی طور پرتمہاراعلم معلوم ہوجا ئے جس کو خدا کے یہاں ہے بتاتے ہو۔ابو ہزیم نے کہا کہ بہت احجا میں تم ہے اس قدر بیان کرتا ہوں جس قدر کی معرفت تمہارے دل میں قرار پکڑ سکے۔ پھر بولے کداے شیخ اتم جانے ہو کہ اللَّه تعالىٰ نے موکیٰ علیٰملاً ہے کام کیا اور رسول الله من تابع ہے گفتگوں اور آنخضرت من تابع نے الله تعالى كو بے حجاب و يكھا اور انبيا يا الله كالحكم وحى بوتا ہے۔ عالم نے جواب دیا كہ بچ ہے۔ ابویزید بولےتم جانتے ہو کہ صدیقین اوراولیا کا کلام الب م الٰہی ہوتا ہے اوران کے دلوں میں خدا کے فوائد ہوتے ہیں۔ حتی کہ اللہ تع لی ان کو زبان حکمت عطا فرما تا ہے اور امت کو ان کی ذات ہے گفتا پہنچا تا ہے اور میرے اس دعوی کی تا نبدیہ ہے کے اللہ تعالی نے حضرت موسی علیلا کی والدہ کوالہام فر ، یا کہموی علیشا کوتا ہوت میں ڈال دے انہوں نے ویبا ہی کیا اور حضرت خصر عاینالاً کوکشتی باز کے اور دیوار کے بارے میں الب مقر مایا و تیزیہ قول الب مفر ، یا کہ ﴿ وَ مَسَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ 🤁 بيني بيرب باتيل جن نه اين جي ستنبيل کيس اورجيسا که حضرت ابو بجر بنینڈ نے حضرت ما کشہ فاتفا ہے فرمایا کہ خارجہ کی اڑکی کو ایک لڑکی کا حمل ہے۔ حضرت عمر طالتنهٔ كوالبام فرمايا: آب نے خطب ميں كباتھاكه (يا سَاريةُ الْعِبَلَ) يعني اے سارىه! يباژ کې طرف-

ابراہیم کتے ہیں کہ میں ابویز بدکی مجلس میں حاضر ہوا۔لوَّب بین کرنے لیے کہ فلا ب

الله المراد المن المن المرادي المراد المقدمة المبالة التي لمن يطلب العلم عير القدار قم و الماريخ بغد الله الملام في ترجية (١٥٨ من الفضل في عروات المن علل المتناطبية الماري المام المهار بهب العلم قم ١٣٨٨ من وفسل المتناطبية الماري الماري المام الماري المام وطلب الماري الماري

ور ایس اور فلاں سے روایت کی اور اس سے علم حاصل کیا اور بہت می حدیثین نقل کیں اور فلاں نے فلاں سے روایت کی اور اس سے علم حاصل کیا اور بہت می حدیثین نقل کیں اور فلاں نے ملاق ت کی اور حدیث روایت کی ۔ ابو پر بدین کر بولے اے مسکینو! تم نے مرے ہوؤل کا علم مرے ہوؤل کا علم مرے ہوؤل کے ایک میں حاصل کیا۔

مصنف میں ہے کہا کہ پہلی حکایت میں جوابو پزیدنے استخراج فقہ کیاہے بیجہ کم ملمی کے ہے کیوں کہا گر عالم ہوتے تو جان لیتے کہ کسی شے کا البام ہوناعلم کے منافی نہیں اور البام کے سبب علم سے فراغت نہیں ہو علی اور اس کا کوئی انکارنہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کوکسی چیز کا البام ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ''اور امتوں میں محدثین ہوئے میں اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر بڑھنڈ ہے۔' 🎁 محدث بنائے سے مراد البام خیرے ۔لیکن صاحب الہام پرا گرعلم کے خلاف الہام ہوا تو اس پڑمل کرنا جا ئزنہیں۔حضرت خضر علینلاً کی نسبت میکھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی میں اور اس بات کا انکارنہیں کیا جاتا کہ انہیا پینیلم کو وجی کے ذریعیہ نتائج امور پراطلاع ہو جاتی ہے اور البام تو سجھلم میں داخل بھی نہیں۔فقط علم اورتفویٰ کا شمرہ ہے۔تو صاحب تفویٰ کوخیر کی توفیق دی جاتی ہے تو اس کورشد کا الہام ہوتا ہے باقی ر باعلم کانژک کرنا،البام اورخواطر پربھروسه کرنا پیکوئی چیز نبیس کیوں که اگرعلم نفتی نه ہوتو ہم برگز نہ پہچانیں ک<sup>نفس</sup> میں جو بات القاہوئی الہام خیر ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا جا ہے کہ علم الہامی میں جو قلوب میں القابوتا ہے علم منقول سے کفایت نبیں کرتا۔ جبیبا کہ علم عقلی علم شری ہے کافی نہیں۔ کیوں کہ معقلی بمنز لہ منذا کے ہےاورعلم شرعی مثل دوا کے ہے۔غذااور دوامیں ہے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔صوفیہ کا بیقول کہ ملانے مرے ہوؤل کاعلم مرے ہوؤں ہے لیا۔اس قائل کو بہتر ہے کہاس کی طرف نسبت کیا جائے کہ وہ ہیں جانتا اس قول کے شمن میں کیا قباحتیں ہیں درنہ بیصر یخا شریعت برطعن کر ناہے۔ ابوحفص بن شامین کہتے ہیں کہ کچھا یسے صوفیہ ہیں جوہم میں مشغول ہونا بطالت (بیکار) خیال کرتے ہیں اور کہتے

الله بخاری کتاب فضاکل اصیب النبی باب من قب عمر بن الخطابُ ، رقم ۳۷۸۹ مسلم کتاب فضاکل انصحابیة ، باب من فضاکل عمرٌ ، رقم ۴۲۰۴ به ترندی کتاب المناقب ، باب قد کان یکون فی الامم محذ ثون ، رقم ۳۹۹۳ سه مسند احمد

### 491 491 491 491 491

تیں کہ ہمارے معوم بلا واسطہ بیں حال نکہ متفقہ مین جوابل تصوف ہوئے بیں وہ قر آن اور فقہ میں رئیس (ماہر) تھے۔ کیاانہوں نے بطالت کو پیند کیا۔

ابو حامد طوی نے کہا: جانتا چاہے کہ اہل تصوف کی رغبت عدم البہام کی طرف ہوتی ہے علوم تعلیمی کی جانب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیہ م کے درس لینے اور مصنفوں کی تصنیفات حاصل کرنے کے تربیمی ہوتے بلکہ کہتے ہیں راہ راست یہ کے کہ صفات ندمو مہ کومٹا کراور تمام علائق سے قطع تعلق کر کے مجاہدات کو مقدم کرے اور کہ ہمت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہواور بیاس طور پر ہے کہ اپنے قصد کو اہل وعیال ، مال واولا واور علم سے علیحہ ہ کرے اور تن تنہا ایک گوشہ میں ہیں تھے اور فرائض وواجبات کے اواکر نے پراکتھا کرے اور اپنے قصد کو تلاوت قرآن اور اس کی تغییر کے سوچنے کے ساتھ پراگندہ نہ کرے اور صدیت وغیرہ نہ لکھے۔ ہمیشہ قرآن اور اس کی تغییر کے سوچنے کے ساتھ پراگندہ نہ کرے اور حدیث وغیرہ نہ لکھے۔ ہمیشہ النہ اللہ کہتار ہے۔ تا آگندا کہ مالت پر بہنچ جائے کہ زبان کو ترکت و بنا بھی جھوٹ جائے۔ پھر قلب پر سے لفظ کی صورت بھی محوجہ وجائے۔

المراج ا

ابن ناصر نے ابوق بن البن سے روایت کیا کہ بازار اسلحہ میں بھارے پاس ایک شخص تھ، جو کہن تھ کے قرآن جہاب ہے اور رسول جہاب ہے بجرعبداور رب کے پچینیں۔اس تول سے ایک جماعت فتند میں پڑگئی اور عبوت کو بیکار کر دیا اور وہ شخص قبل کے خوف سے جھیپ رہا۔ بکر بن حنش کہتے ہیں کہ ضرار بن عمرو نے بہا کہ ایک قوم نے علم اور اہل علم کی مجلسول کو چھوڑ ویا اور محرابوں کو افتی رکر لیا، روز ور کھنے اور نماز پڑھنے گئے جتی کہ مٹریوں سے کھال جدا ہوگئی اور سنت کے خل ف کیا۔ بندا ہلاک ہو گئے وہ سے ایک کی جس کے سواکوئی دوسرامعبور نہیں جو عال جہل کے خل ف کیا۔ بندا ہلاک ہو گئے نے ماس ذات پاک کی جس کے سواکوئی دوسرامعبور نہیں جو عال جہل کے خل ف کیا۔ بندا ہلاک ہو گئے نے نیادہ ایٹ آپ کو بگا ڑے گا۔

**وُنِهِ فصل بَانُ** 

اور علم بالکل جمت ہے جس پر عمل ہواور عمل سب کا سب موقوف ہے بجراس کے جومطابق سنت ہواور سنت تقوی پر قائم کے جومطابق سنت ہواور سنت تقوی پر قائم کے ہوجائے گا۔ ہمل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیای کوسفیدی پر نگاہ رکھو جوشخص ظاہر کو چھوڑ دے گاضر ورزند بق ہوجائے گا۔ ہمل بن عبداللہ نے کہا کہ ضدا ہے ملنے کا طر بق علم ہے ایک قدم تجاوز نہ بیا۔ ابو بکر دق ق نے کہا کہ میں اس منتشل کوئی نہیں۔ میں جل جارہا تھا جہاں بی اسرائیل بھٹکتے پھرے تھے کہ میرے دل میں خدشہ گزرا کہ علم حقیقت شریعت کے خلاف ہے استے میں درخت کے تلے ہے جھے کوایک ہاتف نے گرا داکہ کم حقیقت شریعت نہ ہووہ کفرے۔

آواز دی کہ جوحقیت تا لع شریعت نہ ہووہ کفرے۔

مصنف بمنایت نے کہا کہ امام ابو حامد غزالی نے تناب ''احی ، العلوم' میں اس کو بیان کی ہے کہ جو محف بوں کے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے یا باطن خلاف نظ ہر ہے تو وہ بہست ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہے۔ ابن عقیل نے کہا کہ صوفیہ نے شریعت ایک نام گردانا ہے اور کہتے ہیں کہ مراداس سے حقیقت ہے۔ ابن عقیل نے کہا کہ بید قول فتیج ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے شریعت کو خلقت کی مصلحتوں اور عبادتوں کے لیے مقرر فر مایا ہے۔ اب اس تحقیق کے بعد جس کو حقیقت کے بعد جس کو خفیقت کے بعد جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ کچھ نیسی صرف ایک خیال ہے جو شیطان نے نفوس میں ڈال دیا ہے اور جو شیطان شریعت جھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ فریب کھایا ہوا اور دھوکا دیا ہوا ہے۔

علم کی کتابیں ون کر دینے اور دریا میں بہا دینے کی نسبت صوفیہ کی ایک جماعت پر تلبیس ابلیس کا بیان

مصنف برسید نے کہا کہ صوفیہ میں ہے ایک گروہ ایسا ہے جو ایک مدت کتابت علم میں مشغول رہے پھر ان کو شیطان نے فریب دیا اور بدپی پڑھائی کہ مقصود اصلی عمل ہے۔ لہذا انہوں نے کتابیں وفن کردیں۔ ابراہیم بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ احمہ بن الحواری نے اپنی کتابیں دریا میں بہادیں اور کہا کہ کتابیں عمہ ودلیل ہیں اور بعد وصول مطلب کے دلیل میں مشغول ہونا محال ہے۔ احمہ بن الی الحواری نے تمیں برس تک مخصیل علم کی تھی، جب انہ کو پہنچ مشغول ہونا محال ہے۔ احمہ بن الی الحواری نے تمیں برس تک مخصیل علم کی تھی، جب انہ کو پہنچ گئے تو کتابیں لے کر دریا برد کر ڈالیس اور کہا کہ اے علم اجمی کے ایس نے تیرے ساتھ یہ معاملہ تجھ کو

ذلیل اور نا قابل تمجھ کرنبیں کیا بلکہ میں تجھ کو اس لیے حاصل کرتا تھا کہ تیری وجہ ہے اپنے یروردگار کا راسته یا دَل جب مجھ کورا دہل گئی تو تی<sub>م</sub>ری جاجت شدر ہی ۔ ابوالحسین بن الخلال ک نسبت ہم کو پیز خبر ملی ہے کہ بڑے صاحب فہم تھے اور حدیث کے لیے محنت کرتے تھے اور تصوف سکھتے تھے اور ایک مدت صدیث کو دریا بر دکرتے تھے۔ پھر رجوع کر کے لکھتے تھے۔ مجھ کوخبر پینجی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام قدیمی سنی ہوئی حدیثیں و جدمیں بھینک ویں اوران کا اول سائ ابو العباس اصم اور ان کے طبقہ ہے ہے اور بہت می حدیثیں ان سے لکھی تھیں۔ ابو طاہر جنابذی کہتے ہیں کہموی بن ہارون ہم کوصدیث پڑھ کرسناتے تھے۔ جب جزو پورا ہوتا تو بجنہ اس کو وجلہ میں بہادیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اس کاحق ادا کر دیا۔ابونصرطوی کہتے ہیں کہ مشائخ ہے میں نے سنا ہے کہ ابوعبداللہ مقری اینے باپ کے ترکہ میں سے علاوہ اسباب اور ز مین کے بچاس ہزار دینار کے دارث ہوئے تو تمام سے ملیحدہ ہو گئے ، اور اس کو فقیروں ہر خیرات کرویا۔راوی کہتاہے کہ میں نے ابوعبداللہ ہے اس بارے میں سوال کیا ،تو جواب ویا کہ ا کیے: مانے میں جب میں نوجوان لڑ کا تھا تو میں نے احرام باندھااور تنہا کمہ کی طرف نکلا۔اس وفت کوئی ایسی چیز ندرہی جس کے لیے میں پھر واپس آؤں اور میری کوشش میھی کے کتابوں ت برطر فی اختیار کروں اور میں نے جوحدیث اورعلم جمع کیا تھاوہ میرے لیے اس ہے بھی پخت تر تھ کہ مکہ کی طرف جا ؤں اور سفر کر وں اور اپنی جا کداد سے علیحدہ ہوں مجمد بن انحسین البغد ا دی ہے سنا گیا، بیان کرتے تھے کہ میں نے شبلی ہے سنا، کہنے مگے کہ میں ایسے تحص کو جانتا ہوں جو اس شان میں اس وقت واخل ہوا ہے کہ پہلے اپنا تمام مال خیرات کر چکا اور اس د جلہ میں سترصندوق كتابوں ہے بھرے ہوئے بہا چكاجن كواس نے اپنے قلم ہے لكھا تھا اور مؤ طا كو حفظ کیا تھااور فلاں فلاں کتاب بڑھی تھی شبلی کی مراداس تحض سے خوداینی ذات تھی۔ مصنف میسدینے نے کہا کہ پیشتر بیان ہو چکا کہ علم ایک نور ہے اور الجیس انسان کوسمجھ تا ہے، کہ تور کا بجھادینا بہتر ہے تا کہ اس پر تاریکی میں قابویائے اور جہل کی تاریکی ہے بڑھ کرکوئی تاریکی نبیں ۔ جب اہلیس کوخوف ہوا کہ ہیں ایسانہ ہو کہ بیلوگ پھر دوبارہ کتابوں کا مطالعہ کریں اوراس کے مکائد برآگاہ ہوں تو ان کو کتابوں کا فن اور ضائع کر دینا عمرہ کر دکھایا حالانکہ بیہ

حرکت بہتے اور ممنوع ہے اور کتابول کے مقصود نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ علوم کی اصل قرآن اور سنت ہے۔ جب شرع نے بیر جانا کہ اس کی نگہداشت دشوار ہے تو قر آن اور حدیث کے لکھنے کا حکم دیا۔قر آن کے بارے میں یوں ہے کہ جب رسول القد سل ثیر آ یر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کا تب کو بلواتے تھے اور وہ آیت لکھواتے تھے۔ صحابہ جن کنٹے، آیتوں کولکڑیوں اور پھروں پر لکھا کرتے ہتھے۔آٹخضرت سی ٹیزیز کے بعد حضرت ابو بکرصدیق میں ڈ نے قر آن شریف کومصحف میں جمع کیا۔ بعدازاں حضرت عثمان جیسنز نے اس سے عبیں کیس۔ بیسب پچھاس لیے تھا کہ قرآن شریف محفوظ رہے اور اس ہے کوئی چیز جدا نہ ہو۔ باتی رہی سنت تو رسول الله مَنْ يَجْرَبُهُ نِهِ عَلَى السلام مِين لوگول كوصرف قر آن شريف جي موقو ف ركھا اور فر مايا کے'' قرآن کے سوا کچھ مجھ ہے س کرمت لکھو'' 🏶 بعدازاں جب حدیثیں بکثر ت ہو کمیں اور آپ نے قلت صبط ملاحظہ فر مائی تو لکھ لینے کا حکم دے دیا۔ ابو ہر برہ بٹرنٹنز سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله من تیزام کے پاس آ کر کمی حفظ کی شکایت کی۔ آپ من تیزار نے فر مایا که "ایے حفظ پر ہاتھ سے مدولو۔ ' 🤁 بعنی لکھ لیا کرو۔عبداللہ بن عمر بٹی ٹیڈنے روایت کی کہ حضرت محمد مؤلفیظ نے فرمایا کہ وعلم کومقید کرلو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول القد مزلیظ اس کا قید کرنا کیونکر ہے؟ فرمایا کہ لکھ لو۔' 🗗 رافع بن خدیج نے روایت کی کے میں نے عرض کیا کہ یارسول الله من تناخ ا '' ہم لوگ آپ ہے بہت ی باتیں سنتے ہیں آیا تھیں لکھ لیا کریں؟ فرمایا کے لکھا کرو کوئی ترج نہیں۔'' 🌣

الدارمي الر١٩٦١ المتعدمة ، باب النب النب في الديث وتكم تابة العلم، قم ١٥٥ - منداحد ٢١٠١٣ سيح ابن حبان مع الاحسان ١ ٢٦٥ ، تاب العلم ، باب الزبرعن كتبة المر ، اسنن خافة ال يحتظ عنيها دون احفظ ، قم ١٩٣٧ - حبان مع الاحسان ١ ١٩٣١ ، تتب العلم ، قم ١٩٣٧ - معتدرك الام المتعدمة ، باب من أم يركتابة الحديث ، ٢٥٦ - معتدرك الام المرامي أرام ١٩٣١ ، تتب العلم ، قم ١٩٣٧ - مجت الزوايد ١ ١٥٢ ، تتب العلم ، باب كتابة العلم ، مجمع الاوسط للطبر الى ١ ٢٢٥ ، تتب العلم ، باب كتابة العلم ، مجمع الاوسط للطبر الى ١ ٢٢٥ ، تتب العلم ، باب كتابة العلم ، وقم ١٨٩٥ - مجمع الاوسط ١ ١٩٥٩ ، تتب العلم ، قم ١٢٩٠ - مجمع الموسط ١ ١٩٥٩ ، المام المرامي الم

مصنف میسید نے کہا کہ جاننا جاہیے صحابہ جن کینٹم نے رسول القد من تیزیم کے الفاظ اور حرکات اور افعال کو منصبط کیا ہے اور روایت درروایت پہنچ کر شریعت جمع ہوئی ہے۔رسوں متد منی تیزار نے فر ، یا:'' جو مجھ ہے سنووہ دوسرول کو پہنچا'' 🏶 دواور نیزیدفر ، یا کہ'' خدااس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو مجھ ہے کوئی بات نے اور اس کوخوب نگاہ رکھے بھرجس طرح سناتھ اسی طرح دوسرے کو پہنچے دے۔'' 🤁 حدیث کوئن کرلفظ بلفظ اسی طرح بیان کرنا بغیرلکھ لینے کے مشکل ہے۔ کیوں کہ ماداشت پر بھروسہ نبیں ہوسکتا۔احمر بن طنبل مبینید کی نسبت کہتے ہیں کہ آپ حدیث بیان کیا کرتے تھے،لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ زبانی سناد یا سیجھے۔جواب دیتے تھے کہ بیں بغیر کتاب کے نہ بیان کروں گا۔ ملی بن المدینی نے کہا کہ مجھ کومیرے آتا احمد بن طلبل نے تھم دیا کہ بغیر کتاب میں دیکھے حدیث نہ بیان کروں ۔اب جب کہ صحابہ جن اُنتہ نے سنت کو روایت کیا ہواور ان سے تابعین نے لیا ہو، اور محدثین نے سفر کیے ہوں ، اور زمین کے مشرق ومغرب کو طے کیا ہوتا کہ ایک کلمہ بیبال سے حاصل کریں دوسرا لفظ وہاں ہے لیس اور سیج اها دیث کی تصحیح کی اورغیر سیح کو ناقص بتایا ہو،اورراو یوں میں جرح وتعدیل کی ہو،سنن کوتر تیب دی ہو،اورتصنیفیں کی ہوں۔ پھر جو تخف اس کو دھو ڈالے وہ اس جفاکشی کوا کارت کرتا ہے اورکسی وا قعہ میں خدا کا حکم نہیں جانتا ہے کہ ایس با توں میں کیا شریعت کی مخالفت کی گئی ہے۔کسی دوسری شریعت میں سے بات نہیں پائی جاتی ۔ کیا ہم ہے پہلی شریعتوں میں کسی شریعت کی اسناداس کے نبی تک پینچی ہے، ہرگز نہیں ۔ بیخصوصیت فقط ای امت کے لیے ہے ۔امام احمد بن صبل میں بیا کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ ہا وجودیہ کہ وہ طلب حدیث میں مشرق ومغرب پھرے تھے، ایک

( بجيمة صفى كابقيده شيه ) تقيد العلم تخطيب ص ٢٥، ١١، ١٤، إب رفصة رسول الله بالكتابة -

الدين عن بخاري كتاب الادين الانبياء، باب اذكر عن بني المرائيل، وقم اله ٣٣ ـ ترزي كتاب العلم، باب وجاء في الدين عن الرائيل، وقم اله ٢٩١٩ ـ من الداري اله ١٩٢١ المقدمة ، باب ماجاء في الحديث عن بني المرائيل، وقم ١٩٢٩ ـ من الداري اله ١٩٣١ ـ المبارئ عن رسول الغد وقعليم السنن، وقم ١٩٣٨ ـ منداح ٢٥ ١٩٩٩، ١٩٣٩ ـ ١٩٣٩

اراب بین البیس کے اور میں البیس کے فلال شخ سے کیانقل کیا؟ ان کے بیٹے نے مید مدیث من کی کہ اور اس سے بیٹے سے بیٹے سے بی میں کے دور مرک راہ سے اس سے تشریف لے جائے ہے اور دوسری راہ سے دالیں ہوتے تھے۔ " امام بن احمد بن ضبل میں یہ نے کہا کہ ﴿ اِلْسَا اللّٰهِ وَالنَّا اِلْلَٰهِ وَالنَّا اِللّٰهِ وَالنَّا اِللّٰهِ مَا کہ وَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللل

الله فصل الله

اور یہ کتابیں جن کوان لوگوں نے دفن کیا تمین حال سے خالی نہیں یا ان میں حق ہوگا یا باطل یا حق باطل یا حق باطل سے ملا ہوا ہوگا۔ اگر ان میں باطل تھ تو جس نے دفن کیا اس پر پچھ ملامت نہیں اور اگر حق باطل کے ساتھ ملا ہوا تھ اور اس کی تمیز ممکن نتھی تو ان کے ضائع کرنے کے لیے بھی عذر ہے۔ کیوں کہ بہت سے لوگوں نے معتبر اور جھوٹے دونوں قتم کے لوگوں سے حدیث لکھی تو اصل بات ان پر مختلط ہوگئ تو انہوں نے ان کت بوں کو دفن کر دیا۔ سفیان تو ری بیت ہے جو کتابوں کا دفن کر تا منقول ہے وہ ای پر محمول ہے اور اگر ان میں حق اور شرع تھی تو ان کا ضائع کرنا بالکل جا کر نہیں ۔ کیوں کہ ضائع کرنا ملم اور مال کے لیے قاعدہ نہیں اور جو شخص ان کے کرنا بالکل جا کر نہیں ۔ کیوں کہ ضائع کرنا ملم اور مال کے لیے قاعدہ نہیں اور جو شخص ان کے عادت سے دوسری جانب مشغول کر دیں گی تو اس کا جواب تین طرح ہے ۔ ایک مید کر آرم

الخروج الى العيد فى طريق ورجع فى طريق، والماريق اذا رجع يوم العيد، قم ١٩٨٧ ابوداؤد: كمّاب الصلاق، باب الخروج الى العيد فى الخروج الى العيد فى الخروج الى العيد فى طريق ورجع فى طريق، وقم ١٩٥١ - ترندى كتاب الصلاق، باب وجاء فى خروج النبى الى العيد فى طريق ورجوع من طريق آخر، وقم الهيد من ماجة كمّاب اقامة الصلوات، باب وجاء فى الخروق يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، وقم ١٩٩٩ - منذرك الى مم ١٩٣١ - كتاب صلاة العيدين، وقم ١٩٩٩ - ١٩٩٩ - ١٩٩٩ -

المجان ا

علم میں مشغول رہنے والوں پر اعتراض کرنے کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف مینید نے ہماک جب صوفی کی دوسمیں ہوکیں۔ایک تو وہ جوطلب عم جس کالل رہے۔دوسرے وہ جنہول نے یہ مان کیا کہ جم وہی ہے جوعب دت کے نتائ کے سے نفس جی القاہوتا ہے اور اس کا نام علم باطن رکھا ہے۔لبذااس قوم نے علم ظاہر جی مشغول ہونے سے منع کیا ہے۔ابواتحق ابراہیم ابن احمد بن محمد بن طبری نے ہم سے بیان کیا کہ جس نے جعفر خلدی سے سنا، کہتے تھے کداگر مجھے صوفیہ چھوڑت تو جس تم کو دنیا کی اسنا و سنا تا۔ جس جس زیانہ جس نو جوان تھا ایک بارعباس دوری کے پاس میں اور ایک جسس میں جس قد رحدیثیں انہوں نے بیان کیں لکھ لاایا جب ان کے پاس سے اٹھ کرآیا تو راستے جس میں جس قد رحدیثیں انہوں نے بیان کیس لکھ لاایا جب ان کے پاس سے اٹھ کرآیا تو راستے جس میرے ایک دوست جوصوفی تھے ملے، پوچھنے گئے جب ان کے پاس ہے اٹھ کرآیا تو راستے جس میرے ایک دوست جوصوفی تھے ملے، پوچھنے گئے کہ تارے پاس یہ کیا ہے؟ جس نے وہ کتاب دکھائی۔ کہنے گئے، وائے ہوتجھ پرعلم خرق کوچھوڑ کر

ہ اس کی میں انہیں کی ہے۔ اور اق کو بھاڑ ڈالا۔ میرے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا۔ علم ورق کوا ختیار کرتا ہے۔ یہ کہہ کران اور اق کو بھاڑ ڈالا۔ میرے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا۔ پھر میں بھی عماس کے پاس نہیں گیا۔

مصنف بینید نے کہا کا ابوسعید کندی گنبت میں نے سناہ، بیان کرتے تھے کہ میں صوفیہ کے رباط میں قیام کرتا تھا اور خفیہ طور پر حدیث طلب کرتا تھا کہ ان کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میری جیب سے دوات گر پڑی تو ایک صوفی نے مجھ سے کہا کہ اپنی شرمگاہ چھپ ؤ۔ ابوحسین ابن احمر صفار نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں دوات تھی شیل نے دکھ کر کہا: اپنی سیابی مجھ سے بوشیدہ کرو۔ مجھ کوا پے دل کی سیابی کائی ہے ۔ ملی بن مہدی سے میں نے من کہ میں بغداد میں شیل کے حلقہ میں جا کھڑ اہوا شیل نے میری طرف دیکھ اور میر سے پاس دوات دکھ کر کہا تھا دیکھ کر اہوا شیل نے میری طرف دیکھ اور میر سے پاس دوات دکھ کر چندا شعار پڑھے جن کا ترجمہ بیہ ہے:

''میں نے لڑائی کے واسطے خوف کالباس بہنا اور اندوہ وقابق کے مارے شہروں میں سراسیمہ پھرا۔ تیرے لیے میں نے جہاد کا پردہ اٹھ ویا اور جس ہے گفتگو کی تیری ہی باتیں کیس۔ جب لوگ مجھ سے علم ورق کے بارے میں درخواست کرتے ہیں تو میں ان کوعلم خرق بتا تا ہوں۔''

مصنف بینید نے کہا کہ القد تعالیٰ کی سخت می افت یہ ہے کہ اس کے رائے ہے روکا جائے اور اللہ تعالیٰ کا بہت روشن راستہ مم ہے۔ کیوں کہ ملم القد تعالیٰ کا بہت روشن راستہ مم ہے۔ کیوں کہ ملم القد تعالیٰ کا دیل اور احکام شریعت کا بیان اور اس امر کی توضیح ہے کہ القد تعالیٰ کس چیز کو پہند فر ، تا ہے اور کس بات سے ناراض ہے۔ اب علم ہے منع کرتا خدا تعالیٰ اور اس کی شریعت سے عداوت رکھنا ہے۔ لیکن میں منع کرنے والے لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا خضب کررہے ہیں۔

امام احمد بن صنبل موسید طالب علمول کے ہاتھوں میں دوا تیس دیکے کرفر ، تے تھے کہ یہ اسلام کی شرح میں اور باوجود بڑھا ہے کے دوات لے کر بیٹھتے تھے۔ کس نے بوجھا، اے ابوعبداللہ! یہ دوات کب ساتھ جائے گی۔ رسول اللہ علمانی ہے دوات کہ جواب دیا کہ قبر تک ساتھ جائے گی۔ رسول اللہ منانی ہے جو یہ فرمایا ہے کہ 'میری امت کا ایک گردہ بمیشہ فتح مندر ہے گا جولوگ ان کوجھوڑ

ابن مسروق نے کہا: میں نے خواب میں ویکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور لوگ جمع ہیں۔ استے میں منادی نے نداکی کہ اے لوگو! نماز ہونے والی ہے۔ سب نے صفیں ہاندھیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ میں نے غور ہے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ ہوا تھ جبر میل امین ابقد۔ میں نے بوچھا کہ رسول القد منائیٹی کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جبر میل عالیتا اجبر میں ابقہ نے جواب دیا کہ آپ اپنے صوفیہ بھا کیوں کے لیے دسترخوان تیار کررہے میں۔ میں نے کہا کہ میں ہمی تو صوفیہ ہیں ہوں کے لیے دسترخوان تیار کررہے میں۔ میں نے کہا کہ میں مشغول کہ میں ہی تو سوفیہ بھی ہیں ہوئے کہ ہاں تو بھی صوفی ہے گر بچھ کو کشرت حدیث نے دوسری جانب مشغول کر دیا۔ مصنف بھی ہیں کہ بان تو بھی صوفی ہے گر بچھ کو کشرت حدیث نے ہوئے ہیں ایک راوی ابن جہضم ہے جو کہ اب تھا بھی سنا ہیں کہ میں مشغول میں گار کریں اس حکایت کی اساد میں ایک راوی ابن جہضم ہے جو کہ اب تھا کہ میں نے دارقطنی سنا بیان کرتے تھے کہ ابوالعباس ابن میں وق تی نہیں اور معطول ت روایت کرتا ہے۔ مسروق تی نہیں اور معطول ت روایت کرتا ہے۔

الله ترفی کتاب افتن ، باب ، ب ، فی الش م ، قم ۲۱۹۲ این باجة : کتاب المنة ، باب انتها عسمة رسول الله ، وقم ۲۱ این باجة : کتاب المنة ، باب انتها علی مند احمد حب ن مع الدحمان : ۱ ۲۷۱ ، کتاب العلم ، ذکر اثبات النصرة الاصحاب الحديث الى قيام الساعة ، وقم ۲۱ مسند احمد احمد احمد احمد المناه مسند احمد المناه ا

## م المحتمد المح

### علمی مسائل میں کلام کرنے میں صوفیہ پرتلبیس اہلیس کا بیان

مصنف مینیے نے کہا: جاننا چاہیے کہ اس قوم نے جب علم کو جیوڑ دیا اور صرف اپنی رایوں کے مطابق ریاضت کے جور ہے تو علوم کے بارے بیس گفتگو کرنے سے ندرہ سکے ۔لہذا اینے واقعات بیان کیے اور فتیج غلطیاں ان سے سرز دہو کیں ۔ بھی تو تفسیر میں گفتگو کرتے ہیں اور بھی علوم میں ۔ بہم علوم کو اپنے ای علم کے موافق لے اور بھی حدیث میں اور بھی فقہ میں اور بھی علوم میں ۔ بہم علوم کو اپنے ای علم کے موافق لے جاتے ہیں ۔ اللہ تعدلی نرمانے کو ان لوگوں سے فی لی نہیں رکھتے جو اس کی حفاظت کریں اور جھوٹوں کا جواب دیں اور غلطی کرنے والوں کی غلطی ظاہر کریں جو فقط انہیں میں پایاج تا ہے۔

#### قرآن میں جوصوفیہ نے کلام کیااس کاتھوڑ اسابیان

جعفر بن محر خلدی نے بیان کیا کہ میں اپ شیخ جنید کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ابن کیمان نے ان سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ﴿ سَنُ قُلُو لُنگَ فَلا تَنْسی ﴾ الله "اسے محمد من التی آیت کا مطلب دریافت کیا ﴿ سَنُ قُلُو لُنگَ مَطلب بیہ کہ اس اللہ معلی ہے کہ اس اللہ معنی ہو جھے ﴿ وَ دَرَسُو ا مَا بِمُ لَلُ كُن مِت بِعُولُو جعفر نے کہا کہ کی نے جنید سے اس آیت کے معنی ہو جھے ﴿ وَ دَرَسُو ا مَا بِمُ لَلُ كُن مِت بِعُولُو جعفر نے کہا کہ کی نے جنید سے اس آیت کے معنی ہو جھے ﴿ وَ دَرَسُو ا مَا فِیْهِ ﴾ اللہ اللہ تعنی جواس میں کھا تھا بڑھا۔ "جنید نے کہا بھی یہ بیں کہ اس بڑھل کرنا جھوڑ دیا تو اس نے کہا انڈرتی کی جم نہ تو ڈرے۔

محرین جرمرنے کہا: میں نے ابوالعباس بن عطا ہے سندان سے کسی نے اس آیت کے

ابوعبدالرمن سلمی نے قرآن کی تفسیر میں صوفیہ کے بعض کلام دوجلد میں جمع کیے ہیں جن میں اکثر بیبود دہا تیں ہیں جو جائز نہیں ہیں ان کا نام رکھا ہے ' حقائق النفسیر' صوفیہ کی تفاسیر میں سے ایک یہ جم نے ایک ہے جی جی الحمد کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ بیشرہ عات ہیں جن میں سے ہم نے اپنے خطاب کوشر و ع کیا ہے۔ اگرتم نے اس کا ادب کیا تو خیرور نہ مابعد کے لطا کف سے محروم رہ جو و کے مصنف رہینی نے کہا: یہ تو جیہ تیج ہے کیوں کہ مفسرین بلا اختلاف کہتے ہیں ادائل میں نازل نہیں ہوئی۔

صوفیہ میں ہے کی نے کہا ہے انسان جو کہتا ہے امیس معنی یہ بیں کہ ہم قصد کر کے تیری طرف آتے ہیں۔ مصنف بیسیر نے کہا: یہ معنی تیج بیں۔ کیوں کہ یہ لفظ امّ بہتشد یدمیم سے نیس اگر ایسا ہوتا تو میم کومشدہ ہوتا جا ہے تھا۔

503 503 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503 6 503

کفار کو قید کرو (اور پھران کو چھوڑنا ہو) تو ان سے فدیہ لے لواور جب ان سے جہ دکروتو ان کو قتل کرواوران لوگوں نے اس کی اس طرت پرتفییر کی جس سے مدح ثابت ہوتی ہے۔

محد بن علی نے ﴿ يُسجبُ النَّوَّامِيْن ﴾ الله كَتَفير مِين كَهَا كَهُ وصت ركات إن لوگول كوجوا بِي توبه سے توبه كرتے مِين اور نورى نے ﴿ يَسْفَبِ حَشُ وَيَبُسُ طُ ﴾ الله كَتَمْرَ كَا كرتے ہوئے كہا: تنگ اور كشاوه كرتا ہے اسے واسطے۔

اورالقدت لی کے قول ﴿ وَمَنْ دَخَلَهٔ کَانَ اَمِنًا ﴾ الله "جوحرم میں داخل ہووہ امن میں ہے" ۔ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب ہیہ کہ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسول سے محفوظ ہے۔ حالا تکہ یہ معنی نہایت فتی ہیں۔ کیوں نفظ آیت کے خبر کے ہیں اور معنی اس کے امر کے ہیں اور تقدیراس کی ہیہ ہواس کو امن کے ہیں اور تقدیراس کی ہیہ ہواس کو امن و المنا بواس کو امن و الله و کسو الممیم بیان کیے۔ علاوہ ازیں ان وو۔ ان لوگول نے اس کی تفییر امنا بفتح الالف و کسو الممیم بیان کیے۔ علاوہ ازیں ان کی تفییر پر آیت درست نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں اور او ہام نفسانی اور وساوس شیطانی سے نہیں ہیں۔

سبل کہتے ہیں کر آن شریف میں ﴿وَ الْبَحِسَادِ فِي الْفَوْ بِنِي ﴾ 4 سے مراد قلب السَّنِيلِ ﴾ جوارح میں۔ اور ﴿إِنْ السَّنِيلِ ﴾ جوارح میں۔

قوله تعالى ﴿ وَهُمَّ بِهَا ﴾ الله ' ' يوسف عليناً في زليخا كا قصد كيا\_' ' ابو بكرورٌ اق في كما كه دونول قصد زليخا كے جي اور يوسف علينا في اس كا قصد نبيس كيا تھا، بيس كہتا ہوں كه بيد نص قر آن كے خلاف ہے۔

قوله تعالىٰ ﴿ مَاهِلُوا بَشَرًا ﴾ الله "ديوسف آدى نبيس" محر بن على كتيت بيس كه عني بير إلى كه يوسف اس قابل نبيس كه مباشرت كي طرف بلايا جائيـ

ر بیس رسیس کی بیس ک زنجانی نے کہا: د عد ملائکہ کی وست زنی کی آ واز ہے اور سوق ان کے ولول کے شعبے میں اور مطو (بارش) ان کی اشکباری ہے۔

قول ہ تعالی ﴿ وَلِلَه الْمِكُورُ جَمِيْغًا ﴾ الله الله تعالى ﴿ وَلِلَه الْمِكُورُ جَمِيْغًا ﴾ الله الله تعالى ﴿ وَلِلَه الله كُورُ جَمِيْغًا ﴾ الله كارت مراس كے بندول كے واسطے وَلَى فريب نہيں كدان كوشبه مِيں ڈال ديا ہے كہ اللہ حال مِيں وہ خدا كاراستہ يا سكتے ہيں ياحدوث كوقدم كے ساتھ مقارنت ہے۔

مصنف بیسید نے بہا کہ اس تفسیر کے معنی جو مخص سمجھے گا جان لے گا کہ بیا کفر محض سمجھے گا جان لے گا کہ بیا کفر محض سمجھے گا جان لے گا کہ بیا کا محضر حسین حلاج کیوں کہ اس سے پایا جاتا ہے کہ تو یا القد تعالی نداق اور کھیل کرتا ہے۔ لیکن بیمفسر حسین حلاج بیں ان سے ایسا جملہ بچھ بعید نبیس اور آیت و السعام و کے گا کی یوں تفسیر کی کہ تمہاری عمارت کی قشم سے کہ تمہارا بھید میر سے مشاہدے میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مہاری کتاب ای قسم کی ہے اور میں نے جا ہا کہ ان میں سے بہت ساؤ کر کروں تو میں نے ویکھا کہ زیاندا یک الی شے کے لکھنے میں ہر باو ہوتا ہے جس میں پچھ کفر ہے اور پچھ خطا اور پچھ ہیبود وہا تیں اور وہ اس قسم کی باتیں ہیں جو ہم نے فرقد باطنیہ سے قل کیں۔ جو شخص اس کتاب کی حالت و کھنا جا ہے تو بیاس کا نمونہ و کھے لے اور جو شخص زیادہ جا ہے تو وہ ہی کتاب و کھے لے۔

﴿ كُلُوا وَاشُرِبُوا هَيْنَا بِمَا اسْلَفْتُهُ فِي الْآيَامِ الْحَالِيةِ ﴿ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ''لعنی خوشی ہے کھا ؤ ہو پہتمہارے گرشتہ زمانے کی خوش ایماں کا نتیجہ ہے۔'' ابوحمز و نے کہا کہ اہل پہشت کوامندتعالی نے کھائے چینے میں لگا کرا ہے ہے دوسرے جانب مشغول کر دیا۔اس سے بڑھ کر وئی مکر وفریب اوراس سے بڑی کوئی حسرت نہ ہوگی۔ مصنف مسلم نے کہا: بھائیو! خداتم کوتو قبل خیر دے ۔اس جمافت پر غور کرو کہ نعمت وا حسان کا نام مکر وفریب رکھتے ہیں اورای مکر کوخدا کی طرف نسبت کرتے ہیں اس قول کی بنا پر لازم آتا ہے کہ انبیا ملیج نہ کھا تیں نہ بیک بیکہ خدا کی طرف ہی مشغوں رتیں۔ میخنس س طرت بے دھڑک ایسے الفاظ قبیج زبان پر لاتا ہے کیا ہے بات جا ہز ہے کہ ہم جومکر کے معنی سبجھتے ہیں اس کےموافق القدتعالی کی صفت مکر قرار دمی جائے۔القدتعاں کے مکروفریب کے تو بیمعنی ہیں کہ وہ مکر وفریب کرنے والوں کو ہدلہ دیتا ہے۔ مجھ کوان او گوں پر تعجب آتا ہے کہ ایک ایک لقمے اورایک ایک کلمے میں تورٹ اوراحتیاط کرتے تھے۔تفسیر قرآن میں اس حد تک بے تکلف کیوں كر ہوگئے ۔ حالانكەرسول الله سائة يزام نے فر مايا كە'' جوشخص قر آن شريف ميں اپنی رائے ہے کچھ کے تو گو درست ہو مگر خط پر ہے' 🗗 اور فر ، یا۔'' جو کوئی قرآن شریف میں اپنی مقل ہے تُفتَلُوكر نِے تو دوز خ اینا ٹھنا نہ بجھ لے۔' 🐧

مصنف میند نے کہا، کے مکر کے متعلق بعض صوفیہ ہے جھے کو عجیب دکا بت بہنجی ہے جس کے بیان سے میرے رو تکنے کھڑے ہوتے ہیں۔لیکن ان جا بلول کے خیالات کی قباحت پر منبیه کرتا ہول۔ ابوعبداللہ بن حنیف نے کہا: میں نے رویم سے سنا، کہتے تھے کہ ایک رات مشائخ کی ایک جماعت شام میں جمع ہوئی۔ باہم کہنے لگے کہ آج کے ما نندعمہ ہ رات ہم نے تجھی نہیں دیکھی ،آ وکسی مسئلہ کا چرچا کریں ، تا کہ بہاری رات فضول نہ جائے۔صلاح ہوئی کہ محبت کے بارے میں کلام کریں کیوں کہ بیمنعہ بالا تفاق عمرہ ہے۔ ہرایک نے حسب حیثیت عُنْتَكُولَ \_اس جماعت میں عمرو بن عثمان کی بھی ہتھا ن کوخلاف عادت اس وقت پیش ب اگاو د اٹھ کر باہر صحن میں آئے ۔ جاند نی رات تھی ، ایک ہرن کی کھال کا فکڑا پڑا ہوا ملا۔ اس کو اٹھ کر جماعت کے پاس لائے اور کہا:ا ہے لوگو! خاموش رہو۔ پینکڑا تمہارا جواب ہے۔ویکھواس میں کیا ہے۔آس میں لکھنا ہوا تھا کہتم اوً۔ مکار ہو حالا نکہتم سب کے سب خدا کی محبت کا دعوی کرتے ہو۔ یہ پڑھ کرتمام متفرق ہو گئے ،اور پھرایام فج بی میں ایک جگہ ہوئے ۔مصنف بیسیہ نے کہا کہ بیہ حکایت صحت ہے بعمیر ہے اور ابن خفیف غیر معتبر ( راوی ) ہیں اور اگر سیجے ہوتو وہ کھال کا نکڑا شیطان نے ڈالا تھا۔اگران کا بیرخیال تھا کہ وہ خدا کی طرف ہے کوئی تحریرتھی تو میہ خیال فاسد ہے۔ہم بیان کر یکے کہ مکر کے معنی میہ ہیں کہ مکر کا بدلہ دیتا ہے اگر اس بنا پر اس کو مکار

خلدی نے کہا: میں نے رویم سے سنا، کہتے تھے اللہ تقالی نے پچھ چیزوں کو پچھ چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنے مکر کواپنے علم میں اور اپنے فریب کواپنے لطف میں اور اپنے عذاب کواپنے اکرام میں چھپایا ہے۔ ابویزید کی نسبت کہتے ہیں کہ ایک بھائی کی طاقات کو چلے۔ جب دریائے جیجون پر پہنچ تو کنارے پر تھم کر بولے۔ اے میرے آقا! یہ کیسا مکر نفی ہے تیری عزت کی تم امیں نے اس لیے تیری عبادت نہیں کی۔ بعدازاں وہیں سے لوٹ آئے اور اس پار نہیں گئے۔ سہلکی نے اس لیے تیری عبادت نہیں کی ۔ بعدازاں وہیں سے لوٹ آئے اور اس پار نہیں گئے۔ سہلک نے کہا کہ جو تحق ضدا کو بیائے گا وہ جنت کے لیے دریان ہوگا اور جنت اس کے لیے وہال ہوگی۔

کہا جائے تو شخت جہالت اور نہایت حماقت ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بڑی جراکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کی نسبت کی جائے اور جنت جو

کہ اعلیٰ مقصد ہے اس کو دبال تھہرایا جائے۔ بھلا جب خداشناسوں کے لیے جنت وبال ہوئی تو دوسروں کے لیے کیا کہا جائے ، بیسب باتیں کم علمی اور نامجھی کی ہیں۔

احمد بن عباس مبلنی نے کہا میں نے طیفور سے جن کوابو یزید کہتے ہیں سنا، بیان کرتے تھے کہ آخرت میں جو عارفوں کو دیدارالہی ہوگاان کے دو طبقے ہوں گے۔ایک تو وہ کہ جب چاہیں گے اور جس طور سے چاہیں گے دیدار کریں گے۔دوسرے وہ کہ صرف ایک باران کو دیدارالہی ہو گااس کے بعد بھی زیارت خدانہ کریں گے۔ کس نے ان سے بوجھ کہ یہ کیونکر ہوگا؟ جواب دیا کہ جب پہلی بار عارفین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ان کیلیے ایک بازار بنایا جائے گا جس میں خرید وفر وخت پھی بیس صرف مر دوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی ۔ عارفوں میں سے جواس بازار میں واخل ہوجائے گا چر بھی دیدارالہی کی طرف نہ آئے گا۔ابویزید نے کہا: دیکھوخداتم کو دنیا میں واخل ہوجائے گا چر بھی دیدارالہی کی طرف نہ آئے گا۔ابویزید نے کہا: دیکھوخداتم کو دنیا میں بازار کا دھوکا دے گا۔الہٰ تا ہم بیشہ بازار ہی

مصنف مُنابِہ نے کہا: تواب جنت کا نام مکر وفریب رکھنا اور اللہ تق کی ہے دور رہنے کا سبب بتا ناجہل فیج ہے۔ ان لوگول کے لیے جو باز ارمقرر کیا جائے گا، وہ فریب نہ ہوگا بلکہ تواب ہوگا۔ جب اس باز ارکی چیزیں لینے کا ان کو تھم دیا جائے پھر دیدار سے محروم رکھنے کی سزا دی جائے ، تو بی تواب گویا عذاب ہوا۔ اس محف کو یہ کوئر معلوم ہوا کہ جو کوئی اس باز اریس سے پھھ لے گا وہ ذیارت النہی کی طرف ندا نے گا اور اس کو بھی ندد کھے گا۔ اس تخلیط اور عم میں تحکم سے خدا ہے گا وہ ذیارت النہی کی طرف ندا نے گا اور اس کو بھی ندد کھے گا۔ اس تخلیط اور عم میں تحکم سے خدا بچائے ، یہ غیب کی باتیں جو نبی کے سواکسی کو نبیس بتائی جا تیں ، اس محفوم ہو کیل اس سے معلوم ہو کیل اور کیونکر ایسا نہ ہوگا جیسا کہ ابو ہر ہر ہو رہی تھنے نہ خواب کو اور اکیا۔ لیکن یہ لوگ علم سے دور رہے ، اپنے واقعات فاسدہ پر خدا سے دور رہے ، اپنے واقعات فاسدہ پر محف منا کی جن سے حق وہا طوط ملط ہوگیا۔ جانا چاہے کہ یہ واقعات اور خطرات نیتے ہیں۔ لہذا جو محض عالم ہوگا اس کے خطرات میچے ہوں گیوں کہ اس کے علم کے نتائج ہیں اور جو جامل ہوگا تو جہل کے نتی جی سے دور رہے کا محل اس کے خطرات میں جو اس کے کوں کہ اس کے علم کے نتائج ہیں اور جو جامل ہوگا تو جہل کے نتیج ہیں۔ ہوگا تو جہل کے نتیج ہیں اور جو جامل کے نتیج ہیں۔ ورب کے کیوں کہ اس کے علم کے نتائج ہیں اور جو جامل کے نتیج ہیں۔ ورب کے کوں کہ اس کے علم کے نتائج ہیں اور جو جامل کے نتیج ہیں۔ ورب گے۔

حدیث وغیرہ میں کسی قدران صوفیہ کا کلام ہے کہ عبداللہ بن احمد بن طنبل نے کہا کہ ابور ابخشی میر ہے والد کہنے لگے کہ قلال راوی غیر معتبر ہے اور ابور ابخشی میر ہے والد کے پاس آئے تو میر ہے والد کہنے لگے کہ قلال راوی غیر معتبر ہے اور فلال معتبر تو ابور اب نے کہا: اے شخ اعلاکی غیبت نہ کرو۔ تو میر ہے والد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم یرافسوس ، یہ خیرخوا بی ہے غیبت نہیں ہے۔

ابواکس علی بن محمد بخاری کہتے تھے کہ میں نے محمد بن الفضل عبائ ہے سے کہ ہم عبدالرحمٰن ابن الی حاتم کے باس تھے اور وہ ہم کو کتاب الجرح والتحدیل سنارے تھے۔ ان کے باس یوسف بن سین رازی آئے اور کہا اے ابو محمد یہ کیا ہے جو تم لوگوں کو سنار ہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہا کہ یہا یک کتاب ہے جو میں نے جرح اور تعدیل میں تصنیف کی ہے تو انہوں نے کہا جرح اور تعدیل میں تصنیف کی ہے تو انہوں نے کہا جرح اور تعدیل کیا چیز ہے تو جو اب دیا کہ الی علم کے حالات ظام کرتا ہوں کہ کون ان میں ہے معتبر تھا اور کون غیر معتبر تھا۔ تو ان ہے یوسف بن سین نے کہا کہ اے ابو محمد انتہارے بارے میں مجھے شرم آتی ہے۔ یہ تو م ایک سویا دوسو برس سے جنت میں داخل ہے اور تم دنیا میں ان کا ذکر غیبت کے ساتھ کرتے ہوتو عبد الرحمٰن روے اور کہا: اے ابو یعقو ب! اگر اس کتاب کے تصنیف کرنے سے ساتھ کرتے ہیں ہے۔ یہ تو م ایک سویا دوسو برس ہے جنت میں داخل ہے اور تم دنیا میں ان کا ذکر غیبت کے ساتھ کرتے ہوتو عبد الرحمٰن روے اور کہا: اے ابو یعقو ب! اگر اس کتاب کے تصنیف کرنے سے سیلے میں ہے بات سنتا تو اس کو تصنیف نے کرتا۔

میں کہتا ہوں کہ القد تعالی ابو حاتم کے گناہ معاف کرے۔ اگر فقیہ ہوتے تو اس کو وہی جواب و ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل مینید نے ابوتر اب کو دیا۔ اگر جرح وتعدیل نہ ہوتی تو کہاں ہے صحیح اور خدا حدیثوں میں تمیز ہوتی ۔ پھر کسی گروہ کا جنت میں ہونا اس بات ہے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ ان کے نقصانات بیان کریں۔ پھر اس کا نام فیبت رکھنا کس قدر برا ہے۔ جو شخص بہ جانے گا کہ جرح اور تعدیل کی چیز ہے اس کا کلام کی فکر تا بل ذکر ہوگا۔ بوسف کے لیے تو بہ لائق تھا کہ وہ ان جرج اور تعدیل کی چیز ہے اس کا کلام کی فکر تا بل کے ان سے منقول ہیں۔

ابوالعبس بن عطا کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہیانے گا وہ اپنی حاجتوں کواس کے پرس بیش کرنے ہے دک جائے گا۔ کیول کہ اس نے جان لیا کہ وہ اس کے حالات کو جانیا ہے ہیں کہ بیس اللہ اور دعائے دروازے کا بند کرنا ہے اور میہ بے علمی ہے۔ میں کہنا ہوں کہ بیسوال اور دعائے دروازے کا بند کرنا ہے اور میہ بے علمی ہے۔ اور میہ بے میں فی نے کہا: میں نے تبلی ہے۔ سنا کہی نے ان سے بوجھا کہ اے ابو بکر! تم

ابوالحن نوری کی نسبت میں سنا ہے، لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے مؤذن کی اذان می تو طعن سے کہا: یہ موت کا زہر ہے۔ چرکتے کو بھو نکتے سنا تو کہا آئیٹ کی و سنفذیک لوگوں نے اس کا سبب بوچھا تو جواب دیا کہ مؤذن کے بارے میں جھے کو یہ خوف ہے کہ غفلت کے ساتھ ذکر النہی کرتا ہے اور اس کا کام پراجرت لیتا ہے ور شاذان شدویتا للبذا میں نے طعن سے کہا اور کتا بلاریاذ کر خدا کرتا ہے چنا نچھا لئے نے فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْ شَیءَ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ ﴾ اللہ یعن ہرا یک چیز حمد النہی کی شہیع پڑھتی ہے۔ مصنف جُنادی کہا: بھا ئیو! خداتم کو لغزشوں سے محفوظ رکھاس فقد وقتی اور اجتما دظریف پرغور کرو۔

الله مَنْ تَيْمَ نِهِ اختيارْ نبيل قرما يا بخور كرنے كے قابل ہے۔

منقول ہے کہ نوری نے ایک شخص کواپنی داڑھی بکڑ ہے ہوئے دیکھا تواس ہے کہا کہ خدا

المسلام، رقم ۱۳۳۸ - البوداؤد. كتاب المعلامة، باب المعلومة، وقم ۱۳۳۰ - مسلم كتاب الساجد، باب استجاب الذكر بعد المسلامة، رقم ۱۰۵۰ - ۱۰۵ - ۱۰ البه المسلامة، وقم ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ -

مرائی ہے ہیں رئیس کے اپنے است فلیفہ تک پنجی ۔ جب الوالحن فلیفہ کے سامنے آئے فلیفہ نے ہو جیھا کہ میں نے سامنے آئے فلیفہ نے کئے کو بھو تکتے من کر لیک کہااور موذن کی آواز من کر طعن کیا۔ جواب دیا کہ ہاں۔ اللہ تق کی فرما تا ہے۔ ہوائ میں شئی ۽ اللا یُسبّح بحملہ ہا اللہ میں نے لیک اس لیے کہا کہ کتے نے فدا کاذ کر کیا اور موذن خدا کاذ کر تا ہے۔ حال نکہ گنا ہول میں آلودہ اور خدا سے فافل ہے۔ کہااور تہارا یہ تول کہ خدا کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور کر۔ میں آلودہ اور آخرت میں ہے جواب دیا ہاں، کیا بندہ اور اس کی داڑھی اللہ تعالی کی نہیں ہے اور جود نیا اور آخرت میں ہے میں اس کی ہے۔

میں کہتی ہوں کہ بے علمی نے ان لوگوں کو خبط میں ڈالا اوران کواس کی کیا حاجت پڑی کہ ملکیت کی صفت ذات کی صفت ہے۔

شبلی کی نسبت سنا ہے کہ ان کا کوئی ہم نشین تھا۔ ایک روز اس نے شبلی ہے کہا: میں تو ہر کا چاہتا ہوں ۔ شبلی نے کہا کہا اور قرض اوا کر اور اپنی بی بی کو طلاق و ہے اور اپنی اولا دکو یتیم کراور اسے تعلق ہے ان کو ناامید کرتا کہ جھے کوم ہے ہوؤں میں شار کریں۔ اس نے یہ سب پچھے کیا۔ پھر وہ تحض پچھے کھڑے لا یا جو اس نے جمع کیے تھے۔ شبلی نے کہا: یہ کھڑے لے تھے رول کے سامنے ڈال و ہے اور ان کے ساتھ کھا۔ محمد بن اور لیس شافعی میٹ کے جتے میں کہ میں نے اپنی ورائ سے صرف ایٹ والد سے سنا افر ہاتے تھے کہ میں نے بیس برس صوفیہ کی صحبت اختیار کی تو ان سے صرف ہے دور ان میں کہ میں کہ میں اور ان کے ساتھ کو اس نے جس کہ میں نے جس برس صوفیہ کی صحبت اختیار کی تو ان سے صرف ہے دور ان شاک میں کہ میں نے جس کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں اور افضل العضمة اللہ تقدر کی کو ان سے موف ہے اور افضل عصمت ہے ہے کہ تھے کو قدرت حاصل شدہ و۔

شطحیات 🗗 اور دعوؤں کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کا بیان

مصنف جیبات کے کہا: جاننا جا ہے کہ کم خوف اور کسرنفسی اور کٹر ت سکوت کا باعث ہوتا ہے۔ جب تم ملائے سلف کو آز ہاؤ گے تو ان پر خوف غالب بیاؤ گے اور دعود وک کوان سے دور دیکھو گے۔ چنا نچدا بو بکر بڑائنڈ کہتے ہیں ، کاش! میں مومن کے سیند کا ایک بال ہوتا ہم بڑائنڈ نے فرع کی حالت ہیں کہا کہ آگر جمر بخشانہ کیا تو اس پرافسوں ہے۔ ابن مسعود بڑائنڈ نے کہا: کاش! میں فرع کی حالت ہیں کہا کہ آگر جمر بخشانہ کیا تو اس پرافسوں ہے۔ ابن مسعود بڑائنڈ نے کہا: کاش! میں

مصنف بینید نے کہا: یہ کلام قبیج تر اقوال میں ہے ہے۔ کیوں کہ یہ تول اس چیز کے حقیر جانئے پرشامل ہے جس کواہند تعالی امر عظیم قرار دیتا ہے۔اللہ تعالی نے دوز نح کی صفت میں مبالغہ قرمایا ہے چتانچے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا اللَّاسُ وَالْحِحَارِةُ ﴾ 4

الموم، باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة ، رقم ٣٥ ، ٢٥٨ ، ١٩ واو د كتاب المعرم باب ينهن المسلم ستاب المسوم، باب بين العلوم، باب بين المسلم ستاب المسوم، باب بين المسلم ستاب المسوم، باب بين المسلم ستاب المسوم، باب بين المسلم من المسلم ا

''اسَ آگ ہے بچوجس کا بید طسن آ دمی اور پھر میں۔'' اذا رَأَتُهُمْ مِنْ مکانِ بَعیْدِ سمغُوا لَها تَغیُظًا وَزَفیْرًا ﴾ الله ''جب دوز خ اہل دوز خ کودور ہے دیکھے گی تو ان کواس کے جوش وخروش کی آواز سنائی دیے گی۔''

ای طرح اکثر آیات آئی بیں۔رسول الله سنی تیزام نے خبر دی اور فر مایا که بیرآگ جو بنی آ دم جلاتے ہیں دوزی کی حرارت کے ستر جزوں ہے ایک جزو ہے۔ صحابہ جو کھنٹی نے بیان کرعرض ئیا: یا رسول املند می بزینم ! عذا ب کونؤ یمی آگ کافی ہے۔'' فرمایا کہ ووآگ اس آگ ہے انہتر جھے زیادہ ہے۔ ہر حصداس آگ کی ٹرمی کے برابر ہے۔'' 🤁 پیاحدیث صحیحین میں ہے۔ سیجے مسلم میں ابن مسعود جائننڈ سے روایت ہے کہ رسول القد منی تیاف نے فرمایا '' قیامت کے دن دوز ٹے کولائیں گےاں روزاس کی ستر ہزار مہاریں ہول گی۔مہارے ساتھ ستر ہزار فرشتے اس كو تعينية بول كي . " كل كعب كت بي كه حضرت عمر بالننز نے فرمايا: " اے كعب! بهم كوخوف كى باتيس سناؤ ميس نے كہا: اے امير المونين! جس قدر ايك آدمى ہے ہوسكتا ہے اس قدر ممل سیجیے کیوں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اگر آپ ستر نبیوں کے املی لے کربھی اٹھیں گے تو آپ کے اعمال ناقص ہوں گے زیاد و کیا کہوں۔حضرت عمر بٹائنٹڈ نے دہر تک سر جھکایا کھرسراٹھا کر فرہ یا:اے کعب ااور زیاد و بیان کرو۔ کعب بولے اے امیر المونین !اگر دوز نے میں ہے بیل کے نتھنے کے برابر مشرق کی جانب کھل جائے اور ایک آ دمی مغرب میں ہوتو اس کا د ماغ کینے کگے بیبال تک کہاس کی گرمی ہے بہہ نکلے ۔حضرت عمر جائفنڈ ویر تک سر جھکائے رہے ۔ پھر ا فاقد میں آ کرفر مایا: کعب!اورزیادہ سناؤ۔کعب نے کہا: ماامیرالموشین! قیامت کے دن دوزخ ایک سانس لے گی جس کی وجہ ہے ہرایک فرشتہ مقرب اور ہرایک نبی مرسل گھٹوں کے بل كرير \_ كااورع ش كرے كا ( رَبّ نَـ فُسِى نَفْسِى ) "اے فدا مجھے بيا مجھے بيا" ۔ آج ايخ الفرقان ۱۲ الفرقان ۱۲ 🕻 بخارگ كتاب بدءالخلق، باب صفة الناروان مخلوقة ، رقم ۳۲۲۵ مسلم كتاب بجنة ، بِ بِ فَي شُدةِ 7 نارجَنِم ارَقَم ١٦٥٤ ـ ترَيْرَي كَتَابِ صفة جَنِم ، بإب ماجاء في ان ناركم هذ وجز ومن سبعين جزء، قم ٢٥٨٩ ـ مؤطانهام، لک ۲ ۱۹۹۴ کتاب جنم، باب ماجاء فی صفه جنم رقم ارمنداحد ۲ ۲۷۸،۲۴۴ 🐧 مسلم کتاب

صفة المنة الباب عندة 7 نارجهنم ارقم ١١٧٣ ـ ترندي كما ب صفة جهنم الب ما جاء في صفة الناد ارقم ٢٥٧٣ ـ

البوں نے کعب احبار سے سنا، کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی سب الکوں البوں نے کعب احبار سے سنا، کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی سب الکوں پچھلوں کوایک میدان میں جع فرمائے گا۔فرشتے اتریں گےاور شفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے جبریل امی کو لینے جا کیں گے اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے جبریل امیر سے سامنے دوزخ کولاؤ۔ جبریل اس کو لینے جا کیں گے اور ستر ہزار مہاروں سے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب مخلوق سے سو (۱۰۰) برس کی راہ کے فاصلہ پر ہوگی تو ایک سانس لے گی جس سے مخلوق سے دور اثر جا کیں گے ، پھر دو سرا کی راہ کے فاصلہ پر ہوگی تو ایک سانس لے گی جس سے مخلوق کے دل اثر جا کیں گے ۔ پھر تیسرا سانس لے گی جس سے مخلوق کے دل اثر جا کیں گے ۔ پھر تیسرا سانس لے گی جس سے مخلوق کے دل اثر جا کیں گے ۔ پھر تیسرا سانس لے گی جس سے مخل مقرب فرشتے اور نبی مرسل گھنوں کے بل گر پڑیں گے ۔ پھر تیسرا سانس لے گی جس سے دل مذہ کو آئیں گے اور عقلیں زائل ہو جا کیں گی ۔ ہر مخص گھرا کرا پئ

عمل کود کھے گاحتیٰ کہ ابراہیم خلیل القد کہیں گےا ہے خدا! بذر بعدا پی خِلْت کے آج اپنے سواکسی

کی نسبت ورخواست نبیں کرتا۔اورموی علیظا کہیں سے بوسلداہے کلام کے آج اپنے سوا کہ جہیں

سوال کرتا بھیلی مایتلا کہیں گے ببرکت اس کے کہتو نے میراا کرام فرمایا ہے آج اپنے سواکسی

کی نسبت کسی کے لیے پہنیس مانگیا حی کہ مریم جس میں پیدا ہوتا ہوا ہوں اس کی نسبت بھی

سوال نہیں کرتا۔

 این دات پر والایت اور نجات کا قطعی عظم الگاتا ہے۔ حالا نکد نجات کا قطعی عظم صرف صحابہ میں سے ایک دات پر والایت اور نجات کا قطعی عظم الگاتا ہے۔ حالا نکد نجات کا قطعی عظم صرف صحابہ میں سے ایک دات پر والایت اور نجات کا قطعی عظم الگاتا ہے۔ حالا نکد نجات کا قطعی عظم صرف صحابہ میں سے ایک جماعت کے لیے لگایا گیا ہے اور رسول الله منا پیزام نے فر مایا کہ ''جو شخص دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں وہ دوز فی ہے۔'' کا محمد بن واسع کو دیکھو کہ اپنی موت کے وقت کہتے تھے کہ بھا تیوا تم جانے ہو کہ مجھے کہاں لے جا کیں گے۔ شم اس ذات کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، میں نہیں جانتا کہ دوز خ کی طرف لے جا کیں گے یا دوسری طرف۔

اہل بسطام ہیں ہے ایک تخفی نے تقل کیا کہ اس نے ابویزیدہ کو بوں دعا کرتے ساکہ
یا اللہ ااگر تیرے علم اذلی ہیں مقدر ہو کہ توا پی مخلوق ہیں ہے کی کوعذاب کرے گاتو میری خلقت
کو بڑھا دے حتی کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا دوزخ ہیں نہ ساسکے مصنف بھائیہ نے کہا کہ ابو
یزید کا یہ قول تین وجہ سے خطا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے بوں کہا اگر تیرے علم ازلی ہیں مقدر ہو
طالنکہ ہم قطعی جانے ہیں کہ ایک خاصی مخلوق کو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ ان میں سے سے ایک
عامت کا نام خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔ جسے فرعون اور ابولہب، پھر کیونکر جائز ہے کہ قطعی یقین
کے بعد بوں کیا جائے کہ اگر تیرے علم میں مقدر ہو۔ دوسر سے بول کہنا کہ میری خلقت کو بڑھا
دے۔ اگر اس کے بعد بوں کہتے تا کہ میں مومنوں سے دوزخ کو دور رکھوں تو ایک بات تھی۔ گر
دے۔ اگر اس کے بعد بوں کہتے تا کہ میں مومنوں سے دوزخ کو دور رکھوں تو ایک بات تھی۔ گر
غدا کی رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسر سے یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اس آگ کی حقیقت نہیں
خدا کی رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسر سے یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اس آگ کی حقیقت نہیں
جانے یا اپنے نفس پر صبر کا د تو ق ہوتا۔ حالا نکہ دونوں میں سے ان میں ایک بھی بات نہیں۔
عدادی نہیں نے نسا ہے کہ وہ اپنانا م کذاب رکھتے بوجہ چندا شعار کے جو انہوں سے سنون کی نسبت میں نے سنا ہے کہ وہ اپنانا م کذاب رکھتے بوجہ چندا شعار کے جو انہوں

وَلَيْسِسَ لِسَى فِسَى سِواكَ حَطَّ فَكَيْفَ مَسا شِئْسَتَ فَسامُتَجِنِي 22

الروائد الم ۱۸۶۱، كتاب العلم، باب كراهية الدعوى \_ الطير انى في التيم الصغير الم ١٢٥، رقم ١٤٥١، عن شجة احمد بن مجامد الاوائد الم ١٨٦١، كتاب العلم، باب كراهية الدعوى \_ الطير انى في التيم الصغير الم ١٢٠، رقم ١٤٥١، عن شجة احمد بن مجامد الاصغباني المقاصد الحسة للسخاوي ص ٣٣٣، رقم ١١٠٠ \_ ہ جیسے تیرے سواکسی میں مزانییں ملیا تو جس طرح جائے جھے کو آزمائے۔''

سے ہر سے والی دفت ان کا پیٹاب بند ہوگیا۔اس کے بعد وہ مکتبوں میں پھرا کرتے تھاور ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں ان کا پیٹاب بند ہوگیا۔اس کے بعد وہ مکتبوں میں پھرا کرتے تھا ور ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں ان کا پیٹاب ٹیکٹا تھا اورلڑکوں سے کہتے تھا ہے گذاب چچا کے لیے دعا کر و مصنف میں بیانات تھا ہے کہا:اس قصہ سے میر سے بدن کے رو تکٹے کھڑ ہے ہوتے ہیں ، و کیھوتو سہی پیٹھن کس کے سامنے دعویٰ کرتا ہے۔ بیسب جہالت کا بتیجہ ہے۔اگر اللہ تعالی کو پہچا نتا تو بجر عافیت کے اس سے کسی چیز کا سوال نہ کرتا۔صوفیہ خود ہی کہتے ہیں کہ جوشف خدا کو پہچا نتا ہے اس کی زبان گونگی ہوجاتی ہے۔

ابویعقوب خراط نے بیان کیا کہ ابوائحس نوری نے کہا: میرے دل میں ان کرامات کے بارے میں پچھ شبہ تھا۔ میں نے لڑکوں ہے ایک نرسل لیا اور دوکشتیوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہا: تیری عزیت کی قتم اگر اس وقت میرے لیے ایک چھلی ندنکل پڑے جو پورے تین رطل نے کم ہوندزیا دو تو میں اپنے آپ کو ڈبودوں گا کہا کہ پھرایک چھلی نکل جو تین رطل کی تھی۔ یہ نبید کو ملی تو انہوں نے کہا: اس کا تھم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سمانپ نگلے اور اسے کا ب جنید کو ملی تو انہوں نے کہا: میں نے ابوسعید خزاز کو سنا، کہتے تھے کہ خدا کے یہاں میر اسب کھائے۔ محمد بن ابان نے کہا: میں نے ابوسعید خزاز کو سنا، کہتے تھے کہ خدا کے یہاں میر اسب کے جائے بڑا گناہ اس کی معرفت ہے۔ مصنف نے کہا: میں کہتا ہوں کہ اگر یہ قول اس معرفت ہے۔ مصنف نے کہا: میں کہتا ہوں کہا گر یہ قول اس معرفت ہے موافق ممل نہیں کیا لہذا بچھ کے جن اس معرفت کے موافق ممل نہیں کیا لہذا بچھ سے بڑا گناہ ہوا ، جھے کوئی خص جان ہو جھکو تا فرمانی کرے اس کا گناہ بڑا ہوگا۔ یہ معنی ٹھیک ہو سے بڑا گناہ ہوا ، جوٹی قول جھکے جی ورند یہ قول فتیج ہے۔

٥ (سال المال ا

یو لے کہ محمد سڑتیز اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور ان کے بعد میں شفاعت کروں گا یہاں

تک کہ کوئی دوز خ میں باقی ندر ہے گا۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ رسول اللہ سٹڑتیز الم کی نبست پہلا

دعویٰ کرنا غلط ہے۔ کیوں کہ یہ بات کہ رسول اللہ سٹڑتیز الم فاجروں کے عذاب پر راضی نہ ہول

گے غلط دعوی اور جہالت پر چیش قدمی ہے۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے حالانکہ'' شراب کے بارے
میں دی آ دی ملعون ہو چھے ہیں' ﷺ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ آپ فاجروں کے عذاب ہونے پر
راضی نہ ہوں کے باطل ہے اور تھم شرایعت کے نہ جانے پر اقدام ہے اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خود

بر حاکمیں نے بطل ہے اور تھم شرایعت کے نہ جانے پر اقدام ہے اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خود

بر حاکمیں کے نفر ہے۔ کیوں کہ انسان جب قطعی طور سے اپنے آپ کو اہل جنت ہمجھے گا وہ اہل

ووز خ سے ہوگا۔ پھر اس شخص کی نسبت بھلاکیا کہا جائے جواپے آپ کو اہل جنت ہمجھے گا وہ اہل

ووز خ سے ہوگا۔ پھر اس شخص کی نسبت بھلاکیا کہا جائے جواپ آپ کو یہ خیال کرتا ہے کہ مقام
محمود سے بھی بڑھ کہ کر اس کو مقام طف گا اور وہ مقام شفاعت ہے۔

محمہ بن حسین سلمی نے کہا: میں نے اپنے باپ کی کتاب میں خودانہیں کے ہاتھ کا لکھا ہوا

دیکھا کہ میں نے ابوالعباس دینوری سے سنا، کہتے سے کہان لوگوں نے تصوف کے ارکان تو ڑ

و کھا کہ میں نے ابوالعباس دینوری سے سنا، کہتے سے کہان لوگوں نے تصوف نے کہ طبع

و الے اس کی راہ کومنہدم کر دیا ۔ اس کے معنی کو بدل ڈالا ۔ اپنی طرف سے تام تراش لیے کہ طبع

کا نام زہدر کھا ۔ باد فی کو اخلاص کہتے ہیں ۔ راہ حق سے خارج ہونا طبع ہے ۔ فیموم چیز سے

لذت اٹھانا طبیب ہے ۔ بداخلاتی صولت ہے ۔ بخل جوال مردی ہے ۔ ابتاع ہواامتحان ہے ۔ دنیا

کی طرف رجوع کرنا وصول ہے ۔ بھیک ما تکنا عمل ہے اور بدز بانی طامت ہے حالا تکہ سیطریقہ

توم کا نہیں ۔ ابن مقبل نے کہا ہے صوفیہ نے حرام کو ایسی عبارتوں سے ادا کیا کہ ان کے نام تو

بدل ڈالے اور معنی باتی رہے اس طرح کہ ظرافت اور گانے وغیرہ پر جمع ہونے کو اوقات

بدل ڈالے اور معنی باتی رہے اس طرح کہ ظرافت اور گانے وغیرہ پر جمع ہونے کو اوقات

کہا۔ ان لوگوں نے امر دو کو شہود کہا ۔ معشوقہ کو بہن بمبت رکھنے والی عورتوں کو مریدہ، رقص

ماح نہیں ہوسکتیں ۔

ا بوداؤد: كتاب الاشربة ، باب العب يعمر خمراً ، رقم ٣٦٧ ـ ترقدى . كتاب البيع ع ، ياب الني ان - تخذ الخمر خلاً ، رقم ١٢٩٥ ـ ابن ماجة : كتاب الاشربة ، باب لعنت الخمر على عشرة الدير، وقم ١٣٨٠ ـ مشدرك الحاكم :٢٠ / ١٣٥ - كتاب البيوع ، رقم ٢٢٣٥ ـ منداح ر ٢٠ / ١٠٥ منار

## ٥٠٠٠ <u>نين (نين ) يني (</u>

بعض اورا فعال منكره كابيان جوصو فيه يفل كيے جاتے ہيں

بہت ہے افعال کا ذکر پہلے گزر چکا کہ وہ سب کے سب برے تھے اور بیہاں پر ہم ان کے صرف بڑے بڑے اور عجیب تعل ذکر کرتے ہیں۔ ابوالکرنی کی نسبت جوجنید عبید کے استاد تھے بیان کرتے ہیں کہان کواحتلام ہواوہ ایک موٹے کپڑے کا خرقہ سینے ہوئے تھے، د جلہ کے کنارے آئے ،سردی سخت تھی ،ان کے نفس نے بوجہ سردی کے بانی میں داخل ہونے ہے انکار کیا۔انہوں نے خرقہ سمیت اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا اور برابر غوط لگاتے رہے، پھرنگل کر بولے کہ میں عہد کرتا ہوں جب تک میرے جسم پر بینزقہ خٹک ندہوجائے گا ندا تاروں گا۔ایک مہینہ بھر تک وہ خرقہ خشک نہ ہوااس مخض نے اپنا یہ قصہ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ اس کی بزرگی ظاہر ہو حالا نکہ بیجہل محض ہے۔ کیوں کداس شخص نے اپنی اس حرکت میں خدا تعالیٰ کی نا فر مانی کی۔اس فعل سے عوام نا دان خوش ہوتے ہیں ،علیا پسندنہیں کرتے اور کسی مخص کو جا مُزنہیں کا ہے نفس کوعذاب کرے۔اس مخص نے اپنی ذات کے لیے کی قتم کے عذاب جمع کیے۔ا ہے آپ کو منٹرے یانی میں ڈالنا ،اورایسے خرقہ میں ہوتا کہ حسب خواہش حرکت نہ کر سکے اور عجب نہیں کہاس کی کمافت کی وجہ سے نیچے کے مجھ حصہ میں یانی نہ پہنچا ہو۔ پھراس طرح بھیا ہواخرقہ مہینہ بحرتک جسم پرر ہنا جس نے اس کولذت خواب سے بازر کھا یہ سب حرکتیں خطااور گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہاحمد بن الی الحواری اور ابوسلیمان میں باہم معاہدہ تھا کہ جو کچھا بوسلیمان تھم کریں وہ اس کے خلاف نہ کریں۔ ایک روزابوسلیمان مجلس میں بیٹھے پچھ یا تیں کر رہے تھے۔احمد آئے اور کہنے لگے کہ ہم تنور گرم کر چکے۔ آپ کیا تھم کرتے ہیں۔ابوسلیمان نے پچھے جواب نددیا۔احمہ نے پھر دوباریا تین بارکہا۔تیسری مرتبدابوسلیمان بولے۔جاؤاورتم تنور میں بیٹھ جا ؤ۔احمد نے ایبا ہی کیا۔ابوسلیمان لوگوں ہے بو لے، چلواس کو جا کر دیکھیں۔ کیوں کہ مجھ میں اس میں یا ہم معاہدہ ہے کہ جو پچھ میں تھم کروں گا اس کے خلاف نہ کرے گا۔ یہ کہہ کرخود ا تھے اورلوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ تنور پر آ کردیکھا تو اس کے بیچ میں احمد کو بیٹھا ہوا یایا۔ ابوسلیمان نے ہاتھ پکڑا اور تنور سے نکال کر کھڑا کیا۔ دیکھا تو کچھآ نج نہ پہنچی تھی۔ مصنف عبید نے کہا: یہ حکایت صحت ہے بعید ہے اور اگر صحیح بھی ہوتو اس شخص کا آگ میں

داخل ہونا گن ہ ہے۔ صحیحین میں حضرت علی بڑائٹھؤ سے مروی ہے کہ رسول القد من اللہ علی اللہ سے ایک شخص کو سردار بنایا جب وہ جیدتو راستے میں ایک شکر کا تعزا (سریۃ) بھیجا اور انصار میں ہے ایک شخص کو سردار بنایا جب وہ جیدتو راستے میں وہ انصاری کسی بات ہے ان پر غصے ہو گئے اور ان ہے کہا کہ کیا تم کو رسول اللہ من ہے ہے کہ نہیں فرمایا کہ ہر بات میں میری اطاعت کر وسب ہولے بے شک فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مکڑیاں جمع کرو لوگوں نے لکڑیاں انسمی کیس ۔ پھرآ گ منگا کرسلگائی ۔ پھر کہا کہ میں تم کو قتم و بتا ہوں اس آگ میں داخل ہوجاؤ لوگوں نے داخل ہونے کا قصد کیا۔ ایک نوجوان شخص نئے ان سے کہا: تم لوگ فقط آتش دوزخ ہی کے مارے رسول اللہ من ہے گئے گئے ہیں ( کفرے نئل کر ) بھاگ آتے ہو۔ جلدی نہ کرو۔ پہلے رسول اللہ من ہے ہے گل لو۔ اگر آپ من اللہ تم کو نئل کر ) بھاگ آتے ہو۔ جلدی نہ کرو۔ پہلے رسول اللہ من ہے ہے گل لو۔ اگر آپ من ہے ہیں آتے اور اس میں داخل ہونے کا تحکم دیں تو داخل ہوجاؤ ، سب لوگ رسول اللہ من ہے ہے ہے ہیں آتے اور آپ من ہیں داخل ہوجاؤ من ہوجاؤ ، سب لوگ رسول اللہ من ہے ہے ہے ہے ہے تو پھر بھی باہر نہ آتے ۔ فرما نبرداری صرف تھی ہے من کی جاتی ہے۔ ف

ابوالخیرالدنبی نے بیان کیا کہ میں خیرنسان کے پاس بیضا تھا ان کے پاس ایک عورت آئی اور بولی کہ لاؤ مجھ کو وہ روہ ان دوجو میں نے کل تم کو دیا تھا۔ خیرنسان نے کہا: بہت اچھا، یہ کہر وہ روہ ل اس کو دیا۔ وہ بولی کہ اس کی اجرت کیا ہے۔ کہا کہ دو درم عورت نے کہا: اس وقت میر ب پاس کچھ نہیں اور میں تمہارے پاس کئی مرتبہ آئی اور تم کو نہ دیکھا کل انشاء اللہ تم کو دے دول گ۔ خیرنسان بولے کہ اگر تم میرے پاس اجرت لا واور میں تم کو نہ طول تو وجلہ میں ڈال دینا۔ جب میں آؤک کے لیال کی عورت بولی کہ وجلہ میں ڈال دینا۔ جب میں آؤک کا لے لول گا۔ عورت بولی کہ وجلہ سے تم کی فکر لے لوگے۔ خیرنسان نے کہا: اس کی تحقیق کرنا تم کو فضول ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں وہ کر وعورت ان شاء اللہ کہہ کر چلی گئی۔ ابوالخیر کہتے ہیں کہ میں دوسرے دو نملی الصباح پھر خیر کے پاس گیا خیر وہ ال موجود نہ تھے۔ وہ عورت آئی اور دو درم ایک کپڑے دورک کہ درم ایک کپڑے دیں باندھ کر لائی تھی جب خیر نہ ملے تو تھوڑی دریا ہے کھڑی کھڑی ہوئی

الله منداحد ا/۱۲۳،۹۳،۸۲ (واللفظ له) بخاري كتاب الاحكام، باب السمع والطاعة للا مام مالم تكن معصية، رقم الاسلم بكتاب الرمادة ، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية مرقم ۱۳۷۵ ۱۳۷۵ ايوداؤد كتاب الجهرد، باب في اطلعة ، رقم ۱۳۷۵ الاحلام اليوداؤد كتاب البيعة ، باب جزاء من امر بمعصية فاطاع، رقم ۱۳۲۰ الد

اور كيئر \_ كود جله ميں بحينك ديا \_ يكا يك ايك كيگرا افكا اوراس كيئر \_ كو لے كرياني ميں چلا اور كيا \_ يكيئر افكا اوراس كيئر \_ كو لے كرياني ميں چلا كيا \_ يكي روازہ كھولا اور در جله \_ كے كنار \_ بعيثى كروضوكر نے كيا \_ يكي \_ ناگاہ وہ ى كيگرا پانى سے نگل كران كى طرف دوڑتا آيا اس كى پشت پر وہ كيئر \_ كا فكرا لكا \_ بناگاہ وہ ى كيئرا پانى سے نگل كران كى طرف دوڑتا آيا اس كى پشت پر وہ كيئر \_ كا فكرا لقا \_ جب ان كے پاس آيا انہوں نے وہ فكرا لے ليا \_ ابوالخير كہتے ہيں ميں نے خيرنسان ہے كہا كه ايس ايسا واقعہ مير \_ سائے گزرا ہے ۔ خير ہو لے، ميں چا بتا ہوں كہ ميرى زندگى ميں كى پريقصه فلام نه ہوتا ہو ہيں نے اس بات كو قبول كيا \_ مصنف مين ہيں ہے كہا اس دكايت كا صحيح ہونا بعيد ہے اور اگر صحيح ہمى ہوتا ہو ہيں كى تغالفت سے خارج نہيں \_ كيوں كہ شرع نے مال كى تكبداشت كا اگر صحيح ہمى ہوتا ہو ہيں كے حوالے كرد يے چا ئيں ) صحيح بين ميں ہے كہ اگر صحيح ہمى مين ميں ہے كہ اگر صحيح ہمى كيا ہے اور بيال كو ضائع كرنا ہے ( كردرم دريا كے حوالے كرد يے چا ئيں ) صحيح بين ميں ہے كہ اگر صحيح ہمى كيا ہے اور بيال كي طرف بالكل من تين ہمى نے مال كے تلف كرنے ہے منع فرمايا \_ " كا اس مين فرما تا جواس كى توجہ نہ كرد جو كہتا ہے كہ يہ كرامت ہے ـ كوں كہ اللہ تقالى السے شخص كا اكرام نہيں فرما تا جواس كى توجہ نہ كرد جو كہتا ہے كہ يہ كرامت ہے ـ كوں كہ اللہ توض كا اكرام نہيں فرما تا جواس كى خلاف كر ہے خلاف كر ہے خلاف كر ہے ۔

ابو حامد غزالی نے کتاب 'احی ،العلوم' میں نقل کیا ہے کہ کوئی بزرگ آغاز ارادت میں قیام کرنے میں کسل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کرلیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا رہوں گا تا کہ پھرنفس خوثی ہے قیام کو آسان سمجھے۔ایک جگہ ابو حامہ لکھتے میں کہ بعض بزرگوں نے مال کی محبت کا علاج یوں کیا کہ اپناتمام مال بھی ڈ الا اوراس کو دریا میں مجھینک ویا اس لیے کہ اگر اس کولوگوں پر قسیم کریں تو خوف ہے کہ کہیں جو دو سخاوت کی رعونت ند آج ہے اور خیرات میں ریا نہ واقع ہو۔ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض بزرگ اجرت پرالیے شخص کو لیتے تھے کہ ان کو بین ریانہ واقع ہو۔ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض بزرگ اجرت پرالیے شخص کو لیتے تھے کہ ان کو بین کہ بعض اور کے جاڑے میں دریا کا سفر کرتے ہیں۔ جب موتی زوروں پر ہوتی ہے تا کہ بہاور ہیں۔ جب موتی زوروں پر ہوتی ہے تا کہ بہاور ہو جا تھیں۔

مصنف مین نے کہا: سب سے زیادہ مجھ کو ابوحامد پر تعجب آتا ہے کہ ان ہاتوں کو کیونکر جائز رکھتے ہیں، اور ان پرردوا نکارنہیں کیا اور مقام تعلیم ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ ایک اور جگہ کہتے

الله بخارى، رقم (٢٥٠٨) مسلم: قم (٢٨٨٣)\_

می کونی الیسی کی است دیکھنی جا ہے اگری کے پاس مال ضرورت سے زائد دیکھے تو اس کو بیس کہ شخخ مبتدی کی حالت دیکھنی جا ہے اگری کے پاس مال ضرورت سے زائد دیکھے کہ لیے کہ کار خیر میں صرف کر سے حق کہ اس کی طرف وہ مبتدی پھی توجہ نہ کر سے اور اگر شنخ دیکھے کہ اس پر کبروغرورغالب ہے تو اس کو حکم و سے کہ بازار جائے اور سوال کرنے کی تکلیف اٹھائے۔ پھر بھی اگر فساد دیکھیے تو جمام اور باور چی خانداور بھاڑ وغیرہ جھو نکنے کی خدمت اس سے لے اور اگر میکھ کہ وہ بن بیابا ہے کھانے کی حرص اس پر غالب پائے تو روزہ اس پر لازم کر و سے اور اگر دیکھے کہ وہ بن بیابا ہے اور روزہ سے اس کی شہوت فرونہیں ہوتی تو اس کو حکم کر سے کہ ایک رات فقط پانی پر افطار کر سے اور دوئی نہ اور گوشت سے اس اور روئی نہ کھائے اور گوشت سے اس کو بالکل بازر کھے۔

مصنف ہونیہ نے کہا: ججے ابو حامد پر تعجب ہے کہ کو نکر ان باتوں کا تھم کرتے ہیں جو شرع کے خلاف ہیں کیونکر جائز ہے کہ آ ومی تمام رات سر کے بل کھڑا رہے جس سے خون کا سیان الٹا ہو جائے اور مرض شدید کا باعث ہو۔ اور کیونکر جائز ہے مال کو دریا ہیں بھینک و ب اور کیونکر جائز ہے کہ بلاسب مسلمان کو گالیاں دے اور بھلامسلمان کے لیے کیا جائز ہے کہ جو شخص کسب کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ سوال کرے۔ غرض کہ ابو حامد نے تصوف کے بدلے ہیں فقہ کوکس قدرار زاں قروخت کر ڈالا۔

حسن بن علی دامغانی سے منقول ہے کہ ایک شخص اہل بسطام میں سے تھا۔ جوابو ہزید کی مجلس سے نہ بھی جدا ہوتا تھا اور نہ اس کو جھوڑتا تھا۔ ایک روز اس نے ان سے کہا کہ میں تمیں برس سے دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں اور نفس کی خواہشیں چھوڑ دیں۔ لیکن آپ جو ذکر کرتے ہیں اس میں سے کوئی بات اپنے دل میں نہیں پاتا ہوں۔ تو ابو یزید نے اس سے کہا کہ میر سے خیال میں اگر تو تین سو برس روز سے رکھے گا اور تین سو برس قیام کرے گا جب بھی تجھ کوایک ذرہ اس سے صاصل نہ ہوگا۔ کہا استاد کیوں؟ کہا تو اپنے نفس کی وجہ سے جاب ہو تتا رہے۔ جو اب دیا کہ ہاں ہے کہا اس کے داسطے کوئی دوا بھی ہے جس سے بہجاب جاتا رہے۔ جو اب دیا کہ ہاں ہے کہا تا رہے۔ جو اب گا کہ ہیں قبول کروں گا اور جو پکھآ پ تھم دیں دیا کہ ہاں ہے کہن تو منظور نہ کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ ہیں قبول کروں گا اور جو پکھآ پ تھم دیں گا کہ ہیں ہوا کر اپنا مراور داڑھی منڈ وا ڈال کے اس بڑکل کروں گا۔ ابو یزید بولے کہ ابھی تجام کے باس جا کر اپنا مراور داڑھی منڈ وا ڈال

اور بدلباس اپنا اتار کر ایک جاور کا تهبند با ندھ او راپ نے گئے میں ایک جھولی ڈال کر اس کو افر وٹوں سے بھر لے اور اپنے جاروں طرف لڑکوں کو جمع کر کے بلند " واز سے پکار کہ جو جھے کو انکہ تھیٹر مار سے گا اس کوایک اخروث ووٹ ووں گا اور اس باز ارمیں جا جب تیری تعظیم ہوتی ہے۔ وہ شخص من کر بولا کہ اسا ابو یزید ! سبحان اللہ ۔ آپ بھے جیسے شخص کو ایک بدایت کر تے ہیں ۔ ابو یزید کہنے گئے کہ تیراسجان اللہ کہنا شرک ہے ۔ اس نے بوچھا کہ یہ یونکر ہے ۔ جواب ویواس یزید کہنے گئے کہ تیراسجان اللہ کہنا شرک ہے ۔ اس نے بوچھا کہ یہ یونکر ہے ۔ جواب ویواس نے کرتے ہیں قاور کی بین ہوں اور نہ کروں گا گئین اور کوئی بات بتا ہے تا کہ اس کو کروں ۔ تو ابو یزید نے اس سے کہا کہا ہو اور تیرانفس ذیل ہوجائے ۔ پھراس کے بعد جو تیر سے بہلے یہ کرتا کہ تیری عزت جاتی رہے اور تیرانفس ذیل ہوجائے ۔ پھراس کے بعد جو تیر سے لیا ہوجائے۔ پھراس کی قدرت نہیں رکھت ۔ نہی: میں نے پہلے بی کہنا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔ نہا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔ کہنا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔ کہنا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔ کہنا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔ کہنا تو گا ۔ کہنا تھی اس کی قدرت نہیں رکھت ۔ نہی: میں نے پہلے بی کہنا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔ کہنا تھی اس کی قدرت نہیں رکھت ۔ نہی: میں نے پہلے بی کہنا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔ کہنا تھی اس کی قدرت نہیں رکھت ۔ نہی: میں نے پہلے بی کہنا تھا کہ قبول نہ کر ہے گا ۔

معنف رمینید نے کہا: الْسَحَمْدُ لِلْهِ اہماری شریعت میں ایک خرافات بہ تیں نہیں۔ بلکہ
ان کی حرمت اور ممانعت ہے۔ ہمارے نی من تیز نے فر مایا: ''مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ
اپ آپ ذکیل کرے ۔' الله حدیفہ رڈائٹوز ہے ایک بار جمعہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے جب
آ دمیوں کو نماز ہے لو منے ہوئے آتے ویکھا تو حجب گئے تا کہ نماز کے حق میں نقص کی نگاہ ہے
مدد کھے جا کیں۔ بھلاکیا شریعت کی سے بہ چاہتی ہے کنفس کا اثر مناد ہے۔ خودر سول القد من تیز فر نے
فر مایا: ''جوکوئی ان نایا کے امور میں ہے کسی میں جبتلا ہوتو اس کو چھیا ناچا ہے۔ القد تعالی بھی اس
کی پردہ پوشی کرے گا۔' کے بیسب ای لیے فر مایا کہ نفس کا جاہ ومر تبہ قائم رکھا جائے۔ اگر
بہلول لڑکوں کو تھم کرتے کہ وہ ان کو چانے لگا کی تو بری بات ہوتی۔ ایسی نقص عقلوں سے خدا

الله ترفري كتاب الفتن ، باب الا يحرض ا بهاء له ما يطبق ، رقم ۱۳۵۵ ابن ، جة كتاب الفتن ، باب تؤرات و المراض عن المنافع الذين آ منواهيكم أفسكم ، رقم ۱۹۵۷ منداحم ه ۲۰۵۵ شعب الدين ما ۱۹۵۰ ۱۰۹۰ باب في الرعراض عن اللغو ، رقم ۱۹۸۱ ۱۰۸۲ اللغو ، رقم ۱۹۱۱ ۱ الله و ۱۹۸۱ اله و ۱۹۸۱ اله و ۱۹۸۱ اله و ۱۹۸۱ الله و ۱۹۸۱ اله و ۱۹۸۱ اله و ۱۹۸۱ الله و ۱۹۸ اله و ۱۹۸۱ الله و ۱۹۸۱ الله و ۱۹۸۱ الله و ۱۹۸۱ اله و ۱۹۸ اله اله و ۱۹۸ اله اله و ۱۹۸ اله ا

پناود ہے جومبتدی ہے ان امور کی درخواست کرتے ہیں جن سے شریعت راضی نہیں ۔

ابوحامہ نے بیان کیا کہ ان کرنی نے کہانی ایک ہارایک مقام پر اتر ااور میر ہے خیر دصل ح کی وہال شبرت ہوگئی۔ میں جمام گیا وہال ایک اب س قاخرہ و کی تراس کو چرالیااور نیجے وہ لب کہانہ کراو پر سے اپنا خرقہ بیبنااور جمام سے کل کر آ ہت آ ہت چلے لگا۔ لوگ میر ہے پاس آ کے اور میراخرقہ اتا رااوروہ اب س مجھ سے چھین کر مجھ کو پیٹا۔ اس کے بعد میں جمام کا چور مشہور ہوگیا اس وقت میر نے نفس کو قرار آیا۔

مصنف میشد نے کہا:اس شخص کی حالت ہے ون می حالت قبیج تر ہوگی جوشر بعت کے خلاف کرے اور امرممنو تا میں مصلحت خیال کرے اور کیونکر جائز ہے کہ معاصی کا مرتکب ہوکر صداح قعوب طلب کرے۔ کیا شرح میں وہ چیز نہیں کمتی جس ہے صلاح قلب حاصل ہو کہ امر ناجا ئز کوئمل میں اما یا جائے۔ بیر حرکت الیمی ہے جیسے بعض جابل حکام کرتے ہیں کہ جس کا ہاتھ كا ننا واجب نبيس اس كا باتحد كاث و الا \_ جس توقل كرنا جا نزنبيس اس كو مار و الا اوراس كوسياست کہتے ہیں۔اس کا تو مطلب میہوا کے شرایت سیاست کے لیے کافی نہیں ہے۔مسمان کو کیونکر جائز ہے کہ اسپنے آپ کو چورمشہو رکر دے۔ بھلا کیا بہ جائز ہے کہ اس کے دین کوست کہا جائے یا الیم حرکتیں ان او گول کے سامنے کرے جو زمین پر خدا کی طرف سے شہودت وینے والے میں۔اگر کوئی ترمی سرراہ کھڑ ۔ ہو کراپنی ٹی ٹی ہے یا تیں کرے تا کہ ناوا قف لوگ اے فاسق کہیں تو اس حرکت ہے گنبگار ہوگا۔ پھر کیونکمر جائز ہے کہ غیر مال میں بغیراس کی اجازت کے تصرف کرے۔ امام احمد اور شافعی بیسیم کے مذہب میں نص ہے کہ جو شخص حمام ہے وہ کپڑے چرائے جن پرنگہبان موجود ہواس کا ہاتھ کاٹ ڈالناواجب ہے۔کون ہےاوگ صاحب احوال ہیں کہ لوگ ان کے واقعات پڑھل کریں۔ ہر گزنہیں،خدا کی متم! بھاری شریعت وہ شریعت ہے کہ اگر ابو بمرصدیق ڈائٹنڈ بھی جا ہیں کہ اس کوچھوڑ کرانی رائے بڑمل کریں توان کی بات نہ مانی جائے گے۔ کتے ہیں کہ ابوجعفر حداد نے ہیں برس اس طرح گز ارے کہ ہرروز ایک وینار کماتے تصاوراس کوفقیرول پرخیرات کردیتے تھے اورخو دروز ور کھتے تھے اورمغرب وعشاء کے درمیان تھر ول ہے بھیک ما نگ کراس برافطار کرتے تھے۔مصنف بمبینیہ نے کہا:اگر میخفس جانز کہ

جوآ دی کسب کرسکتا ہے اس کوسوال کرنا اور صدقہ لینا جو بزئیس تو ایب نہ کرتا اور اگر ہم اس کو جو نز ہوں دن کسب کرسکتا ہے اس کوسوال کرنا اور صدقہ لینا جو بزئیس تو ایب نہ کرتا اور اگر ہم اس کو جو نز ہمی مان لیس تو اس سوال کرنے سے نفول کی غیرت کبال باتی ربی رسول القہ سوئیڈ نو ہم مروی ہے کہ آپ نے دن خدا کے سامنے جائے گا اور اس کے چبرے پر گوشت کا نکڑا بھی نہ ہوگا۔' کا آپ سوٹیڈ الم نے بیہی فرمایا کہ''آ دی ایک ری لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کر لائے پھران کو بازار میں رکھ کر بیچے اور اس سے تو گری حاصل کر کے اپنا خرج چلائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے کہ لوگوں اور اس سے سوال کرے کہ وہ اس کو پچھو دیں یا نہ دیں۔' کے بید وہ سری صدیث فقط بی ری میں ہوا وہ اس سے پہلے والی صدیث متفق علیہ ہے۔عبدالقہ بن عمر وہ ہم وی ہے کہ رسول القد مؤیڈ نی اس سے پہلے والی صدیث متفق علیہ ہے۔عبدالقہ بن عمر وہ ہم وی ہے کہ رسول القد مؤیڈ نی فرمایا: ((وَ لَا تَحِقُ الصَّدَ فَدُ لِغَنِی وَ لَا لِلدی مِرَّ قِ سَوی )) کا ''یعی صدقہ لین نہ تو تکرکو فرمایا: ((وَ لَا تَحِقُ الصَّدَ فَدُ لِغَنِی وَ لَا لِلدی مِرَّ قِ سَوی )) کا ''یعی صدقہ لین نہ تو تکرکو فرمایا: ((وَ لَا تَحِقُ الصَّدَ فَدُ لِغَنِی وَ لَا لِلدی مِرَّ قِ سَوی )) کا ''کو تو تک کے ایک صدقہ لین نہ تو تکرکو فرمایا: ((وَ لَا تَحِقُ الصَّدَ فَدُ لِغَنِی وَ لَا لِلدی مِرَّ قِ سَوی )) کا ''کو تو تک کے سوئی اللہ کو تو تک کو سوئی اللہ کو تو تک کو تو تکا کہ کو تکا کا کو تک کو تارہ کو تو تک کو تکرکا کو تو تک کے اللہ کو تو تک کو تو تک کو تو تک کو تو تک کو تک کو تو تک کو تک کو تو تا کہ کو تک کو تکرکو کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تو تک کو ت

جائز ہے اور نہ بوری طاقت والے کو''۔ بیبال ذی مرۃ کا لفظ آیا ہے۔ مرۃ کے معنے قوت کے

بیں اور اصل میں ری کی مضبوطی کے لیے آتا ہے۔ بولاج تا ہے مسر د ت الحبل جب کدری کو

مضبوط بنتے ہیں۔ پس حدیث میں مرۃ کے معنی بیہ ہیں کہ جسم مضبوط ہواور بدل تندرست ہوجس

تندر سی میں کوشش اور تعب کا بر داشت کر سکے۔شافعی میشد نے کہا: جو تحف ایسی قوت رکھتا ہے

جس ہے کسب پر قادر ہواس کو صدقہ لیمنا جائز نہیں۔ یونس بن الی برالشیلی نے اپنے باپ سے دکایت کی کہ وہ ایک رات تمام شب کو تھے پر حصت کے کنارے کھڑے رہے اور بولے کہ اے آ کھ !اگر توجھیکی تو میں تجھ کو تھی میں گرا دوں گا۔ غرض ای طرح کھڑے رہے ہے جسج کو مجھ ہے کہنے لگے: بیٹا! آئ کی رات میں نے کسی کوذکر

الله بخارى كتاب الزكاة ، باب من سأل الناس تكنز ا، رقم ٣ ١٥ المسلم كتب الزكاة ، باب كراحة المسلة لمن س المسلة لمن كتب الزكاة ، باب المسلة ، رقم ٢٥٨١ منداح ٢ ١٥ ، ٨٨ (والعفظ له رقم ٢٥٨١ منداح ٢ ١٥ ، ٨٨ (والعفظ له الينا) من كتب الزكاة ، باب المسلة ، رقم ١٥٥١ اسلامي المائية كتب الزكاة ، باب الينا كالمنطقة ، وقم ١٣٥١ المائية ، قم ١٨٣١ منداح ١ منداح ١ ، ١٩١١ والعفظ له ) كشف الاستار ١ ١٣٣١ ، كتاب الزكاة ، باب كراهمية المسلة ، رقم ١٩٨١ منداح ١ ، ١٩ ، باب التوكل ولتسليم ، قم ١٣٢٣ و ١٩٣١ ، كتاب الزكاة ، باب كراهمية المسلة ، رقم ١٩٠١ و ١٩٠١ منداح ١ ، ١٩٨١ ، باب التوكل ولتسليم ، قم ١٣٢٣ و ١٩٠١ منداح ١ ، ١٨٠٨ ، باب التوكل ولتسليم ، قم ١٣٢٣ و ١٩٠١ منداح ١٠٠١ و ١٩٠١ منداح ١٠٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠ و ١٩٠١ و ١٩٠ و ١٩٠١ و ١٩٠ و ١٩٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠ و ١٩٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠ و

ا بوداؤد كتب الزكاة ، باب من يعظى من الصدقة وحدّ الني ، رقم ١٩٣٣ .. ترندى كتاب الزكاة باب من لا تحل له الصدقة وحدّ الني ، رقم ١٩٣٠ .. ترندى كتاب الزكاة باب من لا تحل له الصدقة وقد المعرفة وقد المعر

« عَلَيْ الْمِيلُ الْمِيلِ الْمِيلُ الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلُ ال البی كرتے ندسنا بجزايك مرغ كے جودو دائق (٣ اور بم ) كا تقار مصنف بيتية نے كہا:اس تخف نے دونا جائز حرکتیں ایک ساتھ کیں۔ایک تواینے نفس کوخطرے میں ڈالا ،اگراس پر نیند غالب آجاتی تو گریز تا اورنفس کے ہلاک کرنے میں کوشش کرتا اور اس میں شک نہیں کہ اگروہ ا پنے آپ کو پنچے گرا دیتا تو بزے گناہ کا مرتکب ہوتا۔اس کا گریزنے پر آمادہ ہونا معصیت ہے۔ دوسرے مید کداس شخص نے اپنی آبھوں کوخواب کی راحت سے باز رکھا۔ عدا نکدرسول آ جائے تو جاہے کہ سور ہے' 🤁 اور نیز'' آپ نے ایک ری دیکھی جوحضرت زبنب بڑتھا نے تان رکھی تھی اور جب تھک جاتی تھی تو اس ری کوتھ م لیتی تھیں ۔ آپ من پڑوٹر نے اس ری کو کھول ڈالنے کا تھکم دیااورارش دفر مایا کہ جب تک دل خوش رہے اس وقت تک نماز پڑھا کرو۔ جب سل ہو یا تھک جاؤ تو ہیٹھ دہ یا کرو۔' 🗗 اکثر احادیث ہم اس کتاب میں پیشتر بیان کر چکے۔ محد بن الی صابر دلال نے ہم ہے بیان کیا کہ میں جامع منصور کے قبہ شعراء میں تبلی کے یاس کھڑا ہوااورلوگ ان کے گر دجمع تھے۔اس حلقہ میں ایک خوبصورت لڑ کا آئر کھڑا ہو گیا جس ے زیادہ خوب صورت اس وقت تمام بغداد میں نہ تھا۔ اس کا نام ابن مسلم تھا۔ تبلی نے اس کڑ کے ہے کہا کہا لگ ہو جا۔ وہ و ہیں کھڑار ہا۔ پھر دو بارہ کہا کہاوشیطان الگ ہو جا۔وہ لڑ کا نہ ٹلا۔ تیسری بارکہا کہ چلا جاورنہ جو پکھ تیرےجسم پر ہےسب جلا دوں گا۔اس لڑکے کے بدن پر 🐞 بخاری کتاب انکات، باب ( لزونجک هلیک هانی) ، رقم ۵۱۹۹ مسلم سمتاب انصیام ، باب انسی عن مهوم الدهرلمن تغررب، رقم ٢٤٣٠- ابوداؤد كتاب الصيام ، باب صوم شوال ، رقم ٢٣٣٣ ـ ترندي كت بالصوم باب ماج ، في صوم يوم ا با ربعاء والخبيس ، قم ۴۸ ٧ ـ رنب كي سممًا ب الصيام ، باب صوم يوم وافطار يوم ، قم ۲۴۹۴ ـ منداحمه ۲ ۱۹۸ ـ 🐉 بخاري سمّ ب ايوضوه ، باب الوضوء من النوم ، قم ٢١٢ مسلم سمّا ب صلاة المسافرين ، باب امرس نعس في صلاته بان برقد ، قم ١٨٣٥ ـ الإداؤد كتاب الصل قروب النعاس في الصلاق، قم ١١٥٠ ـ ترقدي كتاب الصلاق وباب ماج وفي الصلاة عندانعاس، قم ٣٥٥ \_نسائي سمّ ب الطهارة ، باب النعاس، قم ١٦٢ \_ ابن ماجة سمّاب ا قامة الصلوات، باب ه جاء في المصلى اذ انعس ، قم ١٣٧٠ - ﴿ بِحَارِي كَمَّابِ النجيدِ ، بابِ ما يكره من التشديد في العبارة ، قم • ١١٥ يمسلم كتاب صا، قالمه فرين ، باب امر "ن نعس في صلاحة ، رقم ١٨٢ يه ابودا وُر. كتاب الصلاق ، باب النعاس في

الصلاة، قم ١٣١٢ ـ نسائي سمّاب قيام الليل وتطوع النبار، باب احياء الليل، قم ١١٣٣ ـ ابن ماجة سمّاب القامة

الصلوات، باب ماجاء في المصلى اذ أنعس ، رقم ا ١٣٧٠ ـ

المراجع فیمی کیڑے تھے۔ بین کروہ چلا گیا۔ شبلی نے چندشعر پڑھے جن کا ترجمہ بیہے:

المراج فیمی کیڑے تھے۔ بین کروہ چلا گیا۔ شبلی نے چندشعر پڑھے جن کا ترجمہ بیہے:

المراج فیمی کی چوٹی پر بازوں کے لیے گوشت ڈال دیا پھر بازوں کو طامت

المراخ نے لگے اور ان کو گرفتار کیا۔ تیرے خوب صورت چرہ کو بے پردہ کیا اور پھر

جومفتوں ہوا اس کو طامت کرنے لگے اگر میرا محفوظ رکھنا چاہتے تو تیرے

پارے چرے کو چھیا دیتے۔''

ابوعلی دقاق کہتے ہیں کہ بلی کی نسبت ہم کوخبر ملی کہ انہوں نے اپنی آتھوں میں فلال فلاں قسم کا نمک لگایا تھا کہ بیداری کی عاوت پڑجائے اور نبیندند آئے مصنف ہمینیہ نے کہا: یہ حرکت فتیج ہے۔ مسلمانوں کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف دیں، نابینائی کا بہی سبب ہاور ہمیشہ بیدار رہنا جائز نہیں کیوں کہ اس میں نفس کی حق تطفی ہوا ور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیدار رہنا جائز نہیں کیوں کہ اس میں نفس کی حق تطفی ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیدار رہنا جائر کھانے کی وجہ سے بیلوگ ایسے احوال وافعال میں پڑھئے۔

حسین بن عبداللہ قزوی کہتے ہیں کہ ایک روز جھ کو میرا روزینہ ملا اور جھ کو صرورت الاق ہوئی۔ ہیں نے راستہ ہیں ایک سونے کا گلزا پڑا ہوا دیکھا اس کو اٹھا نا چاہا پھر خیال آیا کہ یہ لفظ ہے تو ہیں نے جھوڑ دیا۔ بعدازاں جھے کو وہ حدیث یاد آئی کہ روایت کی جاتی ہے اگرتمام ونیا خون ہوتی تو اس سے بھی مسلمان کی روزی حلال ہوتی۔ اللہ ہیں نے اس کو اٹھا کراپنے منہ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دور چلاتھا کہ ایک لڑکول کا غول دیکھا۔ ان ہیں سے ایک لڑکا کلام کر رہا تھا۔ دوسرے نے اس سے ایک لڑکا کلام کر جواب دیا۔ دوسرے نے اس سے بوجھا کہ آ وی صد ق کی حقیقت کب یا تا ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا۔ جب کہ اپنے منہ سے رو بید پھینک دے۔ بیان کر ہیں نے وہ نکڑا منہ سے نکال

إموضوع إنتزية الشريعة ١٩٩/٢ ، كتاب المعاملات، رقم ٢٩٨ ـ الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ص١١٧ ـ
 كتاب المعاملات ورقم ٢٢ ـ الاسرار المرفوعة ص ٢٩٣ ، رقم ٣٨٣ \_ كشف الخفاء ٢٢٦/٣ ، رقم ٢١٠٨ ـ

مر کھیں دیا۔ مصنف میں المیسی کے آبا کہ فقہا کے نز دیک بلا اختلاف اسٹخف کا وہ ککڑا کھینک کر کھینک دیا۔ مصنف میں ہے کہا کہ فقہا کے نز دیک بلا اختلاف اسٹخف کا وہ ککڑا کھینک دینا جائز نہیں اور تعجب تو یہ ہے کہ اس نے ایک لڑکے کے کہنے سے کھینک دیا، جس کو ٹیر بھی نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔

ابو حامد غزالی نے بیان کیا کہ ابوب شم زاہد کے پاک شقیق بلخی آئے ان کی چا دریس کچھ بندھا ہوا تھا۔ ابوباشم نے ان سے بوجھا کہ یہ تمبارے ساتھ کیا چیز ہے۔ جواب ویا کہ چند بادام ہیں۔ میرے بھ کی نے میرے پاس بھیج ہیں اور کبا ہے کہ بیں چی بتا ہوں تم ان سے روزہ افظار کرو۔ ابوباشم بولے! اے شقیق تم این نفس سے گفتگو کرتے ہو کہ رات تک زندہ رہو گے۔ میں تم سے بھی بات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کرورواز وہند کرایا اور اندر چلے گئے۔ مصنف برین یہ کے۔ میں تم سے بھی بات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کرورواز وہند کرایا اور اندر چلے گئے۔ مصنف برین کے کہ کہ کہا تا باریک بیل فقیہ کود کھنا چاہیے کہ کو کرایک مسلمان کوالیے فعل پرترک کرویا جو جائز بلکہ مستحب تھا۔ کیوں کہ انسان ما مور ہے کہ اپنے لیے انظاری کا سامان تیار کرے وقت آنے ہے بیشتر کسی چیز کا تیار کرنا ضروری ہے۔ ای لیے القد تھا گئے مایا: ﴿ وَ اَعِدُ وَ اَلْ لَهُمُ مَا اللّٰهُ عَلَىٰ فَوْ وَ ﴾ اللّٰ یعنی کفار کے لیے جس قدر ہو سکے قوت تیں رکھو۔'' رسول اللہ من اورائے مطہرات کے لیے ایک سال کا روزینہ وخیر وفر مایا تھا۔'' کا حضرت عمر بڑائنون رسول اللہ من اورائے مطہرات کے لیے ایک سال کا روزینہ وخیر وفر مایا تھا۔'' کا حضرت عمر بڑائنون رسول اللہ من اورائے مطہرات کے لیے ایک سال کا دوزینہ وخیر وفر مایا تھا۔'' کا آپ آپ کے ان پرکوئی اعتراض نہیں فر مایا۔ پس جہالت نے ان زاہدوں کوفا سد کردیا۔

احمد بن اسحاق عمی نی کہتے ہیں کہ ہم کوخبر ملی ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص صابر کے نام سے مشہور تھا۔اس نے سوبرس سے اپنی آنکھ بند کر رکھی تھی۔اس سے پوچھا گیا کہ اے صابر!

الم المراس من المراس المواس المراس ا

## الله فصل الله

صوفیہ ہیں ہے ایک فرقہ نکلا ہے جس کو طامتیہ کہتے ہیں وہ گنا ہوں کی طرف جھک پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب ہے ہے کہ لوگوں کی نظروں ہے گر پڑیں۔ تا کہ جہ وہ مرتبہ کی آفتوں ہے سلامت رہیں۔ حال نکد شریعت کی مخالفت کر کے ان لوگوں نے اپنار تبدخدا کے بزد یک بھی ساقط کر دیا۔ اس قوم ہیں ایک طبقہ ہے جواپی فیتی حالت مخبوق پر ظاہر کرتے ہیں اور اچھی کیفیت چھپاتے ہیں۔ گویا وہ خدا کے نزد یک اہل والدیت ہیں اور خدقت کے نزد یک اہل آفت ہیں۔ مصنف ہیستی نے کہا: یہ حالت تمام چیزوں ہے فیج تر ہے۔ رسول اللہ من بین آب فرمایا کہ ''ان نجا ستوں میں ہے آگر کوئی شخص کی میں جتال ہوج ہے تو چا ہے کہ خدا کی پردہ لوق فرمایا کہ ''ان نجا ستوں میں ہے آگر کی شخص کی میں جتال ہوج ہے تو چا ہے کہ خدا کی پردہ لوق فرمایا کہ نہ اللہ این اور کیا تھا۔ ' کا ایک بار' آ ہا اپنی لی بی صفیہ ہے ۔' کا اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ سؤیڈ نے نے لوگوں کو تعلیم دی کہ جو چیز بدگی کی صفیہ ہے ۔' کا اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ سؤیڈ نے نے لوگوں کو تعلیم دی کہ جو چیز بدگی کی عام میں ہواس سے دور رہیں۔ کیوں کہ اہل ایمان زمین پر خدا کی طرف سے شاہد ہیں۔ عذا ہو کہ نے نوان کے متار ہو ہے گونہ کی لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ کر چھ آر ہے باعث ہواں کہ نہ نوان کے خوا کہ نماز پڑھ کے جان آ ہے کہ نماز آ ہے کونہ کی لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ کر چھ آر ہے ۔

النوبة والاثابة ، رقم ١٩١٥ - ١٩١٨ - الجواؤه كتاب الحدود، باب الزناء رقم ١٩٨٨ - متدرك الحائم ٣ ٢٤٢ ، كتاب النوبة والاثابة ، رقم ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ ، مؤط النوبة والاثابة ، رقم ١٩٥٨ - ١٩٨٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ أو الأواؤه كتاب الحدود، باب الستر على احمل الحدود، رقم ١٩٢٨ - ١٩٨٨ مؤط المام ما لك ١٩/٢ م أرقم ٣ - مسنداحد ١٥ ١٩١٨ - مسندرك الحدود، رقم ١٩٨٨ - الطهر التي في ومكيبر ٢٢ - ١٩٧١ ، رقم ١٩٨٨ - ١٥٨ - الطهر التي في ومكيبر ٢٢ - ١٩٧١ ، رقم ١٩٨٥ - ١٩٨٨ -

ا بخاري كتاب الاعتكاف، باب يخرج المعتكف لحوامجه الى باب المسجد، قم ٢٠٣٥، ود و يحصه ٢٠٢٨، ٢٠٩٩، ٢٠٣٩، ٢٠٩٨ على المسجد، قم ٢٠٣٥، ١٥٩٥ على المسجد، تم ٢٠١٥، ٢٠١٩، ٢٢١٩، ٢٢١٩، ١٥١٨ مسلم كتاب السلام، باب بيان انديستخب لمن رؤى في مياً بام أوّ يتور حذ وفعائة ، رقم ٢٥٢٥ منداحمد ٢٠٣٧ منداحمد ٢٠٣٧ منداحمد ٢٠٣٧ عسلام

ایک فخص نے بین کیا کہ میں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا اور بوسدلیا۔ آپ نے اس سے فرہ ایا کہ فخص نے بین کیا کہ میں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا اور بوسدلیا۔ آپ نے اس سے فرہ یا کہ قورت کو ہاتھ لگایا اور بوسدلیا۔ آپ نے اس سے فرہ یا کہ قورت کو ہاتھ لگایا اور بوسدلیا۔ آپ نے اس سے فرہ یا کہ قو بہر کر اور کسی سے بیان نہ کر بعض صحابہ سے کسی نے آکر بیان کیا کہ میں نے فلال فلا سات و با کہ اگر تو خود چھیائے رکھتا تو القد تعالی بھی تیری پر دہ پوشی فلا سات و مصوفیہ نے شریعت کے خلاف کیا اور بیچا ہا کہ نفوس میں جو بات فطری اور جبلی سے اس کودور کریں۔

الله فصل الله

صوفیہ میں اہل اباحت شائل ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیےصوفیہ سے مشابہت کی۔ ان لوگوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک تو کافر ہیں، جن میں سے ایک فرقہ تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا قر ارنہیں کرتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو خدا کا اقر ارکرتا ہے گر نبوت کا انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ انہیا نے جو کچھ بیان کیاوہ محال ہے۔ ان لوگوں نے جب اپنی نفسوں کوشہوات سے خوش کرنا چاہا تو صوفیہ کے ذہب کے برابر کوئی چیز ان کونے کی ۔ جس سے اپنی جانیں بچائیں اور اغراض نفوس و صل کریں۔ لبند ابظا ہرصوفیہ کے ذہب میں داخل ہوگئے حالانکہ باطن میں کافر ہیں۔ ان کا ملاح جج جو تیں گران کی دوشمیں ہیں۔ اسلام کا اقر ارکرتے ہیں گران کی دوشمیں ہیں۔

قشم اول وہ بیں کہ اپنے افعال میں اپنے شیوخ کی تقلید کرتے ہیں۔بغیر اس کے کہ دلیل کے پیچھے پڑیں اور کوئی شبہ لائیں۔لہٰذا جو پچھ پیران کو تھم دیتے ہیں اور جواپنے پیروں کو کرتے ہوئے دیکھتے وہ بھی وہی کرتے ہیں۔

قسم نائی وہ بیں کدان کوشبہات پیش آتے ہیں تو اس چیز کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ بات جس سے ان کے شہبات پیدا ہوئے ہیں رہے ، جب انہوں نے لوگوں کے ندا ہب پرغور کرنے کا قصد کیا تو شیطان نے ان کوفریب دیا اور دکھلایا کہ دلائل ہیں پڑجانا بہی شبہ ہا اور تمیز کرنا دشوار ہے اور مقصود اصلی اس سے اعلی و برتر ہے کہ نظم سے مل جائے (یعنی یہ چیز علم سے حاصل نہیں ہوتی ) اس کا حاصل ہونا صرف امر تقدیری ہے جوخود بخود بندہ کو ملت ہے کوئی طلب

بابطا شب : یہ کہ کہتے ہیں جب تمام امورازل میں مقدر ہو چکے اور پکھ لوگ سعاوت کے ساتھ کھی لوگ شقاوت کے ساتھ کھی اور نیک آدمی بداور بدآدمی نیک نہیں ہوسکتا اور اعمال بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ صرف اس لیے ہیں کہ سعادت حاصل کی جائے اور شقاوت کو دور کیا جائے ۔ حالا نکہ اعمال کا وجود ہم ہے ہیں تہ ہو چکا۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ نفس کو اعمال کے رنج میں ڈالا جائے اور لذتوں سے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پکھے تقدیم میں کہ اعمال کے دیجے میں ڈالا جائے اور لذتوں سے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پکھے تقدیم میں کہ جا جائے ہوگا۔

جبواب: اس شبرکا میے کہ اس قوم ہے کہا جائے کہ اس قول ہے تو تمام شرائع کا روالا زم ہے۔
اور سب احکام باطل تھہرتے ہیں اور تمام انبیا بیٹے ہی جو کچھالائے ہیں، گویاان کوسرزنش کرنا ہے۔
کیوں کہ جب کہا جائے گا کہ قرآن ہیں آیا ہے ﴿اَقِیْہُ مُو الْسَصَّلُوا فَا ﴾ یعنی نماز قائم رکھو۔ کہنے
والا کے گا کہ کیوں ایسا کروں اگر میں سعید ہوں تو میری بازگشت سعادت کی طرف ہوگ اور
اگر میں شعقی ہوں تو نماز قائم کرنے ہے جھے کو پچھٹھ نہ ہوگا۔ ای طرح جب کہا جائے گا کہ ﴿لا اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہُ اللّٰ ہُ اللّٰ ہُ اللّٰ ہُ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہ

در القبال الساى جوافر عون بھى حضرت موى عدسلا كودے سكتا تق جب انہوں نے

ہے۔ علی بذاالقیاس ایسا ہی جواب فرعون بھی حصرت موک عدیدا کو وے سکتا تھ جب انہوں نے اس ہے کہ تھا ﷺ ھُل لگک السی ان تنو کئی ﷺ لیے لیے کی کیا تو چا بتا ہے کہ پاک ہوجائے پھراس سے بھی ترتی کرے خالق تک پہنچ اور اس سے بھی ترتی کرے خالق تک پہنچ اور اس سے کے کہ تو نے جو پیغیم بھیج اس سے کیا فائدہ جو پچھ تو نے تھم لگایا اور مقدر فر مایا وہ جاری ہوگا اور وہ بات جس سے کتابوں کا روکر نا اور رسولوں کا جابل گفہر نالازم آئے وہ محال غلط ہے اور یہی وہ بات ہے جس کورسول اللہ من تیزیل نے روکیا جب صحابہ بی ایش نے آپ سے عرض کیا کہ 'یا رسول اللہ من تیزیل ایک ہم لوگ تقدیم پر بھروسہ نہ کریں ۔ فر مایا کہ ممل کرو ۔ جو محف جس کے لیے پیدا ہوا ہے اس کواس کی تو فیق بی کے گئی ہے۔ اس کواس کی تو فیق مطل گی ۔ ' چ

جاننا جاہے کہ آ دمی کا ایک کسب ہوتا ہے جواس کے اختیار میں ہے۔اس پر تواب ادر عذاب دا فع ہوتے ہیں۔ جب وہ اس اختیاری امر میں خلاف کرتا ہے تو ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ اللَّه نعالٰی نے ازل میں مقدر فر مایا تھا کہ وہ خلاف کرے گا۔صرف اس پر اس کو عذاب کر ہے گا۔ اپنی تفتر پر پرسزانہ دے گا اور اس لیے قاتل کوقصاص میں قبل کیا جاتا ہے اور اس کا پیعذر نہیں ، نا جاتا كەتقدىرىيى بول بىلكھاتھا۔ رسول الله منى تايام نے صحابه كواس ليے تقدير ير نظر كرنے ہے ہٹا کرممل میں لگایا کہ امر ونہی ظاہری حالت ہے اور جو پچھان میں ہے مقدر ہے وہ امر باطن ہے۔ ہمارا بیمنصب نبیس کہ جس قدر آکلیف شرعی ہم کومعلوم ہوئی اس کوچھوڑ ویں ۔ کیوں کہ ہم نہیں جائے قضا کیا جاری ہوئی ہے۔رسول القد سن تیزیم کا بیفر مانا کہ برخض کواس کی تو فیق ملے گی جواس کے لیے مقدر ہے اسباب تقدیری کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں کہ جس تخص کے لیے جہل کا تھم ہوا اس کے دل ہے علم کی محبت دور کر دی جائے گی۔ای طرح جس کے لیے اولا دمقدر ہے اس کونکاح کی تو قبل ملے گی اور جس کے لیے مقدر نہیں اس کوتو فیق نہ ہوگ ۔ لا سرا شب : بیرے کہ وہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جارے اعمال سے ستعنی ہے۔خواہ معصیت على 24 النازعات ١٨ - الله بخاري كتاب النفير بغيبر سورة والليل اذا يغضى ) باب (فامّا من الحطي ، قَلَ ) ، رقم ٣٩٣٥ مسلم كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدي في طن امه، رقم ٣٣٣ به ابوداؤد كتاب النة ، باب القدر، قم ٣٦٩٣ ـ ترندي كتاب القدر، بإب ما جاء في الشقاوة والسعاوة ، رقم ٣١٣٧ ـ ابن ماجة كتاب السنة ، باب في التدروركم ٨٧.

ہو یا طاعت ، اللہ تعالی پر اس ہے کچھ اثر نہیں پڑتا ۔ لہٰڈا کیا ضرورت ہے کہ ہم بے فائدہ اپنی

جانوں کوزحت میں ڈالیں۔

**جے اب** :اس شبہ کا اول تو وہی پہلا جواب ہے۔ کہ ہم کہیں شریعت کے امور روہوئے جاتے ہیں گویا ہم نے رسول یااس کے بھیجنے والے یعنی خدا ہے یوں کہا کہتم جس چیز کا ہم کو کھم و ہے ہواس میں پچھے فائدہ نہیں۔ بیہ جواب دے کرہم اس شبہ پر کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس تشخص کو وہم ہو کہ طاعت ہے اللہ تعالیٰ کو نفع ہینچتا ہے یا معصیت سےضرر ہوتا ہے۔ یااس میں اس کی کوئی غرض ہے تو اس شخص نے خدا کونبیس پہچانا۔ کیول کہ خدا تعالیٰ اغراض اور کفع وضرر ے یاک ہے۔ ہات صرف رہے کہ اعمال کا نفع خود جمیں کو پہنچتا ہے چنا نجے فر مایا: ﴿وَ مسسنَ جَاهَدَ فَانَّهَا يُجَاهِد لِنفُسِهِ ﴾ 4 ''لعني جو جبادكرے گاووا پِي وَات كے ليے جب دكرے كار " ﴿ وَمَن تَوَكَيْ فَانَّما يَتُوكَيْ لِنفُسِه ﴾ كالعني جو كنا مول سے ياك رہے كا وہ اين واسطے یاک رے گا۔طبیب جومریض کو پر بیز بنا تا ہے تو مریض کی مصنحت کے لیے ہوتا ہے۔ طبیب کا کوئی تفع نہیں جس طرح بدن کا نفع اور نقصان غذائیں ہیں، اس طرح نفس کا نفع ونقصان بھی علم اور جہل اور عقیدہ عمل ہیں۔ پس شریعت بمنز له طبیب کے ہے۔ جن مصلحوں کا تحکم شریعت نے دیا ہےان کو وہی جانتی ہے میہ ند ہب ان علما کا ہے جوعلت نکا لتے ہیں اور اکثر علمایوں کہتے ہیں کہ افعال البی کے لیے کوئی علت نہیں۔ دوسرا جواب اس شہرکا یہ ہے کہ جب الله تعالی جمارے اعمال ہے مستغنی ہے تو اس ہے بھی مستغنی ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ حالانکہ اپنی معرفت اس نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ پس ای طرح اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔ لہٰذااس کے تھم پر نظر کرنا جا ہے بیندد مجھنا جا ہے کہ اس تھم سے غرض کیا ہے۔ تبسر اشب : وه کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیع ہونا ثابت ہے اور خدا ہم سے عاجز نہ ہوگا۔للبذا کیاضرورت ہے کہ ہم اینے نفسوں کوان کی مراد ہے محروم رکھیں۔ جسواب :اس کاوہی پہلا جواب ہے کیوں کہ بیقول اس بات کوشامل ہے کہانبیا ﷺ جووعید

لائے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جائے اور جس چیز ہے ڈرانے میں انہوں نے تشد د کیا ہے

جانتا جانتا جاہے کہ جوشخص رحمت کی امید کرے اس کو جاہیے کہ اس کے اسباب اختیار کرے۔ان اسباب میں ہے ایک بیہ ہے کہ خطا وک سے تو بہ کرے۔ اس کی مثال ایس ہے جیے کوئی کھیتی کا شنے کاامید دار ہو۔خو داللہ تعالیٰ فریا تاہے:

﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ عَرَادًا فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ عَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ عَرَادُ اللهِ عَرَادُ اللهِ اللهِ أُولِئِكَ عَرَادُ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أُولِئِكَ عَرَادُ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

''لینی جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمت الی کے امیدوار ہیں۔''

مطلب میہ کہ بھی لوگ اس قابل ہیں کہ رحمت خدا کی امید کریں۔ باتی رہے وہ لوگ جو گنا ہوں پر اڑے ہوئے ہیں اور رحمت کی امید کرتے ہیں توان کی امید بعید ہے۔ رسول اللہ منڈ ہی نے فرمایا: ''عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کرے اور آخرت کے لیے ممل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس اور خواہش کی ہیروی کرے اور اللہ تعالیٰ ہے آرز و کی رکھے اور مغفرت کی تمنا کرے۔ جو اپنے معروف کرخی کا قول ہے کہ تو جس کی اطاعت نہیں کرتا اس کی مغفرت کی تمنا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آرز و کی کرتا اس کی

اس البقرة ٢١٨ على النسبة وهو حَسَنَ الريسان وهو حَسَنَ الريس الإيكرين الجي مريم الفسائي ضعيف بـ الريس البائرة ٢١٨ على النسبة والموجد عند الكيس من دان نفسه، رقم ٢٢٥٩ - ابن المجارة من وابن نفسه، رقم ٢٢٥ - ابن المجارة من وابن نفسه والماستعداد له، وقم ٣٢٠٠ - مندرك الحاكم الم ١٢٥ المكاب الإيمان ، وقم ا١٩٥ م ١٨٠ ، وقم الماسين المجارة منداح وسلم ١٢٥ - ١٢٨ - منداح وسلم ١٢٥ - المجارة منداح وسلم المجارة منداح وسلم المجارة منداح وسلم المجارة وسلم المجارة منداح وسلم المجارة والمجارة و

ہے۔ کا امید وار ہونا رسوائی اور تمافت ہے۔ جانتا چاہے کہ افعال البی میں وہ بات نہیں جس
سے لازم آئے کہ اس کے عذاب ہے آ دمی بے خوف ہوجائے البتہ اس کے افعال میں وہ بات
ہے جواس کی رحمت سے تاامید ہونے کی مانع ہے جس طرح تاامید ہونا خوب نہیں کیوں کہ اس
کالطف واحسان خلق پر ظاہر ہے ای طرح طمع کرنا بھی اچھا نہیں۔ کیوں کہ اس کا کچڑ نا اور بدلہ
لینا عمال ہے۔ جو چوتھائی وینار کے بدلے اشرف عضویعنی ہاتھ کو کاٹ ڈالے تو اس سے نڈر
نہیں ہو سکتے کہ قیامت کو اس کا عذاب بھی ایسانی ہو۔

<sup>🐠</sup> المالنازعات ٢٠٠ 😝 🖷 آل عران ١٣٠٠

(4£ 534 34 54) (4£ 534) (4£ 534)

پانچواں شبہ: ان جس سے ایک قوم وہ ہے جوایک مدت ریاضت کرتے رہے۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ میں ایک جو ہر پایا تو کہنے لگے کہ اب ہم کوا عمال کی پروانہیں ہے اوامر ونوا ہی صرف عوام کے لیے رسیس جیں اگر عوام میں بھی جو ہرآ جائے تو ان سے اعمال ساقط ہوجا کیں۔
کہتے ہیں کہ نبوت کا ماصل تکمت اور مصلحت ہے۔ جس سے مرادیہ ہے کہ عوام کو پہند کیا جا اور ہم لوگ عوام میں سے نہیں کہ آکلیف شرق کے اعاظ میں واضل ہوں۔ کیوں کہ ہم نے جو ہر عاصل کر لیا اور حکست کو نوب بہچان شخاس تو م کی رائے ہے کہ جو ہر حاصل کر نے کا اثر یہ ہے ماصل کر لیا اور حکست کو نوب بہچان شخاس تو م کی رائے ہے کہ جو ہر حاصل کر وگر جو اپنی لی فی کہ کو کسی اجبی آ دمی کے ساتھ و کے چو تو اس کے رو نگٹے نہ کھڑ ہے ہوں ۔ اگر اس کو حرارت آگئی تو کو کسی اجبی آ دمی کے ساتھ و کے چو تو اس کے رو نگٹے نہ کھڑ ہے ہوں ۔ اگر اس کو حرارت آگئی تو گویا حظامس کی طرف متوجہ ہے ، ابھی کا طل نہیں ہوا۔ کیوں کہ اگر کا مل ہوتا تو اس کا خاصہ ہوا تا۔ اس قوم نے غیرت و جمیت کا نام تو نفس رکھا ہے اور بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہوا تا۔ اس قوم نے غیرت و جمیت کا نام تو نفس رکھا ہے اور بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہوتا تو اس کا خاصہ ہوا تا۔ اس قوم نے غیرت و جمیت کا نام تو نفس رکھا ہے اور بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہوتا تو اس کہتے ہیں۔

جواب : اس شبر کا از الداس طور پر ہے کہ جب تک صور تیں قائم ہیں کسی صورت سے عبادت کی طاہری رسیس حجود نہیں سکتیں۔ کیوں کہ بیر سمیس لوگوں کی مصلحتوں کے لیے رکھی گئی ہیں اور صفائی قلب کدورت طبع پر خالب آجاتی ہے۔ لیکن جب انسان جمیشہ اعمال خیر ہیں رہتا ہے تو کدورت بیٹے جاتی ہے۔ بھر ذرای چیز اس کوجنبش ۔ ے دیتی ہے۔ جیسے ڈھیوا کدورت بیٹے جاتی ہے۔ جیسے ڈھیوا

اس پانی میں پڑجائے جس کی تہہ میں مٹی بیٹھی ہو۔ طبیعت کی مثال ایس بی ہے جیسے پانی جس میں فلس کی کشتی جاری ہے اور عقل مثل ملاح ہے۔ جو شخص طبیعت کے بدل جانے کا دعوی کر سے وہ جھوٹا ہے اور جو یوں کیے کہ میں اچھی صورت کو شہوت سے نہیں و کچھ ، وہ سے نہیں اور یہ کیونکر ہوسکتا ہے جب ان لوگول کی یہ حالت ہے کہ اگر ان سے ایک لقمہ فوت ہوجائے یا ان کو کوئی گالی و سے تو بدل جو تے ہیں۔ اب عقل کی تا ٹیر کہاں جاتی رہتی ہے۔

یہ لوگ خواہش نفس نی کے تابع ہیں اور ہم نے ان ہیں ہے اکثر کود یکھا کہ عورتوں سے مصافحہ ندفر ماتے تھے۔' اس مصافحہ کرتے ہیں۔'' رسول اللہ سنی تیز فر ہا وجود کہ معصوم ہے عورتوں سے مصافحہ ندفر ماتے تھے۔' اس ہم نے سنا ہے کہ صوفے ہیں سے ایک جماعت ہے جوعورتوں سے دوئی رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں۔ پھرسلامت رہنے کے مدعی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بیلوگ فواحش سے سرمت ہیں اور ان کے سال دوڑا نے سے اخلاص کہاں رہا عمر بن خطاب روائنٹو نے فر مایا کہ سلامت رہ اور تاقص خیال دوڑا نے سے اخلاص کہاں رہا عمر بن خطاب روائنٹو نے فر مایا کہ اگر دو بوسیدہ بٹریاں بھی خلوت میں تنہا ہوں تو ایک دوسرے کا قصد کرے گی۔ بوسیدہ بٹری کا اشارہ بوڑ ھے اور بڑھیا کی طرف ہے۔ ابن شاہین کہتے ہیں کہ صوفیہ میں سے ایک وہ قوم ہے جنبوں نے اخوت کا دعوی کر کے شرمگا ہوں کو مباح کرلیا۔ ان میں سے ایک شخص کی عورت سے کہتا ہے کہتم میری منہ بولی بہن بن جاؤ تا کہ جو پچھ جمارا تمہارا معاملہ ہے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سے۔

مصنف بینید نے کہا: یہ لوگ شہوت کے مرجانے کا دعوی کرتے ہیں۔ حال نکہ یہ بات آدمی کی زندگی میں ممکن نہیں۔ اتنی بات ہے کہ شہوت کم ور ہو جاتی ہے اور انسان کو جماع کی قدرت نہیں رہتی لیکن جب بھی ہاتھ لگانے اور دیکھنے کی خواہش رکھت ہے۔ پھراگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ بیسب خواہشیں اس سے دور ہو گئیں تو کیا نظر ڈالنے سے شریعت کی ممانعت ہاتی نہیں جو عام ہے۔ عبدالرحمن سلمی کہتے ہیں کہ ابونصر نصر آبادی سے کہا گیا کہ بعض صوفیہ عور تو ل

الخصائص - سلداحمد ۱٬۲۱۳٬۴ م ۲۵۳٬۳۵۷، ۲۵۹ مجمع الزوائد ۲۲۹۸، کتاب علامات النوق، باب ماج، فی الخصائص - سلمان معجمد ۲ ۲۲۱، منظم (۲۸۳۵٬۳۸۳۳)

کے پاس میٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں۔تو کہا کہ جب تک صورتیں قائم ہیں امراور نہی باقی ہےاورحلال وحرام کا خطاب شرعی موجود ہےاورشبہات میں پڑ جانے کی جراُت وہی کرے گا جومحر مات کا سامنا کرے گا۔ابوعلی نے روذ باری ہے کسی نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو یوں کہتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر پچھا ٹرنہیں کرتا۔ جواب دیا کہ وہ ضرور پہنچے گیا ہے گرجہنم میں پہنچے گیا ہے۔ ابوالقاسم جنید کی نسبت ذکر کیا جا تا ہے کہ ایک آ دمی نے ان کے سامنے معرفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو خدا کے عارف ہیں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب الی اللہ وغیر ہ تمام حرکات ترک کرویتے ہیں۔جنید نے جواب دیا کہ بیقول اس قوم کا ہے جواعمال کے ساقط کر دینے میں گفتگو کرتے ہیں اور بہ بات میرے نز دیک بڑا گناہ ہے۔اس قول کے قائل سے اس تحض کا حال اچھا ہے جو چوری اور زنا كرتا ہے۔ جو خدا كے عارف بيں انہوں نے خدا ہى سے اعمال ليے بيں اور ان ميں اى كى طرف رجوع کیا ہے۔اگر میں ہزار برس تک زندہ رہوں تو اعمال نیک ہے ایک ذرّہ کم نہ کروں یبال تک کد مجھ میں اورا عمال خیر میں موت حائل ہو جائے عمل خیر نہ حچھوڑ وں کیوں کہ بیا عمال میرےمعرفت حاصل کرنے میں تا کید کرنے والے ہیں اور قوت پہنچاتے ہیں۔ابوانحس نوری نے کہا: جس شخص کوتم دیجھوکہ القد تعالیٰ کے ساتھ الیسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جواس کوعلم شرعی کی صد سے خارج کر د ہے تو اس کے نز دیک نہ جا وَاور جس شخص کودیکھو کہ باطنی حالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس براس کی ظاہری حالت نہ دلالت کرتی ہے نہ شہادت دیتی ہے تو اس کواس کے دین

جس شا منب : کھا یا اجھے خواب نظر آئے ، یا کلمات لطیفہ جوفکر وخلوت سے پیدا ہوئے ،ان برمفتوح ہوئے دیکھا یا اجھے خواب نظر آئے ، یا کلمات لطیفہ جوفکر وخلوت سے پیدا ہوئے ،ان برمفتوح ہوئے اس سے وہ بجھ گئے کہ مقصود اصلی کو بینج گئے لہٰذااوامرنوائی کو ترک کر دیااور کہنے لگے کہ اوامرونوائی حصول مقصد کے ذریعے ہیں اور ہم مقصود پا چے ۔اب ہم کو کوئی چیز ضررنہیں کرتی ۔ جوشک کعبہ پہنچ گیااس کی سیرمنقطع ہوگئی ۔ اس خیال سے ان لوگوں نے اعمال جھوڑ و ئے ۔گرا تناضر ور ہے کہ یہ یوگ اور جو اور وجداور کے بیاری معرفت اور وجداور

کے بارے میں متہم کرو۔

المراج ا

**جواب**:ان لوگول كاوى ہے جو پیشتر والوں كا جواب ہے۔

ا بن عقیل نے کہا: جا ننا جا ہے کہ لوگ ابتد تعالی ہے بھا گ اور طریق ثم بعث ہے دور ہوکرا ہے ایجاد کر دہ طریقوں میں پڑ گئے ،ان میں اکثر ایسے بیں جو نحیہ خدا کی عبادت کرتے میں اوراس عبادت کوخدا کی تعظیم جانتے میں اورا پنے خیال میں وسائل گردائے میں اورا کئے ان میں ایسے ہیں جوتو حید کے قائل ہیں لیکن عبادات کوسا قط کردیا اور کہتے ہیں کہ بیاچیزیں عوام کے لیے مقرر ہیں کیوں کہ القدتع لی نے جب بدجا نا کہ اس کی معرفت ایک قعر بعید ہے اور متا م عالی رکھتی ہےاور جونبیں جانتااس کی سمجھ ہے باہر ہے۔ بہذا دوز ن کی سگ ہے ڈرایا کیول کہ آ ك كے جلاوين كا انداز ولوك بيجائة بن اور ابل معرفت سے فرمايا: ٥ ويسحد و كله الله نَفُسَهُ ﴾ 🏶 لِعِيْتُمْ خُواللَّه تعالى كودا بني ذات ہے ڈرا تا ہے اور خدائے جانا کہ عمی الیک میں کہ جواس امر کی مفتضی ہیں کے صور تول کے ساتھ اور جب سے اور متنا ہاست اور مکانا ہے اور پھرول ے انسان کوائس ہوااور قبلہ رو ہونے ہے مانوس ہو ،تو ایمان کی حقیقتیں ظاہر کیس اور فرمایا: ﴿ لَيْسَ الْبُوُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمُ ﴾ 🗗 " يَهُونَى يَكُنْبِينَ يَتِمْ مَشْرِقَ وَمُعْرِبَ كَ بِ نِبِ مِنهِ كروية 'اورفر مايا: ﴿ لَمَنْ يَسْهَالُ اللَّهُ لُمْحُوْمُهُما ﴾ 🗗 " قربانيول كُرُوشت كي التداتعالي كو ضرورت نہیں ۔''پس معلوم ہوگیا کہ معتمد علیہ مقاصد ہیں اور فقط معارف بغیر اتثال امر کے کافی نہیں۔جس طرح ملحدین باطنیہ اور اہل تنظم صوفیہ نے احتاد کیا۔شافعی بیٹیج سے منقول ہے۔انہوں نے فرہایا کہ ائر کوئی آ دمی جاشت کے وقت صوفی بے ظہر سے یہنے مہلے مغرور احمق ہوجائے گا۔شافعی جینیہ نے رہجی فرمایا کہ جو تحض جالیس روزصو فیدے یا س رہے گا پھر اس کی عقل اس کے یاس ندا کے گی۔شافعی بیٹیا نے بیشعر پڑھا:

وَدْعِ اللَّهِ يُسَلِّ إِذَا أَسْوَكَ تَسْسَكُوا وَاذَا خَسْلُوا كُسَالُ حَقَسَافٍ وَاذَا خَسْلُمُوا كُسَانُ وَلَا دُنْسَابُ حَقَسَافٍ

"اليالوگول كوچھوڑ دوكہ جب تمہارے پاس آئيں توسر جھاييں اور سكين بن

- PL きいか - LLZをデリトを - M いかでかり

ع میں ور جب تنہا ہوں تو حیاا کوست بھیڑ ہے بن جا کمیں' یجی بن معاذ نے کہا: تنین قشم کے اوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو۔ایک ووسل جو ما فس ہیں اور دوسر ہے وہ اوگ جو حیرب زبان ہیں اور تیسر ہے وہ جوصو فید ہیں سلف وہ تھے کہ ذیراسی بدعت سے بھا گتے تھے اور اس کو چھوڑ کر سنت کوا! زم پکڑتے تھے۔ ابوا ٹھٹے نے ہم سے بیان کیا کہ چند فقہاکسی رباط میں ایک فقیہ کی تحزیت کے لیے جوانتقال کر گیاتھ ہیٹھے،اتنے میں تینج ابوا خطاب الكلواذي فقيدميرے ہاتھ كے سہارے وہاں آئے اور رباط كے دروازے ير كھڑے ہو کر بولے! میری شان سے بعید ہے کہ میرے قدیمی اصحاب مجھ کواس رباط میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں۔معنف میں یہ کہ کہ جمارے مشاخ واصح ب کا لیمی طریقہ رہا ہے۔مگر ہم رے اس ز مانہ میں بھیٹر اور بکری ایک ہو گئے۔ میں نے ابن تقبل کی ساب ہے قل کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہصوفیہ کوان وجہو سے برا کہتا ہول جمن کے کرنے والے کوشریعت برا کہتی ہے۔ انہیں میں بیبھی ہے کہ انہوں نے بطالت کا گھریعنی رباطیں اختیار کر لی ہیں۔مسجدوں اور جی عنوں کو جیموڑ کر رہا طوں کے ہور ہے ۔ پس بیدر باطیس ندمسجدیں ہیں ندگھر ہیں ندسرائمیں میں۔بط ست سے ان میں بینے کرا عمال معاش ہے جوآتا ہے کھاتے ہیں۔اور بہائم کے والند کھائے بینے اور ناچ گائے برایئے آپ کو جھکا رکھا ہے۔خرقہ پوشی اور حسن کی چیک ویک اور ف ص رنگوں میں ریکتے ہوئے کپڑول پرا متماد کیا ہے۔ پھر ظالم اور بدکاراور مال غصب کرنے والے مثل بنجر زمین برمحصول اگائے والے اور سیابی چونگی لیتے والے جوان کو کھا نا اور خیرات ویتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ گانے کے وقت ان کی صحبت میں امر در ہے ہیں اور شمعیں روثن ہوتی ہیں۔ بدلوگ طرب کو وجد اور دعوت کو دفت اور را ً ۔ کو تول او راو گوں کے کپڑے یا نث بینے کو حکم کہتے ہیں اور جس گھر میں ان کی دعوت ہوتی ہے اس میں سے بغیر ووسری دعوت لا زم کیے ہوئے باہر نہیں آت اور کہتے ہیں کہ دوسری دعوت واجب ہوگئی۔ حالانکہ بیعقبیدہ رکھنا کفر ہے اورانیہا کر : فسق ہے اور جو تحض مکر و دوحرام کوقربت اعتقاد کرے اس اعتقاد کی وجہ ہے کا فر ہو جائے گااوراس و س<sub>ا</sub>ی دعوت کے نزوم ک<sup>وبع</sup>ض اوگے حرام اوربعض مکروہ بتاتے ہیں۔

صوفیہ اپنے آپ کو ہیروں کے حوالے مردیتے میں۔ہم لوگوں کا اگر کوئی ایسا شیخ (پیر)

ہوتا کہ اپنے حوں اس کے ہروکر دیتے تو حضرت ابو بکر صدیق بی فیانی ہوت ۔ حالا نکہ خود دخرت ابو بکر بی فی فی افتا کے دور اس کو بھی کر اور پھر اس کو سال کو سال کو سال کا سی کے میں افتا کے کہ کا اس کو سال کا سی کا بھی کہ اس کا سی کا ایک اور سی لی کہ کہ کا میں ہیں کہ رسول اللہ سی بی فی کہ ہم برطرح اس کو سی بیں پھر نماز کیوں قصر کریں ۔ ' اللہ اور سی لی نے آپ سے وض کیا تھا کہ ' ہم کو تو اس میں بی پھر نماز کیوں قصر کریں ۔ ' اللہ اور سی لی نے آپ سے وض کیا تھا کہ ' ہم کو تو آپ دوروز سے ملا کر رکھنے سے منع فر ہ تے ہیں ۔ حال انکہ آپ رکھتے ہیں ۔ ' اللہ کو دوسر سے میں اور آپ شیخ کی ہم کو تو آپ فیخ کی کا تھی کہ ایک اور سی لی اور آپ شیخ کی ہیں گور اس سے بیروں ایک دوسر سے بیروں ایک کو دوران کے دوسر سی بیروں کو دوران کے دوسر سی بیروں کو دوران کی حوال کے دوسر سی بیروں کو دوران کی حوال کی کہ دوسر سی کا کہ کا بیا تو بیروں کو دوران کی حوال کی دوسر سی کی دوسر سی کی دوسر کے اس کی دوسر کے کا سی کہ کو بیر کیا ہے اس کی دوسر کے کا سی کہ کو میں کہ دوسر کے اس کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے کو میں کہ دوسر کے کہ دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کے کو میں کہ دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کر کی دوسر کی دو

شید بیکام بھی انہیں لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھروہ جو چاہے کرے اس کو بچھ ضرر نہیں پہنچتا حالانکہ بیقول کمال زند بقیت ہے۔ کیوں کہ فقہا کا قول بالا تفاق ہے کہ عارف جس حالت پرتر قی کرتا ہے تکلیف شری ہیں اس پرتخی ہوتی ہے جسے انہیا پینچام کا حال ہے کہ صفائر ہیں بھی ان پر گرفت ہوتی ہے۔ اب خدا خدا کرنا چاہیے ، بھل اس قوم کی طرف کیا کوئی کان لگائے جو دین سے فارغ ہیں اور جنہوں نے فالم عاموں کے

المسلم "كتب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وتصرعه، وقم ١٥٤٣ ـ ابوداود "مّ بالعسلاة ، باب صلاة المسافرين، وقم ١٩٩٣ ـ ابن ماجة "كتاب قامة المسافرين، وقم ١٩٩٩ ـ ابن ماجة "كتاب قامة المسلوات، باب تفصير الصلاة في السفر ، وقم ١٩٩٧ ـ المسلم المسلوات، باب تفصير الصلافة في السفر ، وقم ١٩٦٧ ـ المسلم المسلوات، باب العمل ، باب في المسلم المتحم العمل المسلم المتحم العمل المسلم المتحم العمل المسلم ، باب في العمل في العمل ، وقم ١٩٦٣ ـ ١٤٥٢ ـ العمل وقم ١٩٦٧ ـ منداح ١٩٠٨ ـ ١٣٠١ ـ وسال وقم ١٣٠١ ـ منداح ١٩٠٨ ـ ١٣٠١ ـ العمل المتحم المتح

البترة ٢٠٠ 🗗 ١١١٤ الراف هذا 🐧 ١١٠ الزف مد

الباس يعنى مرقع اور پشمين اور طور خليفو ل كا المال يعنى كھانا، ناخ، گانا، وجداور احكام شرع كا جھوڑ وينا اختيار كرر كھے ہيں۔ زنا دقد كى تو اتى جرائت شهوئى كه شريعت كوچھوڑ ديا ہائے۔ كا جھوڑ وينا اختيار كرر كھے ہيں۔ زنا دقد كى تو اتى جرائت شهوئى كه شريعت كوچھوڑ ديا ہائے۔ اب صوفية آئے ہيں۔ انہول نے ایک نام مقرر كيا اور كہنے گئے كه حقیقت اور ہے شريعت اور ہے۔ حالانكہ يہ قول فتيج ہے كيول كه شريعت وہ ہے جس كوانقد تعالى نے مخلوق كى مصلحوں كے ليے مقرر فر مايا ہے۔ تو اس كے بعد سواان باتوں كے جو شيطان دلوں ہيں ڈالن ہے اور كيا حقیقت ہوگى۔ ابندا جو مخص شريعت كوچھوڑ كر حقیقت كوطلب كرے وہ به كا ہوا اور دھوكا كھائے

صوفیداگر کی کوسنتے ہیں کہ حدیث روایت کرتا ہوت کہتے ہیں ان بچاروں نے اپناھم مرے ہوؤں سے لیہ ہواورہم نے اپناھم زندہ جاوید یعنی اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے۔ لبندااگر سے کہتے ہیں حَدُفْنی فَلْبِی عَنْ جَدَیٰ ( یعنی میرے باپ نے میرے داوا سے روایت کی ) توہم کہتے ہیں حَدُفْنی فَلْبِی عَنْ رَبِی ( میرے قلب نے میرے رب سے روایت کی ) غرض صوفیہ نے ایسی ایسی خرافات سے نادانوں کے داول کو ہلاک کردیا۔ ان امرااورد نیادارول کو علیا فقہا سے نادہ خلاف شرع ہیروں اور گانے بجانے والے صوفیوں سے عقیدت وجب ہوتی ہواوان پروہ بری فراخ ول سے خرج کرتے ہیں۔ جب کہ اہل علم پر ایک پیسٹری کرتے اس کے کہ علیا اور دواہیں خرج کرنا برابار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان پیروں ہوتا اور قوالوں پرخرج کرنا ایسی ہی جب میان تھری کو اور لاز مدریاست ہیں۔ صوفیہ کا ساسے بغض رکھنا اور قوالوں کہ دین ہوتا ہے اور گائے والی عورتوں کی گرائی اور فتوی کا رد کرے ہیں اور حق بھی گرائی اور فتوی کا دو کرتے ہیں اور حق بھی گرائی اور فتوی کا دو کرتے ہیں اور حق بھی گرائی اور فتوی کا دو کرتے ہیں اور حق بھی گرائی اور فتوی کا دو کرتے ہیں اور حق بھی گرائی کرتا ہے۔ جیسے ذکو ق و بیانا گوار ہوتا ہے اور گائے والی عورتوں کو حسے دینا کی گرائی اور فتوی کا دو کرتے ہیں اور حق بھیٹوں کے فلے وینا کی گرائی اور فتوی کا دولا کرتا ہے۔ جیسے ذکو ق و بیانا گوار ہوتا ہے اور گائے والی عورتوں کے خوالی کو دینا کی گرائی اور فتوں کو ایک کو دینا کی گرائی اور فتوں کو دینا کی گرائی اور کو تھوں کو ایک کو دینا کی گرائی اور کو تو کی کا دینا کو دینا کی گرائی اور کو تا ہولیوں کو دینا کی گرائی اور کو تا ہے اور کا نے والی عورتوں کے صلے دینا کسی قدر سبک معلوم ہوتا ہے اور ایسے بی صوفیہ کا اہل کر دین ہوئی کے دینا کی گرائی اور کو کر دینا کی کو دینا کو دینا کر کو دینا کو

صوفیہ نے شراب سے عقل زائل کرنے کے بدلے میں دوسری چیز اختیار کی۔اوراس کا ام ساع اور وجد رکھا۔ حالہ نکہ ایسے وجد میں پڑنا ہے جوعقل کوزائل کر دے حرام ہے۔القد تعالی المن المناس الم

جان لینا چاہے کہ تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہے اور دھوکا دینے والوں کے لیے جماعت کی مفارقت سے زیادہ آسان اور شریعت کے اوامرونوائی کی بابندی سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں۔ شریعت کوائل کلام اور اہل تصوف سے بڑھ کرکسی نے ضر نہیں پہنچایا۔ اہل کلام تو عقلی شبہات کے وہم میں ڈال کرعقا کد کو فاسد کرتے ہیں اور اہل تصوف اعمال میں فساو پیدا کرتے ہیں اور اہل تصوف اعمال میں فساو پیدا کرتے ہیں۔ بطالت اور خوش آوازی پسند کرتے ہیں۔ مطالت کہ سلف ایسے نہ تھے، بلکہ وہ تو عقا کد کے بارے میں تسلیم کے بندے تھے اور اعمال کے حق میں کمال جفائش میں مشغول ہونا بہتر ہے اور ظواہر پر موتوف کرنا بہودگی میں پڑنے سے اچھا ہے۔ ان دونوں فریق کے طریق کو میں نے جانچ تو افرال کلام کی انتہا تو شک ہے اور اہل تصوف کا انجام شطح ہے۔

صوفیہ نے جواہل حدیث کی نسبت ہوں کہا کہ اُنہوں نے مرے ہوؤں سے اپناعلم لیا ہے تو گویا نبوت پرطعن کیا اورجس نے بیکہا کہ حَدَّ ثَنِیْ قَلْبِیْ عَنْ دَبِّی تَوْصر یَ ظاہر ہوا کہ وہ مرج المراس المرا رسوں املد سی پیزنم سے مستعنی ہے اور جب صریحاً بیہ معلوم ہوا تو وہ صحف کا فر ہو گیا اور شریعت کے نز دیک اس کلمہ کے تحت میں بیزندقہ پایا جاتا ہے اور ہم جس شخص کو دیکھیں گے کہ نقل پرحزف تعمیری کرتا ہے تو جان لیں گے کہ اس نے امرشرے کو بیکا رکر دیااور پیخص جو کہتا ہے خسڈ شندی فَلْهِيْ عَنُ رَبِّي الربات سے كيول بے خوف ہے كدية شياطين كے القاء سے بے - چن نجد الله تى لى فرما تا ہے۔ ﴿ وَانَّ الشَّيَ اطينَ لَيُوحُونَ الَّهِي أَوْلِيانِهِم ﴾ 🗱 "شيطين ايخ دوستول کو وحی کرتے ہیں۔''اور بظاہر یمی معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اس شخص نے معصوم کی دلیل جھوڑ دی اوراس پر اعتماد کیا جواس کے دل میں القا ہوتا ہے حالا نکہ اس کے دل کا وسواس ہے محفوظ رہنا ثابت نہیں۔ان لوگوں کے دل میں جو بات آتی ہےاس کوخطرہ کہتے ہیں۔ابن عقیل کہتے ہیں کہ شریعت برحملہ کرنے والے بہت ہیں لیکن القد تعالی بذر بعد اہل نقل کے اس کے اصل کی حفاظت کے لیےان کورو کتا ہےاور بذر بعد فقبا کےاس کے معنی کی حفاظت کے لیےا ن کور د کتا ہے اور فقیر اور ملما دلائل شعائر ہیں۔جن کے سامنے کذا بول کا سرنہیں اٹھتا۔ ابن عقیل نے کہ: لوگ کہتے ہیں کہ جوکوئی بہ جا ہے کہ اجرت دے کراپنا گھر خراب کرے تو صوفیہ کی محبت میں رہے اور میں کہتا ہوں کہ فقط گھر ہی نہیں بلکہ دین بھی خراب کرے کیوں کہ صوفیہ نے عور تول کواجنبی مردوں کے کپڑے بہنا نا جائز رکھا ہے۔ جب بیلوگ ہاع وطرب کے جلے میں ہوتے ہیں تو اکثر اس درمیان میںعورتوں ہے باتیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کی آئیسیں ایک عورت کی طرف گز کررہ جاتی ہیں ۔لہٰذا وہ دعوت کا جلسہ دوشخصوں کے لیے بزم شادی ہو جا تا ہے۔ حاضرین محفل جانے نہیں پاتے کہ ایک شخص کا دل دوسرے پر آجا تا ہے اور ایک طبیعت د دسری طبیعت پر مائل ہو جاتی ہے۔عورت اپنے خاوندے بدل جاتی ہے۔اب اگر خاوند اس امر بررضا مند ہوگا تو اس کو دیوٹ کہا جائے گا اورعورت کوروک رکھے گا تو اس سے طلاق مائلے گی اورجس نے خرقہ پہنایا ہے اس ہے ملے گی اورا یسے خص سے اختلاط رکھے گی جس میں حرارت کی طافت ہے اور نہ طبیعت کو باز ر کھ سکتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلا ل عورت نے تو ہے کی بیٹنخ نے اس کوخرقہ پہنایا تھا۔وہ اس کی بیٹیوں میں شامل ہوگئی اور اسی پر قن عت نبیں کرتے کہ یوں کہیں بیلعب اور خطا ہے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بیمر دوں کے مقامات

ور المراق المرا

ابوهرعبدالرحمٰن بن عرجی کیتے ہیں کہ حسن بن می بن سارے یہ چندشعر کیے ہیں:

ور اُلیسٹ قسو مساع سلیھ سسمة السحیات

بسخ سسمیہ السحیات السحیات مسلمہ السحیات السحیات السحیات السحیات السحیات السحیات السحیات السحیات السحیات المحیات المحیات المحیات المحیات المحیات المحیات المحیات المحیات السحیات المحیات المحی

صُوُفيَةٌ لِلْقضاء صَابِرَةٌ سَاكنةٌ تحت خُخُمه نوله" "صوفيه بين اور قضائے البي برصابر بين، جواس كائتم نازل ہواس پرتھبے ہے ہوئے ہیں۔"

> فَسلسمُ ازَلُ حسادِمُسا لَهُسمُ زَمَسساً، حَشَّسى تَبَيَّسنستُ اَنَّهُسمُ سِسفسلة"

" للبذاایک زمانه تک ان کی خدمت کرتار ما، یبال تک که بعد میں ثابت مواکه وہ لوگ کمینے ہیں۔"

إِنُ أَكُلُوا كَانَ أَكُلُهُمْ سَوَفاً أَوْلَبِسُوا كَانَ شُهُرَةً مُثُلَة" أَرُكُما في إِنَّ أَكُلُهُمْ سَوَفا الراف بِهِ اوراكر بِهِنَة بِي تَو شَبرت " أَكْر كُما في بِي آماده بول توان كا كمانا اسراف به اوراكر بِهنة بي توشرت

اور نمائش کے بیے ہوتا ہے۔''

سلْ شین خلف والسکینی و منختیسر ا غین فیسر ضیا لا تسخیالی نی فیلید "ان کے پیرواوران کے بڑے سے امتخان کے طور پراس کا فرض دریا فت کرو توضرور عافل یا وکٹے۔"

والسُّالُ فَ عَنُ وَصُفِ شَسَادِنِ غُنَّجِ مُسَادِنِ غُنَّجِ مُسَادِنِ غُنَّجِ مُسَادِنِ غُنَّجِ مُسَادِنِ غُنَا وَاللَّهِ مُسَادُلُ اللَّهِ مُسَادُلُ اللَّهِ مُسَادُلُ اللَّهِ مُسَادُ اللَّهِ مُسَادُ اللَّهِ مُسَادُ اللَّهِ مُسَادُ اللَّهِ مُسَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اَلْوَقَدَ وَالْسِحَ الْ وَالْسِعَ الْ الْ الْ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ وَقَدَ الرَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

 ٥٠٠ نير (بس على المحادث المحاد

وَلَيْ ـــــن مِــن عِـــقَةٍ وَلا دَعَةٍ للبكسن بتسغسجيسل زاخة السغسطسكسة دو کسب کا حجمور وینا میجه عفت اور بر بیز گاری کی خاطر نبیس بلکه برکاری کی راحت حاصل کرنے کی غرض ہے ہے۔''

فَـقُـلُ لِـمَـنُ مَسالَ بِسا ِ خُتِسدَا عِهِسمُ إليهم تُحبُ فَإِنَّهُمُ بَاطَلَحَهُ '' جو شخص ان کے مکر کی وجہ ہے ان کی طرف مائل ہواس ہے کہہ دو کہ ان ہے دورر ہو کیول کہ وہ جموٹے ہیں ۔''

وَاسْتَغُفِرِ اللهُ مِنُ كَلَامِهِمْ ﴿ وَلَا تُعَاوِدُ لِعُشُرَةِ الْجَهَلَةُ "اوران کے ساتھ گفتگو ہے خدا کی بناہ مانگو، اور پھر بھی ان جاہلوں کی صحبت مين نه حاؤك

صوری کہتے ہیں کہ بعض شیوخ نے مجھ کو یہ چندشعر سائے۔

أخب لُ التَّسطُ وُفِ قَسدُ مُسطَّ وا صسباذ التسفسؤف نسنحسز قسسة '' جواہل تصوف ہنے وہ گزر گئے ،اب تو تصوف دروغ کو کی ہو کیا ہے۔'' صَارَ النَّصَوُّفُ صَيْحَةً وَتَوَا جُدًا وَمَطَّبَقَه

''چنخا، وجد کرنااور تالیاں بجاناتصوف رہ گیا۔''

قىد جىدى غدائىك مسرر ر أسد وهسمهوم سسرك مسطسرقسه " توزمانے کی گردشیں اٹھار ہاہے، اور تیرے دل کی خواہشات رکی ہوئی ہیں۔" شنن الطريق البشف خقسة '' تیراننس تجھ ہے جموٹ بولتا ہے ،خبر دار! پیطریتی راست نہیں ہے۔''

#### باب یا زلایم:

ان لوگوں پرتکبیس اہلیس کا بیان جو کرامت کے مشابہ کیفیت کو دین سمجھتے ہیں۔

مصنف رئیسیے نے کہا: ہم پیشتر بیان کر بچے ہیں کہ ابلیس کم علمی کے مطابق انسان پر قابو
پا تا ہے۔ جس قدرانسان کا علم کم ہوگائی قدرابلیس زیادہ قابو پائے گااور جتناعلم زیادہ ہوگا آتا
ہی اس کا قابو کم ہوگا۔ عبادت کر نے والوں میں ہے کی کوروشنی یا نورا آسان پر نظر آتا ہے تو اگر
یہ کیفیت ماہ رمضان میں ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ میں نے شب قدر دیکھی، ورنہ کہتا ہے کہ
آسان کے دروازے کھل گئے ہتے یعض اوقات جس چیز کی اس کو تلاش ہوتی ہے اتفاق ہے
وہ مل جاتی ہے تو اس کو کرامت خیال کر جیشتا ہے۔ صالا تکہ بھی تو کرامت ہوتی ہے اور بھی
اتفاقیہ ایسا، وجاتا ہے اور بھی امتحانا ہوتا ہے اور بھی شیطان کے فریب سے ہوا کرتا ہے اور بھی
کی ایسی ہوتی ہے اور کھی امتحانا ہوتا ہے اور بھی شیطان کے فریب سے ہوا کرتا ہے اور بھی
کی ایسی ہوتی ہے ہوں کے باب میں اس کا
کی ایسی ہوتی ہے جو اور کرامت کیوں نہو ہم زاہدوں کے باب میں اس کا
ذکر کر کہ چکے ہیں۔

ما لک بن و بناراور حبیب عجمی کہتے ہیں کہ شیطان قار یوں کے ساتھ اس طرح کھیات ہے ہیں۔ ہیسے لا کے اخروثوں سے کھیلتے ہیں۔ مصنف بہت نے کہا کہ شیطان نے ایک کم عقل زاہد کو دھوکا و یا کہ اس کو کرامت کے مشاب پجھ شعبہ و دکھا دیا حق کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مجہ میں آئی تھیں تبیع پڑھا کرتی تھیں اور وہ مخص لوگوں کو کری کے میوے جاڑوں میں کھلا یا کرتا تھ ،اور کہا کرتا تھا کہ آؤتم کو فرشتے وہ خفص لوگوں کو گری کے میوے جاڑوں میں کھلا یا کرتا تھ ،اور کہا کرتا تھا کہ آؤتم کو فرشت وکھا دوں اور بہت می چیزیں دکھا تا تھا۔ شیطان اس شخص کے ساتھ کھیات تھا۔ ابل بھر وہ میں سے وکھا دوں اور بہت می چیزیں دکھا تا تھا۔ شیطان اس شخص کے ساتھ کھیات تھا۔ ابل بھر وہ میں سے ایک آدی بیت المقدی کو گیا۔ وہاں حارث کذاب سے ملاء حارث نے پہلے حمد اللی کی۔ پھر اپنا ایک میں نبی مرسل خدا کی طرف سے مبعوث ہوں۔ بھری نے کہا کہ تمہارا کلام تو اس میں نبی مرسل خدا کی طرف سے مبعوث ہوں۔ بھری نے کہا کہ تمہارا کلام تو اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تمہاری با تیں عمدہ ہیں اور اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تمہاری با تیں عمدہ ہیں اور اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تمہاری با تیں عمدہ ہیں اور اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تمہاری با تیں عمدہ ہیں اور

٥٠٠ المراديس میرے دل میں گھر کر کئیں اورتم پرایمان لے آیا۔ بیتمہارادین راست ہے۔حارث نے اس کو تھم دیا کہ مجھ سے غائب نہ رہنا۔بصری نے منظور کیااوراس کے باس جانے آنے لگااوراس کے اندر باہر کے سب ٹھ کانے معلوم کرنے لگا کہ کہاں کہاں بھاگ کر ٹھ کا البتا ہے۔ بیہاں تک کہ حارث کے خاص مقربول میں ہے ہوگیا۔اس کے بعداس ہے بولا کہ اب مجھ کوا جازت و بیجئے حارث نے یو چھا کہاں جانے کی اجازت ما نگتے ہو۔ جواب دیا کہ بھرہ جا کرسب سے ہیئتر لوگوں کو آپ کے دین کی طرف بلاؤں گا۔ حارث نے اجازت دی ۔ وہ تحض فورا بصرہ میں عبدالملک کے پاس گیا جب عبدالملک کے خیمہ ہے قریب ہوا تو چلا کر بولا کہ نصیحت ، تقیحت! نشکر والوں نے یو چھا کہ کیسی تقیحت ہے۔جواب دیا کہ امیر المومنین کے لیے ایک نصیحت لا یا ہوں۔عبدالملک کواطلاع ہوئی چکم دیا کہاس کوآنے کی اجازت دیں و چخص خیمہ میں داخل ہوا۔عبدالملک کے پاس اس کے اصحاب جیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ چڑا یا کہ نصیحت کہا! کیانصیحت۔اس مخفس نے کہا کہ خلوت سیجے کوئی دوسرا آپ کے پاس نہ ہو۔عبدالملک نے سب کو با ہر کر دیا اور کہا کہ قریب آ کر بیان کر۔ وہ قریب آیا ،عبدالملک تخت پر جیفا تھا۔ یو جھا کہ کیا خبر لایا ہے، جواب دیا کہ حارث کی خبر ہے۔ عبدالملک نے جب حارث کا نام ساتو غضب ناک ہوکر تخت ہے نیجے اتر آیا اور یو حیصا کہ وہ کہاں ہے۔ جواب دیا کہ اے امیر المومنین! وہ بیت المقدس میں ہے میں نے اس کے اندر باہر کے سب ٹھکانے معلوم کر لیے۔اس کا تمام تصه جو کچھ گزرا تھا بیان کیا۔عبدالملک نے کہا جھ کو یبال کی اور بیت المقدس کی حکومت بخش ۔ جو پچھاتو مجھ ہے کہے وہ کروں۔ کہنے لگا کہ آپ میرے لیے بیت المقدس کی تمام شمعیں یک جا کرایئے اور ہرا یک شمع ایک آ دمی کود ہیجے۔اورسب کو بیت المقدس کی گلیوں پرتر تیب وار کھڑا کیجے۔ جب میں تھم کردوں کہ روٹن کروتو سب شمعیں روٹن کرلیں۔ بیرا تنظام کر کے وہ بھری اکیلا حارث کے مقام بر گیا۔ دروازے پر کھڑا ہوکر دربان ہے کہا: میرے لیے نبی اللہ ے اجازت لو۔ دربان نے کہا ہے وقت ان ہے ملنے کانہیں ۔ وہ مخص بولا کہ ان کومیرا پیتانشان دو ۔ دربان گیا اور اس مخص کا پیتہ بتایا ۔ حارث نے تھم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ بصری نے کہا روش کرو - تمام شمعیں روش ہوگئیں ۔ گو یا دن نکل آیا اورلوگوں کو تکم دیا کہ جوکوئی تمہاری طرف

مصنف بینان کرتا کہ آج بھی کو چے درم کے لیے تنویش تھی جو بھی پرقرض تھے۔ اتفا قافرات کے ایک شخص بیان کرتا کہ آج بھی کو چے درم کے لیے تنویش تھی جو بھی پرقرض تھے۔ اتفا قافرات کے کنارے جارہا تھا کہ چے درم پائے۔ میں نے ان کواٹھالیا تو پورے چے درم تھے نہ کم نہ زیادہ۔ اس شخص ہے ابوعمران اور ابرا ہیم تخفی نے کہا کہ بید درم خیرات کر ڈالو کیوں کہ بیتمہاری ملکیت نہیں۔ فقہا کے کلام پرغور کرنا چا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ کیسا فریب کھانے ہے دورر ہے۔ ہیں ان درموں کولقط بتایا اور کرامت کی طرف کچھ توجہ نہ کی اور تعریف (تشہیر) کا تھم اس لیے نہیں ویا کہ کوفیوں کے فدہب میں دینارے کم کے لیے تعریف واجب نہیں اور خیرات کرنے کا تھم شایداس لیے دیا کہ وقبی اس کے دورات کرنے کا تھم شایداس لیے دیا کہ وقبی ایک کرامت نہ تھے۔

ایک صوفی نے بیان کیا کہ مجھے ایک روز وضوکرنے کی ضرورت ہوئی۔ یکا یک کیاد یکھا کہ میرے سامنے ایک لوٹا جواہرات کا آیا اور ایک جاندی کی مسواک جس کا سراریشم سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے وہ مسواک کی اور اس لوٹے کے پانی سے وضو کیا اور وہ دونوں چیزیں وہیں

ہ جھوڑ کر چلا آیا۔ مصنف میسید نے کہا: اس شخص کی کم عقلی پرغور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگریشخص جھوڑ کر چلا آیا۔ مصنف میسید نے کہا: اس شخص کی کم عقلی پرغور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگریشخص فقہ کو سمجھتا تو جان لیتا کہ چاندی کا استعمال کرنا جائز نہیں لیکن چونکہ کم علم تھا لہٰذا اس کا استعمال کیا اور سمجھا کہ وہ کرامت ہے حالا نکہ اللہ تعمالی اس چیز کے ساتھ اکرام نہیں فرما تا جس کے استعمال سے شرعا منع کیا ہے۔ ہاں میمکن ہے کہ بطورامتحان کے اس کے لیے ظاہر کیا ہو۔

🍪 نصل 🍪

مصنف مینید نے کہا کہ اہل عقل نے جب جان لیا کہ اہلیں کی فریب وہی ہمت بخت ہے تو ان چیز ول سے پر ہیز کیا جو بظام کرامت معلوم ہوتی ہیں، اس خوف سے کہ کہیں یہ بھی اس کا فریب نہ ہو۔ زمرون سے ہیں نے سنا، کہتے تھے کہ جھے سے پر ندہ نے گفتگو کی۔ واقعہ یہ کہ ایک ہار میں جنگل ہیں تھا۔ وہاں لیٹ رہا۔ ہیں نے ایک سفید پر ندہ دیکھ ہے بولا کہ اسے زمرون! تم راہ بھو لے ہوئے ہو۔ ہیں نے کہا: اسے شیطان! کسی دوسرے کو دھو کا دینا۔ دوبارہ اس نے ایسانی کہااور ہیں نے یہ جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کود کرمیر سے شانہ پرآ ہی ہااور بولا کہ ہیں شیطان نہیں ہوں۔ واقعی تم راستہ بھولے ہوئے ہوئے ہو۔ جھے کو خدانے تمہمارے پاس بھیجا ہے یہ ہیں شیطان نہیں ہول۔ واقعی تم راستہ بھولے ہوئے ہو۔ جھے کو خدانے تمہمارے پاس بھیجا ہے یہ کہ کہ کر غائب ہوگیا۔

محد بن تی بن عمرو نے ہم سے بیان کیا کہ جھ سے زلفی نے ذکر کیا کہ جل نے رابعہ
عدویہ سے کہاا سے چی اتم لوگوں کواپنے پاس آنے کی اجازت کیوں نہیں وہتی ؟ جواب دیا کہ
جھکولوگوں سے امید بی کیا ہے۔ بی ہے کہ میر سے پاس آئیں گاور پھر جھ پرائی باتیں جوڑ
کر بیان کریں گے جو جس نہیں کرتی ہنی ہوں لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس اپنی جانماز کے
تلے درم پاتی ہوں اور میری بنڈیا بغیر آگ کے پک جاتی ہے۔ زلفی کہتی ہیں جس نے کہا: لوگ تو
تہاری نسبت بہت ی باتیں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رابعہ کواپنی میں فعا نا اور پانی مل
جاتا ہے کیا واقعی تم کو ملت ہے؟ جواب دیا کہ اے بیستی اگر جھے کو میر نے کھر میں پچھ ملتا بھی تو جس
اس کو ہا تھے نہ لگاتی ۔ ایک روز جازے میں جس نے روزہ رکھا، میر نے نس نے پچھ کرم کھا تا ما نگا
جس پرافطار کروں ۔ میر سے پاس چر بی تھی ۔ میں نے روزہ رکھا، میر نے نس کے ساتھ پیاز ہوئی
جس پرافطار کروں ۔ میر سے پاس چر بی تھی ۔ میں نے بی جس کہا کہا گراس کے ساتھ پیاز ہوئی

نے اس کودیکھ تواہے ارادہ ہے باز آئی اور ڈری کہبیں پیشیطان کی طرف ہے نہ ہو۔ وہیب کی نسبت میں نے سنا ہے کہ لوگ خواب میں دیکھا کرتے تھے کہ وہیب بہتی ہیں۔ وہیب کواس کی خبر ہوئی تو بہت روئے اور کہا: میں ڈرتا ہوں کہ ہیں پیشیطان کا فریب نہ ہو۔ابوحفص نیشا پوری کی نسبت سنا ہے کہ ایک روز باہر نکلے اور ان کے ساتھ ان کے سفر کے ہمرا ہی تھے۔ایک جگہ بیٹھ رہے اوران کے گر دان کے اصحاب تھے۔ان کو پچھ یا تیں سنائیں جس ہے ان کے دل خوش ہوئے۔اتنے میں کیاد کھتے میں کدایک بارہ سنگھا پہاڑ ہے اتر ااور شيخ كے سامنے آبيشا۔ شيخ بهت روئے جب بجھ تفہرے تولوگوں نے عرض كيا ،اے اس والم نے ہم کو وعظ سنایا ہم خوش دل ہوئے۔ جب بیوحشی جانورآ کرتمہارے سامنے جیٹھ تو تم کو بےقر ار کیااورز لا دیا۔جواب دیا کہ ہاں میں نے اپنے گردتمہارا مجمع دیکھااورتمہارے دل خوش ہوئے میرے دل میں بیہ بات آئی کے اگر اس وقت کوئی بکری ہوتی تو اس کوذیح کرتا اور تمہاری دعوت کرتا ۔ بیہ خطرہ ہنوز انچھی طرح دل نشین نہ ہوا تھا کہ بیہ دحشی جانور آیا اور میرے سامنے بیٹھ تی ۔ مجھ کو خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں فرعون کے ما نند تو نہ ہوں کہ اس نے اللہ تعالی ہے دریائے نیل کے جاری ہونے کا سوال کیا تھا۔ خدانے اس کو جاری کر دیا۔ میں نے سوحیا کہ میں کیونکر اس بات سے بےخوف ہوسکتا ہوں کہ میرا تمام حصہ القد تعالی مجھ کو دنیا میں عطا فر مائے اور آ خرت میں فقیر تہی وست رہ جاؤں۔ای خیال نے مجھے کو بے قر ارکر دیا۔

ایک شخص نے ہمارے زبانہ میں ایک کورالوٹالیا۔ اس میں شہد ڈالا۔ اس لوٹے نے شہد کا مزہ جذب کرلیا۔ وہ شخص ایک سفر میں لوٹے کوساتھ لے گیا۔ جب بھی نہرے اس میں پانی بھر تا تھااورا پے ساتھیوں کو پلا تا تھا، وہ اس میں شہد کا مزہ پاتے تھے۔





### باب تواز تم

### عوام يتلبيس ابليس كابيان

مصنف برینید نے کہا: ہم بیان کر چکے تیں کہ شیطان کا فریب بمقد ار جہالت کے قوت

پاتا ہے۔ عوام کوالیے ایسے فتنوں میں ڈال رکھا ہے کہ بوجہ کشت کے ان کا ذکر کرنا غیر ممکن ہے۔

ہم فقط اصول ذکر کرتے تیں۔ انہیں پران سے مشل کو قیاس کرنا جا ہے وہ یہ کہ شیطان ایک آ ومی

کے پاس آتا ہے اور اس کواللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں غور کرنے پر برا پیجند کرتا ہے۔ لہذا وہ

ہم احد تعالیٰ کے لیے صورت قرار دیت ہے۔ رسول احد سی تیز نے ان باتوں کی خبر دی ہے۔

چنا نچہ ارو ہر یرہ جلائی نے کہ باز رسول اللہ سی تیز نے فرہ یا: ایک زماند آئے گا کہ لوگ بجیب بجیب

سوال کیا کریں مجتمی کہ ہو چھا جائے گا ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا گراللہ تعالیٰ کو کس نے بیدا کیا؟۔

ابو ہر یرہ جن فرز کہتے ہیں ایک روز میں بیشا ہوا تھا۔ اسے میں ایک عراقی آ دمی نے جھے سوال کیا اور ہا آواز بلند کہا:

((صَـدَقَ رَسُولُ اللهِ، اللهُ الواحدُ الصَّمدُ لَمْ يَلدُ ولَمْ يُؤلدُ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ.))

مصنف جمید نے کہا: یہ خرابی اس لیے واقع ہوئی کہ حواس خالب ہے۔ کیوں کہ جس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ کسی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس خامی کو جواب وینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمان کوغیر زمان میں اور مکان کوغیر مکان میں پیدا کیا۔ جب کہ یہ زمین اور جو پچھاس میں ہے لامکاں میں ہے اور اس کے نیچے پچینیں۔ حالا نکہ تمہاراحس اس کو بعید جانتا ہے۔ کیوں کہ اس نے ہر چیز کومکان ہی میں پایا۔ تو وہ ذات کس طرح حس سے طلب کی جاسکتی ہے جس کوحس نہیں بہان سکتے۔ تم اس بارے میں اپنی عقل ہے مشاورت کرو۔ کیوں کہ قل اچھی مشیر ہے۔ شیطان کے بہان سکتے۔ تم اس بارے میں اپنی عقل سے مشاورت کرو۔ کیوں کہ قل اچھی مشیر ہے۔ شیطان

النه منداحد ٣٨٤/٢ مسلم كتاب الايمان، باب الوسوسة في الايمان، رقم ٣٣٩ ابوداود كتاب النه، وقم ٢٣٨ ابوداود كتاب النه، باب الوسوسة ، رقم ٢٦١ مسلسدة صححد ا/ ٣٣٣،٢٣٣ ، رقم باب الوسوسة ، رقم ٢٦١ مسلسدة صححد ا/ ٣٣٣،٢٣٣ ، رقم

٥ ﴿ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ لِلْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ لِلْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ لْ بھی تقاضائے حس کے مطابق فریب دیتا ہے۔لبذاعوام تشبیہ کاعقیدہ رکھتے ہیں اور بھی تعصب ندہبی کی رو سے بہکا تا ہے۔ ہنداایک مامی ایسے امر کے بارے میں جس کی وہ حقیقت نہیں جانیا گالی گلوچ اورمرنے مرنے پر تیار ہوجاتا ہے۔ بعض تعصب سے خاص حضرت ابو بکر ہلاتنے ہوکر ا مانتے ہیں بعض حضرت علی جانفذ کو خاص کرتے ہیں اور اس میں بہت کی لڑا ئیاں ہو کمیں۔اہل کرخ البصر ۱ اوراہل باب البصر و میں باہم اسی بناپر برسوں جنگ وقتال اور آتش زنی رہی جس کا بیان بہت طویل ہے۔اکثر لوگ جو اس بارے میں بحث کرتے ہیں وہ میں جو ریشم مینتے ہیں،اور بے خطالوگوں کا خون بہائے ہیں۔حضرت ابو بکروطی ذائعتہ ایسے شخصول سے بیزار ہیں۔ عوام میں ہے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے خداوہی مقدر کرے اور پھر عذاب کرے۔بعض کہتے ہیں کہ خدانے متقی کو تنگ دست اور گنہگا رکو فارغ البال کیوں کیا۔بعض ایسے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جب کوئی بلا آتی ہے تو پھر جاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ جسموں کو بنا کر بگاڑ دینے میں کیا حکمت ہے بعض قیامت کے قائل نہیں ۔بعض ایسے ہیں کہ ان کا مقصد برنہ آیا یا کسی بلا میں جتلا ہو گئے تو کفر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنائبیں جا ہتے۔اکثر اوقات کوئی فاجرنصرانی کسی مومن پر غالب آ جائے اس کو مار ڈالے یا مارے تو عوام کہتے ہیں کہصلیب غانب ہوگئ۔ جب ایسا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں۔الغرض بےتمام آفتیں جن ہے عوام پر شیطان قابو یا گیا ہے اس لیے ہیں کہ بےلوگ علم اور علما ہے دور ہیں۔ اگر اہل علم ہے دریافت کرتے تو و دان کو بتاتے کہ القد تعالی تھیم اور مالک ہے، بيحر يجحداعتراض ندربتا

الله فصل الله

مصنف بیب نے کہا:عوام میں بعض وہ بیں جوابی عقل پرراضی بیں اورعلما کی مخالفت کی پہر وانہیں کرتے ۔ لبندا جب میں کا فتوی ان کی غرض کے خلاف ہوتا ہے تو اس کور وکرتے ہیں علما میں نقص نکا لیتے ہیں۔ ابن قیل کہا کرتے تھے کہ میں استے برسوں زندہ رہا، جب بھی کسی کام والے کے کام میں ہاتھ ڈالاتواس نے کہا تم میں باتھ ڈالاتواس نے کہا تم میں برکت وے رہے کردیا۔ اگر میں نے کہا کہ میں عالم آدی ہوں ، تو جواب دیا کہ خدا تم بارے هم میں برکت وے۔ بیتم بارا کام نہیں ، اگر تم کرتے تھے اوی ہوں ، تو جواب دیا کہ خدا تم بارے هم میں برکت وے۔ بیتم بارا کام نہیں ، اگر تم کرتے

ہوتے تو بچھتے ۔ حالانکہ اس کا کام ایک امر حسی تھا اور میں جس شغل میں ہوں وہ امر عقلی ہے لہذا جب میں نے اس کوفتوی دیا تو قبول نہیں کیا۔

### وَهُ فصل وَهُ

مصنف بیسید نے کہا بھوام کوشیطان نے ایک بید حوکا بھی دیا ہے کہ بیلوگ بناوٹی زاہدول اور تارک الدنیا درولیٹول کے بڑے جلدی معتقد ہوت اوران کو می برتر جے دیتے ہیں بیلوگ اگر سب سے بڑے جائل کے جسم برصوف کا جبہ (ورویش کا لباس) دیکھ لیس تو فوراً معتقد ہوج کیل اور کہتے ہیں کہ بھالہ اوراگر وہ سرکو جھکا لے اورخشوع کا اظہار کرے تو فریفتہ ہونے ہیں درنیس سکتی اور کہتے ہیں کہ بھالہ اس درولیش اور فلاں عالم کا کیا مقابلہ، بیتارک الدنی وہ طالب و نیا، بین اچھی ففرائیس کھا تا ہے نہ مالا کہ کھٹ جبالت ہے اور شریعت محمد کی کی تحقیر ہے کہ ایسے زبد کو علم پرتر جیح دی شور کی کرتا ہے، حالا کہ کھٹ جبالت ہے اور شریعت محمد کی کی تحقیر ہے کہ ایسے زبد کو علم پرتر جیح دی جائے محمد من شیخ بن عبداللہ کی شریعت کو چھوڑ کر زاہدوں کو اختیار کیا جائے ۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ بیلوگ آنحضرت من شیخ کرنا نہ ہیں نہ تھے، در نہ اگر آپ کوشادیاں کرتے، پاک وصاف چیزیں بیلوگ آنحضرت من شیخ اور شہد کی رغبت رکھتے ہوئے یائے تو آپ سے بھی بدا عتق وہ وج تے۔

وَهِ فصل وَهُ

مصنف بینید نے کہا کہ اکثر عوام کی توجہ اور رغبت مسافر اور بیرونی زاہدوں کی طرف ہے،ان کو اختیار کرتے ہیں ،اپنے شہروالوں کو چھوڑتے ہیں ،جن کی حالت آز ، چکے اور عقیدہ پہچان چکے۔ حالا نکہ اپنے آپ کو ای کے حوالے کرنا چاہیے جس کی معرفت کا امتحان ہو چکا۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِئِينَ إِذُ بِعَثَ فَيُهِمُ رَسُولًا مَنَ النَّهِ عَلَى الْمُوْمِئِينَ إِذُ بِعَثَ فَيُهِمُ رَسُولًا مَنَ النَّهِ عَلَى الْمُوْمِئِينَ إِذُ بِعَثَ فَيُهِمُ رَسُولًا مَنَ النَّهِ عَلَى النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٠ ( المرابس من المحافظ المحافظ

"القد تحان في الله الميان براحسان فرها كان كے پاس انبيل ميں سے ایک رسول بھیجا۔"
اور فره یا: ﴿ يَعُو فُو نَهُ كُما يَعُو فُونَ أَبْنَاءَ هُمْ ﴾ الله " بيلوگ آپ كواييا بہي نے بيل جسے اپن اول دكو بہني نے بيل بين كه خدا كريم ہے اور اس كاعفو وسيع ہے اور بيل اول دكو بہني نے بيل موض عوام كہتے ہيں كه خدا كريم ہے اور اس كاعفو وسيع ہے اور رجا عين ايل مور دهوكا كھانے كا نام رجا دكھا ہے اور اسى بات نے عام كنا بكا روں كو بان كرديا۔

ابوعمروہ تن العل ، نے کہا کہ فرزوق ایک جماعت میں بیٹھا جورحمت الہی کا ذکر کرتے سے فرزوق رحمت الہی کا ذکر کرتے سے فرزوق رحمت کے امید وار ہونے میں سب سے زیادہ فراخ سید تھا۔ لوگوں نے اس سے کہ تھ بھا مجھ کو یہ ہی وَ کہ جو گناہ میں اپنی کہ توردگار کا کرتا ہوں اگر یہی گناہ اپنی کرتا ہے۔ جواب ویا کہ بھلا مجھ کو یہ ہی وَ کہ جو گناہ میں اپنی پروردگار کا کرتا ہوں اگر یہی گناہ اپنی ماں باپ کا کروں تو کیا ان کا دل اس بات کو گوار اگر ہے گا کہ مجھ کو تنور میں جھونک ویں ۔ وگوں نے کہا نہیں جگہ تم پر رحم کریں گے۔ بول کہ مجھ کو اپنی پروردگار کی رحمت پر ماں باپ سے زیادہ ووثو ہے۔ مصنف جیاب نے کہا: یہ خیال محضل جہاست ہوردگار کی رحمت پر ماں باپ سے زیادہ وقوق ہے۔ مصنف جیاب نے کہا: یہ خیال محضل جہاست ہوردگار کی المد ہون کی جرفی فرق جو نے کہا تا ہوئے اور نہ کوئی دوزخ میں جو تا۔

اضعی نے کہا: میں ابونواس کے ساتھ مکہ میں تھا۔ کیاد کیت ہوں کہ ایک امر دلڑکا حجرا سود کو وسد بیا ہے۔ ابونواس مجھے کہنے گئے کہ والقد! میں حجرا سود کے پاس سے لڑکے کا بوسہ لیے بغیر نہ موں گا کہا: میں نے تجھ پر خدا کی مار، خدا ہے ڈر۔اس وقت تو حرمت والے شہر میں ہے اور خدا کے گھر کے پاس ہے اور خدا کے سام ہونوں سے کہ کرسنگ اسود کے پاس گیا، لڑکا سے ابونواس نے بڑھ کرا پنار خسار ولڑ کے کے رخسار ہ پر رکھ کراس کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا: وائے ہوتم پر ماہدتی کی کے حرم میں ایسا کرتا ہے۔ بولا کہ بیہ با تیں رہنے دو۔ میرا پر وردگار رحیم ہے۔ پھر دوشعر بڑھے جن کا ترجمہ ہیں ہے۔

''عاشق ومعشوق کے رخسارے حجراسود کو بوسہ دینے کے دفت باہم مل گئے ، عاشق کی مراد برآئی اور دونوں پر کچھ گناہ بھی نہ ہوا۔ گویادہ دونوں دعدہ کر چکے تھے۔'' مصنف جیسیدیے کہا:اس جراکت پرغور کرنا چاہیے جس میں وہ رحمت کی طرف دیکھتا ہے اوراس حرمت کی قیدکوتو رُنے پر عذاب کی تخی بھولتا ہے۔ ابونواس کے مرض موت میں لوگ اس کے پاس گئے اور کہنے لیگے کہ اب تو بہ کرو۔ جواب دیا کہ کیا تم مجھے ڈراتے ہو۔ جھے ہے اور بن سلمہ نے بیان کیا کہ یزیدرقائی نے انس ڈالٹنٹ سے روایت کیا کہ رسول اللہ سن ایڈ تم مایا: ''م ہر ایک نبی کے لیے ایک شفاعت ہے اور میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے اہل کہار کے لیے پوشیدہ کرد کی ہے' ایک شفاعت ہے اور میں بے این شفاعت اپنی امت کے اہل کہار کے لیے پوشیدہ کرد کی ہے' اور کیا عجب ہے کہ میں بھی انہیں میں ہے ہوں۔

مصنف بمینید نے کہا: اس مخفس نے دووجہ سے خطا کی۔ ایک تو یہ کہ جانب رحمت کو دیکھا اور جانب عذاب پرغور نہ کیا۔ دوسرے اس بات کو بھول گیا کہ رحمت فقط تو بہ کرنے والے کے واسطے ہے۔ چنانچیفر مایا: ﴿ وَ اِنْسَیٰ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ ﴾ اللہ ''جوتو بہ کرتا ہے ہیں اس کا بخشنے والا مول۔''اور فر مایا:

﴿ وَرَحُمَتِىٰ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنَبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَقُونَ ﴾ (1)
"ميرى رحمت ہر چيز ہے وسيع ہے۔ ميں اے متقبول كے ليے لازم كرول گا۔"
يہ تھے شيطان كے فريب جن ہے وہ عامہ عوام كو ہلاك كرتا ہے۔

الله فصل الله

بعض عوام کہتے ہیں کہ علما لوگ حدود النبی کی تکہداشت نہیں کرتے ، فلال ایسا کرتا ہے فلال ایسا کرتا ہے فلال ایسا کرتا ہے فلال ایسا کرتا ہے۔ فلال ایسا کرتا ہے۔ اس شیطانی فریب کا اظہار اس طور پر ہے کہ تکلیف شری کے بارے میں جاہل اور عالم برابر ہیں۔ لہذا عالم پرخواہش نفسانی کا غلبہ ونا جاہل کے لیے عذر نہ ہوگا۔

لبعض کہتے ہیں ہمارے گناہ ہی کس قدر ہیں جوہم کوعذاب ہوگا اورہم کون ہیں جن سے موافذہ ہوگا۔ ہمارے گناہ سے خدا کو بچھ نقصان نہیں اور ہماری اطاعت سے اس کو کوئی نفع نہیں اور اس کا عفو ہمارے گناہ سے خدا کو بچھ نقصان نہیں اور ہماری اطاعت سے اس کو کوئی نفع نہیں اور اس کا عفو ہمارے جرم سے عظیم ترہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا: خدا کے ابوداؤد کتاب النہ ، باب با جاء فی الثفاعة ، رقم ۱۳۵۳ء تر ذی کتاب صفة القیامة ، باب با جاء فی الثفاعة ، رقم ۱۳۵۳ء تر ذی کتاب صفة القیامة ، باب با جاء فی الثفاعة ، رقم ۱۳۵۳ء من السون میں کا معامل میں کروں کا معامل میں کا معاملہ میں کروں کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کروں کو معاملہ کروں کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کروں کو معاملہ کو معاملہ کروں کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کروں کو معاملہ کروں کو معاملہ کروں کو معاملہ کروں کو معاملہ کی کروں کے معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کروں کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کروں کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کی کروں کو معاملہ ک

ميد مبره دوسماب المسيع ، باب ن المصلا الراب المدار ولان. مناب عليه المعاديد ، باب باجاء في المصلاء من ٢٨٣٥، منداحمد ٢١٣/٣، كشف الاستار ٢٠/١عا، كتاب البعث ، باب في الثفاعة ، رقم ٣٣٦٩ متدرك الحاكم ا/١٣٩، كتاب الايمان، رقم ٢٣٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٠ مسيح الجامع الصغير ٣١٠٨،٢٢٩/٣\_

JAY 1/11/4 1 JAY 1/10 1

سامنے میری حقیقت ہی کیا ہے کہ بٹس گناہ کروں اور وہ میر اگناہ نہ بخشے۔ حالا نکہ یہ بہت بڑی جماقت ہے۔ شایدان لوگوں کاعقیدہ میہ ہے کہ خداتعالی اپنی ضداور شل سے مواخذہ کرتا ہے۔ یہ بیس جانے کہ خالفت کی وجہ سے بیلوگ معاند کے مقام میں ہوں گے۔

«﴿ اللهِ اللهُ الل

ابن عقیل نے ایک آ دمی کوسنا، کہنا تھا کہ میں کون ہوں کہ خدا مجھ کو عذاب کرے گا۔ اس سے کہا کہ تو وہ ہے کہ اگر اللہ تع لی تمام مخلوقات کو موت دے گا اور فقط تو باقی رہ جائے تو یآ ٹیھا النّاسُ بچھ کو خطاب النبی ہوگا۔

بعض عوام کہتے ہیں کہ ہم آئندہ تو بہ کرلیس گے اور نیک بن جائیں گے۔ حالانکہ بہت سے امید کرنے والے اپنی امید سے رہ گئے اور موت نے پہلے بی خاتمہ کردیا۔ خطابیں جلدی کرنا اور دائی بیس منتظر رہن تو کوئی احتیا طنبیں نے بسااوقات تو بہ میسر نہیں ہوتی اور اکثر تو بھی نہیں ہوتی اور اکثر تو بھی نہیں ہوتی اور بعض وفعہ قبول نہیں ہوتی اور کھی ہوگئی تو گناہ کی شرمندگی ہمیشہ رہتی ہے۔ لبندا گناہ کے خیال کو ہٹانا جتی کہ دور رہے اس بات سے آسان ہے کہ تو بہ کی محنت اٹھائے جتی کے قبول ہویا نہ ہو۔

 من شفاعت اپنیاب کے تق میں اور ہمارے نبی کی شفاعت اپنی ماں کے تق میں مقبول نہ ہو کی۔ رسول اللہ سائٹیڈ کم نے حضرت فاطمہ بڑتھ کا سے فرمایا تھا کہ'' فدا کے یہاں تمہمارے کام نہ آؤل گا۔'' کی جوفض یہ خیال کرتا ہے کہاں کے باپ کی نجات سے اس کی بھی نجات ہوجائے گا اس کی شل ایس ہے جیسے کوئی یوں بھے جیشے کہ اس کے باپ کے کھانے سے اس کی بھی ہیٹ

### فِي فصل الله

عوام کوشیطان کا ایک فریب یہ بھی ہے کہ وہ مروصالح کی محبت پراعتماد کرتے ہیں پھراس
کے بعد جو پچھ کریں اس کی پر واہ بیں کرتے۔ایک ان جس ہے کہتا ہے کہ جس اہل سنت جس سے
ہوں اور اہل سنت خیر پر ہیں اور پھر گناہ سے دور نہیں رہتا۔ یہ فریب اس طور سے دور کیا جائے کہ
ان سے کہا جائے ، اعتقاد فرض ہے اور گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے لبذا ان ہیں سے ایک
دوسر سے کو کفایت نہیں کرتا۔ اس طرح رافضی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت سے عذاب سے
دور ہیں۔ حالانکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں کہ فقط تقوی عذاب کو دور رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں
کہ ہم جماعت کو لازم پکڑ ہے ہوئے ہیں اور خیر کرتے ہیں ، یہ ہم سے عذاب کو دور رکھے گا۔ اس
کا جواب بھی وہی پہلا جواب ہے۔

## عیّاروں پرلوگوں کے مال لینے پرتلبیس اہلیس کا بیان

ان لوگوں نے اپنانام جوان مردر کھا ہے۔ کہ جوان مردنہ ناکرتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے اور حرمت کی حفاظت کرتا ہے اور کسی عورت کی پردہ در کی نہیں کرتا۔ بیلوگ باوجودان سب با توں کے لوگوں کے مال لوٹے سے پر ہیز نہیں کرتے اور اس بات میں مشہور ہیں کہ مال حرام کے لیے ایک کا تام جواں مردی رکھا ہے۔ بسا اوقات ان میں سے کوئی ایک میں اور اپنے طریقہ کا تام جواں مردی رکھا ہے۔ بسا اوقات ان میں سے کوئی

الله بخارى كتاب الوصايا، باب على يرخل النساء والولد في الاقارب، رقم ٢٢٥٥-مسلم كتاب الايمان، باب قوله تعالى ، واندر عشيرتك الاقر بين ، رقم ٢٥٠٣- ترندى. كتاب تغيير القرآن ، باب ومن سورة الشعراء، رقم ١١٨٣- نسائى كتاب الوصايا، باب اذ ااوسى لعشيرية الاقربين، رقم ٢٤٧٣- سنن الدارى. ٢١/٢، كتاب الرقاق ، باب وانذر عشيرتك الاقربين، رقم ٢٩٣٢-

قسم کھ تا ہے کہ "بعض الفتو ہ" بینی جوال مردی کی تسم ۔ پھرنہ پچھ کھا تا ہے اور نہ بیتا ہے۔ جوان کے طریقہ میں داخل ہواس کا اباس و پائجامہ مقرر کرتے ہیں۔ جیسے صوفیہ نے مرید کا لباس مرقعہ رکھا ہے۔ اکثر اوقات ان میں ہے کوئی اپنی بیٹی یا بہن سے ایسا کلمہ سنتا ہے جوشان کے خلاف ہو اور بسا اوقات و و منحرف ہوجو تی ہے تو اس کو مارڈ التا ہے ، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جواں مردی ہے اکثر اس یرفخر کرتے ہیں کہ ہم مار بیٹ برصا برہیں۔

احمد بن صنبل بہت ہے جیئے عبدالقد بیان کرتے ہیں کہ ہیں اکثر اپنے باپ سے سنا کرتا تھا کہ کہا کرتے تھے کہ ابوالہیثم پر خدارہم کر ہے۔ ہیں نے پوچھاابوالہیثم کون ہے؟ جواب دیا کہ ایک لوہارہ جب جب سزاکے لیے میر ہے ہاتھ باندھے گئے اورکوڑ ہے نکا لے گئے ہیں نے یکا یک ایک آدمی کو دیکھا کہ میر ہے کپڑے ہیجھے سے کھینچتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجھ کو پہچانے ہو۔ میں نے کہا بتم کونہیں جانا۔ جواب دیا کہ میں ابوالہیثم عیار طرار چور ہوں جس کا نام امیر المونیمن کے دفتر میں لکھا ہے۔ ہیں نے متفرق طور پر اٹھارہ ہزار کوڑ سے کھائے ہیں اور بیسب ضرب دنیا کے لیے شیطان کی اطاعت پرتھی ۔ البذاتم صبر کروکہ دین کے لیے رحمن کی اطاعت پرتھی ۔ البذاتم صبر کروکہ دین کے لیے رحمن کی اطاعت پر ضرب کھاتے ہو۔

مصنف بینات نے کہا: یہ ابوالہ ہم وہ ہے جس کوابو خالد صد اد کہتے ہیں۔ یہ خض صبر کرنے میں ضرب المثل ہے۔ خلیفہ متوکل باللہ نے اس سے بو چھا، تیرا صبر کس حد تک ہے۔ جواب دیا کہ آپ ایک تھیلی میں بچھو بھر دیجیے۔ پھر میں اس میں اپنا ہاتھ ڈال دوں۔ حالا نکہ جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس ہے جھے کو بھی ایڈ ایک بختی ہے۔ آخری کوڑے کی تکلیف مجھ کو اس قدر ہوتی ہے اس سے جھے کو بھی ایڈ ایک بختی ہے۔ آخری کوڑے کی تکلیف مجھ کو اس قدر ہوتی ہے اس سے جھے پر شرب پڑتی ہے آگر میں اس دفت اپنے منہ میں کپڑے کا کھڑار کھلوں تو میر سے اندر جو حرارت نگلتی ہے اس کو جلاد ہے۔ لیکن میں نے اپنیفس کو صبر پر قرار دیا ہے۔ یہ س کراس سے فتح نے کہا: وائے تو تجھ پر! باوجود اس زبان اور عقل کے کیا چیز تم کو اس بطالت کی حالت پر آمادہ کرتی ہوں۔ متوکل میس کر بطالت کی حالت پر آمادہ کرتی ہوں۔ متوکل میس کر بطالت کی حالت پر آمادہ کرتی ہوں۔ متوکل میس کو بلاکہ ہم خلیدی ہیں۔ فتح نے کہا کہ میں بھی خلیدی ہوں۔ کی شخص نے خالد سے کہا: اے خالد! تم میں بھی تو گوشت اور خون ہے۔ کیا ضرب سے تم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جواب دیا کیوں خالد انہ میں ہوتی۔ جواب دیا کہ میں بھی خلیدی ہوتی۔ موتالے نہیں ہوتی۔ جواب دیا کہ میں بھی تو گوشت اور خون ہے۔ کیا ضرب سے تم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جواب دیا کہ میں بھی تو گوشت اور خون ہے۔ کیا ضرب سے تم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جواب دیا کیوں خالد انہ میں بھی تو گوشت اور خون ہے۔ کیا ضرب سے تم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جواب دیا کیوں

المراق ا

اکشوعوام نوافل پراعتی دکرتے ہیں اور فرض کوف کئے کرتے ہیں۔ مثالِم مجد میں اذان سے پہلے آتے ہیں اور نفل پر جے ہیں۔ پھر جب مقتدی ہو کر فرض ادا کرتے ہیں تو امام پر سبقت کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ فرائض کے وقتوں میں نہیں آت اور لیسلة السو غانسب یعنی ماہ رجب کی ستا کیسویں شب میں جوم کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ مباوت کرتے ہیں اور روت ہیں۔ حالا نکہ بری باتوں پر اڑے ہوئے ہیں ان سے باز نہیں آتے ۔ اگر ان سے کوئی پکھ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ آوی ہے کہ کہ کہتا ہے عبادت کرتے ہیں لہذا جس قدر بھلائی کرتا ہے اس سے زیادہ برائی کرتا ہے اس سے نیادہ برائی کرتا ہے اس سے نیادہ برائی کرتا ہے۔ ہیں نے ایک عامی کود یکھا کہ قرآن حفظ کیا اور زام برنا، پھر اسپے آپ کو مجبوب کر دیا۔ یعنی ابنا عضو تناسل کا نے ڈالا حالا نکہ برائخش الفواحش ہے۔

الله فصل الله

شیطان نے بہت ہے عوام کو بیددھوکا دے رکھا ہے کہ وعظ وذکر کی مجالس میں شریک ہونا اور متاثر ہوکررونا ہی سب کچھ ہے۔وہ سمجھتے ہیں کہ تقصود محفل خیر میں شرکت اور رفت ہے۔اس لیے کہ وہ واعظوں ہے اس کے فضائل سنتے رہتے ہیں۔اگر ان کو بیمعلوم ہوجائے کہ تقصود اصلی تو مل ہے۔ جب آ دی تی ہوئی دین کی باتوں پڑمل شدرے گا تو پیشنا اور ممل شدکر ناان کے لیے کوفت کا باعث اور وبال جان ہے۔ میں ذاتی طور پر بہت ہے آ دمیوں کو جات ہوں جوسالہا سال ہے مجلس وعظ میں شریک ہوتے ہیں روتے اور متاثر ہوتے ہیں کین نہ سود لینا چھوڑتے ہیں، نہ تجارت میں وظو کا دینے ہے باز آتے ہیں۔ ارکان صلوق ہے جیے وہ بہر برسوں پہلے ہیں، نہ تجارت میں وظو کا دینے ہے باز آتے ہیں۔ ارکان صلوق ہے جیے وہ بہر برسوں پہلے ہیں، نہ تجارت میں واب بھی ہیں۔ مسلمانوں کی نعیبت ، والدین کی نافر مانی میں جس طرح پہلے جتلا ہیں۔ شیطان نے ان کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ مجلس وعظ کی حاضری اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفار و بن جائے گا۔ بعض کو یہ مجھار کھا ہے کہ معلا وصالحین کی صحبت اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفار و بن جائے گا۔ بعض کو یہ مجھار کھا ہے کہ علا وصالحین کی صحبت بی معظرت کا فرر یو ہے۔

الله فصل الله

الدارلوگوں کو چارصورت سے شیطان نے فریب دیا۔ایک تو مال حاصل ہونے کی جہت عوہ کھے پردافہیں کرتے کہ کیوکر حاصل ہوا۔ان کے اکثر معاملات جس تھلم کھلار با(سود) ہے۔ وہ اس کو بالکل بھولے ہوئے جیں حتی کہ ان کے تمام معاملات اجماع سے خارج ہیں۔ ابو ہریرہ بڑاتنی نے رسول اللہ سائٹی نے ہیں۔ دوایت کیا۔آپ سائٹی نے فر مایا: ''لوگوں پرابیاز مانہ سے گا کہ آ دمی پر داہ نہیں کرے گا کہ اس کو حلال ذریعہ سے مال حاصل ہوایا جرام ہے۔'' اس دوسرے بخل کی جہت ہے اکثر مالدار ایسے ہیں کہ عفو الہی پر بھر دسہ کر کے زکو ہ نہیں نکالیے ہیں کہ عفو الہی پر بھر دسہ کر کے زکو ہ نہیں نکالیے ہیں کہ عفو الہی پر بھر دان کو گا کہ اس کو خیال کرتے ہیں کہ اس قدر نکالا ہوا کافی ہے۔ بعض نکا لیے ہیں کہ زکو ہ کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرتے ہیں ۔مثل سال پورا ہونے سے پیشتر ہبرکر دیتے ہیں اور پھر والیس لے لیتے ہیں اور بعض اس طور پر حیلہ کرتے ہیں کہ فقیر کوایک کیڑا دیتے ہیں ادراس کی قیمت اس کو دیں دینار ہے برابر ہوتا ہے اور یہ دینے ہیں حالا نکہ دہ دو دو بنار کے برابر ہوتا ہے اور یہ دینے ہیں جو سال

الله بخارى كتاب البيوع، باب قوله الذعز وجل، بدايهها السذيس آمنو الاتأكلوا الرباء اصفافاً مُضاعفة، رقم ٢٥٥٠ من المستاحة و ٢٥٥٠ من ١٠٨٠ منداحد ٢٥٥٠ و٢٥٥٠ من الكرب، رقم ٢٥٥٩ من من ١٠٨٠ منداحد ٢٠٥٥، ٢٦٥٠ من الكرب و ١٠٥٠ من الماري ٢ ١٩٥٤ ، كتاب البيوع باب في التند يد في اكل الزبورة ٢٣٣١ من ٢٩٥٠ ، كتاب البيوع باب في التند يد في اكل الزبورة ٢٣٣١ من ٢٩٥٠ ، كتاب البيوع باب في التند يد في اكل الزبورة ٢٣٣١ من ١٩٥٠ ، كتاب البيوع باب في التند المداري ١٩٠٨ من الكرب و ١٠٠٠ من المنارك ٢ من ١٩٥٤ ، كتاب البيوع باب في التند المداري المنارك المنارك ١٩٥٨ من المنارك ١٩٠٨ من المنارك ١٩٠٨ من المنارك المنار

بھرتک ان کی خدمت کرتا ہے اور در حقیقت وہ اجرت ہوتی ہے۔

ضحاک نے ابن عباس دالتھ کو اور تا کہ اور اس کو اپنی آنکھوں اور ناف پر رکھ کر کہا: تیرے ذریعہ سے شیطان نے اس کو لے کر بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں اور ناف پر رکھ کر کہا: تیرے ذریعہ سے میں سرکش بناؤں گا اور تیری بدولت کا فربناؤں گا میں فرزند آ دم سے اس بات سے خوش ہوں کہ دینار کی محبت کی وجہ سے میری پر سنش کرتا ہے۔ آئمش نے شقیق سے روایت کیا کہ عبدالقد نے کہا: شیطان ہرعمہ ہیز کے ذریعہ سے انسان کوفریب دیتا ہے جب تنگ آ جا تا ہے تو اس کے مال میں لیٹ رہتا ہے اور اس کو کہے خیرات کرنے سے بازر کھتا ہے۔

تمیسرے کٹرت مال کی حیثیت سے اس طور پر کدایے آپ کوفقیر سے بہتر جانتا ہے حالانکہ بینا دانی ہے۔ کیوں کے فضیلت ان فضائل سے حاصل ہوتی ہے جونفس کے لیے لازم ہیں۔ پھر جمع کرنے سے فضیلت نہیں حاصل ہوتی جونفس سے خارج چیز ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے:

چوتے مال کے خرچ کرنے میں ۔ بعض ایسے ہیں کہ بطور نضول خرچی کے صرف کرتے ہیں ۔ بھی مکان بنواتے ہیں جومقدار ضرورت سے زائد ہوتا ہے ، دیواروں کوخوب آراستہ کرتے ہیں ، تصویریں بناتے ہیں جوسب کونظر آئیں ، جس سے کبر وغرور ظاہر ہواور بھی کھانے ایسے کرتے ہیں جن میں اسراف ہوتا ہے اوران سبحرکتوں کا کرنے والاحرام یا مکروہ فعل سے حفوظ نہیں رہتا۔ حالانکہ اس سے ہر چیز کا سوال ہوگا۔

انس بن ما لک و النفرنائي نے کہا: رسول الله سکی تی فرمایا: اے فرزند آوم! الله تعالیٰ کے سامنے سے تیرے قدم نہ میں گے یہاں تک کہ تھے سے چار چیزوں کا سوال ہوگا۔ ایک عمر کوکس کام میں فنا کیا؟ دوسرے جسم کوکس چیز میں جنال رکھا؟ تیسرے مال کہان سے حاصل کیا؟ چوتھے

# ه الم سرف كيا؟ الله المسلم ال

بعض مالدارا پسے ہیں جومسا جداور پکوں کی تغییر میں بہت پچھ خرج کرتے ہیں۔گران
کامقصودریااور شہرت ہوتی ہے اور یہ کہ ان کا نام چلے۔اوریادگارر ہے۔ چنانچہ وہ اس تغمیر پراپنا
نام کندہ کرواتے ہیں۔اگر رضائے الہی مقصود ہوتی تو اس کو کافی سجھتے کہ اللہ دیکت اور جانتا
ہے(نام کندہ کرانے کی کیا ضرورت) ایسے لوگوں ہے اگر صرف ایک و یوار بنانے کو کہا جائے،
جس بران کا نام کندہ نہ ہوتو وہ منظور نہ کریں گے۔

ای طرح سے رمضانِ مبارک میں شہرت کے لیے موم بتیاں (چراغ) ہیجتے ہیں،
حالانکدان کی مسجدوں میں سال بجراند ہیرا پڑار بتا ہے۔اس لیے کہ روزانہ تحور اتھوڑا تیل مسجد
میں دینے سے وہ شہرت اور ناموری حاصل نہیں ہوتی جورمضان میں ایک موم بتی بھیج دینے سے
حاصل ہوتی ہے۔حالانکداس شمع کی قیمت دے کرمی جول کونوش کر دینازیادہ بہترتھا۔اکٹر ایسا
ہوتا ہے کہ بہت روشنی کرنے سے اسراف لازم آتا ہی جوممنوع ہے۔ مگر کیا کیا جائے۔ ریا اپنا
عمل کر رہی ہے۔احمد بن صنبل ہیں ہو میں جیا کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چراغ
ہوتا تھا۔اس کو دہاں رکھ کرنی زیڑھتے تھے۔

بعض مال داروں کا قاعدہ ہے کہ جب خیرات کرتے ہیں تو فقیر کودیتے ہیں اور لوگ ان کو
دیکھتے ہیں ، اس میں اپنی مدت چاہتے ہیں اور فقیر کا ذکیل کرنا منظور ہوتا ہو۔ بعض ایسے ہیں کہ
دیکھتے ہیں اور وہ وینار کم وہیش چار دائگ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات کھوٹے وینار ہوتے ہیں۔
دینار لیتے ہیں اور وہ وینار کم وہیش چار دائگ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات کھوٹے وینار ہوتے ہیں۔
سب کے سامنے کھول کران کو خیرات کرتے ہیں ، تا کہ لوگ کہیں کہ فلاں امیر نے وینار فقیروں کو
دینے ۔ اس کے بر خلاف متفقد میں صلحا کا قاعدہ تھا کہ ایک چھوٹے سے کا غذیمی بھاری وینار
جوڈیڑھ دینار کے وزن سے زیادہ ہوتا تھا لیبیٹ کر چیکے سے فقیر کو دے دیا کرتے ہتے ۔ وہ فقیر
جب کا غذ کو چھوٹا ویکھتا تو خیال کرتا تھا کہ پچھوڈ را سائکڑ اس میں ہوگا ، پھر جب اس کوٹول تھا اور

الرخ بغداد ۱۳۸۸، في ترعمة (۱۰۰۰) التحسين بن داوؤ دالبخي حليه الاولاء ۱۳۳۸، قم (۱۱۳۳۳) في ترهمة المراقع ترهمة المراقع الروش المراقع ال

ور اس کو گول پاتا تھا تو مجھتا تھ کہ جاندی کا درم ہے۔ لہذا خوش ہوتا تھ۔ پھر جب ویکھتا تھا کہ دینار سے زاکد ہے تو اس کی خوش بہت بڑھ جاتی تھی۔ لہذا ہر مرتبہ پر دینے والے کا تواب دو چند ہوتا جاتا تھا۔

بعض مال دارابیا کرتے ہیں کہ غیروں کو خیرات دیتے ہیں اور اپنے اقر با کو چھوڑتے ہیں حالانکہ بہتر اقر با کو دینا ہے۔سلمان بن عامر نے کہہ: میں نے رسول القد منی تین ہے سنا، فرماتے سے کہ دمسکین کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہی ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو باتیں ہیں ایک صدقہ ، دوسرے صلهٔ رحمی یہ اور

بعض الدارا یہ جی کے اقارب کوصدقہ دینے کی فضیلت جانے جی گر ان میں باہم عداوت ہوتی ہے۔ البغدا باوجود اقربا کی مختاجی کا علم ہونے کے ان کی خبر گیری سے باذ رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کی اعانت کرتے تو تین تواب پاتے ایک صدقہ ، دوسرے قرابت ، تیسرے خوابش نفسانی کا مارتا ۔ ابوابوب انصاری دانین سے روایت ہے کہ رسول القد من اللہ تا فرمایا: "افضل صدقہ وہ ہے جو کیندر کھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔" کی مصنف ہوتا ہے نے کہا: یہ صدقہ افضل اس لیے ہے کہ خوابش کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کیوں کہ جو محض اپنے رشتہ داروں کو محبت کی وجہ سے صدقہ دے گاتو وہ اپنی خوابش پر خیرات کرے گا۔

بعض مالدارا سے بین کہ خیرات کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نفقہ و ہے بین اور اپنے گھر والوں کو نفقہ و ہے بین اپوز بیر طالبین نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے سنا، کہتے بیخے کہ رسول اللہ منا ہیں ہے فرمایا: ''افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی فراغت کے بعد ہو، اور پہلے ان کو وو جو تہمارے عیال بین ' اور نیز ایک باررسول اللہ منا پیز نے فرمایا: ''صدقہ دو۔ ایک آوی نے عرض تہمارے عیال بین ' اور نیز ایک باررسول اللہ منا پیز نے فرمایا: ''صدقہ دو۔ ایک آوی نے عرض الز کا ق ، باب العدقة بی الاقارب ، رقم ۱۹۵۳۔ آب ماج کتاب الزکاق ، باب العدقة بی القراب ، رقم ۱۹۵۳۔ آب منداجہ ۱۹۵۸۔ آب النظام المنا الم

الله فصل الله

فقراکوبھی شیطان نے فریب دیا۔ بعض فقیرا سے جی کہ فقر کا اظہار کرتے جی حالانکہ غن ہوتے جیں۔ اب اگر بغیر ضرورت وہ سوال کرتے جیں اور لوگوں سے کچھ لیتے جی تو فقط آتش دوز نے جمع کرتے ہیں۔ ابو ہر ریوہ ڈی ٹھٹ کہا: رسول اللہ سکی ٹیڈ کم مایا: '' جو شخص مال بر ھانے (جمع کرنے ) کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ تو آگ کے انگارے مانگرا ہے۔ اب جا ہے کم کرے یا زیادہ کرے'' کے اور اگر میے خص لوگوں سے بچھ سوال نہیں کرتا اور اظہار فقر سے اس کی

ا بداحم الم ۱۲۵۱/۳ ما ۱۳۵۱،۲۵۱ مند کتاب الز کاف باب فی صله الرحم ارقم ۱۹۹۱ نسائی کتاب الز کاف باب الصدفة عن طهر غنی و تغییر ذلک ارقم ۲۵۳۷ مندرک الحاکم ا/۵۷۵ کتاب الز کاف ارقم ۱۵۱۳ می موار دانظم آن ۱۳۹۲، من طهر غنی و تغییر ذلک الم ۲۵۳۰ مندرک الحاکم الم ۵۵۵ م ۱۸۲۸ م ۸۳۸ م ۸۳۸ م

الغردوى بما تورالا خبارلا لي شجاع الديلي ، رقم ١٥٥٥\_

الب الاستار ۱۲۳/۳۰ كتاب الزيد ، باب الورع ، رقم ۲۵۵۸ مجمع الزوائد: ۱۲۵۵ كتاب الزيد ، باب الزياق ، باب كراهمية ملى الخنى من ماله وغيره المطير انى في الكبير ا/ ۹۸ ، رقم ۱۸۸۸ مسلم : كتاب الزياق ، باب كراهمية المسلة الذاس ، رقم ۱۸۳۹ ما منداحم : ۲۳۱/۳۳ مسيح المسلة الذاس ، وقم ۱۸۳۸ مسنداحم : ۲۳۱/۳۳ مسيح ابن حبان مع الاحسان : ۸/ ۱۸۵ مسئلة والاخذ ۱۳۳۹ مسلمة والاخذ ۱۳۳۹ مسلم

مرادیہ ہے کہ لوگ اس کوم دزامہ کہیں تو ریا کارہا دراگر اللہ تعالیٰ نے جوندہ بخش ہاس کو چھپا کرفقر کا اظہاراس لیے کرتا ہے کہ خیرات نہ کرنا پڑے تو اپنے بخل کے ساتھ خدا کا ناشکر گزار ہے اورائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا کا ناشکر گزار ہے اورائم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ شکا تی آجے ایک شخص کو بھٹے پرانے حال میں دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے۔ جواب دیا ہاں فرمایا کہ پھر خدا کی فعمت کا اظہار کرنا چاہیا ہوتو اس کے لیے مستحب سے ہے کہ فقر کو چھپائے اور تجمل کا اظہار کرنا کرے۔ کیوں کہ سلف میں اکثر ایسے بزرگ تھے جوابی ساتھ ایک بنجی رکھتے تھے اور خیال دلاتے تھے کہ ان کا کوئی گھر ہے۔ حالا فکہ رات کوفقط مجدوں میں رہا کرتے تھے۔

نقرا پرایک شیطان کا فریب یہ بھی ہے کہ اپ آپ کو مالدار سے اچھا سجھتے ہیں۔اس لیے کہ جس چیز کی مالدار کورغبت ہے بیلوگ اس سے بےرغبت ہیں حالانکہ میہ بات غلط ہے۔ کیوں کہ خیر دصلاح ایک چیز کے عدم ووجود پر موتوف نہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک اور امر پر منحصر ہے۔

اکشر عوام کوشیطان نے فریب دیا کہ عادت کے موافق عمل جاری رکھیں اور یہی اسباب
اکشر ان کی ہلاکت کے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ عوم اپنے باپ دادااور ہزرگوں کی
تقلید کرتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ایک آدمی پچاس برس تک اسی طریقہ پر زندگی بسر کرتا ہے جس پر
اس کا باپ تھا، اور اس بات کوئیس دیکھتا کہ خطا پر تھایا صواب پر۔ اسی تسم کی تقلید یہود ونصار کی اور
الل جاہلیت اپنے اسلاف کی کرتے تھے اور اسی طرح مسلمان اپنی نماز اور عبادتوں ہیں عادت
کے موافق عمل کرتے ہیں۔ ایک آدمی برسوں تک زندہ رہتا ہے اور جس طرح لوگوں کود کھتا ہے
اسی طرح نماز پڑھ لیا کرتا ہے حالانکہ سیدھی طرح السی ہے کہ ڈئیس پڑھ سکتا، اور نہ بیجانت ہے کہ
واجبات کیا ہیں۔ اسی قدر سیکھ لینے کی تو فیق اس کو اس لیے نہیں ہوتی کہ دین فضول سجھتا ہے اور

ا بوداؤد: كمّاب اللباس، باب في عسل الثوب وفي الخلقان، رقم ٣٣ ، ٣٠ يندا في كمّاب الزينة ، باب ذكر ما يستخب من لبس الثياب وما يكره منها، رقم ٢٩٩٦ \_متدرك الحائم ٣٠١/٣، كمّاب اللباس، رقم ٣٣٣٤ لـرتزندى: كمّاب البر والصلة ، باب ما جاء في الاحسان والعفو، رقم ٢٠٠٧ \_منداح . ٣٤٣/٣ ٢٣٠ \_

دی کیمتے ہوکہ ایک آوی امام سے پہلے رکون اور بحدہ کرتا ہے اور اتنائیس جانتا کہ جب امام سے پہلے رکوع کیا تو ایک رکن میں اس کی مخالفت کی اور پھر جب امام سے پہلے سر اٹھایا تو دور کنوں میں مخالفت ہوگئی۔ لہٰذا اس کی نماز بطل ہوئی۔ یہا اوقات امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے حالا نکہ اس پرتشہد واجب باتی رہ گیا ہے جس کا ذمہ وارا مام نہیں۔ لہٰذا اس کی نماز باطل ہوگئی۔ اکثر اوقات بعض لوگ فرض جیموڑتے ہیں اور نو افل زیادہ پڑھے ہیں اور بہا اوقات وضو میں بعض عضو مشلاً ایڈی خشک رہ جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ہا تھ میں انگوشی ہوتی ہے جوانگلی میں نگ ہوا کرتی ہے مشلاً ایڈی خشک رہ جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ہا تھ میں انگوشی ہوتی ہے جوانگلی میں نگ ہوا کرتی ہے وضو کے وقت اس کو پھراتے نہیں اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، البذاوضو سے نہیں ہوتا۔ رہا ان کی میں حالت ہے کہ اکثر فاسد ہوتے ہیں اور وہ شریعت کا حکم شری ہانچہ میں داخل ہوا نا پہند کرتے ہیں۔ بہت کم ایس ہوتا ہے کہ کوئی چیز فروخت کریں اور اس کی عقب نہ جھیایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا و سے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھیایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا و سے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھیایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا و سے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھیایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا و سے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھیایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا و سے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھیایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا و سے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا تر کر لیتی ہے تا کہ وزن بھاری ہوجائے۔

عوام کاعادت کے موافق ایک عمل یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں نماز فرض میں تاخیر
کرتے ہیں اور حرام مال پر افطار کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حالا نکدا کرلکڑی
سے بھی مارا جائے تو عادت کے طور پر روزہ نہیں تو ڑے گا کیوں کہ عاد تاروزہ تو ڑتا براسمجھا
ماتلہ سر

بعض عوام وہ ہیں کہ کوئی چیز اجرت پر لینے ہے ریا جی داخل ہوجاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے

کہ میرے پاس ہیں دینار ہیں۔ اس کے سوا اور پچھ نہیں ۔ اگر خرچ کر ڈالوں گاختم ہوجا کی

گے۔ میں ان سے ایک مکان اجرت پر لوں اور اس کی اجرت کھاؤں ۔ پیخف خیال کرتا ہے کہ
اس کی پیچر کت درست ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ مکان کو پچھ نفذ پر رہمن رکھتے ہیں اور اس کا سووا وا

کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیضر ورت کی جگہ ہے۔ اکثر اُوقات ایک شخص کے پاس دوسر امکان

ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اس قدر اسباب ہوتا ہے کہ اگر اس کو چی ڈالے تو رہمن رکھنے کی
ضرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی حاجت نہ ہو۔ لیکن اس کواپنے جاہ ومر تبد کا خوف ہوتا ہے کہ

ہ کہیں بدلوگ بول مذکہ کینے لگیں کہ فالال شخص نے اپنامکان نیج ڈالایا وہ شخص تا ہے کی جگہ ٹی کے برتن استعمال کرتا ہے۔ برتن استعمال کرتا ہے۔

ان کاعادت کے موافق عمل کرنا یہ بھی ہے کہ کا بہن نجوی اور رہ ل کے قول پراعماد کرتے ہیں اور یہ امر لوگوں پر شائع (عام) ہے۔ بمیشہ ہے بڑے بوڑھوں کی عادت رہی۔ کمتر ایسا بہوتا ہے کہ کوئی شخص سفر کرے یا گیڑے بدلے یا تجامت کرائے اور نجومی ہے پوچھ کراس کے قول پر عمل نہ کرے ان کے گھر جہنری ہے ضائی نہیں رہتے اور بہت ہے ایسے گھر جیں جن میں کوئی قر آن شریفے نہیں ۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ سٹائیڈ نم ہے روایت ہے کہ کسی نے آپ ہے کا جمن کی فرای کر اپنے سے کہ کر ایسے گھر جی بیاں مول اللہ سٹائیڈ نم کا بارے میں پوچھا۔ آپ سٹائیڈ نم نے فرای کہ 'کوئی چند نہیں ۔ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ سٹائیڈ نم کا بہن لوگ کھی بھی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو ٹھیک بوتی ہے ۔ فرویا کہ مول کے کان میں کھو تک و بتا ہے۔ میں طرح مرفی چوٹی مارکر ایک واندا تھ لیتی ہے اور اس میں سو (۱۰۰) سے زیادہ جھوٹی با تمیں مالا و بتا ہے۔ ' کے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ سٹائیڈ نم نے فرمایا کہ ''جو شخص جو تی ابو وہ تو تو چاہیں روز اس کی نماز مقبول نہ ہوگ ۔ ' کے ابورائی میں ابو ہر یہ وٹائیڈ ہے اور اس سے بچھ بو چھے تو چاہیں روز اس کی نماز مقبول نہ ہوگ ۔ ' کے ابور ابور ہوگھ مٹائیڈ نے فرمایا کہ ''جو شخص کا ابن کے ابورائی کی نماز مقبول نہ ہوگ ۔ ' کے باس جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ شخص اس (دین) سے بیزار ہے جو ٹھ مٹائیڈ نے فرمایا: ''جو شخص کا ابن کے بیزار ہے جو ٹھ مٹائیڈ نے فرمایا: '' جو شخص کا ابن کے بیزار ہے جو ٹھ مٹائیڈ نے نورو شخص اس (دین) سے بیزار ہے جو ٹھ مٹائیڈ نے پر بازل

عوام کی عادتوں میں ہے رہیمی ہے کہ ریشم (کے لباس)اورسونے کی انگوشی پہنتے ہیں اور

الكهائة واتيان الكهان، رقم ١٨٥٥ منداجه ١ . ٨٨ منن الكبرى للبيبتى ١٨ ١٣٦١، كتاب الاسلام، باب تحريم الكهائة واتيان الكهان، رقم ١٨٥٥ منداجه ١ . ٨٨ منن الكبرى للبيبتى ١٣٨٨، كتاب القسامة ، باب ماجاء في النهى عن الكهائة واتيان الكهان، رقم ١٨٨٥ مند اجه ١٠٠٠ الكهائة واتيان الكهان، رقم ١٣٨١ من الكهائة واتيان الكهائة والكهائة والكهائة والكهائة والتهائة والتهائة والتهائة والتهائة والتهائة والتهائة واللهائة والله

ہ (جائے ہیں (بلیس کے بہنے ہے پر ہیز کرتے ہیں پھر خاص وقت میں بہنتے ہیں۔ مثلاً خطیب اکثر بعض آ دمی ریشم کے بہننے ہے پر ہیز کرتے ہیں پھر خاص وقت میں بہنتے ہیں۔ مثلاً خطیب جمعہ کے دن۔

نیز ان کی عادات میں ہے ہے کہ بری بات پر اٹکار کرنامہمل جانتے ہیں ہے گہ کہ ایک آدمی اپنے بھائی یارشتہ دارکود کھتا ہے کہ شراب بیتا ہے، رہٹمی کیٹر سے پہنتا ہے اور اس پر اٹکار (اظہار تا پسندیدگی) نہیں کرتا اور نداس ہے کھے کشیدہ ہوتا ہے۔ بلکہ گہر سے دوست کی طرح اس سے میل جول رکھتا ہے۔

ایک ان کی عادت یہ بھی ہے کہ آ دمی اپنے گھر کے دروازے پر چبوتر ابنا تا ہے جس سے
مسلمانوں کا عام راستہ تنگ ہوجا تا ہے۔ بھی اس کے گھر کے دروازے پر بہت سابارش کا پانی جمع
ہوجا تا ہے جس کا دورکر تا اس پر واجب ہے اور وہ بیس کرتا۔ بعض دفعہ اپنے گھر کے دروازے پر
جھڑ کا وَ کرتا ہے اور زیادہ پانی ڈ التا ہے ایسے میں کوئی وہاں بھسل کر گر پڑے تو اس پر صان
(جر مانہ) واجب ہے اور اس کا اس کو گناہ ہوا کہ مسلمانوں کی اذبیت کا سب بن گیا ہے۔

ایک ان لوگوں کی بیعادت ہے کہ (بازاری) جمام میں بغیر تہبند کے داخل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جب تہبند باند ھے ہوتے ہیں توسمیٹ کر تہبند کورانوں پر ڈال لیتے ہیں۔جس سے سُر بین کے دونوں جانب نظر آتے ہیں اور بدن ملنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔وہ شرمگاہ کا بعض حصد و کھتا ہے۔کیوں کہ شرمگاہ گھنے سے ناف تک ہے۔ پھر خود وہ شخص دوسر سے لوگوں کی شرمگاہ کی بین داس پرانکار کرتے ہیں۔

ایک ان کی عادت ہے کہ ٹی کی احق پور سے طور پر ادائیس کرتے ۔ بعض وقت ٹی بی کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا مہر معاف کر د ہے اور اس طرح خاوند خیال کرتا ہے کہ اس کے ذمہ ہے ٹی بی کا مہر ساقط ہوگیا۔ بعض آدمی اپنی ایک بی بی کی جانب دوسری ٹی ٹی کی نسبت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں ۔ لہٰذا تقسیم (اور عدل) ہیں حد سے تجاوز کرتے ہیں اس بات کو سہل انگاری بچھ کر خیال کرتے ہیں کہ اس ہیں کوئی قباحت نہیں ۔ ابو ہر میرہ ہوائیڈ نے رسول اللہ سڑا ہوئی قباحت نہیں ۔ ابو ہر میرہ ہوائیڈ نے رسول اللہ سڑا ہوئی ہوئے سے روایت کیا کہ آپ نے فر مایا: ''جس کی دو پیبیاں ہوں اور ایک کی دوسری سے زیادہ وقعت کرے قیامت کے دن اس حالت ہیں آئے گا۔ کہ اپنا ایک جانب کا دھر کھنچتا ہوگا جو گرتا ہوایا

جھکیا ہوا ہوگا " 🍱

ا یک ان لوگوں کی عادت ہے کہ میت کو تا بوت میں رکھ کر دفن کرتے ہیں اور بیغل مکروہ ہے اور کفن گرال قیمت کا بناتے ہیں حالہ نکہ گفن اوسط درجہ کا ہونا عیا ہے اور میت کے ساتھ اس کے سب کپڑے فن کرتے ہیں حالانکہ بیرام ہے کیوں کہ اس میں مال کا ضا کتے کرنا ہے اور ميت يرنوحه وماتم قائم كرتے ميں يسجيح مسلم ميں ہے كه رسول الله مني تيا نے فر مايا: ''نوحه كرنے والے عورت اگر مرنے ہے مہلے تو بہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی اوراس کے جسم پرایک گندھک کا کرتا اور خارش کی جاور ہوگ۔' 🗗 تصحیمین میں ہے کہ آپ سی آیا ہے نے فرمایا:'' وہ مخص ہم میں ہے نہیں جو گریبان مجاڑے اور اپنے مند پرطمانچے مارے اور جاملیت کا کفر کے ۔'' 🗗 بیلوگ میت کے بعد کم درجہ کا لباس پہنتے ہیں اور مبینوں اور برسوں بیرحالت رکھتے ہیں۔ اکثر اس مدت میں کو شھے پر نہیں سوتے۔ایک ان کی عادت ہے کہ شعبان کی پندر ہویں رات کوقیروں کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں جا کر آگ جاناتے ہیں اور بڑے بزرگ ک قبرے مٹی (بطور تبرک) کیتے ہیں۔

ابن عقیل نے کہا: جب جابلوں اور بیٹ کے بندوں پرشرگی تکلیفیں سخت پڑیں تو انہوں نے شرعی طریقے جیموڑ کران طریقوں کی تعظیم شروع کی جن کوخود انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا ہے۔وہ طریقے ان کوآ سان معلوم ہوئے۔ کیوں کہ ان کی بدولت کسی غیر کے تھم کے ماتحت ہوکر نہ رہے۔ بدلوگ میرے نز دیک کا فر ہیں جنہوں نے ایسے طریقے نکالے۔مثلاً قبرول کی تعظیم

🐞 ابوداؤد كتابالنكاح ، باب في القسم بين النساه ، رقم ٣١٣٣ ـ تزندي كتاب النكاح ، باب ه جاء في التسوية بين العنرائز، رقم ۱۸۱۰ \_نسائی کتاب عشرة النساء، باب میل الرجل الی بعض نسابه، رقم ۸۸۹۰ \_وفی الکبری په ۵ ۲۰۸، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل الى بعض نسائه ، رقم ١٨٨٩-اور د يحضيح ابن ماجة ٢ ١٥٦ ، كتأب الزكاح ، باب التسمة بين النساء، رقم ١٦١٦/٢٠٠٠ 🕻 مسلم كتاب البخائز ، باب التشديد في النياحة رقم ١٦١٠ منداحمه ٣٣٣،٣٣٢/٥ ابن ماجة كتاب البحائز وباب في الني عن النياحة رقم ١٥٨١ مندرك الي كم ١٠٥٣٩، كتاب البحائز ، رقم ١٣١٣ \_سنن الكبري للنبيقي ٢٣/٣ ، كتاب البحة تز، باب ماورد من التغليظ في النياحة والاستماع لبها\_

🗗 بخاری کتاب البخائز ، باب لیس منامن ثق الجوب ، قم ۱۲۹۳ مسلم کتاب الایمان ، باب تحریم ضرب الخذود وثن الجوب و رقم ۱۸۵ تر زي ممتاب الجائز ، باب ماجاء في ضرب الخدود وشق الجوب عندالمصيبة ، رقم 999\_نسائی کتاب البنائز، باب شق الجوب، رقم ١٨٦٥\_منداحد ١٣٨٦/\_

رہے بیں اوران سے لیٹے بیں۔ شریعت نے انہیں باتوں ہے منع کیا ہے کہ قبروں پرآگ کے جور گئی ہے۔ کہ قبروں پرآگ جور کی جائے اوران پر حلقہ باندھا جائے ،اورا پی حاجتوں میں میت کو خطاب کیا جائے اوران کو بوسہ دیا جائے اوران پر حلقہ باندھا جائے ،اورا پی حاجتوں میں میت کو خطاب کیا جائے اوراس مضمون کر قبے لکھے جا کیں کہ اے میرے آقا! میرے لیے ایسا ایسا کر و بیجے اور تبرکا قبر کی مٹی کی جائے۔ یہ سب حرکتیں ان لوگوں کی پیروی ہے جو لات وعزی کو پوجے تھے۔ تم کو کو کی ان لوگوں کی پیروی ہے جو لات وعزی کو پوجے تھے۔ تم کو کو کی ان لوگوں کی پیروی ہے جو لات وعزی کو پوجے تھے۔ تم کو کو کی ان لوگوں کی بیروی ہے۔ ان کے مناز کی کو قبل افسوس وہ شخص ہے جو مشہد الکہ نے کو بوسہ نہ دے اور چہارشنبہ کے روز مجد ما مونیہ کی نزدیک قبل افسوس وہ شخص ہے جو مشہد الکہ نے کو بوسہ نہ دے اور چہارشنبہ کے روز مجد ما مونیہ کی دیوار بیں نہ چھوئے۔ جا کہ رسول ابقہ س تیز فریا حضرت ابو بکر صدیق جائے نے خطرت کی دیوار بی نہ چھوئے۔ جا کہ رسول ابقہ س تیز فریا حضرت ابو بکر صدیق جائے ہوئے کا جناز و

حمّالول نے نبیس اٹھا یا تھا۔اس کے ساتھ نوحہ خواتی نبیس ہوئی تھی۔ان کی قبریں چونے اورا پینٹ

ہے تی نہ کی گئے تھیں۔ دامن تک ان کے کیڑے واک نہیں کیے اور قبر پر گلاب کا عرق نہیں جھڑ کا

اور کیر ول سمیت ان کو دفن میں کیا۔ افزان فصل ان

عورتوں کو جوشیطان نے فریب دیے ہیں دہ بہت کش ت سے ہیں۔ ہیں نے جداگانہ
عورتوں کے لیے ایک کتاب کئی ہے جس میں ان کے متعلق تمام عادات وغیرہ کاذکر ہے۔ اس
مقد م پر چندامور بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک سے ہے کہ عورت زوال کے بعد چیش سے
مقد م پر چندامور بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک سے ہے کہ عورت زوال کے بعد چیش سے
کہ ظہر بھی اس کے ذمہ واجب ہو چکی تھی۔ بعض عورتیں ایس ہیں کہ وہ وو دن تک خسل نہیں
کہ تیں اور عذر پیش کرتی ہیں کہ کیڑوں کو دھونا ہے اور جمام میں جانا ہے۔ رات کو خسل جناب
میں تا خیر کرتی ہیں یہاں تک کہ دن نکل آتا ہے اور جب کوئی عورت (بازاری) جمام میں داخل
موتی ہے تو تہبند نہیں با ندھتی اور بجستی ہے کہ فقط تین ہی تو ہیں، میں ہوں، میری بہن ہے اور
ہیں۔ عنسل میں با عذرتا خیر کرنا جا بڑنہیں اور نہ عورت کو بیروا ہے کہ دومری عورت کا جسم ناف
ہیں۔ عنسل میں بلا عذرتا خیر کرنا جا بڑنہیں اور نہ عورت کو بیروا ہے کہ دومری عورت کا جسم ناف
سات برس کی ہوجائے تو اس سے پردہ کرنا چا ہیے۔

بھی عذر بعض اوقات عورت بیٹھ کرنماز پڑھتی ہے حالانکہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتی ہے ایسی حالت میں نماز باطل ہوتی ہے۔ پیش کرتی ہے کہ آئ ہے نے کپڑے نہس کر دیے حالانکہ اس کے دھونے پر قادر ہے اور کہیں جانے آنے کا ارادہ کرے تو خوب آرائش کرے، اور مانگ نکال کر کپڑے بدلے۔ گرنماز اس کے نزدیک ایک امر سہل ہے۔ اکثر عورتیں نماز کے واجبات کچھنیں جانتی ہیں اور کسی سے نہیں پوچھنیں۔ اکثر عورتوں کا وہ بدن نماز میں کھل جاتا ہے جونماز کو باطل کرتا ہے اور وہ اس میں پچھنیں۔ اکثر عورتوں کا وہ بدن نماز میں کھل جاتا ہے جونماز کو باطل کرتا ہے اور وہ اس میں پچھنیں۔

بعض عورتی حمل ساقط کردیے کو آسان جھتی ہیں اور پنہیں جانتیں کہ روح دمیدہ کوساقط کردیں گی تو ایک مسلمان کا خون کریں گی۔ پھر جو کفارہ ان پرواجب ہواس کی پچھ پرواہ نہیں کرتیں ۔ کفارہ یہ ہے کہ عورت تو بہ کر ہے اور اس کی دیت اس کے وارثوں کودیے اور وہ دیت ایک غلام یا لونڈی ہے جس کی قیمت اس بچے کے مال باپ کی دیت کا بیسواں حصہ ہوا اور اس دیت کے مال باپ کی دیت کا بیسواں حصہ ہوا اور اس دیت کے مال باپ کی ویت کے مال سے اس مال کوجس نے حمل سماقط کیا پچھ ور نذنہ ملے گا۔ اگر ویت نددے سکے تو ایک غلام آزاد کرے اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو دو مہینے کے روزے دیں کھے۔

میں سیمی عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہنے ہے کو برا کہتی ہے اور بھی خاوند کو بر ہے کلموں ہے یا دکرتی ہے اور بھی خاوند کو بر ہے کلموں سے یا دکرتی ہے اور بہتی ہے کہ کسی گناہ کے اراد ہے ہے تو نہیں گئی تھی حالانکہ فقط اس کا گھر ہے نکلنا فتنہ ہے خالی نہیں۔

بعض عور تیں ایسی ہیں کہ قبروں پر جا کر بیٹے رہتی ہیں اور شوہر کے سوا دوسروں کے ماتم کے لیے ماتمی لباس پہنتی ہیں اور سوگ مناتی ہیں۔ رسول اللہ مناتی ہیں ہے صحیح حدیث ہے کہ آپ مناتی نے فرمایا'' جوعورت اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو جا تر نہیں کہ کسی میت کے سوگ میں جیٹھے بجز اپنے شوہر کے کہ اس (شوہر) کا سوگ چار مہینے دس روز

الا حداد في عدة الوفاة ، رقم ٢٥٢٥ ـ الإداؤد كتاب الطلاق ، باب احداد التوفى عنها زوجها ، رقم ١٢٨٠ ـ ١٢٨٠ ـ مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الا حداد في عدة الوفاة ، رقم ٢٢٩٩ ـ ترندى . كتاب الطلاق ، باب احداد التوفى عنها زوجها ، رقم ١٩٩٥ ـ أمام ١٩٩٥ ـ أمام الطلاق ، باب التربية للحادة المسلمة ، رقم ١٩٩٧ ـ المسلمة ، رقم ١٩٥٠ ـ ١٥٩٠ ـ المسلمة ، رقم ١٩٥٠ ـ ١٥٩٠ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق باب التربية للحادة المسلمة ، رقم ١٩٥٠ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق ، باب ما مل تحدالم أة على زوجها ، رقم ١٣٥٧ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق ، المسلمة ، رقم ١٩٥٠ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق ، المسلمة ، رقم ١٩٥٠ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق ، باب ما مل تحدالم أة على زوجها ، رقم ١٩٥٧ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق ، باب ما مل تحدالم أة على زوجها ، رقم ١٩٥٧ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق ، باب ما مل تحدالم أة على زوجها ، رقم ١٩٥٧ ـ ابن ماجة بمرتب الطلاق ، باب ما مل تحدالم أة على زوجها ، رقم ١٩٥٧ ـ ابن ماجة بمرتب الموادلة المرتب المرتب الموادلة المرتبة الموادلة المرتب الموادلة المرتبة المرت

٥٠٠ نيرارليس (ميل المحافظة الم بعض اوقات عورت کواس کا شوہرا ہے بستریر بلاتا ہے وہ انکار کر دیتی ہے اور مجھتی ہے کہ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ۔ابوحازم ابو ہر پرہ وہلاتنٹہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول انٹد منگی تیزیم نے فره یا:''جب آ دمی این کی بی کوایے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے جس ہے رات بھراس کا شوہر اس پرناراض رہے تو صبح تک فرشتے اس پرلعنت کرتے رہتے ہیں۔' 🏚 بیصدیث صحیحین میں ہے۔ مجھی عورت اپنے شوہر کے مال میں تصرف کرتی ہے۔ حالانکہ اس کو جا ئزنہیں کہ شوہر کے گھر ہے بغیراس کی اجازت ورضا مندی کے کوئی چیز نکالے ۔بعض او قات اس شخص کو پچھے ویق ہے جواس کے لیے کنگریوں ہے کھیلتا ہے یا اس کوشو ہر کی محبت کے لیے تعویذ گنڈ ایھونک یڑھ کر دیتا ہے۔حالانکہ بیسب حرام ہے اور مجھی لڑکوں کے کان چھدانے میں پچھ مضا کقہ نہیں بجھتی ۔حالانکہ بیحرام ہےاوراگر ایس باتوں ہے بجی رہی اورمجلس وعظ میں آنے گئی تو بسا اوقات شیخ صوفی کے ہاتھ سے خرقہ پہنتی ہے اور اس سے مصافحہ کرتی ہے اور ان بزرگ کی بیٹیوں میں داخل ہوجاتی ہے اور عجائب حرکات میں پھنس جاتی ہے۔ ہم کو اس قدر بیان پر ا قنصار کر کے عنانِ قلم کور د کنا جا ہے کیوں کہ بیامر بہت طویل ہے۔اگر ہم بیانات مذکورہ ہی کو شرح وسط سے بیان کریں تو یہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو۔ہم نے فقط تھوڑ اسابیان کیا ہے الله تعالی ہم کو خطاؤں اور لغزشوں ہے بیائے رکھے اور نیک بات اور نیک کام کی توقیق 



ابناری کتاب الزکاح ، باب اذا با تت الراً ة می بر ة فراش زوجها ، رقم ۱۹۳/۵۱۹۳ مسلم کتاب الزکاح ، باب تخریم امتناعها من فراش زوجها ، رقم ۱۳۵۳ ماروا در کتاب الزکاح ، باب حقّ الزوج علی الراً ق ، رقم ۱۳۵۳ منسائی فی انسان من فراش زوجها ، رقم ۱۳۳۹ منسائی فی انسان ۱۳۳۹ مندا تعد ۱۳۳۹/۳ منسان و جها ، رقم ۱۳۳۹/۳ مندا تعد ۱۳۳۹/۳ منسان و جها ، رقم ۱۳۳۹/۳ مندا تعد ۱۳۳۹/۳ منسان و جها ، رقم ۱۳۳۹/۳ مندا تعد ۱۳۳۹/۳ منسان و جها ، رقم ۱۳۳۹/۳ منسان و جها منسان تعد ۱۳۳۹/۳ منسان و جها ، رقم ۱۳۳۹/۳ منسان و جها منسان تعد ۱۳۳۹/۳ منسان و جها منسان تعد ۱۳۳۹/۳ منسان و جها منسان تعد ۱۳۳۹/۳ منسان تعد ۱۳۳۹/۳ منسان تعد ۱۳ منسان



#### باب سيز لابعن

طولِ اَمَل کے ساتھ تمام لوگوں برتگہیں اہلیس کا بیان

مصنف عیشانی نے کہا کہ اکثر میہودی اور نصرانی کے دل میں محبت اسلام گزرتی ہے۔
اہلیس ہمیشہاس کومشغول رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی نہ کراورا چھی طرح سمجھ لے ،اسی طرح اس کو
ٹالٹا رہتا ہے ۔ حتی کہ اس کفر پر مرجا تا ہے ۔ اسی طرح گنہگا رکوتو یہ کے لیے ٹالٹا ہے اوراس کو
شہوات سے غرض حاصل کرنے میں جلدی کراتا ہے اور تو یہ کر لینے کی آرز و دلاتا ہے۔ چنانچہ
کوئی (گمراہ) شاعر کہتا ہے:

لا تَعُجَلِ اللَّذُنُبَ لِمَا تَشْتَهِى وَتَأْمَلُ التَّوبَةَ مِنُ قَابِلِ " وَتَأْمَلُ التَّوبَةَ مِنُ قَابِلِ " " تُوخوا بش كِمطابِق كناه يس جلدى كراورة عنده سال توبكر في كاميدركه "

بہت ہے لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کا ارادہ کیا۔ شیطان نے ان کو نال دیا اور بہت ہے دہ ہیں جنہوں نے مقام فضیلت پر عینی کی کوشش کی ، شیطان نے ان کو دوسری طرف لگا دیا۔ بسا اوقات فقید آ دمی اپنے درس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، شیطان اس ہے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر آ رام کر لے۔ یاعبادت کرنے والا رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس ہے کہتا ہے کہ ابھی تیرے لیے بہت وقت ہے۔ اس طرح بہیشہ کسل اور سستی کی محبت دلا تار بہتا ہے اور عمل میں ٹالا کرتا ہے اور نہایت طول اہل پر حالت بہتی جاتی ہے۔ لہذا تقلند کو چاہیے کہ دوراندیٹی پڑئی گرے، وقت کا حیال رکھے اور آئندہ پر کام موقوف رکھنا جھوڑ دے اور امید کرنے سے روگر دانی کرے۔ کیاں کہ جسٹی کو خوف دلایا گیا ہے وہ نڈرنبیں ہوا کرتا اور گیا دوت پھر ہاتھ نہیں آ تا ہمام نیکی کوئی اور بدی میں رغبت کرنے کا سبب طول اہل ہے اور آ دمی بمیشد اپنے بی میں ہاتیں کیا گرتا ہے کہ برائیاں چھوڑ کرنیکیاں کرے، لیکن اس کانفس یہ وعدہ ہی ویتار بتا ہے اور اس بات میں کیا میں کوئی شک نہیں کہ جسٹی تو رات میں کم کام کرے گا تو دن بحرست رفتار رہے گا اور جس کو میں میں مرگرم ہوگا تو رات میں کم کام کرے گا اور جوکوئی موت کی صورت سامنے تصور میں کرے گا وہ کوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے کا دی کوشش میں مرگرم ہوگا تو رات میں کم کام کرے گا اور جوکوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا وہ کوئش میں مرگرم ہوگا تو رات میں کم کام کرے گا اور جوکوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا وہ کوشش میں مرگرم ہوگا تو رات میں کم کام کرے گا اور جوکوئی موت کی صورت سامنے تصور

# ٥ ﴿ الله الماريس البيل البيل الماريس ا

سن بزرگ نے کہا ہے کہ میں تم کو لفظ''عنقریب'' سے ڈرا تا ہوں کیوں کہ یہی لفظ شیطان کا بڑالشکر ہے(مطلب ہیہ ہے کہ یوں نہ کہنا جا ہے کہ میں عنقریب ایسا کروں گایا آئندہ چل کر دیکھا جائے گا) جو شخص دورا ندیشی برعمل کرتا ہے اور جوطول امل کی وجہ سے تظہر جاتا ہے ان دونوں کی مثال الی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں گئے اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ دوراندیش آ دمی گیاا در سفر کے لیے جوضروری چیزیں تھیں وہاں سے خریدلیس ،اورکوچ کرنے کے لیے تیار ہو بیشا۔کوتا ہی کرنے والے نے دل میں کہا کہ عنقریب تیار ہوجاؤں گا، کیوں کہ اکثر ہم نے ایک ایک مہینہ قیام کیا ہے۔اتنے میں ایک دم کوچ کا نقارہ نے گیا اور دوراندیش نے فوراً پی کھڑی سنبیالی اورکوتا ہی کرنے والا افسوس اور رشک کرتا رہا۔ ای طرح جب ملک الموت آجائے تو پہلے تحض کو کچھ ندامت نہ ہوگی اور دوسرا جس نے آئندہ پر کام اٹھارکھا اور (عنقریب کا) دھوکا کھایا، موت کے وقت نادم ہو کرشور وغل مجائے گا۔ جب طبیعت میں کا بلی اور طول اُمل کی محبت ہوتی ہے، پھر شیطان آخرا بھارتا ہے کہ مقتضائے طبیعت پڑمل کر ہے تو جفائشی اور محنت گراں گزرتی ہے مرجو خض این نفس کو بیدار کرے وہ جان لے گا کہ میں لڑائی کی صف میں ہوں اور دشمن بھا گتا نہیں اور اگر بھاگ بھی جاتا ہے تو خفیہ طوریراس کے لیے کوئی مکر وفریب کرتا ہے۔ لہذاوہ مخص مثمن کے لیے کمین گاہ قائم کرےگا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ دشمن کے مکر سے ہم کوسلامت رکھے اور دنیا کے فتنوں اور نفس کی شرار توں سے بچائے۔ وہی (اللہ) قریب و مجیب ہے (غرض دنیا کے لوگوں کی مثال میہ ہے۔ بعض ان میں وہ بھی ہیں جومستعداور بیدار دل ہیں) اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انہیں مومنوں میں سے کرے۔ (آمین)

### تَمَّ وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَاخِرًا

المواعظ متدرك الحاكم: ٣/٢/٣، كتاب الرقاق، رقم ٤٩٢٨ على الزوائد: ١٠/ ٢٢٩، كتاب الزبد، باب جامع في المواعظ مجمع البحرين: ٨/ ٢٥٥، كتاب الزبد، باب جامع في المواعظ، رقم ٢٥٠٥ مجمع الاوسط للبطر اني: ٣/ ٣٥٨، رقم المواعظ ، رقم ٢٥٠٥ مجمع الاوسط للبطر اني: ٣/ ٣٥٨، رقم ٣١٧ \_ ١٩٥٠ مرود كيمن سلسلة احاديث ميحد: ٣/ ٥٣٧ ، رقم ١٩١٣ \_ ١٩١٨ .

www.ahlehaq.org وَ إِنْ فِي مَا يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ قاضي محرسيان سيان ميان فيروادي

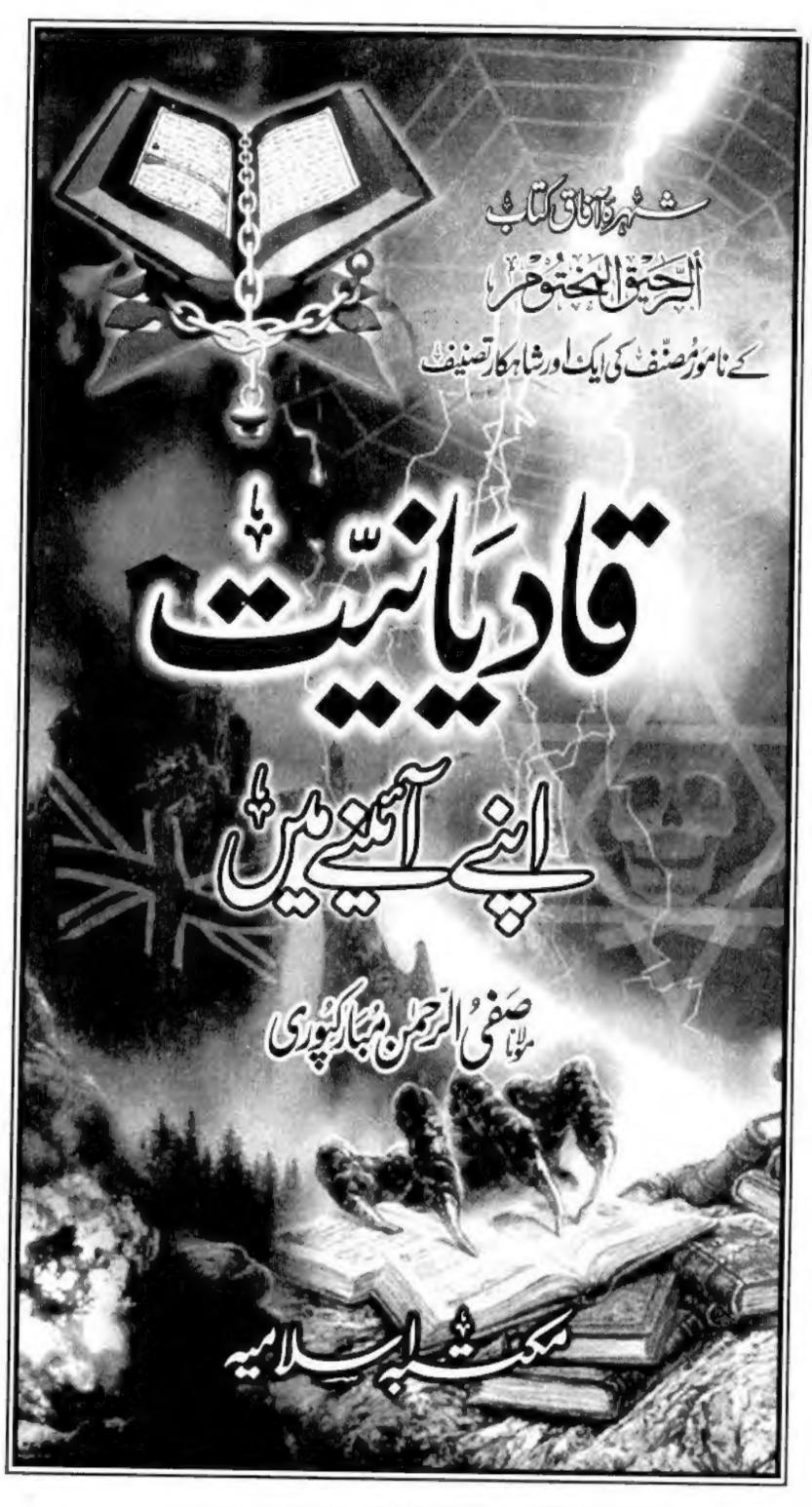

www.ahlehaq.org